

موسوعهفهب

شائع گرده وزارت اوقاف واسلامی امور ، کویت

## جمله حقوق سجق وزارت اوقاف واسلامی امورکوبیت محفوظ بین پوست بکس نمبر ۱۱۱۰ وزارت اوقاف دا سلای امور، کوبیت

### اردو ترجمه

اسلا مک فقه اکیڈمی (انڈیا) 110025 - جوگلائی، پوسٹ بس 9746، جامعۂ کر،نی دیلی –110025 فون:26982583، 26981779، وان

> Website: http/www.ifa-india.org Email: ifa@vsnl.net

> اشاعت اول: وسيراهم ومعراء

ناشر

جينوين پېليکيشنز اينگ ميدگيا(پر ائيويت لميثيدًا)

Genuine Publications & Media Pvt. Ltd.

B-35, Basement, Opp. Mogra House Nizamuddin West, New Delhi - 110 013 ----Tel: 24352732, 23259526,

### وزارت اوقاف واسلامی امور ،کویت

# موسوعه فقهيه

اردوترجمه

جلد – ہم

استعاذة \_\_\_\_ اشتهاء

مجمع الفقه الإسلامي الهنه

### ينيك لفؤال من التحتيد

﴿ وَمَا كَانَ الْمُوَّمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَيُ فَيُ فَا لَيَنْفِرُوا كَافَةً فَي فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلُ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلُ فِرُقَةٍ مُنْهُمُ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقَّهُوا فِي الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ الدَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾

(سورة توبير ١٣٢)

''اورمومنوں کو نہ جا ہے کہ (آئندہ) سب کے سب نگل کھڑ ہے بوں ، یہ کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں ہے ایک حصد نگل کھڑ ابوا کر ہے، تا کہ (بیر ہاتی لوگ) دین کی بچھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور تا کہ بیرا پی قوم والوں کو جب وہ ان کے باس واپس آ جائیں ڈراتے رہیں، مجب کیا کہوہ مختاط رہیں!''۔

"هن يو د الله به خيرًا يفقهه في الدين" (بخارى وسلم) "الله تعالى جس كے ساتھ خير كا ارادہ كرتا ہے اسے دين كى تجھ عطافر ماديتا ہے"۔

| صفحه  | عنوان                                            | فقره  |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| 01-10 | استعاده                                          | mr=1  |
| 4     | تعريف                                            |       |
| 4     | متحافته الفاظ                                    | ۲     |
| r-4   | استعاذه كاشرى عكم                                | ٠     |
| 44    | استعاذه كامشر وعيت كاحكمت                        | ۴     |
| r.    | استعاده کے مقامات                                |       |
| 44-60 | قر اوت قر آن کے لئے استعادہ                      | r- Δ  |
| r.    | استعاذه كاحكم                                    | 4     |
| r.    | محل استغاذه                                      | 2     |
| 6.1   | استغاؤه مين جهرواخفاء                            | ٨     |
| ~ +   | لبحض وہ مقامات جن میں استعافرہ سر المستحب ہے     | 9     |
| 64    | اخفاء كامفهوم                                    | 1-    |
| 77    | استعاذہ کے الفاظ کیا ہیں اور ان میں انصل کون ہے؟ | r     |
| , pr  | استعاذه ميروتف                                   | TP-   |
| 44    | تلاوت کے مقطع ہوجانے پرتعوذ کا اعاد ہ            | No.   |
| la la | میت الخالاء جائے وقت استعاد ہ                    | 11%   |
| la la | ہیت الخلاء جاتے وقت استعاذ ہ کے الفاظ            | ī     |
| 20    | حصول طہارت کے لئے استعاذہ                        | 14    |
| 4     | محدیث داخل ہونے اور لکنے کے وقت استعاذہ          | 14    |
| 0 64  | نمازيين استعاؤه                                  | FA-IA |

| صفح   | عتوان                                 | فقره |
|-------|---------------------------------------|------|
| ٣٩    | استعاذه كاحكم                         | AL   |
| 64    | تمازيس استعاؤه كاموتع                 | 19   |
| r2    | تمازیں استعادہ کس کے تابع ہے؟         | ۲.   |
| 102   | تعو ذ كالحجموث جانا                   | F1   |
| r2    | تما زے اند راستعاؤہ میں جہر وسر       | **   |
| MA    | هر رکعت میں استعاذہ کی تکرار          | **   |
| r 9   | تما زیبس استفاؤہ کے الفاظ             | **   |
| ۵۰    | مقتدى كااستعاذه                       | ۲۵   |
| ۵۰    | خطبه جمعه مين استعاذه                 | 44   |
| ۵۰    | نما زعيديين استعاذه كالموقع           | ۲Z   |
| ۵۰    | نما زجنا زه مين استعافه ه كاحكم اورحل | EA   |
| ۵۰    | س کی پناہ کی جائے                     | 19   |
| 16    | استعاؤه كن چيزون سے كياجائے           | p    |
| 16    | پتاه طلب کرنے والے کو پتاہ ویٹا       | P)   |
| 16    | تعوید ات بایدهنا                      | my   |
| 04-04 | استعاره                               | r-1  |
| ar    | تعريف                                 | 1    |
| ۵۲    | استعاره كاشر فياحكم                   | ۲    |
| ar    | عارية لين كآواب                       | ۳    |
| 00-07 | استعانت                               | Δ-1  |
| ۵۴    | تعريف                                 | .1   |
| ۵۴    | اجمالي ختكم                           | ۲    |
| ۵۳    | قال میں غیر سلموں ہے استعانت          | ۵    |
| ۵۵    | غير قال مين غير مسلمول سے استعانت     | ٩    |
| ۵۵    | ما غیوں سے اور ان کے خلاف استفانت     | 4    |
| ۵۵    | عباوت میں ووسرے سے استعانت            | ۸    |
|       |                                       |      |

| حفحه  | عتوان                                 | فقره |
|-------|---------------------------------------|------|
| ۵۵    | استعطاء                               |      |
|       | و مجھنے: عواء،عطیہ                    |      |
| Y0-Y6 | استعاء                                | r-1  |
| ra    | تعريف                                 | r.   |
| ra    | متعافلة الفاظة تكبر                   | ۲    |
| Fa    | اجمالي تقلم                           | μ.   |
| ra    | بحث کے مقامات                         | la.  |
| SA-∆∠ | استعال                                | 9-1  |
| ۵۷    | تعریف                                 | 1    |
| ۵۷    | متعافته القاظة استحار                 | ۲    |
| ۵۷    | اجمالي حكم                            | ۳    |
| ۵۷    | مو اد کا استعال اور آل کی صورتیں      | 6    |
| ۵۷    | الف: يا في كا استعال                  | P    |
| ۵۷    | ب: خوشبو استعال كريا                  | ۵    |
| ۵۷    | ج: مر دار جانورول کی کھالوں کا استعال | ч    |
| ۵۸    | و: سونے چاندی کے برتنوں کا استعال     | 4    |
| ۵۸    | مو جب صفان استعال                     | Α    |
| ۵۸    | انسان سے کام لیں                      | 9    |
| 20-09 | استغاث                                | FA-1 |
| ۵۹    | تعریف                                 | r.   |
| ۵۹    | متعاقبة الفاظ: استخاره، استعانت       |      |
| 69    | استغاثه كأحكم                         | ~    |
| 4.    | الله تعالى سے استفاشہ                 | ۵    |
| A1    | رسول الله عليه عليه استغاثه           | 4    |
| A.    | مخلوق سے استغاثہ کے اتسام             | 2    |
|       | -2-                                   |      |

| صفحہ  | عنوان                                                 | فقره        |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------|
| HF.   | مبهلی صورت<br>پیلی صورت                               | 14          |
| ar    | دوسرى صورت                                            | .rr         |
| 44    | تيسري صورت                                            | Dec         |
| 42    | چوتھی صورت                                            | 11%         |
| AF    | ملا تکدے استفائد                                      | ۵۱          |
| AK    | جنات ہے استفائد                                       | 134         |
| AA    | استغاثة كرنے والوں كى قشمين                           | 14          |
| 2.    | كغار كے ساتھ جنگ ميں كافر سے مدولييا                  | 19          |
| 2.    | جانوركا استغاثه                                       | * -         |
| 2.    | استغاثة كرنے والے كى حالت                             | P.C.        |
| 24    | استغاثة كرنے والے كى بلاكت كاصان                      | PP-         |
| 24    | استغاثة كرنے والے كمانر بإدرى سے بازر ہنے والے كا حكم | **          |
| 24    | قریب الہلاک ہونے کی حالت میں استفاید                  | 40          |
| 210   | حدثائم كرنے كے وقت استفاش                             | ra          |
| 24    | تحصب سے والت استفاشہ                                  | FY          |
| 20    | زنا پر اگراه میں استفا شد                             | FA          |
| 24-20 | استغراق                                               | 2-1         |
| 20    | تعريف                                                 | r.          |
| 20    | اجمالي حكم اور بحث كے مقامات                          | الم         |
| 20    | استغراق بردلالت كرنے والے الفاظ                       | ۵           |
| A9-24 | استغفار                                               | ma-1        |
| ZY    | تعريف                                                 | T.          |
| 22    | متعافلة الفاظ: توبه ، دعا                             | ۲           |
| 22    | استغفاركا شرق حتكم                                    | <b>L</b> v. |
| 24    | استغفار مطلوب                                         | ۵           |
|       |                                                       |             |

| صفحه            | عنوان                                                                | فقره  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 24              | استغفارك الفاظ                                                       | 4     |
| 29              | نبي اكرم عليه كاستغفار                                               |       |
| A.              | طبارت يبن استغفار                                                    | 19    |
| A+              | اول: ہیت الخلاء ہے لکنے کے بعد استعفار                               | 9     |
| A+              | دوم: فضو کے بعد استعفار                                              | -1.   |
| 1.6             | محجديثين دخل بهوتے وفت اور لکلتے وفت استعفقار                        | IL    |
| A1"-A1          | نما زيين استغفار                                                     | 14-11 |
| At              | اول: آغازنما زمين استغفار                                            | .11   |
| AF              | دوم: رکوع و چو داور دونوں مجدوں کے درمیان بیٹھنے کی حالت میں استعفار | Urr   |
| AFF             | سوم: قنوت مين استغفار                                                | Pt.   |
| AM              | چہارم: نغدہ واخیرہ میں تشہد کے بعیر استغفار                          | 14    |
| AM              | نما زکے بعد استعفار                                                  | JA    |
| Ar              | استنشاءيل استغفار                                                    | 19    |
| ۸۵              | مُر دول کے لئے استعفار                                               | Mr.   |
| PA              | غیبت ہے استعفقار                                                     | **    |
| PA              | مؤمنول کے لئے استغفار                                                | ۲۵    |
| A4              | كافر كے لئے استغفار                                                  | 44    |
| AZ              | استغفار کے ذریعید گنا ہوں کی معانی                                   | FA    |
| AA              | سويت وفتت استغفار                                                    | μ.    |
| $-\Delta\Delta$ | چھنکتے رروعاویے والے کے لئے وعام مغفرت                               | MI.   |
| . 49            | كامول كآخريين استغفار                                                | FF    |
| 9+              | استغلال                                                              |       |
|                 | و کھنے: استثمار                                                      |       |
| 91-9+           | استقاضه                                                              | 1+-1  |
| 4.              | تعريف                                                                |       |

| صفح.      | عتوان                                                 | فقره   |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------|
| 4.        | حمه لي خلم                                            | ۲      |
| 91        | عديث منتقيض<br>عديث                                   | A      |
| ar        | بحث کے مقامات                                         | *1     |
| 91        | متفتاء                                                |        |
|           | د کھے: اُنوک                                          |        |
| 1+0-9"    | شفتاح                                                 | 19— 1  |
| 41        | تعریف                                                 | 1      |
| ar        | رمع ي معنى                                            | 1      |
| 44        | صطارح معتى                                            | ۲      |
| 41*       | تنقتاح نماز                                           | ۳      |
| 41*       | متحافقه البياضة ثناء                                  | وا     |
| 90        | تنفتاح كالقلم                                         | ۵      |
| 99-94     | متفتاح کے منقول غاظ                                   | Y-4    |
| 44        | " وأنا من المستمين" كَبَاحٍ عَيْر" أوَّلَ المستمين" . | _      |
| 44        | يشريده الله ظ مے تعلق فقریہ ء کے مدسب                 | ٨      |
| 1+1-99    | دیاء مثفتاح برا ھنے کی کیفیت ورس کامو قع              | 11-9   |
| 44        | وعاء متفتاح مسيمير هنا                                | 4      |
| 44        | نما زبيل تتفتاح كامو فع                               | 1*     |
| [++       | مقتدی کے سے وعاء ستقتاح                               | 11     |
| fef       | مبور کے سے وعاء شفتاح                                 | rjr    |
|           | وہ نمازیں جن میں دیاء متفتاح ہے وروہ نمازیں جن میں    | 14-11- |
| 1+1"-1+1" | ديء متنفتاح شين                                       |        |
| 1+1*      | وں: نماز جنازہ میں انتقاح                             | فاا    |
| 1+6*      | وم: نما زعيد شل تنفتاح                                | ۵۱     |
|           | -1+-                                                  |        |

| صفحه          | عتوان                            | فقره     |
|---------------|----------------------------------|----------|
| 1984          | سوم: نو نمل ميس تنقتاح           | n        |
| 1+17          | تلاوت كرنے و لے كاستقتاح         | r∡       |
| <b>1</b> + (* | تنفتاح يمعني نفرت هدب كرما       | rA.      |
| ا ا∗ ا        | استفتاح بمعنى غيب كالعم طلب كربا | 19       |
| 1+4-1+5       | استنقراش                         | P"-1     |
| ۵+1           | تع في                            | r        |
| 4-1           | متحافقه الله ظاة مستمتاح         | ۲        |
| F+1           | حمالی حکم و ربحث کے مقامات       | ۳        |
| 1+1-1+1       | استنفس ر                         | ∠-1      |
| F+1           | تح يف                            | 1        |
| 1+4           | متحافته الله ظاه سوال واستفصار   |          |
| 15A 154       | جمه لی تقلم                      | 4 4      |
| 144           | ہل اصور کے بیبا ب اس کا تھم      | ٠        |
| 144           | فقن ء کے بیبا ب اس کا حکم        | ۵        |
| 194           | بحث کے مقامات                    | <u> </u> |
| 11+-1+/       | ستفصال                           | A-1      |
| r+A           | تحریف                            | r        |
| 1+4           | متحافقه الله ظالا متنسب ربسوال   | ۲        |
| 114 144       | حمالي تظلم                       | ∠-~      |
| P+1           | اصبی کیبین کے در دیک اس کا حکم   | ۴        |
| 1+4           | فقنها ء کے رویک اس کا حکم        | ۵        |
| 11.4          | بحث کے مقامات                    | A        |
| 111-11+       | 7. EC                            | P"-1     |
| 11.4          | تحریف                            | 1        |
| 11.~          | حمالي عظم                        | ۲        |
| 111           | بحث کے مقامات<br>جنٹ کے مقامات   | r        |

| صفحه        | عتوان                                                      | أفشره      |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 11"   - 111 | ستقبل                                                      | r'r'-1     |
| 111         | تعریف                                                      | r          |
| r rife      | متحافقه النائظ المتحاف ومها وترومي والقاء النفات           | ۲          |
| - 1-11 -    | نمازيين ستقبل قبيه                                         | ~ 1        |
| L Up.       | فجر كا ستتاب                                               | Α.         |
| r ner       | نما زبيل ستنتها باقبعه كالقلم                              | 4          |
| *111        | ستشار قبية كرنا                                            | 1+         |
| ជាជ         | نما زمیں سنتہاں قبعہ کا حقق س طرح یہوگا                    | 11         |
| 114-114     | مكدو وب كاستقبال تبيه                                      | 14-15      |
| m           | كعبدكود تبيضة وللمحلى كاستنتيارا قبيه                      | r#         |
| m4          | كعبه كلتربيب نمازياحماعت                                   | Th*        |
| Fil         | أعباكوندد ويمضاء للحكى كاستنتارا قبيه                      | 411        |
| 114         | تعب کے اند رنما زفرض پڑھتے وقت ستقال                       | ۵۱         |
| IIA         | أعبدن حبیت ریزض نماز کے وقت قبیدرٹے ہونا                   | М          |
| ITA         | کعبہ کے اندر اور ال جیجیت پرغل نماز                        | 14         |
| 114         | مکہ ہےدور رہنے والشخص کا سنتماں قبید                       | 14         |
| rir 🕶       | مدیتہ ورجومدیتہ کے حکم میں ہے وہاں کے لوگوں کا سنتمال قبیہ | ۲.         |
| rje 😽       | صى بدونا بعين كرمجر ابو كارخ كرما                          | <b>P</b> T |
| ritr 🕶      | قبيه کے تعلق خبر دينا                                      | **         |
| r#r         | خبر دیے والوں کا سان ف                                     | rr         |
| T#T         | قبیہ کے دلائل                                              | <b>F</b> P |
| rik r       | العب: سمتار ب                                              | **         |
| TIF T       | ب: سورتي وري لا                                            | **         |
| 1919        | تّ: قطب نم                                                 | **         |
| 11/1/       | ولائل قبيدن ترتيب                                          | ۴۵         |

| صفحه         | عتوان                                                     | أغشره     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| THY          | دلائل قبيه كالشيصنا                                       | <b>F4</b> |
| THE          | قبسك بإراء يلل جتها وكرنا                                 | r_        |
| 1995         | جهه دیس شک ورجه و وسته یعی                                | FA        |
| th.te.       | قبدے ہورے بیال جبتہا ویٹل خشا <b>ف</b>                    | <b>F4</b> |
| r# (*        | مجتهد سرقبيه كالخفى بهوما                                 | P* •      |
| THE PE       | تخری او رنمه ز ہے قبل قبید کامخفی ہونا                    | 1 *1      |
| rr a         | تر ک کار ک کرنا<br>تر ک کار ک کرنا                        | r.r       |
| rith at      | تر کرنے و لے محے ہے سمت قبلہ میج ہونے کا تلہور            | PP        |
| rith at      | قبیہ کے ہورے میں تھلید                                    | P* (*     |
| rith at      | ىر ك <b>ە</b> للىد                                        | ra        |
| rr_          | ماهینا شخص ور خیبانی نار کی میں گرفتار محص کا سنتناں قبلہ | PH        |
| rr.          | قبیہ کے ہ <sub>ورے میں منطی کا و ضح ہونا</sub>            | ۳۷        |
| 11-4         | نما زیال منتبال قبیدے عاجز ہونا                           | ۳۸        |
| 114          | سفریین سواری برغل بریشه سنه و لے کا سنتمال قبعہ           | p= 4      |
| 11-4         | سفریل بیدر چکتے ہوئے فل نماز پڑھنے ویلے کا سنتہ ں قبد     | الم الأوا |
| β** <b>*</b> | كشتى وغيره رير لرض نماز ريز صنه و ليه كاستنتار قبيبه      | ا ۱۳      |
| β* *         | نماز کے ملاوہ صابتوں میں سنتیاں قبید                      | 4 3       |
| II•* ▼       | نما زيل غير قبيه كاستثنال                                 | 49        |
| 1641         | نم ز کے ملاوہ حالتوں میں غیر قبید ل طرف منو ہر یہ جا      | بها مها   |
| 11-1-1       | استنقتراء                                                 | r-1       |
| 16. 6.       | تحریف                                                     | 1         |
| 14.4         | متحافقه للدع: قيس                                         | ۲         |
| 14-4         | جي لي حكم                                                 | ۳         |
| 1120-1121    | استنقر اض                                                 | r'-1      |
| thh.         | تعریف                                                     | 1         |

| صفحہ                | عتوان                                          | فقره    |
|---------------------|------------------------------------------------|---------|
| 164.64              | متحافقه الأطاء ستدان                           | ۲       |
| ن خوا               | حمالي تقلم                                     | r       |
| r a                 | بحث کے متنا ہات                                | ۴       |
| 11"9—11"Y           | م ليفي                                         | A-1     |
| pir vi              | تَع فِي                                        | 1       |
| P* *4               | متحافقه الله ظافر ق وطير وه فال لمر مد مكن نت  | ۲       |
| n <del>e</del> A    | استنقسه م كاشر في حكم                          | -       |
| <b>f</b> +* 4       | ستقسام کے بی سے شریعت کا سٹی رہ کوھا کے اردینا | A       |
| 11~4                | تقا <u>ل</u>                                   |         |
|                     | د کیسے: افر و                                  |         |
| 10~4                | ستكسا ب                                        |         |
|                     | د کیھے: اس ق ، نفقہ                            |         |
| 10'1-10'+           | ~1p:                                           | r-1     |
| T 17" **            | تحریف                                          | 1       |
| 16. 4               | حم لي تقلم                                     | ۲       |
| 100 10 - 100 1      | ستلحا <b>ق</b>                                 | r-1     |
| וילוז               | تعریف                                          | 1       |
| ו ייון              | ستهجى ق كاشر عي تظلم                           | ۲       |
| 102-164             | ستماع                                          | P" 1— 1 |
| በት የተ               | تع يف                                          | 1       |
| <b>የ</b> ሶ <b>ተ</b> | متعاقله الناطة الماع الهتراق كسمع اتحسن السات  | r       |
| 102-188             | استماع كالشميين                                | P" 1-P" |
| 10~-1~~             | کیبلی قشم: نبان کی آ و زکوبغورسنن              | rr-r    |
| rea refe            | وں: قرمہ ب کریم کاشنہ                          | 11-14   |

| صفحه    | عتوان                                                 | فقره  |
|---------|-------------------------------------------------------|-------|
| 10.0    | العد: نم ز کے باہ قرمہ برکریم کو عقور سننے کا حکم     | r     |
| ሳሳነ     | ب بالرئم ساکو مخور سنتے کے ہے ال بن تا اوت کامط بدریا | ۵     |
| ir a    | تَ: غيرمشر وعٌ تا، وت كاسنن                           | _     |
| re 🚣    | د: كافر كاقر سن سنت                                   | 4     |
| rë 🚣    | ھ: نماز میں قرمہ ب سند                                | *1    |
| 10 🚣    | و: " بيت تجدد كا شن                                   | 11    |
| ଲ୍ବୀ ଜଣ | د وم: غيرقتر سن كريم كالشن                            | PP IP |
| 16.7    | الب: خطبه جمعه سنتے كاختكم                            | T)F   |
| rr° 4   | ب يحورت ل مه و زشنه                                   | ۵۱    |
| IP 4    | ت: گایا شن                                            | rt    |
| rá v    | ننس کور حت پہنچ نے کے بے گانا                         | I_    |
| ra#     | امرمیاح کے سے فلے فو کی                               | rr    |
| ಇಷ್ಟ    | دہ آبو و ربورتوں سے تعلق کلام کا شن                   | rr    |
| 100     | دوهمری قشم: حیو نات کی آ و زسنن                       | ۲۳    |
| 104-104 | تىسرى قىتىم: جماد ت كى آ و زوپ كاسنى                  | m-r0  |
| ۵۵۱     | وں:موسیقی کا شنہ                                      | FA    |
| ۵۵۱     | المد: دف ورال جيس بج ے جانے والے الات كانت            | P.    |
| عه،     | ب: بالمرى ورال فيت يصونك كربي ب جائه والع الله كالنا  | F 4   |
| 104     | دو <b>م:</b> صل شه واز وران ه بازگشت کا شن            | rı    |
| 16.5    | ستمتاع                                                | 1-1   |
| raA     | تحریف                                                 | 1     |
| raA     | حمالي حكم                                             | r     |
| rφA     | بحث کے متفامات                                        | ۳     |
| 146-169 | استمناء                                               | 10-1  |
| ٩۵١     | تحریف                                                 | 1     |

| صفح            | عنوان                                                                                                | فقره   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 14+-169        | ستمنا ءکے و سال                                                                                      | ۵-۳    |
| ٩۵١            | مشت ز فی کرنا                                                                                        | ئا     |
| rt+            | " کے ہیشر مگاہ کے ملہ وہ جنگیو پ میں مباشر ت کر کے منمی فارتی کرنا                                   | ۵      |
| 14+            | اخراق مٹی و جبہ سے مسل کرنا                                                                          | ۲      |
| re r           | اخر ان منی ہے عورت کا منسل کریا                                                                      | _      |
| rer            | روز در پر اخر می سخنی کا اثر                                                                         | ٨      |
| He             | عتنگاف پر ستمه وکا اثر                                                                               | 11     |
| He             | مح ورغمر ديش منتمه عكا الرّ                                                                          | TIF    |
| 14P            | وہ کی کے تو سط سے اثر ہے تھی کرنا                                                                    | فاا    |
| 146            | افترات منحى واسز                                                                                     | ۵۱     |
| 44-44          | استمهال                                                                                              | ∆-1    |
| МФ             | نج يف                                                                                                | 1      |
| ma             | للتمبار كأهمكم                                                                                       | r      |
| фn             | البيد: چاپروستمها پ                                                                                  | r      |
| arı            | ب:ناج بز متمهاب                                                                                      | ۲      |
| 144            | للتمها را يلي وي تنظيم مهدت ورمدت                                                                    | با     |
| 144            | مہدت عدب کرنے و لے بی درخو ست قبوں کرنے کا حکم                                                       | ۵      |
| 144            | ستن به<br>د کیھے: اِنابت                                                                             |        |
| 120-112        | ریک درب                                                                                              | 11     |
| n <sub>4</sub> | تعریف                                                                                                | - 1    |
| M <sub>4</sub> | سربیت<br>سنته د من ق                                                                                 | r      |
| 12+-172        | ول: نم زمیں ٹیک گائے کے حط <sup>م</sup>                                                              | Y-P"   |
| n <sub>4</sub> | ءِ بِي السَّمَا رئين بَيِتَ عَاصِيتِ عَلَيْكِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن                 |        |
| na.            | العب بهر حاص رئيل حيانا<br>ب: بوفتت ضر و رئيل فريل فريل فيب مگانا                                    | ,<br>1 |
| 144            | ب: ہو حمد منت منسر ہو رہے ہو ان میں ریاں حمید رہاں ہے۔<br>ان : نمی زمیس میشھنے کے درمیو ین شیک رگانا |        |
| 117            | ت: موريال ميص بي ورسي في ميد العاما                                                                  | ۵      |

| صفحد          | عتوان                                                    | فقره       |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 144           | و: الفلى نما زييس فيك ركانا                              | ۲          |
| 12+-149       | دوم: نماز کے ملا وہ میں ٹیک گائے کے حکام                 | Λ-∠        |
| 144           | الب: بإيضوهحص كا نبيدكي حالت ييل فيك ر <b>گانا</b>       | _          |
| 144           | ب:قبر سے ٹیدرگانا                                        | A          |
| i <u>~</u> *  | ستن دیمعنی ست <b>دلا</b> ب                               | 4          |
| <b>14.</b> *  | سنته ديمعني دليل كولونا كرماضي مين خلم ثابت كرما         | 1 *        |
| f±#           | ستناد ورتبین کے درمیال فرق                               | r#         |
| 1 <u>~</u>  * | یک عتب رے ماضی کی طرف منسوب ہونا ورووس نے اعتبارے نہونا  | li.        |
| 144           | بیع موقوف میں جازت کو ماضی کی طرف منسوب تر ارویے کا متیج | II,        |
| ائے!          | سنت دکیں ب کہا ہے جوسکتا ہے                              | ۵۱         |
| 140           | عقد کے فتح کرنے ورازخود فتح ہوج نے میں سنتاد             | r <u>~</u> |
| 124-120       | شنيط                                                     | r~- 1      |
| شخا           | تحر في                                                   | r          |
| الانعا        | معلقه شاط: جتهاد، تخ "مج، بحث                            | ۲          |
| Į <b>∠</b> ∀  | بحث کے مقد مات                                           | ۵          |
| 122           | استغتار                                                  |            |
|               | د کیسے: استبر ء                                          |            |
| 121-122       | استختار                                                  | ۱ -۳       |
| [ <u></u>     | تعریف                                                    | 1          |
| [ <u></u>     | حرالي تقلم                                               | ۴          |
| <u> - ^</u>   | بحث کے مقامات                                            | r          |
| 1914-1∠∧      | ستثني ء                                                  | ma-1       |
| i≜ A          | تعریف                                                    | r          |
| r <u>=</u> 4  | متفاقته الماظة استطابيه لتحماره التنبراء استعلاء         | ۴          |
| 144           | ستنتي ءكالمقكم                                           | Ч          |

| صفحه         | عتوان                                                                                       | فقره       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TA I         | و جوب منتنج ء کے الائلمین کے ر دیک ال کے وجوب کا وقت                                        | A          |
| t <b>A</b> t | ہضو سے ہتنج ء کا تعلق ورال دونوں کے درمیاں تر تبیب                                          | 4          |
| FAP          | سیم سے سنٹنی عراقعنق و رال دونو ں کے درمیاں تر نتیب                                         | 41         |
| TAP          | جس شخص کود نکی حدث ہواں کے امتنی عکاحکم                                                     | 11         |
| rAP*         | استنج ءکر نے کا سبب                                                                         | TIP        |
| rAM          | غير مغتاد نكلنے والی هی                                                                     | The        |
| rAPf         | غیر معتادیل سےخوں، پیپ ورال جیسی چیز یں                                                     | باا        |
| rAr          | سپیلیں کے متبادر مخرج سے نکلنے و کی چیز                                                     | ۵۱         |
| rAir         | ښې                                                                                          | H          |
| rAfr         | <u>وري</u>                                                                                  | r_         |
| rAp          | <del>ئ</del> ڪ                                                                              | rA.        |
| rAb          | پالی کے در ایجہ سنتنج ء                                                                     | 19         |
| PAT          | یا کی کے ملہ وہ دوم مرکی سیوں چیز وں سے معتقبی وکرنا                                        | F =        |
| PAT          | پھروں کے استعمال کے بیانی کے سے دھونا اُضل ہے                                               | 14         |
| rA∠          | متحل رس چیز کے فر ربیعہ کیا جائے                                                            | **         |
| IAA          | ر سی سی محل کور پر کسے والا ہے؟                                                             | ۲۳         |
| 1/4-1/4      | وه جلهم یں جہاں ستجمار کافی ٹیمیں                                                           | r2-r0      |
| 149          | العد: بخر ج مرج ہے نگنے والی نبی ست                                                         | ra         |
| PA1          | ب: نبوست کا پھیل کرفخر تی ہے آ گے کا ھوجا ا                                                 | FY         |
| PA1          | ت ابحورت كا از الدنمي ست كے ہے پھر استعمال كرما                                             | P=         |
| 14+          | وہ جیز جس سے ستھی رممنوع ہے                                                                 | FA         |
| 141          | ﴿ نَ جِيرٌ وَلَ سِي سَتَنْجُ وَحِرَامُ إِنَّ إِلَى سِي سَتَنْجُ وَكُمَا كَالَى بِي مِنْهِمِ | <b>F</b> 4 |
| 190-195      | ستنجء کاطریقه ورس کے آ د ب                                                                  | ma-m+      |
| 144          | وں اور مل ہاتھ سے معتبی وکریا                                                               | ۴.         |
| 1461         | و م : بوشت ستنج ء پر ده کریا                                                                | 1*4        |

| صفحہ    | عنوان                                 | فقره         |
|---------|---------------------------------------|--------------|
| rep     | سوم: نف ءه جت ل جگه سے متقل بھونا     | rr           |
| 196"    | چېږم: دالت ستنېءيل ستتار قبيد ندکريا  | mm           |
| 146*    | لينجم: استثبر ء                       | <b>Pr</b> (5 |
| 146*    | ششم الجصيفين مارما وروسوسه كوختم كرما | ۳۵           |
| 19~-19~ | استغز ه                               | △-1          |
| 147     | تعریف                                 | 1            |
| 147     | متحافثه الماظة التثبريء المتثبيء      |              |
| 147     | حما لي تقلم                           | ۴            |
| 1917    | بحث کے مقامات                         | ۵            |
| 190-190 | استنشاق                               | ۱ -۳         |
| 40      | تحریف                                 | 1            |
| 40      | جمالي تظلم                            | ۲            |
| 194     | بحث کے مقامات                         | ۳            |
| PPI-API | استنقار                               | 9-1          |
| FF1     | تعریف                                 | 1            |
| PP1     | متحافقه الله ظا متنتي و               | ۴            |
| PP1     | حمه لي تقلم                           | ۴            |
| 19.4    | مننی ہے نکایا                         | ٨            |
| 19.4    | بحث کے مقد مات                        | 4            |
| 19 A    | استنقاء                               |              |
|         | و سخصے : استنبی ء                     |              |
| 199-199 | ستنفاح                                | ا—۱          |
| 144     | تحریف                                 | 1            |
| 144     | جمه لي تظلم                           | ۲            |
| 144     | بحث کے مقدمات                         | ۳            |

| صفحہ                 | عتوان                                                                 | فقر ه<br>ا |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 199                  | ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠                                 |            |
|                      | و کمیصے: استخفاف                                                      |            |
| r + +- r + +         | ستهلاک                                                                | ~-1        |
| ***                  | نتر في ب                                                              | 1          |
| ***                  | متحافثه اللافاء التارف                                                | ۲          |
| ***                  | کن چیز وں سے ستہلا ک ہوتا ہے                                          | ۳          |
| ***                  | الله الله الله الله الله الله الله الله                               | با         |
| r + <u>_</u> - r + 1 | ستهلال                                                                | 1-41       |
| F ~ I                | تحريف                                                                 | 1          |
| +1~-  +1             | علايات حيات                                                           | A-r        |
| F+1                  | المين : ﴿ يُحْرِثُ                                                    | ۲          |
| F+1                  | ب: چھبنانا وردود ھ مييا                                               | ۴          |
| ***                  | ى: با <sup>ت</sup> ىيىا                                               | ۴          |
| ***                  | دة حركت كرية                                                          | ۵          |
| F ~ F                | ھ: مبی حرکت                                                           | 4          |
| r • r                | والمعمولي حركت                                                        | _          |
| F ~ F                | ر: سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                             | ۸          |
| ***                  | متبلار کا شا <b>ت</b>                                                 | 9          |
| <b>p</b> • 17        | تغیر در کو ہی                                                         | li-        |
| F = 0                | نوز میده بیچ کانام رکھٹ                                               | М          |
| ۵۰۶                  | مرئے ویلے نوز میرہ بچیکوشش دیناہ ال پرنماز جنازہ پڑھنا ورال کوڈن کرنا | ī_         |
| FAY                  | نوز میده بچین ور نثت می <i>ل متبلان</i> کااش                          | TA.        |
| FAY                  | پیٹ کے بچیکونقصاں پہنچیا جبیدہ ہ <sup>ا۔</sup> متبطلاں کے عدم جانے    | 41         |
| F+Y                  | تلہور سے بہنے کا حکم                                                  | ۲.         |
| F+4                  | تلہور کے حد کا حکم                                                    | FT         |
|                      | -r +-                                                                 |            |

| صفحه         | عتوان                                                    | فقره |
|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| F=4          | ململ نکلنے کے حدز میاد تی کرنا                           | FF   |
| ***          | جس بچہ پرزیا دتی ہ جائے اس کے متبطل کے بارے میں سال ف    | PP.  |
| r + A-r + A  |                                                          | r=1  |
| FAA          | تحریف                                                    | 1    |
| FAA          | حمالي حكم وربحث كے مقامات                                | ۲    |
| r19-r+9      | ستني ک                                                   | 14-1 |
| r +4         | تعریف                                                    | 1    |
| r =4         | متحاقه الدخاليل لأسنان                                   | r    |
| r +4         | مسو کے کے مشر وٹ ہونے ں حکمت                             | ۳    |
| F +4         | مسوکر نے کاشر تی حکم                                     | با   |
| r1A-r11      | طهرارت فيل مسوكرنا                                       | Y-0  |
| FIT.         | بضو                                                      | ۵    |
| l. L.        | منيتم ورغشس                                              | 4    |
| 114          | تما زکے ہے مسوک کرنا                                     | -    |
| # IF         | روز وو رکے ہے سو کے کہا                                  | A    |
| p re         | الله وحداثر من وروكر كرفتت مسوك كربا                     | 4    |
| f* ff*       | مسوک کے مستخب ہونے کے دوہم ہے مو قع                      | -1   |
| * *          | مسوک س چیز در ہو                                         | 11   |
| ליו יו       | وه نکڑیا ہا تان رمسو ک کرناممنو شایا نکر وہ ہے           | rjr  |
| #TÔ          | مسوک کی صفت                                              | II*  |
| ۵۲۱          | نکڑی کے علاوہ ہے مسوکریا                                 | براا |
| FIT          | مسوکرنے کاطریقہ                                          | ۵ٍا  |
| ř ( <u>~</u> | مسوکرنے کے وب                                            | М    |
| r r_         | ہورہ رمسو ک کرماء ورال کی زیاوہ سے زیادہ ورسم سے تم مقدر | 14   |
| FTA          | مسو ك كاميه كوخوب " لودكرنا                              | rĄ   |
|              |                                                          |      |

| صفحه             | عنوان                                    | فقره       |
|------------------|------------------------------------------|------------|
| MA               | ستنيم                                    |            |
| W ( A            | د کمیسے: سوم<br>ع                        |            |
| MA               | ستنيد ع<br>د کيميے: وديعت                |            |
| MA               | ستيطان                                   |            |
|                  | د مجيم ۽ وطمن                            |            |
| rr+-r19          | سنبين ب                                  | ∠-1        |
| <b>P</b> 19      | تح في                                    | 1          |
| <b>F</b> 14      | متعاقله شاطة سماغ، انتفر ق               | ,          |
| FF+ F19          | حمالی حکم و ربحث کے مقامات               | <u>~</u> ~ |
| <b>F</b> 19      | المب: متثيبين ب و جب                     | ئ          |
| ***              | ب: سنيعاب مستحب                          | ۵          |
| ***              | تي: ستيعاب تكروه                         | 4          |
| rr-r-1           | ستيفاء                                   | 10-1       |
| 144              | تحریف                                    | 1          |
| FF1              | متعاقله الله طاقيق                       |            |
| FFT              | استنیف عکا ایر عاور حوالمه سے ربط        | r          |
| 144              | ستیفا ءکاحل س کو ہے                      | ۴          |
| *** <u>-</u> *** | حقو ق الله کی وصوب فی                    | 11-0       |
| ****             | ول:حدودكا جرء                            | 9-△        |
| ***              | الب: حدزما کے احمد عمل کیفیت             | 4          |
| ***              | ب: فترف ورشر اب پینے کی حدے جمد عکاطریقہ | 4          |
| ***              | ت: صرمر قد جاری کرنے کا طریقہ            | ۸          |
| FFF              | وة الله عصروون جكيه                      | 4          |

| صفحه       | عتوان                                                                                                                                                                                                                          | فقره   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ٣٢٣        | دوم بتعوير سه کا جر م                                                                                                                                                                                                          | 1+     |
| ***        | سوم: للدتعان کے مال حقوق کی وصوب بی                                                                                                                                                                                            | 11     |
| rre        | المد: زكاة و يصولى                                                                                                                                                                                                             | 11     |
| ۴۲۵        | ب: كناره ورغذ رق وصولي في                                                                                                                                                                                                      | Tir    |
| rmm-rr4    | حقو ق معباد کی و صوریا بی                                                                                                                                                                                                      | rr-1r  |
| P74-671    | ول: قصاص بيماً                                                                                                                                                                                                                 | 14-11- |
| FFY        | الب: جاں کے تصاص مینے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                  | 1175   |
| ***        | ب: قصاص بينے عين ناخير                                                                                                                                                                                                         | ۵۱     |
| FFA        | تَ: جِانِ کے ملاوہ میں تصاص بینے کا وقت                                                                                                                                                                                        | М      |
| rmm-rrA    | دوم: بندو ب کے ماں حقوق کی وصوب بی                                                                                                                                                                                             | rr-12  |
| FFA        | المد: دہم سے کے ماں سے لا کوعمومی طور پر بصور کرنا                                                                                                                                                                             | 14     |
| #PFT       | ب:مرتبی کا شی مربهوں ہے رہین و قبیت وصوں کریا                                                                                                                                                                                  | 14     |
| ***        | نّ : قیمت وصوں کر نے کے ہے جیج کوروئن                                                                                                                                                                                          | ۴٠     |
| ***        | ده جاره ميل حل و وصولي في                                                                                                                                                                                                      | Fr.    |
| ***        | المستقعت وصور كريا                                                                                                                                                                                                             | **     |
| ***        | ٢ - ترت وصور كرنا                                                                                                                                                                                                              | rr     |
| khh        | ھ: عاربیت پر بینے و لے کاعاربیت کے سامان کی منفعت کوحاصل کرنا                                                                                                                                                                  | ۲۳     |
| LL LL      | وصولی فی میں نیا ہت                                                                                                                                                                                                            | ra-r~  |
| <b>FFF</b> | ا - حدود قائم كرئے ميں مام كاكسى كوضيفه مقرر كرما                                                                                                                                                                              | k.u.   |
| PP (*      | ۴- وصول بل على وكالت                                                                                                                                                                                                           | ۴۵     |
| r~r-r~~    | المالية عن المالية عن<br>المالية عن المالية عن | rr-1   |
| k k. L.    | تحریف                                                                                                                                                                                                                          | r      |
| P P P      | متعافله الناطة حيازه بخصب وصغيم بديعتيميه وحراز                                                                                                                                                                                | ۲      |
| ۵۳۲        | ستنايد ء وكاشر في حلكم                                                                                                                                                                                                         | _      |

| صفحه                                 | عتوان                                                                | فقره       |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| rra                                  | ملايت على استايد عاكما الرّ                                          | A          |
| ***                                  | مسلمہ تو ب کے ماں پر حر کی کھا رکا استایہ ء                          | ۵۱         |
| 44.4                                 | سد می ملک پر کند رکا استاید ء                                        | М          |
| P#4                                  | مسلماں کے مال پر ستایہ و کے حدحر فی کا سام لانا                      | r <u>~</u> |
| <b>*</b> * *                         | مال مباح پر ستید ء                                                   | 14         |
| 194                                  | السيام استشاره                                                       | 14         |
| $\Gamma \cap A + \Gamma \cap \Gamma$ | منتها و                                                              | 19—1       |
| <b>F</b> (* F                        | تع يف                                                                | 1          |
| ***                                  | معجافقه الله ظاه محتل مهمه بيره مثابت بشري                           | ۲          |
| ***                                  | ستید دکاشر تی حکم و رال کے شر و تاہو نے د حکمت                       | Ч          |
| ***                                  | ام ولدن ال ولا وكا حكم جو ال كے " قا كے ملا وہ سے ہو                 | _          |
| ***                                  | ستاید دکا محقل س چیز سے ہوتا ہے ور اس کے شر مط                       | ۸          |
| 444                                  | ام ولدیش مستقا کن جیز و پکاما مک ہے                                  | 4          |
| ۴۳۵                                  | مستقا کن چیز و ب کاما مک فہیں ہے                                     | *1         |
| rra                                  | ام ولد بنائے میں سنا ف وال کا اثر                                    | 11         |
| FMH                                  | ام ولد کے مخصوص حکام                                                 | TIP        |
| FMH                                  | الب: سرت                                                             | r#         |
| FMA                                  | <b>ب:</b> ستر                                                        | II.        |
| FMH                                  | ام ولد ں جنابیت                                                      | خانا       |
| 102                                  | ام ولد كالتر رجنابيت                                                 | ۵۱         |
| ro_                                  | ام ولد کے اس ملین پر جنامیت جو اس کے آتا لا سے ہو                    | М          |
| FO_                                  | ام ولدير جنابيت                                                      | 14         |
|                                      | ''' آفا و زند و میں ام ولد و موت کا خود اس پر اور '' آفا کے ملاوہ سے | TA.        |
| FCA                                  | ہوئے والے اس کے بچہ پر انز                                           |            |
| FFA                                  | ام ولد کے حق میں یا ام ولد کے ہے وصیت                                | <b>P</b> 1 |

| صفحه    | عثوان                                                                 | فقره   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| rmA     | آسمر                                                                  |        |
|         | ر<br>د کیھے: اسری                                                     |        |
| raz-r~9 | 171                                                                   | rr-1   |
| 46.4    | تعریف                                                                 | 1      |
| FP 4    | متعاقله الله ظاه مني فينه وجهم وكتمان والنفأ و                        | ۲      |
| raz rax | سر رکاشر تی تشکم                                                      | F 44   |
| rom-ro+ | ول:اسر رسرف بی و ت کوٹ نے کے داظ سے                                   | 14-4   |
| tot to. | عن والت ليكن المرااز                                                  | F - 61 |
| ras     | سر ی نمازیں                                                           | 4      |
| ras     | القو ال نمي زيين اسر ر                                                | -      |
| ras     | المب يحكم يب                                                          | 4      |
| 161     | ب: دی ء فنتاح                                                         | ۸      |
| tat     | ق= تعو و                                                              | 4      |
| FOI     | وہ بر معت کے شر وٹ میں غیر مقاتد کی کا سم ملند پڑھنا                  | •1     |
| rai     | ∞ بر سے قاتح                                                          | 11     |
| rar     | وهٔ مهام، مقتله ی و رمنفر د کانته میں مہنا                            | r#     |
| rar     | ز: رکول کا می این از این کا می این این این این این این این این این ای | ll*    |
| rar     | ح: رکوٹ سے ہم تھ تے ہوئے" من اللہ کن حمدہ '' ور'' ربنا مک احمد'' ہنا  | فاا    |
| rar     | ط: مجدول من الم                                                       | ش      |
| rar     | ځارځ نما زيمن تعو د ويسمله سر آکهنا                                   | 14     |
| 102-108 | دوم: فعال ميل إسر ر                                                   | rr-12  |
| rar     | 367                                                                   | T.     |
| ran     | صد فات ما فله                                                         | rA.    |
| ran     | ق <sub>يا</sub> م <b>ل</b> يل                                         | 14     |
| raa     | تماز سے پان وی مل ور و کار                                            | F ~    |

| صفحه    | عتوان                                              | فقره       |
|---------|----------------------------------------------------|------------|
| rat     | فتنم میں سرار                                      | FI         |
| FAH     | طد ق میں اسر او                                    | **         |
| r_9-r&_ | إسرف                                               | r A=1      |
| ۲۵4     | تَع فِي                                            | 1          |
| +۵4     | متعاقبه بناظ تقتير وتبذير وسفه                     | ۲          |
| Paq     | اسراف كأتنكم                                       | ۵          |
| *** X** | طاعات بين امراف                                    | r n        |
| +40-44+ | ول:عباد ت بد سيدين اسر ف                           | 9— Y       |
| PHY     | العب: بضويش مهر اف                                 | ч          |
| PMP     | ب : عنسل عين مسرا <b>ف</b>                         | ٨          |
| b.Ab.   | ت انماز وروزوندي مهرف                              | 4          |
| 244-AF4 | دوم : عرد ت ماليد ميل اسر ف                        | 11-1+      |
| art     | العد: صدق عن اس ف                                  | ٠١         |
| FHA     | ب: وصيت عين اسرف                                   | 11         |
| AYA     | سوم : جنَّك كے موقع پر ونثمن كاخون بها ف ميں اسر ف | 11         |
| r_1-r49 | مباح چیز و با میں اسر ف                            | 11~-11~    |
| F 44    | العد: کھائے ہیں اسر ف                              | IP*        |
| r4-     | ب: ل من وزيدت شن المراف                            | فاا        |
| FAI     | ميريش اسراف                                        | ۵۱         |
| r∠r     | تنجييه ويحلفين مين مسراف                           | M          |
| rar     | محر مات بين اسراف                                  | r <u>.</u> |
| r_9-r_0 | سز میں اسر ف                                       | 14-14      |
| ۵۲۲     | الب: تصاص مين سراف                                 | Fr         |
| ***     | ب: حدوه وينك امر ف                                 | ۴۵         |
| FZA     | ٽ بنتو سريش مهرا <b>ف</b>                          | F4         |

| صفحه      | عتوان                                           | فقره       |
|-----------|-------------------------------------------------|------------|
| F_4       | مال میں ہم اف کرنے والے پر پاپندی               | FA         |
| r"14-r'A+ | اسر بی                                          | Ar-1       |
| PAS       | تع يف                                           | 1          |
| FAI       | متحافقه الله ظاه ربيبية فيس مشي                 | ۳          |
| FAI       | اسر كاشرى تتكم                                  | 4          |
| FAI       | مشر وعيت مهر ن حكمت                             | _          |
| PAF       | کن کو قبیدگ بنانا جائز ہے اور کن کو بیس         | A          |
| FAF       | قیدی پر قید کرنے والے کا تبعط وراس کے افتیار ہ  | *1         |
| r Ar      | قید کرنے ویلے کا قیدی کوتل کرنے کا تھم          | r#         |
| # Art     | د رالا با م پیتالے سے پہنے تیدی کے ساتھ برنا و  | II*        |
| r 10      | د رالا مدم منتقل ہے رہیں قید یوں میں تصرف       | الم        |
| FAL       | قىدىكوب ب د ينا                                 | М          |
| FAL       | قید ہیں کے بارے میں امام کا فیصلہ               | r <u>~</u> |
| FA4       | مال کے عوض رہائی                                | ***        |
| 141       | مسلم قید ہوں کی وشمن کے قید ہوں کے ہد لیے رہالی | ra         |
| rar       | قید یو ب کود می بانا و را ب پر تنز میدگانا      | FA         |
| r ar      | مام کا ہے فیصلہ سے رجو ت                        | 44         |
| rar       | فیصد سے ہوگا                                    | ۳۰         |
| rar       | قنيدي كالمسارم قبول كرنا                        | P* 1       |
| F 40°     | قیدی کاما ب                                     | ۳۲         |
| 440       | قیدی کا سارم سے معلوم ہوگا                      | ra         |
| F 4 4     | ہ غیوب کے قیدی                                  | P.A.       |
| r 4 4     | ہاغیوں مدد کرنے و لے حربیوں کے قیدی             | 7" (1"     |
| r 9 9     | ہو غیوں کی مدوکر نے و لے و میوں کے قیدی         | ام ا       |
| ***       | لوٹ مارکر نے و لیے تیدی                         | ۴۵         |
| P* ₹ I    | مرمد قیدی ورال ہے تعلق حظام                     | ۲. J       |
|           |                                                 |            |

| صفحه                 | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فقر ه      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14-14-14             | مسهما ناقیدی دشمنو س کے قبضہ میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۲-۵۳      |
|                      | مسلم بی خود پر دن ورکعه رال کو ڈھال کی ظرح استعمال کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 AF      |
| \$* [ *   \$* *   5* | توال کو بي نے و مناسب مد ابير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| P* +P                | , manage of the contract of th | ٥٥         |
| r.a                  | مسلم قید یوپ در بانی دریته امیر ورال کا تا دلیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۵         |
| P +4                 | مسلم قيد بور) كودُّ حيال بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4h.        |
| P + A                | العب: 3 صال كوشط شديانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ЯP         |
| r .a                 | ب= کدرہ • روبیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44         |
| 1"19-1"1+            | مسهم ن قید یوں پر بعض شرعی حطام کی تطبیق کے حدود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ar-4+      |
| M14                  | مال غنيمت ميس قيدي كاحن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.         |
| 11.4                 | وراشت میں قیدی کاحل وراس کے مالی تضرفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>   |
| le ile               | قیدی کاجیم وراس میل و جب سز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵.         |
| P* [P*               | قید ہوں کے نکاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>P*</b> (P*        | قیدی کے ساتھ زہروتی کریا وراس سے کام بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΔΑ.        |
| P* 11°               | قیدی و طرف سے ماں دیا جا اورخودال کوما پ دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>∠</u> 4 |
| <b>#</b> * 11*       | حالت عربیں ہے ب نماز، ال کابھا گ ڈکٹٹا، ورقید کے تم ہونے کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ą٠         |
| 14 M-71 M            | أسرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-1        |
| en                   | تحریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| mint                 | معجما فقد الله ظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲          |
| <b>#</b> 14          | حمالي حكم وربحث كے مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣          |
| 1414-141Z            | مسطو ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r=1        |
| ے ا                  | تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| ₩ t <u>~</u>         | حمالي حكم وربحث كے مقامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r          |
| 19-M14               | إسفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | p= 1       |
| P IA                 | تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | r          |

| صفحه           | عتوان                                      | فقر ه         |
|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| P1A            | حرالي عظم                                  | ۲             |
| P1 19          | بحث کے مقامات                              | r             |
| 1-04-1-1-      | إ-قاط                                      | YZ-1          |
| P* P +         | تر یف                                      | 1             |
| ***            | متعاقبه الله عالم وصلح ومقاصده عفوه تمليك  | ۲             |
| r r r          | - قا طاع الشركي تقلم                       | ∠             |
| FFF            | - قدط کے تحر کا <b>ت</b>                   | ٨             |
| h_h_u_h_h_h_   | ا- قاط کے رکان                             | 1-1-9         |
| l. h.          | صيغه                                       | 1+            |
| <b>P* P</b> (* | صيف شل يى ب                                | 11            |
| rra            | قبول                                       | r#            |
| 444            | سقا طاكومستز وكرما                         | M             |
| mmm-mrA        | التقاطات ميل تعييق بتقييد ورضافت           | r" r - r +    |
| rra            | وں:شر طریر سقاط کو معلق کریا               | ***           |
| mm +           | وہم: سقاط کوشر ہ کے ساتھ مقید کرنا         | 1-            |
| bu bu t        | سوم: سقا دكوزها نه سنفتب كي طرف منسوب كرما | ۲A            |
| mm h           | سقاط کا انتقار سر کو ہے                    | r 4           |
| bulle le       | ساتفارنے والے میں ساچیز یں شرط میں         | J* *          |
| rrr            | مر <u>ة ا</u> عتبر                         | P* r          |
| Bucketo.       | محل سقاط                                   | P* P          |
| hasaha—hahasa  | وہ حقوق جن کا مقاط ہو سکتا ہے              | ~~-           |
|                | ول: و ين                                   | ۳۳            |
| rra            | وبم: عين                                   | <b>)</b> * (* |
| mm A           | سوم: منفعت                                 | ra            |
| <b>MM</b> A    | چې رم : <sup>مطلق</sup> من                 | ۳۸            |
|                |                                            |               |

| صفحه           | عتوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | فقره       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MMA            | الله سجى ندوتعو في كالحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra         |
| P* P +         | حقوق لهبور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 %        |
| man mem        | جوچیز میں سفاط کو قبول نہیں کرتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ልላ የድ      |
| ** (* **       | المسنة شيمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 4        |
| ***            | <b>ب:</b> ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۹         |
| ***            | وہ حقوق اللہ جو سرقاط کو قبول کمیں کرتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۹         |
| H.G.A.         | ما بالغ بين الاين الاين المارين الاين المارين الاين المارين ال | ۵۰         |
| # 0 <u>~</u>   | مدت کے گھر میں سکیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14         |
| ***            | شيارراكبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۲         |
| MAA            | سپدر و چی کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۴         |
| MAA            | و دحقوق اله با دجو - تفاط کو قبول نبیس کر تنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٥٥         |
| m r q          | جس ہے غیر کاحق متعلق ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٩۵         |
| rra            | ير ورش کا حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۵         |
| rea            | <u>پ</u> کا 'سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۵         |
| <b>*</b> * * 4 | وكيل رمعز ولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۰         |
| rax            | د يو ليدكا تسرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸         |
| ras            | سی کے وجوب سے پہنے ورسبب وجوب کے پائے جانے کے جدمی کا سقاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$9</b> |
| mar            | مجهوب کا - تفاط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41         |
| ۳۵۳            | - تقاطيش ج ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415        |
| mar            | ساتلاشدہ (علی) ٹیس لوٹ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40         |
| FAY            | اسقاط کارٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44         |
| MAA            | - تقاط كاشتم يهو ب ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥≞         |
| M4+-M59        | , E. j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-1        |
| F 69           | تح في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1          |
| ۳۵۹            | متحافقه لناطة عُماء، تُقدير بمفتير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲          |

| صفحه        | عثوان                                                                              | فقره    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| P4.         | حمالي عظم                                                                          | ۵       |
| P4+         | بحث کے مقامات                                                                      | 4       |
| <b>44</b>   | إ كا ت                                                                             |         |
|             | د بمجیصے: سنتی                                                                     |         |
| MAI-MAI     |                                                                                    | P" 1— 1 |
| PHI         | تحریف                                                                              | 1       |
| PHI         | متحافقه الد: إن الد: إن الد                                                        | ۲       |
| MAR         | النبياء سائقين اورال کے معین فرماتوں پر سارم کا اطلاق                              | ۳       |
| <b>MAIN</b> | سابقة تغرفات ينس سام لائت كالثر                                                    | ۵       |
|             | کافر گرمسلم ں ہوجا نے تو سام کے قبل کے                                             | _       |
| mia         | و جہاے میں ہے و مدیالازم رے گا                                                     |         |
| PHH         | سارم میں دخل ہونے رصورت میں مرتب ہونے والے الا ت                                   | A       |
| MAT         | حظام شرعيه "الأعما واتء جبها دوغير وسطي تعلق سدم لائت ريم رتب بهويت والالر         | 4       |
| P 44        | وہ تصرفات جن کی صحت کے سے اسد م شرط ہے                                             | 11      |
| r.          | ب: ويربي مكت                                                                       | rje     |
| **          | وہ چیز ایں جوان ن کودار ہ سدم سے خابری کردیق میں                                   | واا     |
| Pal         | وه چیز یہ جن کی وجہ سے کافر مسمہ ن قر ریونا ہے                                     | ۵۱      |
| Pal         | ول: صريح سارم                                                                      | М       |
| 4-4         | اركات اسدم                                                                         | 14      |
|             | پہلا رکن: اس ہوت و کواعی دینا کہ اللہ کے سو کوئی معتود کیمیں<br>سری مطالعہ میں میں | ۲.      |
| W-14        | ورید کرمجمر علی الله کے رسوں میں                                                   |         |
| P=0         | د وہر رکن : نمی ز"قائم کریا<br>"ت                                                  | 14      |
| P-0         | تیسر رکن:زکاقاد کرنا<br>منت که مده ی                                               | **      |
| P_Y         | چوقف رکن: روزه رکک<br>نیس که به حج                                                 | **      |
| PAY         | يو نيچوال رڪن: مح                                                                  | ļ r     |
|             | - t~ 1-                                                                            |         |
|             |                                                                                    |         |

| صفحه    | عثوان                                                                 | فقر ه |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| rzz     | دوم: تا يع بهوكر سارم كالفكم                                          | ra    |
| rzz     | نا یو لغ کا سدم اس کے والدیں میں سے کسی کیا ہے سدم کی صورت میں        | ra    |
| rzz     | وار الاسدم سكتا بع بهوكراسدم كاحكم                                    | FY    |
| MAA     | سوم: ملامات كے فرر البيد اسد م كافتكم                                 | r_    |
| MAA     | الب: ثمه ز                                                            | FA    |
| MAY     | پ: د ن                                                                | 1.4   |
| MAY     | تي: تنجير ه سماروت                                                    | P* •  |
| MAT.    | ξ:                                                                    | P* 1  |
| mA1     | Mr.                                                                   |       |
|         | و مجيم "سلم                                                           |       |
| mA1     | إسماف                                                                 |       |
|         | د مجيمية سدب                                                          |       |
| mar-mai | りごり                                                                   | A-1   |
| PA1     | تَع فِي                                                               | r     |
| ۳۸۲     | ت دمش حديث تك پراڻي نے والے حريقه كے معنی ميں                         | ۲     |
| ተለስ ተለዘ | ت و ور ند کے مالین فسیت                                               | ۵۴    |
| r Ar    | <i>ii</i>                                                             | ۴     |
| ۳ ۸۴    | ټ وکا ورځ.                                                            | ۴     |
| # A#    | ٿو ور <sup>ش</sup> وت عدييث                                           | A     |
| man     | ر يرن صورت                                                            | -     |
| man     | وہ چیز جس میں سا دی صرفہ ورہ یہوئی ہے، اور موجودہ دور میں سادی دیثیبت | ۸     |
| ۳۸۵     | إسهام                                                                 | P"-1  |
| ۳۸۵     | تَع فِي                                                               | r     |
| ۳۸۵     | ہ م معنی وں ( کسی شخص کوحصہ و الا بناما ) کے اعتبار سے                | r     |

| صفحه        | عتوان                                                                                           | فقره  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| maa         | اسیہ م وہمر مے عنی (قر عدائد ازی) کے فاقلے                                                      | ۳     |
| ran.        |                                                                                                 |       |
|             | د کیسے: اسری                                                                                    |       |
| ram-ram     | اش ره                                                                                           | rr-1  |
| MAY         | تع يفي                                                                                          | 1     |
| MAZ         | معجافته الله ظاه ولالت، إيهاء                                                                   | ,     |
| MAZ         | ش ره کاشر کی تشکم                                                                               | ۴     |
| m9+-m1      | گو <u>نگ</u> کا شره                                                                             | 11-0  |
| r 14        | کو نگلے ماطرف سے اس چیز کا اقر رجوموجب صدیموتی ہے                                               | 4     |
| r 14        | کو نگے کا وٹر رہ ہے لتر رکے تعلق جس سے تصاص و جب ہونا ہے                                        | -     |
| r 44        | <sup>س</sup> کو ننگے کے شارے کا تشہیم                                                           | ۸     |
| P 49        | کو نگے کا ان رقبر وسے قرش کے سیسے میں                                                           | 4     |
| r 4.        | ش رے کے در ایسے کوائی<br>شاہ                                                                    | [*    |
| r4.         | وه محض جس کی زیون بند ہوگئی ہو                                                                  | ff    |
| ++++++++    | يو لتے و لے کا شارہ                                                                             | 11-11 |
| 164         | عبارة ألفس وراثنارة بلفس مين تعارض                                                              | l)*   |
| P41         | تما زیبل سردم کا دو این                                                                         | it.   |
| 44          | شهرش اشاره<br>شهرش اشاره                                                                        | 10    |
| r 4r        | محرم کا شکا ری طرف ش ره کرنا                                                                    | М     |
| rap         | حجر سود ور کن یه نی مطر <b>ف</b> ش <sub>ه</sub> ره کرنا                                         | 14    |
| <b>F</b> 40 | الله ره کے در ایجہ ۱۰ م کرنا                                                                    | rA.   |
| r40         | صل کیمین کے بارے میں شارہ<br>منات کے سام کی سام میں میں میں میں میں میں میں میں میں می          | 14    |
| <b>M</b> 40 | فریقین میں ہے کئی لیک می طرف ناضی کا ش رہ کرنا<br>مقابل میں | ۲۰    |
| 644         | قریب المرگ محص کا ال پر جنابیت کرنے و لیے '' وی کی طرف مثارہ کرنا<br>ت                          | Fr.   |
| 6.44        | تر بیب مرگ محص کاه لی تصرفات ن طرف ش ره کرما                                                    | rr    |

| صفحه                    | عتوان                                                   | فقره      |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| MAY-MA                  | ش عت                                                    | ∆−1       |
| r 42                    | تحریف                                                   | 1         |
| r 4_                    | جمالي عظم                                               | ۲         |
| MAA                     | بخث کے مقامات                                           | ۵         |
| r-+rr-9A                | مشياه                                                   | 1+-1      |
| P44                     | نصوي تحريف                                              | 1         |
| man                     | صطار حي في                                              | ۲         |
| MAA                     | العب: فقي ء ڪير و يک                                    | ۲         |
| P44                     | ب: اصولیس کے درکیک                                      | ۳         |
| r 44                    | شدكا حمالي تفكم                                         | ۴         |
| ا می                    | للهم الفقيه على أن اللاشباه والنظام الصام الا           | 1.        |
| ~~~~                    | اشتباه                                                  | r 9— 1    |
| 6.4                     | تر <u>ف</u>                                             | 1         |
| 0 ×#                    | متحافقه الله ظنا الله إلى الشهيد القارض الشك بظن الويام | ۲         |
| (° 1 <u>~</u> – (° + (° | اشتباہ کے سب ب                                          | 14-4      |
| r + a                   | المد: دوخير ديے والوں كاستان                            | 4         |
| ۵۰۰                     | ب: اشتباه پيد كرئ والى خبر                              | *1        |
| r + a                   | تَ: دلائل کا ظاہر کی طور پر تک بض                       | 11        |
| P +4                    | و: سَدُّ فَ مُعْنِي مِ                                  | r#        |
| 0.44                    | b. ₩ 120                                                | lib.      |
| ۴+4                     | و: شک                                                   | اله       |
| 4 ا جا                  | J <sup>12</sup> :)                                      | ۵۱        |
| i, ili                  | ح پنسیاب                                                | 14        |
| יין יי                  | ط:خد <b>ٺ</b> صل معامد پر غیرقو ی وقیل کاپیاجیا         | ſ <u></u> |
| ል ካ                     | ی: اہیام روں کے عدم احکات کے ساتھ                       | rA.       |
|                         | -t~ ~-                                                  |           |
|                         |                                                         |           |

| صفحه              | عنوان                                              | أففره           |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| ~ r r - ~ 1A      | زالیہ اشتباہ کے طریقے                              | r <u>a - 19</u> |
| P 1A              | الىپ:تُحرى                                         | **              |
| ሶ ተላ              | ب: قر ال كوافقتي ركبا                              | # r             |
| ሶ 14              | تّ: التصى ب ص ب                                    | **              |
| ሶ 14              | دة حتي ط كوافت يركرنا                              | rr-             |
| ሶ <b>ዞ</b> •      | ھ: مدت کے گذر نے کا اتفار                          | <b>k</b> u.     |
| P + 1             | و: لر عدائد زی کرما                                | ۲۵              |
| 1° 1° +           | الشخبہ و پر مرتب ہوئے والا الر                     | FH              |
| ベナムーベナナ           | اشتر ط                                             | 1~-1            |
| 44.0              | تحریف                                              | 1               |
| is the            | العب:شرط طبيق<br>العبية شرط طبيق                   | با              |
| rrr               | ب:شرط چىپى                                         | ۵               |
| r pr              | متعاقبه مناظة تعيق                                 | Y               |
| ~+~-~+~           | اشتر طاوضتی ورتصرف ت براک کااثر                    | 10~- ∠          |
| ~ + 4 - ~ + ~     | اشتر ط ملقی اور س کا تر                            | 9-4             |
| ¢ k¢              | تعیق کو قبوں ندکر نے والے تصرفات                   | A               |
| rra               | شتر ط <sup>الع</sup> کو آوں کرنے والے تعرفات       | 4               |
| ~~1-~+4           | اشتر طاتقییدی ورس کا شر                            | 11~-1+          |
| ም <del>የ</del> ነፃ | فتتم ون: اشتر طفيح                                 | TIP             |
| ም <del>የ</del> ነፃ | فتتم دوم: شتر ط فاسمه با باطل                      | No.             |
| ስ P H             | پہلی تو ع: جوتصرف کو فاسرہ ورباطل کردیتی ہے        | Nº*             |
| * * <u>_</u>      | و پسری نوع: جوہا طل ہواگر ال کے ساتھ تغسرف سیحے ہو | tu.             |
| ~~~~~~            | اشتر اک                                            | ∆-1             |
| PFA               | تَع فِي                                            | 1               |

| صفحه       | عنوان                              | فقره  |
|------------|------------------------------------|-------|
| CEA        | م تحافقه الله طاء علطه             | ۴     |
| ሮ F A      | اصولیس کے رویکے مشتر ک وران وقتمین | ۳     |
| 644        | لفظامشة ك كاعام بهونا              | ۴     |
| P#4        | شتر ک کے مقامات                    | ۵     |
| ~~~~~~     | اشتغال الذمه                       | 4-1   |
| (* f* *    | تحریف                              | r     |
| 17 95 1    | متحافقه الناطائي عهدو مديقرع ومد   | ۲     |
| ስም t       | حمالي عظم                          | ۴     |
| 444        | ومديين وجوب وران كوفار ثثينانا     | ۵     |
| 444        | بحث کے متن مات                     | A     |
| mandan.    | مشتمال الصهما ء                    | P"— 1 |
| r mm       | تَع فِي                            | 1     |
| r rr       | حم لي تظلم                         | ۲     |
| PFF        | بحث کے مقامات                      | r     |
| ~~~~~~~    | شتهاء                              | 4-1   |
| رب البد (ب | تحریف                              | 1     |
| رب البد (ب | متعاقله الله ظافته                 | ۲     |
| رب البد (ب | حمالي حظم                          | r     |
| وسم        | العب: أنظر                         | ۴     |
| ه۳۵        | ب:حرمت مصابح ت                     | ۵     |
| ስ Pri      | بخت کے مقامات                      | 4     |
| W44-W44    | متر حجم فقيه ء                     |       |



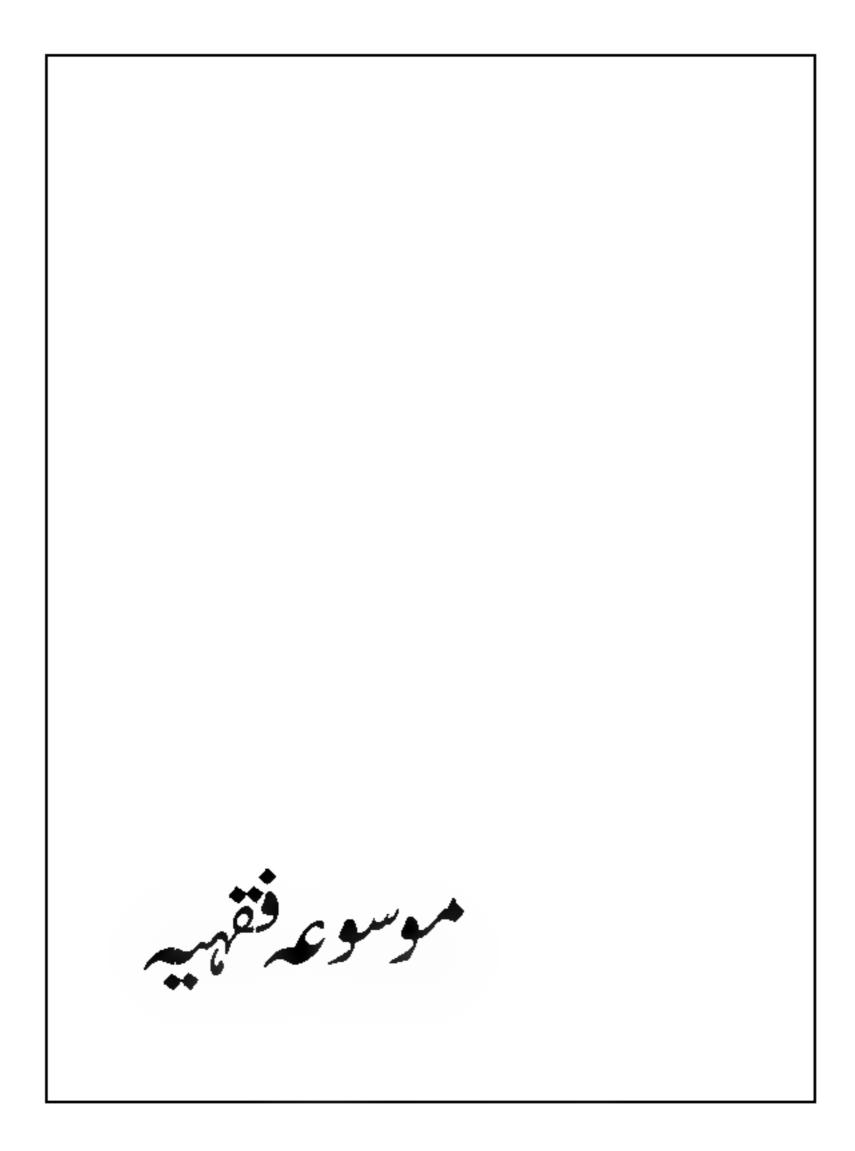

کے سے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ستعافاہ صرف واقع شرک دعاکرنا ہے۔

## ستعاذه كاشرى حكم:

## ستعاذه كي مشروعيت كي حكمت:

سم- الله تعالی نے سے بندوں سے مطابہ کیا ہے کہ وجہ الل چیز سے
جس میں شر ہوال کی پند طلب کریں ، اور حض کا موں کو نہوم دیے
وقت الله تعالی نے سنعا دہ کوشر وئ میا ہے، جیسے نمی زمیں ، ور نمی ز
سے باہم تا روت کر اس کے موقع پر ، ور حض دومر سے ہو قع پر ۔

رسوں الله عظیمی نے ہم شر سے پناہ ما گی ہے تا ، جنگہ آپ
عظیمی نے مبدیت کے ظہار ور مت ن تعلیم کے سے س

س عابدیں ۲۰ شیع دم، الرجو فی ۲۰ مشیع بولاق، الحمد ع سر ۲۳۳ شیع جمیر ب

٣ الزرقا في علي شير ٥٠٠ شيع، الفكر.

# استعاذه

### تحريف:

ا - ستاہ فرہ کا نفوی معنی پڑہ میں ہے، قد عاد بہ یعود، یکی پڑہ گیر
 یہ ، پڑہ لیے ورمضبوطی ہے کیڑے عدت بھلاں و استعدت بہ،
 یعنی میں نے اس کی پڑہ ہیں۔

### متعقر غاظ:

:60

۲ - دیا ستاه وه سے عام ہے، چنانچ وه حصوں فیریا دلع شر دونوں

ا على العروس عود » من عابدين ٢٠٠ شيع عدم الفخر الراب ١٩٠٠. الدعول ١١٠٣ شعم الفكر

٣ الله سائل مر قاسم ٢٠٠٠ هيم مصطوع محس

r الفخر الراب ۱۹ شيع اصطبعة الهيد \_

گيو تق \_ \_

## ستعاذہ کے مقامت قرائت قرآن کے سے ستعادہ:

## ستعاذه كانتكم:

الخرشی ۱۳۳۰ شیع، جد رویروت، نتح اس ۱۳۳۰

جہور کا شدلاں ہے کہ ہام مخبب کے سے ہادا میں میں بھی وہ ہوت کہ اس کے سنت ہونے پر سال میں وہ ہوت کہ اس کے سنت ہونے پر سال کا جہ رائے ہے کہ اس کے سنت ہونے پر سال کا جہ رائے ہے ۔ اور اس سے کہ رسوں اللہ علیات ہے ہے آگ کے اس کو ایک ہوت امر کو ایس ہے میں مراف ہے ہوت امر کو وہوب سے سیست و طرف ہیں نے کے سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کا کہ ہے ۔ اور اس کے سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے سالے کی سے کا لی ہے ۔ اور اس کے کا کی ہے ۔ اور اس کے کی کا گھوں کے دور اس کے کا کی ہے ۔ اور اس کے کی کی کے کا کی ہے ۔ اور اس کے کا کی ہے کا کی ہے ۔ اور اس کے کا کی ہے ۔ اور اس کے کا کی ہے کا کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہے کا کی ہے ۔ اور اس کے کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہے کا کی ہے ۔ اور اس کے کا کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہے کا کی ہے کی ہ

## محل ستعاذه:

ے ستر مس کریم میں جاروت کے وقت ستعادہ کب ریاجا ہے؟ اس سلسد میں قرار ووقت وی تیں رامیں میں:

٣ القرضي ٨٦، أفخر الراريا ٥، عاية العملات • -

r مهره کل ۸۰۰\_

م الديخ الرائق به ۱۳۸۳ سعدي تي مع فقح القدير ۱۳۰۳ الرجو في ۱۳۴۳ م الماج و الكيل من ۱۳۸۵ الجس من ۱۳۵۳ الحمد ع ۱۳۸۳ مطار اون من منه ۱۸۵۵ الرسي ۱۳۸۴ ۱۳۸۰

ا لآ يوی ۱۳۰۳ ، ۱۳۷۹ ، ۱۳۶۱ هر الق ۱۳۳۰ ، سعد به پیش کل استا بیشر ح البد ب ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰

ا الاعطاء الشيخ الدواجة

م الرسوط ١٦، ش ف القتاع ٢٠٠٠ شيع منتبة النصر عديث يا حل، التشر في القر وات مشر ٢٥٥٠

عد یہے "آل الدی مائیلے کال یہوں قبل مھو ء ہ " و ہو یہ اسمی الیانی مائیلے کال یہوں قبل مھو ء ہ " و ہو یہ اور احمد کے اور احمد کے ابور احمد کی در اسمد مثل حفق ہے کہ اس الیان میں کا امراز کروں کا العباد القلیم کے افراد العباد القلیم کا مرد کروں کی گروں العباد القلیم

پی '' آعود باسه من اسشیدان الوجیم" پر صف تھ ال مدید صدید الل و الیل ہے کہ ستودہ کاتر ہے پر مقدم ہوائی سنت میں ان والیل ہے کہ ستودہ کاتر ہے پر مقدم ہوائی سنت وہ کے ہے تر ہے کا سب ہوا تو الله سنت مدائیں '' فا'' الل کے سب ہوئے پر دلالت کرتا ہے تو معتی درست ہوئے کے ہے ''الإرادة'' ادا آردب قواءة الموال ہو مقددہ مقدرہ ننا جا ہے۔ وامری وجہ سے کہ عمل سے تر فحت پر ستودہ مناسب نیس ہے۔

وہم کی رہے ہے کہ ستاہ وہ تر ت کے حدیوہ یا ہی ہم وہ او حاتم بی طرف منسوب ہے، ورابوج برقاء ، ال یہ یں اور ایر ایکم تحقی سے منقوں ہے، نیر اوام و ملک سے بھی قل دیا گی ہیں ہے، ال کا عمل ال سے منقوں ہے، نیر اوام و ملک سے بھی قل دیا گی ہے، ال کا عمل ال شیعت کے ظام پر ہے: " فیادا قو آٹ اللّٰہ و ان فاستعد باللّٰہ " ( تو جب " ہے آر " س پر سے لگیس تو اللّٰہ و پنا ہ و ما گی لیے کے اور ال سے قابل سے فابل سے واللہ و بنا ہ و الله و بنا ہ و

تیسری رئے بیے کہ ستو داہر ت سے پہلے بھی ہوا ور حدیث بھی ہے اس کو ام رازی نے وکر کیا ہے، قیوں آن کو کوں سے منقوں ہے ام میں جزری نے ال سے بھی صحت علی رہر دیدر ہے ال

سریہ ، اگل ماہیہ ہے کی مسعود ہے وہ تامت ور ہے کہ بی علی ہے ۔ قر میں: "المعلیم انسی عود مک میں مسیطاں موجیم "، حافظ البوحیر ہا ہے الرواند میں ہدہے کہ اس و سمد میں کلام ہے، عمل کے ابہ ہو تھیل محمد ہوا اور عرد الرالی ۲۱۹۱ طبع مجلی مجلی ۲ سے ۱۲ھے۔

انتشر في القراءات اعشر ١٩٥٨.

۳ اینٹر کی انقر و ت احشر ۱۳۵۳ اور س سے بعد مصفحات، شیع اصطبعة انتجاب ب

### ستعاذه مين جبرو خفاء:

٨ - ستوده کے جم و خفو میں فقر ولتر وں متعدور میں میں: لیکی ہے یہ ہے کہ ستعادہ میں جم مستحب ہے، یکی ٹافعیہ کا قوں ہے ۔ ور مام احمد ف لیک روایت ہے ۲ ء اور مرقر ت کے ر دیک یکی مختار ہے، اس میں صرف حمزہ اور ان کے موافقین كا حشرف بصدح أظ اوعمروت في جامع يل يول بيا بحك فتتاح قرمس کے وقت وربور ہے میں ٹاری جب بھی عرض یا در آن پانگفین کا شوز کرے توبا و زبیعہ ستعادہ کہنے میں جھے کسی کا ختر ف معوم بيس ، البنة ما نع اور همزه سے ختر ف منقول ب ٢ -ور مام إو ثامه نے جر کے مطافاتارہونے کو ال صورت کے ساتھ مقید کیا ہے جب و ما ساکونی آل کی آتر سے سن ر ماہو، یونکر تعود میں جم معارقرے کے اظہار کے سے ہے، جیسے تعبید ورتکبیہ ساعیدیں میں جہم ورال کا بک فائدہ یہ ہے کہ منتے والاتر ہے کے شروع عی ے سنتے کے سے فاموش ہوج سے گا ور ال سے تر سے کا کولی جذاء نوت ندہوگا، ور گرتعود میں ہنفا وریاجائے تو سنتے و لے کر ہے کا سلم ال کا کچھ حصہ نوت ہوجائے کے حدیثی ہوگا، ای وجہ سے نم زکے اندر اور نماز کے ہوہر قرائت ٹیلٹر ق سیاجاتا ہے، چنانچ نماز میں اخفا ومختار ہے، ال ہے کہ مقتدی تکمپیر تحریبہ بی کے وقت ہے سننے کے بے خاموش رہتا ہے م

وہمری رئے بیسے کہ جبرہ خفاء دونوں کا افتیار ہے ، حقیہ کے مر دیک میک سیح ہے ، میں عابدین نے کہا ہے کہ الدینہ تا اوت کرنے والا المرقر کت میں سے بینے امام کی متبائ کرے، ورمز د کے ملاوہ

٣ الفروع ١٠٠٠ طبع اول المراب

٣ النشر في القر وات عشر ٢٥٠٠

م النشر في القر وات عشر ٢٥٠٠

تمام سرقر ہے ستعادہ میں جبر کے ٹائل میں، صرف حمرہ اس میں خفاء کرتے میں ۔ ، وریجی حناجہ کافوں ہے ۱۰ ۔

تیسری رہے ہے کہ مطبقا انفا ویوہ حصہ کا کیا توں ورحتا بدل کے روایت کی ہے اور اور وی بھی کیا روایت کی ہے اور اور چوتھی رہے ہے کے کسرف فاتی شروع کرتے وفت تعود میں جم ایا جانے گا اور باقی پورے تراس میں انفاء ایا جانے گا جمر وال

فاری نمی ز ستود ہ کے مسلمین مالکید ں رے مجھے معلوم نہیں ہوئی ہیں ہیں کمسین ں رو بیت سے آل کا اند از ہوتا ہے ، ال سے ال مدینہ کے ستوادہ کے تعلق معلوم کیا گیا کہ وہ ستوادہ میں جم کرتے تھے یا خفاء؟ انہوں نے فرمایا کہم نہ جبر کرتے تھے نہ اخفاء، بلکہ ہم تو ستوادہ ی نہیں کرتے تھے 1 ۔

بعض وہ مقارت جمن میں ستعافہ مر مستحب ہے: 9- جباں ستعادہ مر مستحب ہے، یک حض بگیوں کا دکر بل اجر رکی نے بیا ہے، وں بیاک انساں تبائی میں آر ت کرے، خواہ آر مت سر ہو یا جبر ، دوس سے بیاک انساں سر ساوت کرے، تیسر سے بیاک انساں فاور کرے، واقر من ان بہتر وزدکر رہا ہوتو اعود بادیدہ میں بین انسان فور کرے ، واقر من ان بہتر وزکوئی حنی جیز بادیدہ میں بین انسان میں فار کر من میں تعمال رہے ورکوئی حنی جیز فیر آرسان) ورمیون میں فیان کے اس سے کہ جس وجیر سے جبر

منتخب ہے یعنی سنتے و لے کا فاموش ہو کرسند ورمتو جربیونا ، وہ ب جگیوں میں موجود نیس ہے ۔۔

### خفي ء كامنبوم:

سنتو فرہ کے غی ظائیں ہیں ور ن ہیں فضل کون ہے؟

11 – لڑے اور ثقبیء کے یہاں سنتو دہ کے بے دوطرح کے ان ظ
ہیں، پالا لفظ: " أعود بالله من الشيطان الوجيم" ہے، جیس
کر اور اللّٰ الله من اللّٰ بیت ہیں ہے: "فیادا قوآب اللّٰه وال فاستعلاٰ
باللّٰه من الشّٰيُظن الوّجيم" ہا( توجب ہے لیّز ہے ہے کیا
تو شیطی مردود ( کے شر) ہے اللہ بی ہنادہ گالی کیے )۔ الوجم و،
عاصم اور میں میر رحمم اللہ نے ای کو افتی رفز مایا ہے۔ می اجر رک

الر عابدين ٢٩٠٠ شيع بولاق \_

المروع المواس

٣ روسرونوس جع۔

م النشر في القراءت النشر ١٩٥٧.

۵ جالہ ہیں ۳۵۳۔

۱ جال راش ۱۳۵۳

النشر في القرءت العشر ١٠٥٠٠ الفير من وعل مهاية الخداج ١٥٠٠ هيم مصفعي الحبس-

٣ النشر في القر وات عشر ٢٠٥٠ ل

م م<sup>ول</sup>ل√۸۹\_ ۳

کہتے ہیں کہ روابیت کے اعتمار سے تم ملز و کے در ایک بجی مختار ہے،

ور او السن خاوی نے بی کاب (حمال الفر و) میں کہا ہے کہ اس پر
مت کا حمال ہے ۔ النظر میں ہے کہ رسوں اللہ علیا ہے ہے تو الز کے
ساتھ معقوں ہے کہ ہے علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ و دائی کہتے ہیں کہ
ساتھ معقوں ہے کہ ہے علیہ اللہ اللہ علیہ او عمر و دائی کہتے ہیں کہ
عام الفتی و مجالاً مام ابو طنیفہ مام شافعی و رمام احمد و غیر و نے سی کو
افتی و نرمای ہے۔

اس اعراب برائے کو سامہ کا تعام میں اور الدے القبارے بہتر ہے۔ التقرافی القراءات التقرار ۱۳۳۸ کا تع کردہ المکتبة التجاری ہے۔

چوق لفظ: "المدهم الى أعود بك من الشيطان الوجيم" ب، ال كولال واجر في تحييج ند كرا تروحفرت عبد الله ول مسعود الله والمسعود الله والمسعود الله والوداود مرفولا على برويت الوداود في في برا

صاحب المتشرف بكهددير الله ظابعي يوب عيب-

## ستعاذه پروقف:

11 - عو وہ للہ پر وقف کر کے اس کے ماحد کوشر وی کرنا ہور ہے،
خو ہ آل کا ماجد ہم اللہ ہویا کوئی ویٹر سیت ہو، اور محوفہ بلند کو آل کے
ماحد سے مار کر پر معنا بھی جارہ ہے، دونو ب صورتیں درست میں، د ٹی
کے کلام سے بظاہر معنوم ہونا ہے کہ عود ہاللہ کو سم اللہ سے مار کر پر معنا
زیادہ ہنتہ ہے، ور اللہ محیوم ور ایش عراقیوں نے صرف ای کود کر کیا
ہے کہ عود ہاللہ کو سم اللہ سے مار کر پر حما جا ہے۔ گر کوئی سم اللہ نہ
ہے کہ عود ہاللہ کو سم اللہ سے مار کر پر حما جا ہے۔ گر کوئی سم اللہ نہ

٣ النشر في القراءات عشر ١٣٥٠، ١٨٠ ١٠ ١١٠

رِ عَصِينَ عُود والله رِسَكُوت كُرِمَا زيادہ ہنتہ ہے، پيل ال كوما كر رِرُ هنا بھى جارہ ہے ۔

تلوت کے منقطع ہوجائے پر تعوذ کا مارہ:

سال - تاروت کرنے والا گرسی مذری وجہ سے تاروت روک و ہے وہ مذرخو وسوال ہور کول و گیر کلام بیس تاروت علی سے تعلق ہورتو استعادہ کا عادہ نہ کرے اس سے کہ وہ لیک عی تاروت ہے اس کے کہ وہ لیک عی تاروت ہے اس والت کہ مطالب اولی لئیس ) میں ہے کہ ستعادہ کا عادہ اس وقت نہیں میاج ہے گا جو کہ اور اس وقت نہیں میاج ہے گا جو کہ وہ اس وقت مندر کے تم ہو تے می تاروت کرنے و لیے کا جہند تر دہ ہوکہ وہ اس مذر کے تم ہو تے می تاروت کرنے و لیے کا جہند تر دہ ہوکہ وہ اس مذر کے تم ہو تے می تاروت کرنے و لیے کا جہند تر دہ ہوکہ وہ اس

گر بینکام تا وت سے محلق ندیموہ یا تا وت کارو کن جیمور نے اور لا پروائل می وجہ سے بموتو تعود کا عادہ کر ہے، میں نووی نے کہا ہے کہ طو بل سکوت اور طو بل کلام بھی عادہ کا سبب ہے ہا۔

بيت ځا او توات ستوزه:

سما - بیت لخداء جائے وقت ستعادہ مستحب ہے، ورال کے ساتھ ہم اللہ کو بھی مدیو جائے، نیز ہم اللہ بھی سے بتد اوں جائے، چاروں مر مذاہب کا ال پر اللاق ہے۔

ہیت گھلاء میں داخل ہو جائے کے حد حصیہ ٹا فعیہ ور حماہد کے مر دیکے تعود نہ پڑھے، اور گروہ جگہاں کام کے سے بنائی ٹئی ہوتو اس پر مالکید کا بھی افاق ہے، یک توں یہ ہے کہ ستعادہ میاج سے خواہ وہ

جگہ سی کام کے مے محصوص ہوہ مینی نے اس قور روسیت مام ما مک وطرف د ہے ۔

### بیت ظام ج تے وات ستعادہ کے غاظ:

ي الرام احد سے بي محيام وي ہے كہ جب الله ن بيت لخط عوم نے تو ہے: "أعود باسه من النحيث والنحيالث"، ال روايت على الميدكاد كرنبين ہے من ب

ما مغر الى ئے بیاستو وہ صافہ کے ساتھ بتایہ ہے: "استھم سی انعود بک میں الوجس السجس العجس العجیث المعجبث المشیطان الوجیم" ( ہے اللہ اللہ تیرک پاہ چاہتا ہوں تا پاک، پہید، ضبیت ور یہ یوں پر یہ شختہ کرئے و لے شیطان مرووو

م معی مع اشرح الكبير ١٥٠٠ شبع المه ...

انشر في القر وات العشر ٢٥٠٠

۳ اینشر فی افتر وات اعشر ۱۳۵۹ به طار او و <sup>ای</sup>ن ۱۹۹۰

n مطار اول جس ۱۹۹۹

م النشر في القر والت النشر الم 100 بعطار الون <sup>ال</sup>ان 1090 -

\_rrante d

عاشر من عابد من ۱۳۰۰ شبع بولاق، اشرح السيم ۱۹۰۰ ثا مع كرده المعا ف، بهاية اكتاع ۱۳۵، محموع ما ماية مع كرده اسكتهة العالمية عمدة القال ۱۹۹، كافى ۱۴ ثا مع كرده اسكة الا مادن مشقل ما مديم جعرف

<sup>-~~~</sup> 

حبث البائ كي ضمد كي ساتھ مذكر شياطيس، ورائع است؛ موسف شياطيس ميں - ور اومبيد كہتے ميں كه حبث البائ كي سكوں كي ساتھ شركو كہتے ميں، اور الحباست سے مر دشياطيس ميں ١٠ -

حدب کہتے میں کہ ال جگہ کے سے ستعادہ کورہ وجہوں سے خاص ہیا گیا ہے:

وں: اس سے کہ یہ تبال کی جگہ ہے اور اللہ کی قدرت سے شی طیس کا جوت میں تنا تبدو نہیں ہوتا جات ضوت میں ہوتا ہے۔

دوم: اس سے کہ بیت کی اور گندن کی جگہ ہے، دہاں زبون سے اللہ کا دکر نہیں ہیا جاتھ میں اللہ کا دکر نہیں ہیا جاتھ میں کو دکر اللہ سے فالی موقع ہاتھ ہوتا واللہ کا دکر نہیں اللہ کا دکر نہیں اللہ کا دکر تاہد ہوتا ہے، اس سے میت فود کا تھا کہ واللہ کا دکر تی دلع کرتا ہے، اس سے اللہ کا دکر تا ہے، اس سے اللہ کا دکر تا ہے، اس سے اللہ کا دکر تا ہے، اس سے اللہ کا دکر میں بیدو داد راجہ بنا لیے اللہ کا در میں بیدو کا در اجماع بنا کے اس

حامية الشرو في و س قائم العن ب ٢٠ شيع من به معى مع الشرح الكبير ١١٠٠ شيع مطبعة المن ب اورجد يك الآلا يعجو الحدكم " ن الكبير ١١٠٠ شيع مطبعة المن ب اورجد يك الآلا يعجو الحدكم " ن والبيت الل والبيت الا والمدل والإمران ب باب الروائد على حافظ يومير ب ب باب كران والمدل والمعرد الرافي ١٩٠ شيع كران والمدلس والمدلس والمدلس في المرابقة مين محمل ما الله والمعرد الرافي ١٩٠ شيع على المرابقة مين المرابقة

- عا ما مراء حول منتی ہیں، مدورہ حدیث میں میشتی مر جونا حیر ہے اس نے کہ مدکر شیافیس تو چھوٹ کرصر ہے موارث شیافیس سے ستو دہ کہے ، ہے ہو ملکا ہے اور تصدیر حد د کر یاجا نے قوجی مدکر ڈاد کر ہونا ہے۔
  - ت فطالب ک≃ت

### حصول طبرات کے سے ستعادہ:

۱۹-طاوی نے حفیہ کا فدم بیان کیا ہے کہ ستان وہ شمید ہے ہیں۔
کیا جائے الیس انہوں نے اس کے حکم کی وضاحت آئیں اُر والی ۔
ث فعید کے دردیک وضویل شمید سے پیس سرکی طور پر ستان دہ مستخب ہے، شروائی کہتے ہیں کہ اس کے حدید ساف ہیا جائے ،
''الفحمد لعہ اللہ جعل المماء طھورا، والإسلام مورا، رب أعود بک من همرات الشیاطین، وأعود بک رب أن يحضوون " اس کی من همرات الشیاطین، وأعود بک رب أن يحضوون " اس کی من همرات الشیاطین، وأعود بک رب أن يحضوون " اس کے مام تیں اللہ تعالی کی کے نے خاص بیل بر بر نے پانی کو ذریع جائے ہیں کہ وراسیم کو تورینایا، میر بر کے بر ایس تیری پان ہی ہتا ہوں شیاطین و چیخ خانوں سے اور تیری برب ایس تیری پان ہی ہتا ہوں شیاطین و چیخ خانوں سے اور تیری بان ہی ہتا ہوں شیاطین و چیخ خانوں سے اور تیری بان ہی ہتا ہوں شیاطین و جیخ خانوں سے اور تیری بان ہی ہا ہوں شیاطین و جین سے بیل " ویں ا

ما لکید کے بہاں وضو کے مشریل شہدیں ویشر وٹ بیل سم اللہ کے ملا وہ کوئی فر کرنا ہت نہیں ہ ۔اور حتاجہ کے مسلک بیل ستعادہ کے تعلق کوئی صرحت ہمیں نہیں ہیں۔

جہاری معنومات کے مطابات عنسل اور سیم کے وقت سنتاہ وہ کے

ہار سے میں فقی و نے بحث می نہیں ہو، الدند ال پر فقی وکا الله تل ہے

رعنسل سے قبل وضومتد وب ہے، کہد وضو کے وقت سنتاہ وہ کے

ما بقد حظام میباں بھی جاری ہوں گے۔ میں مفعی نے بنی آباب

المقروع ''میں رہیت عمرہ ہوت کی ہے کہ تعورہ بیٹی وطاعت کے

وقت مستوب ہے میں مال میں بیاہ راس جیسے دیگر عماں داخل میں ۔

حاهية الطيفاو سأكلم ل الفدح ص- س

٣ الشرو الرعل التبية مع حاهية ابر قائم العن الاستهمام بهاية الختاج الما 🕒 ١٨

۳ المد کی علی موں ہائش حامینہ الروہ کی مشرح میں بھ علی منظومینہ س جانش ہے ۔

م الفروع الموس

مسجد میں و خل ہو نے ورنگلنے سے وقت ستعاذہ: ے ا – مالکید ، ٹا فعیہ ورحتا ہدئے صرحت کی ہے کہ مجد میں داخل ہوتے وقت ستعادہ مندوب ہے، ورمتحد میں دخل ہوتے وقت ستووه کے الل ال صریت ش یہ سن: "أعود باسه انعظیم، وبوجهه الكويم، وسنطانه القعيم من الشيطان الرجيم" - الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعنى أن محمد، أنبهم أعفوني دنويي، وأفتح بي أيواب ر حمتک" (ش په دهسب کرنا بهوب اند تع لی دعظیم بستی، ال ر كريم و ت اور ال وقديم ووشى و خيط مردود سي تنام تعریفیں ملا تعالی کے ہے خاص میں، ے ملا اورود و مدم ہومجھ سلام ہوں اور مار سام ہے۔ اللہ امیر نے منا ہوں کو ہمش دے اور علامی ہوں کو ہمش دے اور میرے ہے بنی رحمت کے درہ زے کھوں دے )۔ ال دعاء کے حد سم الله ہے، وروائل ہوتے وقت یک دیوں پیر مجدیش رکھے، ور لکتے وقت کیے وہوں میں اکا لے، نیر الکتے وقت مذکورہ ہوری وی يرُ هے، اللہ لُكتے وقت "أبواب رحمتك" ل جُله "أبواب فضيك كيرس

ال مسلمة مين جميل حصيا كاكوني قول تبيل ماء -

ثافعیہ ور حنابید کے یہاں محد سے لگتے وقت بھی ستودہ کے میں محد سے لگتے وقت بھی ستودہ کے مندوب ہونے وقت بھی حد ست ہے، ثافعیہ کہتے ہیں کہ محد سے لگتے وقت بھی ستودہ کے سے وی ان اور ہے واقع ہوتے وقت ہے وہ تے ہیں، ور حنابیہ نے اس کے سے عدیدے ہیں و رد واقع کی ور اللہ ہے وہ کے ان اور کو الفتی رکھ ہے: "اللہ م انتی اعود بک می

بینیس و جنودہ'' ( ہے اللہ عمل تیری پاہ طلب کر تا ہوں شیطاں ورال کے شمروں سے )۔

حضا وما لکید کے بہاں ال سلسد میں سی شیم اللہ علیہ اللہ عصا معرد حرام سے نکلتے وقت ستعادہ کود کرفر مایا ہے اللہ ا

> نماز میں ستعادُ ہ: ستعادُ ہ کا تھم:

۱۸ – نماز میں ستعاوہ حفیہ ۳ ہو ٹا فعیہ کے مر دیک سنت ہے، حنابعہ کا بھی مذہب کہی ہے، ور امام احمد کی بیک وہمری روامیت اس کے وجوب کی ہے میں ۔

ہ لکیہ کہتے میں کہ تو تعلیم میں ستعادہ جائز اور فر نص میں مکروہ ہے ہ ۔

ں اقوال پر شدلاں کے سے وہ دلائل کائی میں جو تا وہ اللہ قرائس کے وقت ستعادہ کے حفام میں بیال سے جا چکے میں ، الدند مالکید کے یہاں جو کراہت ہے اس سلسد میں ال ورقیل میں ہے کہ شیطاں او ال ورقیمی کے وقت پینے کھی کر بھاگ جاتا ہے ، غیر ال و رقیل میں کے دفت ہنے کھی کر بھاگ جاتا ہے ، غیر ال و رقیل میں کے دفترت نس میں سے مروی ہے کہ نہوں نے فر مایا:
الصلیت حلف رسوں اللہ اللہ تھے تو حلف آبی باکو و علمو

عدیہ: "أعود دائدہ معظیم " راہ این ابو او سے حمد الله سم عمره س الداعل سے مرفوعاً ان ہے عول المعنور الله علم جدورہ الله مع جمد الله معلی المعنور الله علم جدورہ الله معلم الم

٣ اهتوات الربابية شرح لادفا الوويه ٣٠٥٠ م.

۱ الجس على شرح مسم ۱۳ ۱۳۵ ما شاف القناع ۱۳۰۰ و ۱۳ شرح موالة منطوعة س عاشر ۲ ساس

ا سر عابد إلى المستم شع مهم \_

<sup>°</sup> الإسواب ° ٩ ل

\_ma · J+2 arm · J+2 a

و كانوا يستفتحون انفواء أ بالحمد لله وب العالمين" ( مين في رسول الله عليه الوجرا او عمرا كي يجيفي أو رياهي و دسب قر التك كواتمدلة رب العالمين سي شروع كرية تق ) ١١٠ ـ

## نمازييل ستعاذه كامو تع:

19 - دغیہ ۲۰ بی فعیہ ۲۰ وردنابعہ ۵ کے زوی سفو وہ آر کے سفو وہ آر کے بی سفو وہ آر کے بی سفو وہ آر کے بی اللہ وند سے فلام کے بیٹ ہے، مالکیہ کا دہم اقوں یہ ہے کہ سفو وہ کا محل م افتر اس (سور أول کے مالکیہ کا دہم اقوں یہ ہے کہ سفو وہ کا محل م افتر اس کے دلائل وی فاتی کی حد ہے، جبیہ کہ محمولہ میں ہے ۱ میل کے دلائل وی میں جو آر سے آر اس کے وفت محل سفو فہ میں گذر کھے ہیں (فقر ہ شی جو آر سے آر اس کے وفت محل سفو فہ میں گذر کھے ہیں (فقر ہ شی اللہ ہے)۔

## نماز میں ستعاؤہ س کے تابع ہے؟

حضرت المرق و حدیث و برین مسلم و احد نے و ہے مثل لاوٹ م م م م تا مع کررہ ، انجیل پیروت ب

- القدير ٢٠٠٠
- r بريدقالق ۱۳۹۰ القتاون جديد ملك
- م العقومات الربابية شرح لادفا الووية ٣ ١٥٥ ، اور من الصحافة العيدن مجركت \_
  - ۵ مطار اول قس ۱۵۰۸
- ے الفتاوں صدیہ سے امام، محرار اللہ ١٣٨٠، النشر في القراء ت

ال خندف کاشر وصرف اوم ابوطنیفه او مرحمد وراوم ابو بیسف کے در میں بیاب با ہے، جو چند مسائل میں ظام ہوتا ہے، یک مسلم یہ کہ او طنیفہ او راو مرحمد کی مقدی سنتا دو تبیل کرے گا،

یہ کہ او طنیفہ او راو مرحمد کے دوریک مقدی سنتا دو تبیل کرے گا،
ال سے کہ اس کے دوریش سے بی تبیل ہے، ور او م او بیسف کے دریک وہ ایک وہ ایک وہ انداز میں کا او بیسف کے دریک وہ انداز بی طبح گا، یونکہ وہ تا ویز احتا ہے ور سنتا دہ تا او کیا بع

## تعوذ كاحجوث جانا:

الا - حصیہ ٹی فعیہ ورحنا بعد کے ہر دیکے تر سے شروع کرد ہے ہے۔
ستعاد دانوت ہوج ہے گا الا میں ہے کہ س کا محل می نوت ہوگیا م

 ( گر ستعاد داد کیا ج ہے تو سنت ہی وجہہ سے نرض کا ترک لازم
 سے گاجبہہ ) سنت کے سے نرض کا چھوڑنا درست نہیں۔
 مالکیہ کے قواعد کا مقتصالفل میں یہی ہے میں ہے کہ بیست تو لی

نم زکے نگرراستعافرہ میں جہروسر: ۲۲-اس سلسد میں فقیر مرکز نیس ر میں میں:

ہے، چھوٹ جائے برال کوائن منبیل ویا جاتا ہے۔

کہی رئے بیہے کہ ستعافہ سری عور پر مستحب ہے، پیدھیا کا قول

العراب الأمان الأمان

احشر ۱۳۵۸، فتح انجاد شرح لامداد مده، الطحطاون على مراق الفادح ۱۳۹۰، فتح اهر برجاهيه محموع ۲۰۸۰، الرجو في ۱۳۸۰ معنی مع امشرح الکبير ۱۵۵، لاست ف ۳۰۵۳، محرار الق ۱۳۸۸ ۱۳ سس عامد بن ۱۵۸، هم علم الجمل ۱۳۵۰، معنی مع اشرح ۱۳۸۰

ووسری رہے ہے کہ جم مستحب ہے، المدورة کے ظام الله الله کے مطابق الکید کا توں بھی بہی کے مطابق الکید کا توں بھی بہی ہے، وراث فعید کا فیر رہے توں بھی بہی ہے، وراث فعید کا فیر رہے توں بھی بہی ہے، ورجنازہ وفیر دیش جہاں خفاہ مطاوب ہے بدا واقات سنت ل تعلیم ورتا یع قلوب کے سے جہر کیا جاتا ہے، این قد المد نے سے مستحب قر رویا ہے، وہ افر والے میں کہ ای کو ایل تیمید نے افقی رہیا ہے، وہ افر والے میں ہے کہ بہی اوام احمد سے سرحت کے ساتھ مفقوں ہے وراث افقر والے میں جہر کو متحب قر رویے والوں کی دلیل مفقوں ہے ۔ ستاہ وہ میں جہر کو متحب قر رویے والوں کی دلیل معتب کے نہوں نے ستاہ وہ میں جہر کو متحب قر رویے والوں کی دلیل میں ہے کہ نہوں نے ستاہ وہ کو سم اللہ اور میں پر قیال میا ہے۔

تیسری رہے یہ ہے کہ جم وہم کے درمیاں افتیار ہے، یہ اُ فعید کا یک توں ہے، '' کا م''یل ہے کہ ال عمر 'ادر می در یل ستعادہ کرتے تھے، ورابوج برڈج کی طور پر ستعادہ کرتے تھے۔

## مررکعت میں ستعافرہ کی تکریر:

۲۲۰ پہلی ربعت بیل ستعادہ والان ق مشروع ہے، ور باقی رکھتوں بیل اس کر رکے تعلق فقی وں دو مختلف ر میں میں:

ہیلی رہے یہ ہے کہ ج رکعت بیل تکر رمستحب ہے، واکلیہ بیل سے ہی دالکیہ بیل سے ہی دالکیہ بیل سے ہی دائیں بیل سے ہی داورہ لکیہ بیل سے کسی کا ب و مخالفت کرا منتقوں نہیں ، ثار فعیہ کا جو کا جو کا جو کا جو کہ کہا گئی ہیں مذہب ہے، اور اوام احمد و بھی کہا روایت بیل ہے، وار اوام احمد و بھی بیک روایت ہے، وار اوام احمد و بھی بیک روایت ہے میں: ہی ہے میں: ہی بیک بیک روایت ہے ہیں۔

البديع ٢٠٩٣، فتح القدير ٢٠٩٠، المحر الرابق ٢٠٨٠، لقتاول البهديد

۱ بفروع ۱۰۰، معی ۵۰۰ م

<sup>-</sup> KAR ( - MA)

م الحمد ع مراه مس الروف ١٠٠٠ الحمل ١٠٠٥ س

الم القديم الموسى الرياح الموس

ے الربوفی مستماروں ، مستمرون کا موس

۳ اليدية ۵، الربوني ۲۰۳۰، محموع سر ۱۳۴۰، الجس ۲۰۵۰، الاصاف ۳ ساعه ماعه ۵، معی مع الشرح ۲۰۵۰

n + ه کل د ۹۸\_

<sup>-1/0.</sup> AL 0.+ "

صاف کراو)۔ اور ال وجہ سے بھی کہ جب ستعادہ پہلی رکعت میں مشروع ہے تو اشتر ک مدت میں مشروع ہے واقع ویکر رکعتوں میں بھی مشروع ہوئے ویکر رکعتوں میں بھی مشروع ہوگا۔

وہمری رئے ہے کہ دہمری وراس کے بعد کی رکعتوں میں ستعاوہ مروہ ہے، حصد کا مذہب، شافعید کا میا تھول ورحتا بعد کا رائے مندب بہر ہے۔۔۔ مد

ں و اللہ ہے کہ گر کونی شخص دور ساتر ت تجدہ تا وہ من کرے ور ساتر کرے گئے تعود کا عادہ کرے ور تھا تعود کا عادہ تبیل کرے گئے تو تعود کا عادہ تبیل کرے گا، کویا رہے تھا زیوری نماز دالتر ت کو یک تر ت بنادیا ہے ، البندہ مسبوق جب پٹی نماز پوری کرنے کے سے کھڑ ہوتو امام البندہ مسبوق جب کا رہے تھا دیا تا ہے۔ البندہ مسبوق جب کا رہے تھا دیا تا ہے۔ البندہ مسبوق جب کا رہے تھا دیا تا ہے۔ البندہ مسبوق جب کا رہے تھا دیا تا ہے۔ البندہ مسبوق جا کہ ال برتعود ہے کا رہے۔

## نماز یں استعادٰ ہے غاظ:

۱۳۳۰ ثافیہ کے نزویک نمازیل ال تمام الله کا ستعاده درست ہے جو شیطان سے پاہ طلب کرنے پرمشمل ہوں، یکوری نے اس میں تی قید کا صافہ میا ہے کہ وہ اللہ فائی علیہ ہے منقول ہوں، حالیہ کا میں میں تی قید کا صافہ میا ہے کہ وہ اللہ فائی علیہ ہے منقود ہوں، حالیہ کا بھی میک مسلک ہے، کہد ہے تمام اللہ فائے ساتعادہ درست ہے جومنقوں ہوں الا ۔ ورجعیانے "اعود" یا" آستعید" کی کوفاص کیا ہے اللہ کا میں اللہ کا میں کا ہے اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کو کا کہ ک

ورال مسلامين ولكيد ب كوني صرحت جميل فيين في -

البديه من المحتاية على الهديه بها شمر فقح القديد من المحر الرافق البديد من المحر الرافق ٢٠٠٠ من المحر الرافق ٢٠٠٠ من الموى ٢٠٠٠ من أموى ٢٠٠٠ من أموى ٢٠٠٠ من الموى ٢٠٠٠ من أموى ٢٠٠٠ من المود من الم

- ٣ فقح العربة الطبية محموع ١٦٠٠ س
- العلم المجلس المناه المروض المناهم أثفيه البياء المناف المناف المناس
  - م المرابق ٢٠٨٠ الطيف و كال مر في الفدح م

الم احمد سے منقول ہے کہ وہ (قرائت سے قبل) ''أعود بالمله السميع العليم من الشيطان الوجيم'' ما پڑھتے تھے ، آل سے کہ ابوسعيدُّ في مديرت بيل ن الفاظ کا اصافہ ہے۔ اور جنس نے المام احمد سے قبل بیا ہے کہ اللہ کے حمد بیا صافہ کرنےگا: '' بی اللہ هو السميع العليم'' ۔

فتح تقديريش ہےكہ "إن الله هو السميع العليم"كا اضافحہ مناسب تبين ہے ٢ ر

- r صدیدہ "اُں سی مَآئِظُے کا یقوں قبل نفوہ ہ ہ ''رَّم ''جُ کہ ﷺ کی ہے، کیصے فقرہ ہے ۔
- م حدیث النعود دامدہ مسمیع معیم "ر وابیت س عدے مواصلہ مؤسل سے جاتے ہوئے ہے۔

  مواصلہ سے حظرت الو جید حدرت ہے رہے ہے۔

  وب ر ب ہے مشہر حدیث ہے اور اس ر مدیل کلام یا گی ہے۔

  صد الر یہ ۳۳ شع دوم مطبوعات آجس طلام ، تحت لاحوہ ہے ، می تا مع کررہ الکتریة اسلام مدید حرہ ، یشمی ہے الرو مد ۲ مالکتریة اسلام مدید حرہ ، یشمی ہے ہی ہے کہ ہے احمد ہے وابیت یا ہے اور اس سے جان تقد بیل محمع الرو مد ۲ م ۲ مالا مع کررہ منتیت لفدی ۲ م ۱۳ مالا عالم کررہ منتیت لفدی ۲ م ۱۳ م ۱۳ مالا عالم کررہ منتیت لفدی ۱۳ م ۱۳ مالاء ۔

الشرح الكبير ١٠٥٠ محرار الق ١٣٨٨

۳ انځاراق ۳۲۸\_

### مقتدى كاستعاذه:

۲۵ - امام کے ستعاف ہ کا تھکم ویک ہے جومنفر د کے ستعادہ کا ہے۔

ث فعید کے ردیک مقتدی کے سے ستعادہ مستحب ہے خواہ سری
نماز ہو یا جہری ، ورحقہ میل سے امام ابو بیسف کا بھی یکی آتوں ہے
اس سے کہ الن کے نز ویک تعود شناء کتا جع ہے، ور امام احمد ک

امام الوطنیفہ اور امام محمد کے زویک مقدی کے ساتھ فاہ کروہ افراد کی ہے ، اس سے کہ ستھ وہ تر است کے تابع ہے ، ور مقدی پر اتر سے نہیں ہے ، لیس گر وہ ستھ فاہ کر لے تو صح قول کے مطابق میں زفا سرنیس ہوں ہے ، یک امام احمد ل دامر کی روایت ہے ، ور ال ل تیسر کی روایت ہے ، ور ال ل تیسر کی روایت ہے کہ گر وہ امام ل آواز من رہا ہوتو کر وہ ہے ور ال ک ور نگر وہ نہیں ، مالکید نے فو نمل میں مام ور مقدی کے سے ال کے وراز کو افتی رہا ہے ور از ماس کے تعلق پہنے بھی رہا ہو چا ہے اس کے بواز کو افتی رہا ہے ور ان کے مقدی دونوں کے ایک جو ان کے اس کے مواز کو افتی رہا ہے ور ان مقدی کے ان کے مال کے دونوں کے ایک کے اس کے مواز کو افتی رہا ہے ، ور ان مقدی دونوں کے سے اگر وہ ہے ۔

## خطبه جمعه ملل ستعاذه:

۲ ا - دعیہ کے رویک جمعہ کے پہنے خطبہ یل حمد سے قبل مر ستعادہ مستوں ہے ، ور سان ولیل سوید کا قول ہے ، ووفر مات میں ک مستوں ہے اور مرصد یق م کومیر پر "أعود جاسه من الشیطان الله جیم" کہتے ہوئے من ہے ! ، بقیدند اسب کے اندر الل سلسد الله جیم" کہتے ہوئے من ہے ! ، بقیدند اسب کے اندر الل سلسد

## میں کوئی وے جمیں تہیں ہیں۔

# نما رعيد مين ستعافره كاموقع:

والکید کے دویک ورحصی ش سے مام ابو یوسف کے دویک ستعاد دیگیر سے زورد سے پہنے ہے، ال سے کا ب کے دویک ستعاد داناء کے الع ہے، مام احمد ل بھی یک روابیت یک ہے ہ

# نم زجنازه مين استعاذه كاعكم وركل:

۲۸ – نماز جنازہ میں سنتا وہ کا تھم وی ہے جوعام نمازوں میں ہے، وراس میں بھی وی سنا، فات میں جودیاں میں سا۔

## اس کی پیروں ہے:

الطيطا و ساعلي مر الل الفلاح من المراه من المراه من الفراد على الفراد على الفتاد من الفتاد من الفتاد من البيد م

۳ الطحطاول على مر لى الفدح ۴۹، الفروع ۱۵۵، فتح العربي برحاشيه محموع ۲۰۰س

<sup>-</sup> محموع ۱۳۵۸ شوس القتاع ۳۰۰ و

م الفروع ١٩٥٠، ش ف القتاع ٣ ٥٥، تغيير القرطبي ٥٠ - \_

الجمد عشرح المهد ٢٥٩ مع ٢٥٠

٣ ايل عابدين - ١٥ م طبع ١م، الروح - ١٠ -

٢ الاصوف٢ ٣٣٣∟

م اين هايدين ١٨٠م هيع عيم، مد عل ١٥٥٠

ه اصطباع ۱۸۸۸

۱ افخرار ۱۵۰۰

ال مفهوم سے فالی ہوجیت میت دیں ۔

جوامور وقتی طور پر انساں قدرت علی بھوں ال علی انساں کے در میر بھی سنتا دہ جا ہزا ہے، مثلہ: کسی چی رُکھانے والے جانور ہو قتل کے اور اور سے جمعید ورانسان سے انسان کی پیزہ طعب کرنا۔

# ستعاذه كن چيزوں سے ئياجائے:

پنده طلب سر نے و سے کوپنده دین: ۱ سا – جو کام پنی قدرت میں ہو اس میں علب کرنے و لے کوپنده ادر فالی علقیز ۔ ۵ س

\_ +1000 00+ M

اللہ کی فرات سے ستھا فرہ کرنے والا یہ وقات ستف ٹاکرتا ہے، اس کے حکم کی تنصیل اصطارح (ستفائہ) میں کر فی زیادہ ہنتر ہے۔

تعويذ ت بإندهنا:

۱۳۳-تعویز ات باند سے کے مکم کے سے صطارح (تمیمہ) کی طرف ربوت کیاج نے۔



الفير منتوعل لنهايه ١٩٠٣.

صدیہ ہے میں سنعاد کیم رسد من و این اتبر س طلب ابو او ، او ، س بال اور حاکم سے سرعمر سے ن ہے ٹووں سے یو حق الصافلیں مل برکہ بیرحد یک صبح ہے قیض القدیر ۲ ۵۵ ٹا سع کررہ اسکتہ التجا ہے سے ۱۲۵ ھ

### متحب ہونا ہے، جیسے مفید کتابوں کا ستعارہ۔

گریی شرورت کے سے عاربیت کی جے جونا گرزیز ندہو ور عاربیت پر بینے میں و ہے و لے کا حسان جند نے کا خطرہ ہوتو سنتی رہ کروہ ہے، فقہ و نے کروہ سنتی رہ میں اس کو بھی شال ہیا ہے کہ اولا دیاں وہ ہے صدمت لے، اس سے کہ یک سی صورت میں بہت داد حدمت می دانت سے دوج رہوں گے آن سے س کو بچانا ضروری ہے۔

۔ افات عاریہ میماحر م ہوجاتا ہے، جیسے حرم کام کے ہے کوئی چیز عاریہ میما، مشار کسی مے قصور " دمی کوفتل کرنے کے ہے ہتھیار میماء یا فاعقوں کو جمع کرنے کے ہے "کہ لیووالعب کوعاریہ میما وغیر ہے ا

## المارية ينفيك وب:

٣- ماريت كے چنرآ و بحسب ويل بين:

سف - عاریہ بینے کے آد بیل سے یہ بے کہ کوئی شخص پے

سپ کود کیل ور ہو نہ کر ہے، بلکہ گر کوئی چیز عاریہ لیے لوعزت کے

ساتھ لے، ستعارہ ور شخد عاربیک ما مگن ) میں بی افراق ہے کہ

شخد عود است کے ساتھ اور ستعارہ و مرات طریقہ سے ہوتا ہے ۔

سی سے گر کوئی حسان جہتہ نے ورضر ورت پوری ہوستی ہوتو

ب \_ يك اوب يه ب كه ما تنگ يش اده ف (اصر اد) زكر به و دراد ف استان الله تعالى ف

# استعاره

### تحريف:

ا - سنتارہ کا معنی عاربیت علب کرنا ہے۔ ور عارہ تغیر عوض مفعت کاما مک: مادینا ہے ۔

## ستعاره كالشرعي حكم:

۲ – صابعہ یہ ہے کہ جس کے ہے کوئی چیز بیا ہارہ ہے ال کے ہے سے طلب کرنا بھی ہارہ ہے، ورجس کے ہے کوئی چیز بیا ہار بہیں اس کے ہے سے طلب کرنا بھی ہار بہیں۔

جس حالت میں کوئی چیز علب ق جائے اللہ کے اعتمار سے ستعارہ کا علم ہوتیار ہتا ہے۔

چنانچ گرزند در یا تا ہر و در حفاظت یا ب جیسے ضر وری ہمور ستاہ رہ پر موقوف ہموں تو ستاہ رہ و جب ہموج تا ہے، ال سے کہ ضر ور یات پورک کرنا و جب ہے، ال شان آل ال جا رہبیں، اور جس کے خیر و جب ر شحیل ند ہمووہ خودو جب ہمونا ہے تا یہ

وریا وقات ستعارہ کی خیر پر تعاون حاصل کرنے کے سے

حافیة کحن کلشرح فمسم ۵۱۳ مطبع، حیاءالتر ک العرب ۳ حافیة محمل ۱۹۵۳، بهایة اکتاع ۵ ۵ -۳۰، معمی ۱۹۳۳، مشتی

٣ - شرح يو لمسلم - ٢٥ فيع اصطبعة امصري

الدر الله مع رامجنا ۱۳۳۳ ۵۰۳ هیم بولاق، بهغه الساید علی انشراح اصعیر ۱۳۵۵ مغمی اکتاع ۱۳۳۳ ۱۹۳۰ غایبه منتمی ۱۳ ساس

۳ مجلی ۵۸۵ شیع تمیر ب الفتاوں ابر به بهائش الفتاوں البدیہ ۲ سام ۳۵۵ شیع وم بولاق، بر کھھے: حاجت مصرور به فی شمیر احقالق ۲۰۰۱ شیع بولاق ۳ سے، حاشہ س عامہ یس ۲۹ شیع اوں بولاق۔

معرو بحرقه الأسائل

- ا شرح الوول مسلم لے اللہ جوں المعن ١٠ و الم يقير قر طبى ١٨ ٢ ٢ ٢٠ عالية الم
- ۳ اس و بین مسلم ورا و حرصت حاویت و بر مسیح مسلم ۳ ۸ سا طبع مین و مجنبی مسرسا و ۵ ۳ ساطیع **و ر**مصطفی مجنبی ۳۸۳ هه \_
  - ۴ حظام ایس امعر و ۲۰۰۰ شیم می و الریافیس -
- مع حدیدے: "اِس کلک ساللا " کی جائیں ابوراو عوں المعود 1 فرج مسلوب ہم ہے فلع مسلوب ہم ہم سلوب ہم ہم مسلم میں کھی کل میں افرائی کے بر بے مسلم میں کھی کل میں افرائی کی مفرائی ہے جرب بہا اور سے عربی ہو ارد کے مربی ہو ارد سے علاوہ کی فاج ہے کہا مصام تم میں (میش کے مربی ہو ارد سے علاوہ کی فاج ہیں کہا مصام تم میں (میش القدیہ ۲۵ ہو ای کی مربی ہو ارد کے اس میں معرف میں طرف میں اور میں ہے و صعیف العدیں ۔ الفاد یہ ہے و صعیف العدیں ۔ الحامع الصعیروں یا ہو کہا گا تھے کررہ اسکتر العدیں ۔

النصيل كے بے ديكھے: صطارح ( عارہ)-

محموع ۱ م ۱۳۰۵، الزواج ۲ ۹۳، القتاول البديه ۲ ۵،۰۰۸ ۳ ۵. الهو كر الدو في ۲ م ۲۰۰۰، معنی ۲ ۵۸\_

- صدیشہ ''لا بسال ''ن و رہن ابو او ہے جار سے ن ہے صدر سے ہے بر کہ اس ن سامل میمان کی حدد ہیں، اور انقطان کا کہنا ہے کہ میمان میں حدد میمان موقع م ہیں۔ صدحی استعور سے اس حدیث ن مدر تعیش ن اور ارمان کہ میمان موقع م سے والے شرکہ تعدر ہو کون سے کلام یا ہے، عمول استعور کا ۱۸۸ طبع استفریہ سے
- مدیدہ المنعوں میں " ر بویں طرائی ہے ہی معجم الکیر علی حظرت ابوی شعر ب ب ب باورس بے صر بو ب ن طرف مثا ، ہ یہ جہ حافظ کر لے شرع اعراد قابل بہ ب اس ن سو صر ب باہمی ہ بہ ب کہ اس مل ہے اور اہمی ہیں حسیس ملی فہیں جا ملہ ور وہر ب عکر برکر سے طرفی ہے ہیں تی سیافتاں س م خ ہے ہو ایس یہ ب برک س منتقل س م خ قد ہیں اوران میں پھھ صف بھی ہے اور اس ہے برک جا س سی سے دور اس میں افسار یا سمتا سے کررہ الکتریة التجا ب شیع وں ہے ہ م

طرح الل بن طرف متوجر بربو کر طاعتیں کرنے سے بھی بیوتی ہے، اللہ تعالی کا برات دہے: والسّتعینُوا بالطبّو والضلاف (اور صبر ور نماز سے مدد جابو)۔

اللا نے اللہ سے استعانت انہا توں سے مون یا جنات ہے۔

سے ستو انت کے بواز پر افتہ وکا ان ق ہے، اس میں ہو اس میں ان قو سے ستو انت کے بواز پر افتہ وکا ان ق ہے، اس سے کہ اللہ تی لی کا رائد تی لی کا رائد تی لی کا رائد تی لی کا رہ ہے ۔ اس سے کہ اللہ تی لی کا الله تی لی کا الله تی لی کا الله تی کہ والم فی الله فی میں الله فیم والم فیلی اور تی کی مدونہ کرو کے میں کرتے رہوں ور گناہ ورز یو دتی تیل واس سے کی مدونہ کرو کے میں ور کہ کی کہ واللہ میں کہ کی کہ واللہ ان کی افتر ر کے والت سنتو انت کے ملہ وہ چھٹے کا رک کوئی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کوئی ملا کت میں کھٹس جائے ور سنتو انت کے ملہ وہ چھٹے کا رک کوئی راہ نہ ہو، اللہ تی کی کہ کا رش د ہے : "و لا تنگو ا باتیدی کی کم سی کا رش د ہے، او لا تنگو ا باتیدی کی کم سی کا رہ دیے اور سنتو انت کے ملہ وہ چھٹے کم سی کا رش د ہے : "و لا تنگو ا باتیدی کی کم سی

قبال میں غیر مسلموں سے ستعانت: ۵- حقہ اور حنابعہ نے جنگ میں مسلمان کے سے ضرورت پڑنے پر

السَّهُلُكُمْ " ١٠ ( وريكوية بالقول الأكت من نده الو)-

## تحریف:

ا - لاستعالة "استعال" كالمصدر هـ، ورال كالمعنى مدوهدب كرنا
 ي - كرب تا ب: استعمله واستعملت به فأعانسي (ش ئـ الله بي مدوهدب رأة ال في مير كرمدون) -

ستعانت کا اصطار جی معنی تھوی معنی کے دامرہ سے فالی نیس۔

## جمال حکم:

۲- ستونت روفظمین میں: الله تولی سے ستونت، غیر اللہ ہے۔ ستونت ب

اللہ تق کی سے ستھ انت ہے چیز کی مطاوب ہے، خو وہ دی چیز ہو مشاہ طرہ وریات ہوری کرنا ، جیسے رزق کی وسعت، ورخو او معنوی چیز او جیسے پر بیٹ نیوں ورغموں کو دور کرنا ، اس سے کہ اللہ تق کی کا راث د ہے: یکا ک حقیقہ و ایکا ک سشتھ کی اس اس سے کہ اللہ تق کی کا راث د ہے: یکا ک حقیقہ و ایکا ک سشتھ کی اس (ہم ہی تیری عی عی دت کر تے ہیں ورہی چھھی سے مدوی ہے ہیں )۔ دوم ری جگہ راث د ہے: قال مُوسی مھومہ الشتھ کی گا جا در کھو واضیو گوا اس (موئ شاہ کی گا ہے در کھو واضیو گوا اس (موئ شاہ کی گا ہے در کھو واضیم ہے رہو)۔ ستھ انت اللہ تق کی کی طرف کو مگا کروعا کے ذر ایند ہوتی ہے۔ ای ستھ انت اللہ تق کی کی طرف کو مگا کروعا کے ذر ایند ہوتی ہے۔ ای

استعانت

جه مع مياه العرب ماده = عور ب

\_0 300x 1

۳۵ سره هر قسه ۳۹ س

\_^ ል % ይል ተ

<sup>-1/0°</sup>a+ "

<sup>- 10.66</sup> a+ 1

<sup>- 90/0/20+</sup> C

#### ستونت ۲ – ۸ ، ستطا <u>،</u>

غیر مسلم سے مدد مینے کو جارا تر رویا ہے، ٹا فعید کے دریک یے چند شر مط کے ساتھ جارا ہے، ارمالکید نے ال درصامندی داشر ط کے ساتھ جار تر رویا ہے۔ اس دائنصیل اصطارح (جباد) میں ہے۔

## غیر قال میں غیر مسلموں سے ستعانت:

۲ - عراد ت کے ملا وہ بیل مجموعی طور پر غیر مسموں سے ستوانت جارز ہے، خواہ غیر مسلم ال کاب ہویا غیر الل کاب، جیسے کابت، حساب ورمباح شعر سیکھا، بل ایل ایل ایش، گھر ورمساجد وغیر دینا، وردیگروہ تی م چیز یں جوشر بیت بیل ممنوع نبیل میں۔

الدنة عن د ت بل غير مسموں سے ستاہ نت جار نہيں، جيسے د ا، محج، تعليم لر س، اور وہ تمام امور آن ل خبم دعی سے غير مسموں کوشر مامنع ميا گيا ہے ممنوع ميں، جيسے غير مسم کومسم نوب يا ۔
ان ولا د بر کوئی منصب د بنا۔

من من مارت بعث او الله ورشوا رمل الل تماب سے ستوانت مہاج ہے، اللہ وہ مشر کین ، مجول ور ب کا طریقہ افتانی رکر نے والوں سے ستوانت جا رہیں ، مجول ور ب کا طریقہ افتانی رکر نے والوں سے ستوانت جا رہیں ، نیر مشرک اور مجول کسی مسلم ب کے سے شاک رکر نے اور و ان کر نے کے دمد و رئیس ہو سکتے ۔ الل اللہ تعصیل کے سے و کیجھے مطاب ح ( جارہ )، (صیر )، (وور سے )، (وور سے )، (اطور ) ، (اطور ) ، ورا وکا انت ) اللہ

## ہ غیوں سے وران کے خل ف استعانت: ۷ - حنفیہ مالکیہ، ثافعیہ اور حنا ہدائر ماتے ہیں کہ ہوغیوں ہے کہ ر

مح القدير ٢٠ ١٣٠٥ ش ف القتاع ٢٠ ٨ ١٥ الرباعية في ٢٠٥٠٠٠. ٢٠ - معمى ٢٠ ١٥،٨١ ١٥،٥٠١ ١٥،٥ شيع الرياس، الرباعي، الرباعي، الرباعية ٢٠٨٠، ٢٠ - معمد ١٩٠٥، قاليو بي ومجمير ٢٥ - ١٥،٥٠١، ١٣٠٠، ١٨ ٢٥.٨٠ ـ

کے خلاف سنتھ منت جارا ہے، اور باغیوں کے خلاف کذارے

ستاہ نت کو بچہ حصر کے کسی نے جا بر نہیں کہا۔ اس ر انعصیل کے سے دیکھے: صطارح ( بافاق) ۔

عبوت میں واس سندانت:

۸ - می دات ن و گیگی میں دہم ہے سے ستانات جا مز ہے، میس گر کوئی شخص دہم ہے مدد کے غیر کوئی می دہ او نہ کر سکتا ہوتو کیا اس کو اس می دہ ن و گیگی پر قا ور تصور کیا جائے گا؟ وراس پر اس کی د گیگی لازم ہوں؟

مض حصر کہتے ہیں کر مورہ ہوت ہو او گیگی میں بہتو ورنماز میں تی م پر اتفاور مورہ اور اس می والے کر کوئی شخص مو جو دیموتو انسا ہا کو اس می والے پر افادر ممجھ جا ہے گاہ اس میں ہی فعیہ و منابعہ بھی حصیاں ال رہے سے اللہ ق کر نے میں۔ دیگیر حض حصیہ کا ابنا ہے کہ غیر کے تعاوں ہی وجہ سے سے افادر منبیل کر دینا جا ہے گاہ اس سے کہ غیر ہی احداد اللہ کے حق میں نے اللہ میں تر بد میں گر دینا جا ہے گاہ اس سے کہ غیر ہی احداد اللہ کے حق میں تا ہے۔

# استعطاء

و يكھے!" عن ء " ور" عطيه" -

مع القديم مراسمه الماج والأطبيل المديم به بعظ السريد القرب المسريد مع ها مرضع المحتمى بعلى والمعلى المراج الكتابع المراج على المحتمى الكتابع المراج المراج المراج المراج المراج المراج المراج القديم المراج المراج المراج القديم المراج المراج الكير المراج کرصفات باری تقالی میں مروح ہے، ال سے کہ اس کی ثان عظیم ہے، اور ای ری صفات میں فرموم ہے، اس سے کہ ایماری ثان کمتر ہے، الله رب العز ت عظمت کے الل بیس ورہم اس کے الل بیس

# استغلاء ي

## تحريف:

ا - لغت بین استعد وعلو سے باب استفعاں کا مصدر ہے ، ورعلوکے معنی رفعت و بدیدی کے میں رحر وف مستعلیہ حروف المحمد کو کہا جاتا ہے ، ور س کے ستعدی علی میں اور کے خالوکی طرف ہے ، ور س کے ستعدی علی اساس" ( لوگوں پر چ بھتے ہیں ، کہا جاتا ہے : "استعدی علی اساس" ( لوگوں پر فالب سیاری ورال بری وی بھا یا۔

ساء وصول صطارح على ستعاد و ظهار بسدى كے معنی على مستعمل ہے، خو و و بال حقیقة بعندی ہو یا نہ ہور ۲ راس و تعصیل صطارح ( مر ) میل ہے۔

### متعق غاظ:

ا سنگسر: اس کا معنی ظہار آمریعی ہر انی ظام کرنا ہے۔ منگسر می شرقی تعریف جیس کہ حدیث میں ہے کہ ہے کو ہر سمجھ کر حل کو ند قبوں کرنا وراد کوں کو تقیر سمجھٹا ہے ۔ س

سال العرب، الصحاح، يتحم مقافة على المدعنة ، المصباح المعمير ، المعطر المسامر عب الاصعب في المدادم هلا \_

۱ حامية سزاني على مجلى ۱۹ ۳ شيع مصفح النهل.

۔ حدیث: "الکبو می بطو بحق وعبط بدس" ر و بین حاکم اور
ابوراو مے حظرت ابوم یا ہے ہے رہے، ابوبینی ہے اس ر وابین حظرت
ابر معورے رہے اور مسلم علی ہدیں حدیث کا جر ہے۔ احوال علم ال

## جمال تتكم:

سا - جہرور میں و اصور کا خیال ہے کہ امریش استعداد وشر ط ہے متا کہ وہ وعد ورائتی س سے ممتاز ہو سکے س

### بحث کے مقامات:

مهم - امرین استعداء کے شرط ہونے کی وجہ سے معا واصول شرط مر پر گفتگو کے وقت امری بحث میں ستعداء پر بحث کرتے ہیں، ور حرف جہ پر کلام کرتے ہوئے مواسلے میں "عی" حرف جہ پر کلام کرتے ہوئے ستعداء پر ال دولالت کے بارے میں بحث ی جائی ہے۔ استعداء پر ال دولالت کے بارے میں بحث ی جائی ہے۔ اس کی تعصیل اصولی ضمیمہ میں ہے۔ اس کی تعصیل اصولی ضمیمہ میں ہے۔



ے رہے ہور ان کی ہے ہیں ہے سی جو سے رباطر ہے اسٹا ، یا ہے۔ میش القدیر ہے ۱۳ شیع اسکتیت التجا ہے سیجے کا مع الصدیر مع شخصی الا ، کی سمہ ۹۳ تا تع کر ، ہامکا الا مدن ۔ انفر وق کی لدعة معسلان۔ ۳ مستصلی مدغور ان ۱۹ مضع بولاق۔

### ستعهل ۱-۲

### الشخاص كالستعمال \_

# ن- پانی کا استعمال: استنعمال مهر تر ما مطلق کوکسی عدر

تحريف

ا - افت بین استعال کامعی عمل کا طلب کرنا یو اس کا قدر در بنانا ب- استعمده (عال وج کم بنایو)، استعمل فلان (حکومت کے کسی کام کا قدر دار بنایو گیو)، حیل مستعمل از چوری کام لے کریو سیرہ ورکز ورکز دی گئی ہو)۔

فقر، و کے عرف میں لفظ استعمال کا استعمال اس کے بھوی معنی ہے اور نہیں ہے۔ چنانچے فقر، و نے اس کی تعمیر تعربیف میں فدکور بھوی معافی معافی معافی ہے۔ میں سے فقر، و کا قول ما و مستعمل ہے۔

متعلقه غاظ: استحار:

۲- استنجار جارہ سے وب استقعال کا مصدر ہے، استاجوہ ( کام کے سے ایر ت پر کسی کو البیر بنایو) ۲ رہنانچ "استعمال" استنجال" استنجال کے سے ایر خیر البیت بھی۔ عام ہے، یونکہ وہ البیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور خیر البیت بھی۔

جمال تتكم:

ستعال کا حکم پنی نو ع و شام کے داخ سے بدتارہ ہا ہے اور
 ستعال کی مختلف قشمیل میں: جیسے الات کا ستعال ہمو دکا ستعال ہے۔

سان العرب# ماره عمل ب

٣ عمل الملقد عيم يسان العرب: بارواد جر س

## مو دکا ستعال ورس کی صور تیں: نف-پانی کا استعال:

سہ کر ماء مطلق کو کسی حدث سے پی (بضو و بھس) کے ہے ستھیں بیاج نے فیر کسی قید کے اس کو مطلق پیلی بہنا ممنوع ہو جا ہے، حقیہ حنابعہ ور ہے، ور پی کے دخیہ حنابعہ ور ث فعید کے در بالی کا حکم بدر جاتا ہے، حقیہ حنابعہ ور ث فعید کے در دیک ایس پیلی فود پی کے بیش دہمری چیز کوپ کے نہیں کر مکتا، والکیہ کو اس سے اختیا ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ گر دہمر پیلی موجود ہوتو اس سے پی م حاصل کرنا کر اہمت کے ساتھ جارہ ہے، ور نہ کو کی کر اہمت کے ساتھ جارہ ہے، ور نہ کی کہنا ہے کہ گر دہمر پیلی موجود ہوتو اس سے پی م حاصل کرنا کر اہمت کے ساتھ جارہ ہے، ور نہ کوئی کر اہمت نہیں، اس کی تعصیل کتب فقد میں پیلی فی جے میں میں دینے میں کے در ایمان کی جے دیا ہے۔

## ب-خوشبو ستعال رنا:

۵- مجموعی طور پر خوشبو کا ستعی مستخب ہے، میس احر م ، سوگ یو عورتوں کے گھروں سے نگلتے وفت فتنه کا اند بشدی ہوتو درست نہیں۔ اس سیسسیس اصطارح (احرام)و(اصد د) میں دیکھے کی جانے ۳ ۔

# ج-مرو رجانورول کی ها ور کا ستعمال:

۲ - مالکید ورحنابید کے رویک تمام صورتوں میں مرو رہ توروں ہ

کھالوں کا ستعمال ناجر ہے ، ورد با خت سے قبل ٹا فعید کے یہاں بھی بہی تھم کر بھی بہی تھم کے در بعید رطوب ہے تم کر دیا ہے ورد ہے کہ استعمال کو جا رہنے کہ در یا ہے ، ال راتھیں کے در کے حد ال کا تعمیل کے در کے حد ال کا تعمیل کے در کھیے: اصطارح (دباغت) ۔

## وسوف ج مرى كريتون كاستعال:

## موجب ضان ستعال:

۸ - مجموع طور پر فقی و کے یہاں بیابات طےشدہ ہے کئی مرہوں یا مال و دیعت کا ستعمال تعدی ہے جس کی وجہ سے صال الازم ہو جاتا ہے وہ اس ہے ۔ اس ہے کہ تحدی مطبقا صان کا سبب ہے۔

ال کی تفصیل کے ہے و کیھے: اصطارح (رئین) و (ووجت) ور (طان) م

اين عابدين - ١٥٥، معي ١١٠، حدير الأطيل - ٥، حس مه

- م حدیث: 'کلا مسومو " در ہورین بخا ہی ہمسلم سے حظرت حدیقہ سے مرقوعاً در ہدج مع الاصوب ۲۸۵ ٹاسع کررہ ملاہت افحد الح ۲۸۵ ھ
- ا سر عد بي ۵ ما ۱۸،۳۳ مقليو روم ما ۱۹۳۵ مير لاکيل ۱۰ ما الرياب و ۱۳ ما ۱۹۳۵ مير لاکيل ۱۰ ما الرياب و ۱۳ ما ۱۹۳۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۳ ما الرياب ۱۳۰۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۳۰۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۹۳۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸ ما ۱۳۸۸ ما ۱۳۸ ما ای از ۱۳۸ ما ۱۳۸ ما ای از ۱۳۸ ما ای از ای ا ۱۳۸ ما ای از ای

## نان سے کام بیا:

9- انساں سے رصاکار نہ ورائدت دے کرکام بیما جارہ ہے، جیسے
متعیز شر کھ کے ساتھ الامت ورقصاء کا کام بیما، ال کا تعییل کے
ہے کتب فقد میں ولایت، الامت ورقصاء کے مہاحث کی طرف
رجوع میاج ہے۔۔۔

ور انسان سے صنعت و حدمت ورتی رہ کا کام بینا بھی جارہ ہے مسر بوی بنا ہے جائے ہے۔ مسید بل میں ان اس سامدی کا قول اس پر دلالت کرتا ہے، و دلز ہاتے ہیں " چنا نچے میر ہے والد کے ورمسر دیکڑیا ہے جاگل ہے کا ٹیمن میں ان کہتے ہیں کہ یمعلوم ٹیمن کے میر دیویا " میں کہتے ہیں کہ یمعلوم ٹیمن کہ میر سے ویا " میں کہتے ہیں کہ یمعلوم ٹیمن کہ میر سے ویا " میں کہتے ہیں کہ یمعلوم ٹیمن کہ میر سے ویا " میں کہتے ہیں کہ یمعلوم ٹیمن کہ میر سے ویا " میں کہتے ہیں کہ یمعلوم ٹیمن کہ میر سے ویا " میں کہتے ہیں کہ یم سے میر شود سے بناویا کہ سے دویا " میں میر شود سے بناویا کی سے جو یا " میں کہتے ہیں کہتے ہ

ال کی تعصیل کے سے اصطارح (استصناع)، (جارہ) ور (وکالت) مطرف رجوع رہا ہے ہے۔



س عابد بن ۱۸۰۳ ما ۱۸۰۳ ما ۱۸۰۳ ما ۱۳۵۵ ما ۱۳۵۰ ما الاظیل ۱۳۳۰ ۱۸۳ قلبو ب مجمیر ۱۳۰۵ ما ۱۸۰۱ ما ۱۸۰۳ ما ۱۸۰۵ ما ۱۸۰۵ ما ۱۸۰۵ ما

- ا عبول ہے ہیں رعد ہوگی ہے ہاتوں وید مام ہم ہے ہے۔ بد مدد ہم ہوہے عبر ۵ سے ۲۳ شیع الیمریہ ۔
- ۳ کن عابدین ۴۳،۳۵۰ فقریا ۱۰۹۰ کا ۱۳۵۰ هن به ۴۰۰۰ بهایته اکتاع ۴۵،۳۵۸، ماهمیته بد مول ۳ ساسه ۱۳۸۳، ۴۳ ه ۴ مه ۳۵ س

ے بھی درست ہے جو ساں قدرت عمل ہموں، ور ستعانت اللہ تعالی سنتعین (ہم تعانت اللہ تعالی ہے تو ہوئی کے سنتعین (ہم میں تعربی کے سنتعین (ہم ہم تعربی کی میں دوچ ہتے ہیں )۔ دونو سائل کی اللہ تعالی ہے مدد چا ہتے ہیں )۔ دونو سائل کی اللہ تعالی ہے کہ ستعادی میں اللہ تعدید ہیں کے کہ ستعادی میں اللہ تعدید ہیں کہ تعدید ہیں کہ

### ىتغ نەكائىكم: بىر تەرى

٣- ستغ شك عيد حام يين:

پالیکم یہ ب کہ ستف شمہ ح بے، ورمباح ال صورت میں بے جب زندہ لوگوں سے ناظر وریوت کے پور کرنے کوطلب کیا جائے میں ان کے پور کرنے کوطلب کیا جائے ان کے پور کرنے کوطلب کیا جائے ان کے پور کرنے پورٹ انسان کو مسلمان سے دعاں ورخو سے کرنا مہاح بلکہ تحسن ہے، تو انسان کو انتیار ہے کہ وہ گلوق سے ستف ٹی کرے یا نہ کرے، پیش بیرہ جب شہیں کرد لت ورسوالی اور تفر ع کے ساتھ گلوق سے اس طرح طلب کرے جھے اللہ تعالی سے سوال کرنا جرام ہے، صرف حاجت وضر ورت کے وقت مہاح تر رویا گیا جرام ہے، صرف حاجت وضر ورت کے وقت مہاح تر رویا گیا جو اور انسان کا ان میں ہوتا ہوں سک صورت میں ستف ٹی نہ کرنے سے طاکت، حدید عاصل لازم ہوتا ہوں سک صورت میں ستف ٹی نہ کرنے سے طاکت، حدید عاصل کا زم ہوتا ہوں سک صورت میں ستف ٹی نہ کرنے سے طاکت، حدید عاصل کا زم ہوتا ہوں سک صورت میں ستف ٹی نہ کرنے سے طاکت، حدید عاصل کی دور کرنا و جب ہے، ایس نہ کرنے سے شاہ وہ بہ ہے، ایس نہ کرنے سے شاہ دور کہ ہوتا ہوں کی کھیس عند بیا

روم علم مخم بخراب كا بر بيال صورت يل برجب بريث أيو ل و مصينتوں بيل اللہ تو لى رو ت يو الل ركس صفت سے ستہ ثريمو:
المَسَ يُجيُبُ الْمُصَطِّعَ ادا دعاہ و يكشف اسشۇء " الله ( ي

تحريف:

ا العنت میں ستفائد کا معنی مدداہ رفھرت طلب کرنا ہے۔ شریعت میں ستفائد کا مفہوم نعو کی تعریف سے وہ نہیں ہے ، ال ہے کہ ستفائیشر ما بھی مدد کرنے وریریٹ نیوں کو دورکرنے می کے ہے ہوتا ہے۔

### متعقه غاظ:

استخاره:

۲ سکھنا سٹی رہ کئی چیز میں فیر کے علاب کرنے کو کہتے میں۔ ور صطارح میں اللہ تھ کی کے مر دیک جوچیز پیشد میرہ سے اس ں

ظرف تو جہرے پیرسر وینے کی طلب کو استی رہ کہتے ہیں۔ ورزیا دہ ہمتر یہ ہے کہ ستی رہ نمی ز ور وعا کے فار ایند کیا جائے سے کہر ستی رہ خاص ہے ، اس سے کہ استی رہ صرف اللہ علی کی فوات سے ہوتا ہے۔

### ستونت:

سات سنده عدر عدب کرنے کو کہتے ہیں۔ ہل عرب ہوت بین استعمال میں معالی میں استعمال کے فات سے میں مدون کا میں مدون کا سنتا ہات ال موریش بندوں مدون کی تو اس موریش بندوں مدون کی تو اس موریش بندوں مدون کے سنتا ہات اس موریش بندوں مدون کی تو اس موریش بندوں کی تو اس موریش بندوں مدون کی تو اس موریش بندوں مدون کی تو اس موریش بندوں مدون کی تو اس موریش بندوں کی تو اس موریش بن

استغاثه

\_0 30a+

ا 🗀 ش ف القتاع 🕆 ۱۳ ، الاستواثه لاس سمه ص 🗠 🗆

<sup>-</sup>try page 1

جهم بايسان العرب: ماره عوت \_

ا سال العرب: ماره حيري، لطود ما كل أخر في ١٠٠ س

m الصحاحة ماره عوب ب

بت ہتر میں کی وہ جو بطر ارکی (افر میا د) سنت ہے جب وہ سے پکا منا ہے ور مصیبت کودور کر دیتا ہے )۔

تیسر علم وجوب کا ہے، یہ ال صورت میں ہے جب آک ستافات ملاکت یا صوال کومنتازم ہو۔ گر وجوب کے یا وجود ستافا تدنہ کرے گا تو تنہا رہوگا۔

پوق علم ستفائد رحمت کا ہے، ور ستفائد حرام ال صورت علی ہے جب معنوی امور علی اللہ سے ستفائد کیا جائے جواتو ت یا اللہ کے جب معنوی امور علی اللہ سے ستفائد کیا جائے جواتو ت یا تاثیر کے ور بید اللہ ن طاقت نہیں رکھتے ، خو وہ وال ب ہوں یا آن یا فرشتہ یا تی میں دائد تھ لی کا فرشتہ یا تی میں دائد تھ لی کا رشو ہے: "ولا مذکع میں دُوں الله مالا بلہ عنگ ولا بھی گئے نہ تائی کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا ما جو تی نہ نہ تائی کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا مو تی نہ نہ کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا ما جو تی نہ نہ کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا ما جو تی نہ نہ کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا ما جو تی نہ نہ کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا ما جو تی نہ نہ کے میں دور اسی ور) کو نہ پارا میں دور کی در کا ما جو تی نہ نہ کے میں دور کی ور) کو نہ پارا میں دور کی در کا میں کہتا ہے کہت

### الله تعالى سے ستفاشہ:

## ۵- ( نف ) مام معاملات بلل ستغاثه:

من و مت کا ال پر حمال ہے کہ اللہ تارک و تعالی سے ستان شہر مستحب ہے، خو ہ و شمل کے جنگ و جدال ہی وجہ سے ہوں یا کسی ورائد ہ و فیر ہ سے بہوں یا کسی ورائد ہ مستخبات کے سے بہوں یونک رسوں اللہ مستخبات نے خوا و دہدر کے مواقع پر اللہ تعالی سے ستان میلز مایوں اللہ مستخبات کریم نے جمیں ال کی

خبر دی ہے، اللہ تھا کا را و ہے: "اڈ تستنفینگوں ربککم فاستنجاب لگم آئی مُملاکم بالُفِ مَن الْملائکة مُودفین" ((۱۹،۱س وقت کویودکرو) جبتم ہے پروردگار ہے الریودکررے تھ پھر ال نے تبہری کا (۱۹، الرامید) کا شریودکررے تے پھر ال نے تبہری کا (۱۹، الرامید) کا شل کے حدد گیرے نے والے بہت کی برائی کے نیر ال ہے کولد بنت کیم می آر اللہ ہے دوایت ہے، والم ماتی ہیں:
السمعت وسول الله مُشَافِعً یقوں میں دول مسولا فیم قال السمعت وسول الله مُشَافِعً یقوں میں دول مسولا فیم قال اللہ علی ہوں میں دول مسولا فیم قال میں ودید یک مات الله المتامات میں شو ما حدق لم یصوہ شیء حتی یوقعی میں مسوله " ' (ایس نے رسول اللہ علیہ کو یہ

مادٌّ ينيه (مستقبل نقيمه )حتى مقطار داوه عن منكبيه، قالاه الولکر ، فاحدار داء ه فالله هاعلی ملکیته، ثم الترمه فاحده می ورائد، وقال يا بني بعد كفاك مدشيدك ربك، قايه سينجر مک ماوعدگ، قالون بعه غروجن د بستغیثون ربکم فاستجاب بكم الى ممدكم بالف من بملائكة مودفين،فاهده الله والمعالات كان وجود المارين المالية علي الله المكالية المحمل من الله الملك المالية المحمل من الله یں ص ر تعد یہ ہر گل، اور آپ علیہ ہے صحارتیں + ہیں ا 🗝 تھے، کی علی کے اسر تے ہو کر ہو تھے جمید یا اور 🚅 🕒 سالا پاتا ہے نگ کہ سے اللہ مجھے ہے آپ سے وعد بلہ ہیں ہے۔ سے بجدانہ بار ہار سجے ، سے الله لوّے مجھ ے حوصرہ کر ہو ہے مجھے مطافر یہ ہے اللہ کر لوّے مسمر ٹوں و اس جی عومہ تو ہلا ہے کر رہا تو ایک ہے تیر ساعبہ سے ٹیکس وجا ہے گی، صدح مو محد چھيد ، وه براير ب ب ويط تے بيان سب کہ ٹا ٹوں ہے آپ و جو بگر گئی جھرت ابو کڑ آپ ﷺ ہے ہیں آ \_. او. ہو ، اللہ کرآپ ﷺ ہے ٹا فوں پر کھی ، پھرآپ ﷺ ے چمٹ گئے اورآپ ہو چکھے سے پائز کرعمی یا کہ سے اللہ سے آباد آپ سے ہے سے بہت میں کروء و پاوعد وطفریب بورام مارے گا ، تو اللہ تمال نے برآ بن 1 مرام بارہ "اد بستغیفوں ریکم فاستجاب مکم التي ممدكم بالف من مملاتكه مو دفين"، يهم الله تمال مع وشتور ے و سچرمد دی جامع الاصول فی جارہ مار ماں ۸۲ ۸۴ تا مع کررہ عدتها اشع فروماة به الديل \_

+ يوانغا بير ٩ ــ

عد يكة المن مول منولا " في يو ايت مسلم، احد بن علم الوراو اور

<sup>- + 4</sup> V J. 0.+

المحرومة المن المحرومة المحروم

فرماتے ہوئے ماکر" جو محص کسی جگہ بیڑ وڈ لے پھر بیدعا پڑھے: "أعود بكيمات الله التامات من شو ماحيق" (سُل الله ك کلمات نامه در پناه جا ہتا ہوں ال چیز وں کے شر سے بات کو ال نے بید کیا ہے ) او بی منرل سے کوئ کرنے تک کوئی چیز سے تکلیف ئىي*ن چەنجى*اتى).

(ب) مورمعنو پیریس اللہ تعالی ہے قوت و تاثیر کے ساتھ ستغاثيم ستحب ہے، نير ال چيز ول ميں ﴿ ن بِرِ الله تعالى كے ملا وه كونى الاور کریں ، اللہ علی ہے سنتی تارین جائے ، جیسے ہورش وینا، تکلیف دور کرنا، مرض سے شفادینا اوررزق طعب کرنا وغیرہ امورجن برصرف الشاتعالي عي الأدريس، الشاتعالي كالرشاد ١٠٠٠ و لا تلذُّ عُمِنْ دُوُن اللَّهُ مَا لَا يَلْمُعُكُ وَ لَا يَضُرُّكَ فَإِنَّ فَعَلَّتُ فَإِنَّكَ اداً مَّن الطَّالِمِينَ" ( ورالله كي مله وه ( كي اور ) كونه يكاما جو تجي نه نَفَعْ لِيَهِ عِلَى مَرِيْدُ تَقْصُونَ لِيَهِ عِلَى لِكُمْ كُرِيُّونَ فِي لِيهَا كَوْ يَقِيهَا تَوْ الله مول ميں سے يوج سے كا )، دوسرى جكم را دبارى بے:"و إن يَمُسسُك اللَّهُ بِصُولَ فلا كاشف له إلاَّ هُو" ٢ ( ١٠ كُرالله مجھے کونی دکھ پہنچے نے تو اس کا دورکر نے والا ( بھی کونی ) نبیس بجو (خور)ای کے)۔

حد تعالی کے نام وران رکسی جھی صفت سے ستھ ٹر ریا ہے ، یونک آس بل ما مک ہے رہ بیت ہے ، وہ انر ماتے میں الاسکان البيءَ ﷺ ادا كوبه أمو قال ايا حي يا قيوم بوحمتك استغیث ۱۳ مریم علی کوجب کونی بریت فی پژن آتی تو پیر تر مدں ے حور ۔۔ علیم سلمیہ ہے مرفوعا ن ہے، صبح مسلم تشفیل محمد عذار عد الرق ٢٠ ٢٠٨٠ هيم عيس مجلتي ١٥ ١٥ اه، ستح الكبير ١٨ ٣٨ هيم مصطفی اکنس ۵۰ م ه -

سره پولۍ ۱۰۰ <u>-</u>

---

r صریہ: "کال سبی النظام د کونہ ہم ۔ ° ر ویہ "مان ہے

ف ات جوزئدہ اور سب کو تھ منے والی ہے ایس تیری رحمت سے مدو عدب کرنا ہوں ))۔

١-رسول الله المنظمين مين:

البحاشم یہ ہے کہ رسوں اللہ عظیمی ہے ں امور میں ستغاثہ کیا ج سے جو سے واقع رہ مل میں موں دفقہا وکا ال بات پر افاق ہے کہ ر سول الله عليه عليه اور ہر مخلوق ہے اس کی زندگی میں مامعا مارت یک سنتفا شاچامز ہے جو ال کی قند رہت میں جوں، امتد تعالی کا ارشا و إو إن استنصرو كُمُ في اللَّذِن فَعليَكُمُ النَّصُرُ" ( ٠. گر وہتم سے مدد جامیں دیں کے کام میں تو تم پروجب ہے مدد کریا )۔ وبمرى جَلَم الله تَعَالَى كَا رَبُّ وَ ٢٠٠٠ فَاسْتَعَاثُهُ الَّمَدِيُّ مِنْ شَيْعَتِهِ عسى الَّديُّ منَّ عَلَوَّه " ٣ (سووه جوال كرير وريكا قد الله ٢ ال سے داد خواعی کی ال کے مقابعہ میں جو ن کے مخالفین میں تھا )، ید مددادر طاقت طلب کرنے کے قبیل سے ہے، جیسے اللہ تعالی کا الا ثنا و ے: ''و تعاولُوا على الْبُوّ و التَّفُوى" r ( يَكِ دام كِ مِد

حطرت الى يى ب ي ب ور بور يو كر بود يدم يدر ب ب ور ي حدیث و حظرت الس سے اس طریق سے عدوہ کی و بیت یا گر سے ال فی ے اس ہے صوب سے کا بیصد کرھے میں ہوتا تا مدیاں میں ساتھ سے تنگل ہے کہ اس میں امرقاشی ہیں میں 16م پید ہے جیسہ کہ س سی ۳۳۳ میں ہے ور وہ صعیف ہیں کیس متدرب ، ۹۰۵ میں اس نے نے ٹامد ب ميش القديد ٥٩ هيم الكتبة التي به ١٥٦ ه منتج عامع السير تتقيل الا راقي ١٠٠٠ تا يع كرره كلا الاسان ١٩٥٥ عن اللهم اطبير تحقيق الا با في رض م منها مع كرره مكتب الأمان ب

+ رواها پ ۳ ک

+ ه همر ۰۵ په

n فرقول من شمله ۲ م و ۴ م و الاستواق في الربيعي البلال ۲ م و ۴ م و ا

نیلی ورتقوی میں کرتے رہو )۔

وہمری شم رسوں اللہ علی ہے ہے ہے ملکی و وفات کے حد ستی فتہ ہے ہیں وفات کے حد ستی فتہ ہے ہیں گرانسیں وراس میں ختہ ف مختر بہ آرہا ہے۔
تیمری شم یہ ہے کہ بندہ اللہ تی لی سے رسول اللہ علی ہے ہیں۔
سینی فی کر ہے ہشہ یہ ہے: "استھم انبی انبوجہ اللیک ہیں۔
محصد عظی آن تفعیل کما" ( ہے اللہ میں فد س کام کے ہے تیمری طرف منو جربونا ہوں)۔
اس کا بیاں مختر بہ آرہے۔

چوتھی سم رسول اللہ عظیمی کی فرات سے ستفاشہ ہے، جس کی وضاحت عملتہ میں سب رہی ہے۔

## مخلوق سے ستف شکے تسام:

ے - آن مور بر مخلوق کوقد رہ حاصل نہیں ہے، ن میں مخلوق ہے ۔ ستخ شدن جار صورتیں ہیں:

پہلی صورت: کسی کو ہسید بنا کر اللہ تق لی سے پر بیٹ نیوں کے دور کرنے کا سوال میں ہو ۔ ورجس کو ہسید بنایا ہو ، ہا ہے ال سے کسی چیز کا سوال نہ ہو، مش کوئی ہے: "استھم بعجاہ رسو سک ہو ہو کے ورکس کو بنتی " ( ے اللہ بیٹے رسوں کے بعد مرتب یں بد والت میری پر بیٹ ٹی کو دور فر رہا)۔ الل صورت میں سوال و سنتی ٹیسرف اللہ تق کی سے ہے۔ چس کو ہسید بنایا گیز سنتی ٹیس سوال و سنتی ٹیسرف اللہ تق کی سے ہے۔ چس کو ہسید بنایا گیز سنتی ٹیس سے تیمس کے سے جس کو ہسید بنایا گیز سنتی ٹیس سے تیمس کے سے

ہااتوں: انبیاء وصلمی و کوئی در زند در میں ور وفات کے حد
 ہمیدہ بانا جائز ہے۔ ال تو ر کو ما مک ہسکی و کرمانی و فووی ہسطلانی و مہودی و بی ال اللہ میں اجراری نے اختیا رہا ہے۔۔

9- انبی و وصلی و کے وسید سے ستن ویکو پر اکسنے و لوں نے رہیت سے والاً کل سے ستدلاں کیا ہے، مشار و وری میں جو نی علیات سے منظوں میں جو نی علیات و و وجع معتمد و و وجع معتمد و و وجع معتمد و و و و و و و و و و و و و و و و اساندیں عدید ک و و و و و ال معتمد انہا کہ اس کے اس کے و اللہ کرتا ہوں ہوال کرتا ہوں کا جو سے ور سے و ر سے و اس کے و سط سے ور سے و اس کے و سط سے ور سے و اس کے و سط سے ور سے و اس کے و سط سے و ر سے و اس کے و سط سے و ر سے و سے سے ای کہ و سط سے و ر سے و سے سے ای کہ و سط سے و ر سے و سے سے و ر سے و سے سے و سے میں سے میں ہوال کرتا ہوں کا جو سے کے و سے سے ای کے و سط سے و ر سے و سے سے و ر سے و ر سے دو و سے سے ای کے و سط سے و ر سے و ر سے و ر سے دو و ر سے دو و و سے سے کہ و سے کہ و سے کے و سے سے کہ و سے

ی در الأس میں سے یک فاطمہ بنت سد کے ہے وہ کے سلسہ میں رسول اللہ علیہ کا ارشاد ہے:"اعمو الأمي فاصمة

القسط في ٢٠٠٨، محموع علون ١٨ ٢٠٠٨، الموجر المديم ١٨ ٢٠٠١، ١٥ ١٥، وواء الوفاعر ١١، ٢١، ٢١، ٢١، ١١، المدخل لاس الخاج ١٢ ١ ٢٠٨، أقصى الصبي وجلاء فيتوين ٢١١٠.

مدیث "آلدیک بحق مسالمیں " در یہ بین ششرت او خید صدیقے کی ماہیہ مم ہوائی کی " در ہے۔

سس س مار پر تشخیل محمد و دعمہ الرال ۱۵۹ هیم عیس مجنبی ۱۳۵۳ ہ ستخ الکبیر ۱۸۸ م۱۹۸ هیم مصطفی الراب ۱۳۵۰ ها الترعیب والتر ہیں۔ ۱۳۵۳ ما تا تع کررہ الکتابیة التجا یہ ۱۳۹۰ ها، سسسیة الاحا یک الصعیف واموصوری ۱۳۳۳ تع کررہ امکا

الكروآيج س

بت آسد، ووسع عبیها مدحیها بحق بیک والأنبیاء المدین من قبلی، فإلک أو حم الواحمین ( داند میری مال فاطمه بنت اسرک مغیر تار ما، الن کاتب کو ان کے سے کشاد فر ما سے آیا وار مجھ سے کی انبیاء کے اسید سے، بے شک تو تمام جم کرنے والوں میں سب سے زیادہ جم کرنے والا ہے ک

ں کل دلائل میں سے یک دلیل معربی کے سلسد میں و رد عدیث ہے: "آن اسبی سی سی علی موسی و ہو قائم بصلی فی قبوہ" (آی سی سی سی سی کہ رے اس حال میں ک وہ پی قبر میں کھڑے نی زیر صربے تھے)، اور نماز حیات یو لی کو

متازم ہے۔

يك وليل الله تقالى كا يه راثاد ب: "وبوَانَهُمُ اذَ طَيمُواً الْفُسِهُمُ جَآءُ وَكِ فَاسْتَغُمُورُوا اللّه واسْتَغُمُو بَهُمُ الرَّسُولُ

عدیث "ال سبی ملائل مو عمی موسی و هو قانم " روین مسلم حدهرت الرق حرفوعاً روج ش علقاط به بیره "مور م عمی موسی و هو قانم یصمی فی قبو ۵"، او بیش س پولس رحدیث علی به صاف ب "مور ما بعد سوی سی" مسیح مسلم تشین می نو عدال ل م ۱۸۵۵ فیع می را مجمی ها ها د

-19/0/20 + M

یک دلیل ال نامینا و صدیت ہے جس نے پی بینائی لونا نے کے در سے میں رسوں اللہ علیہ کو جسید منایا ہے۔

110 46 824

۳ حلاء فينيين ۱۹۸۰

ا ياورو يك عدد الله عليه كوسيد يا دو عايها وحديث و وایس از مدریا، اس ما بداور حاکم السخال اس صیف سان البار مدریا ے لفاط بر ایل و ۱۳ سریو بیصو اسی سبی آلیا فصل دع يمه ال يعاقبني، قال إن شبب دعو ب، وإن شبب صبوات فهو حير مك، قال فادعه، قال فامو هان يتواص، فيحسن وصواء ه، ويمغو بهدا بدعاء مهم ني سالک واتوجه بيک بنيک محمد بني توجمه، ابي يوجهب بک ابي ربي في حاجتي هده شقصى إلى، مهم فسقعه في" يساجا <sup>يخ</sup>صُ كِل عَلِيَّةً كُل مِدَامَتَ علی حاصر ہو اور عرص یا: آپ اللہ ہے حاکر سیجے کروہ میر ہے ر مصافیت كا حد مدفر ما ب أب علي مع من الرقم واجولو عاكرون، اور اكر و مواتو صر کروں اور يقيها سے نے بعشر ب اس ب بات حاکر سيحے، اول کتے ہیں کہ آپ ﷺ ے ہو کر کاظم یا کہ وہ چیک افر جائیں كرے اور يہ عالم في الله على تجھ ے +ال كرنا جور، تير ب بي مج ے واسطے سے تیر ساطر ف سو بدونا موں میں بی سی مرورت سے سر عل ہے سان طرف ہے ہے تیرے وسطے سے سوبہ وہ کا کرتومیر ی صرورت بورب کردے، سے اللہ میر سے نے ال و اعادش ہو ہا ہا مار مدب ے برکہ میصا یک صوصی کو حویب ہے ابو بعفری میصا یک جمیل سی سد ے علاوہ ہے معلم خیس ، اور سالو بعفر خطمی معندوہ ہیں، حاکم ہے یا کہ مد معیمین رشرط باوروس سال ۱۵ مین بال فی سال فی سال معرب ظ علم لكان ب ميش القدي ٣٠ ٣٠٠ شيع أمكنية التي بير ١٣٥١ ها تعة الاحود 🕡 • 🕝 تا تع كرره المكتبة المسلفية على البن ماريد 🕝 من مطبع عيشي

لمجنس ۲ سے ۱۲ ھامیج خامع اصعیر تقمیل الا یا کی ۲۰۰۰ تا تع کردہ اسکتہ الا مدان ۲۸۸ ھامشکوقہ مصافح تقمیل لا یا کی ۱۸ سے تا تع کرے اسکتہ الا مدان ۱۹۹۵ھ ۔

جلاء هیمیمی ۱۳۳۰ میمجموء قاول س شمه ۱۳۰ شیع الملک سعور۔ عقال س صیف رس حدیث رشح سنج لفاط سے پچھ شدف سے را تھ نقر در ۹ امر کہ برطل ہے۔

طرف متوجر بہونا ہوں پٹی حاجت کے ورے میں ناکر میری حاجت پوری ہو۔ سے اللہ امیر سے لل میں ان کی سفارش قبوں از ما) یہ بیٹی نے نے سے مجھے تر ردی وراس میں صافہ میا ہے کہ وہ کھڑ ہے ہو ہے اور میں بینا کی لوٹ کی ل

بیارے بال تیکید ورمتافرین میں سے ساکا طریقہ افتیار کرنے والوں ان ہے۔ ان ان والیل اللہ تھالی کا را ان و ہے: "و من اصل مفنی یَدُعُوا من دُون الله من الا یستجیب به سی یوم الفیامة و هُمَ عن دُعاتهم عاصلون " ۱۲ (۱۹ راس ہے اور اس کے اللہ علام کراہ اور اس ہے اور اس کے اور اس کے اللہ علام کراہ اور اس می اللہ کے اور اس کے اور اس کے اللہ علام کراہ اور اس کے اور اس کے اور اس کے اللہ کے اللہ کے اور اس کے اللہ کے اللہ کا اس کے اللہ کے اللہ کی اور کی اور کی اور اس میں تک کھی اس کی اور اس کی کا رہے کی اور اس کے اللہ کی اللہ کی کا رہے کی اور کی اور اللہ کے اللہ کی کا رہے کہ تک انداری کی اور اللہ کے اور اس کے اور اس کے کا رہے کی اور کی اور اس کے اور اس کے کا رہے کی اور کی کا رہے کی کہ اور کی کی اور کی کی دور کی دور

### مجموعات و این سمد ص ۲۰۱۹ م

١٠٠ قر ة عيور الموجد بن ص ٥٥ ، لا متوث

### دوسری صورت:

11 - ستان نداللہ تا لی ہے ہو ورشنج سے صرف یہ مطلوب ہو کہ وہ اس کے سے دع کر ہے، جس رصورت یہ ہے کہ سوال اللہ تعالی سے کر ہے ورجس کو وسیعہ بنارہا ہے اس سے صرف یہ سوال ہو کہ وہ اس کے حل میں دع کر دے تھے، ہارش علب کرنے میں ستان ند کر نے ور بی علیا ہے کہ اس میں ستان ند کر نے ور بی علیا ہے کہ وسیعہ بناتے، پھر سپ کرنے میں ستان ند کر نے ور بی علیا ہے کہ بی میں الا سود الجرش کو وسیعہ بناتے، پھر سپ علیا ہے ور بی علیا ہے وہ الجرش کو وسیعہ بناتے، پھر سپ میں الا سود الجرش کو وسیعہ بناتے، پھر سپ کے بی میں سے ور بیر بیہ بن الا سود الجرش کو وسیعہ بناتے، تو یہ ستان ند اللہ تعالی سے ہوتا، ورشنج سے صرف یہ سیعہ بناتے وہ اللہ تعالی سے ال کے سے دع کر دیں، اس صورت سوال ہوتا کہ وہ اللہ تعالی سے ال کے سے دع کر دیں، اس صورت میں یہ سیعہ دنیا میں رہ دی ور نوں میں یہ وسیعہ دنیا ور سٹر میں وہ وہ نارش وسیعہ ہوتی ، اورشنج می زند ور میں یہ وسیعہ دنیا ور سٹر ہے وہ وہ فول میں ا

چناني بخاري شريف ش ريون الله عليه كا راه و عهد "آلا أحبوكم بأهن الجدة، كن صعيف مستصعف ، نو أقسم عدى الله لأبؤه" ٣ ( بياش شهين الل دت و فبرندد دون،

۰۰ شیع مطالع الروض ۲۸ صامسه احد س صبل ۵ سام تا مع کرده امکا الا مدن \_

١٠ الانتوث الرزيل ألك بارض ٢٠٠ \_

صدیت "آلا حبو کیم داهل مجده " روایت بخاری، مسلم اور
 شری ہے اور " ہے مرابوعاً ان ہے، جامع الاصول فی اصاب کے الرجاں ہے ہے ہوئا ہے کہ مائیات اخیر الح ۲۹۳ ہے ۔

۳ سره هاف ۵ س

ہ كر ور اور كمز ور مجھ ج نے والا ، گر وہ اللہ ولتم كھ لے تو اللہ الى و لتم بورى كر و ي ) وساء نے الل كے معنی بيديوں سے ميں ك گر وہ اللہ كورى كر و ي ) وساء نے الل كے معنی بيديوں سے ميں كر م ميں اللہ كے تحر وسد يركسى كام كولتم كھا لے تو اللہ تعالى الل كے كر م ميں الله كامتصد بور المر ماد بيتے ميں ، ور الل ولتم بورى كر د بيتے ميں (وہ صاف فيس بورا) الل سے كر اللہ تعالى كے يہاں الل كا ورجہ بسد بونا كا درجہ بسد بونا كے بہاں الل كا درجہ بسد بونا كے بہاں الل كا درجہ بسد بونا كے بہاں الله كا درجہ بسد بونا كورجہ بسد بونا كے بہاں الله كا درجہ بسد بونا كے بہاں الله كورجہ بسد بونا كے بہاں الله كا درجہ بسد بونا كورجہ بساد ہونا كورنا كورجہ بساد ہونا كورجہ بساد ہونا كورجہ بساد ہونا كورجہ بساد ہونا كور ہونا كورنا كو

تميسرى صورت: الله تعالى سے وساكر في سے ستف ش:
ساا - ال كى صورت بي ہے كہ كونى سوى دومر سے سے درخواست
كرے كہ وہ ال كى مشطات دوركر في سے سالة تعالى سے دعا كرے دوري ہے الله تعالى سے دعا كرے دوري ہے الله سے دانا تہ كرے مورد بي ہے الله سے دعا تہ كرے بيجا منا ہے الله سے دعا تہ كرے ہے الله سے دعا تہ كرے ہے الله سے دعا تہ كرے ديا تہ كرے ديا ہے دائل منا ہے دعا تہ كرے ديا تہ كرے

رموں اللہ علی کا یہ راثاد کی تعبیل سے ہے!''و ہی تعبیل سے ہے!''و ہی تصووں و تور قوں الا بصعماں کم "(تمہارے کمزوروں علی کی وجہ سے تہاری مدوکی جاتی ہے و تمہیں رزق دیا جائے )۔ یعمی ال دور مامان ور سے کے متعقد رہ وجہ سے ال

وریعی ای قبیل ہے ہے کہ بی علیا ہے اس کے واضح ہے اس اس کے واضح ہے اس سے مقتر اس کے واضح ہے اس سے مسل اس کی واضح ہے اس سے مسل کرا اس اس دعاوں کے وسید ہے ہوتا تھا، حالا تکر بی علیا ہے اس سے الفتل تھے۔ ہیں مومنوں ان دعاوہ الفکر بی علیا ہے اس سے الفتل تھے۔ ہیں مومنوں ان دعاوہ بی الفکر ہی علیا ہے اس ما مسل سے الفتل تھے۔ ہیں مومنوں ان دعا وقعار بھی محملہ ساب کے بیک سب ہے اس کا مشتق ہے ہے کہ جس کے وسید سے تھرت کے بیک سب ہے اس کا مشتق ہے ہے کہ جس کے وسید سے تھرت وران کی مقابد میں اتبیاز حاصل ہوں اوران علیہ کیا ہوں ہے مقابد میں اتبیاز حاصل ہوں اس مقابد میں اس اس مقابد میں اس اس اس مقابد اسام میں دو اقسم عمی اسام الأبورة مسم اسواء بی مادگ اس میں عباد اسام میں دو اقسم عمی اسام الأبورة مسم اسواء بی مادگ اس میں اس کے مشل بند سے ہیں کہ گروہ بیں مادگ اللہ کے مشل بند سے ہیں کہ گروہ ہے۔ نہیں اللہ کے مشر وسری کرو بتا ہے۔ نہیں اللہ کے مشر وسری کرو بتا ہے۔ نہیں اللہ کے مشر وری کرو بتا ہے۔ نہیں اللہ کے میں دو اقد اللہ کے مشل بند سے ہیں کہ کروہ بیا ہے۔ نہیں اللہ کے میں دو میں وہ میں اس کے اس میں ایک سے دوران کی میں دوران کی میں اوران کی میں دوران کی میں دوران کی میں دوران کی میں اس کے دوران میں میں دوران کی کروہ بیا ہے۔ نہیں دوران میں میں ان کی سے دوران میں دوران میں میں ان کی سے دوران میں دوران میں میں ان کی سے دوران میں دوران میں دوران کی میں دوران کی کروہ بیا ہے۔ نہیں دوران میں میں دوران کی میں دوران کی کروہ بیا ہے۔ نہیں دوران میں میں دوران کی میں دوران کی کروہ بیا ہے۔ نہیں دوران کی کروہ بیا ہے۔

ملک اللہ علی کا ماری فیش ہیں، البتہ یہ سی پر محموں ہے کہ سموں سے کہ سموں سے سے کہ سموں سے کہ سموں سے سے کہ سے و سے ہے والد سے سا ہے، اور عاصبی وغیرہ سے بہال صرحت ہے کہ مصحہ سے کہ مصحہ سے و مد سے رو رہاں در ہے۔ فیش القدیر ۲ مام ۲ مشیع المکتبة اللہ ہے کہ ۲ مام مسلم المستبد سے دھیم مسلم ہے۔ اس میں ۲ مام ۲ مشیع مسلم ہے۔

حبلاء العميع سارعس الأسماس

ا حدیث: العل معصول و مورانوں " و والات بخاب ہے مصعہ مسمعہ بن ابراہ قاص ہے و ہے جانب و ایس طل مصعہ ہے معد ہے ہے عام من مسترقیس و ہے تو ال سے ایس میر اس ہے۔ من محرے یہ ہے کہ نظام ہے و ایس امراس ہے اس نے کر مصعہ ہے تصور

نیر ویت الرقی کے ورے شیل رسول اللہ علی کا ارشاوے:
افواں استصعت آن یستخصوں کے قاطعی ۱۱ (گراتو یہ کر کئے کہ وہ تیرے کے متعقد کر دیں تو یہ کر لیے کہ وہ تیرے کے متعقد کر دیں تو یہ کر لیے کہ وہ متعظر سے مراکز واقع وہ کے کے دفعیت کرتے وفت رسوں اللہ علی ہے نہ دشوان کی الانسسا میں دعاں کے ۱۱ ( پی دعائی جمیل نہ تعوان کی الانسسا میں دعاں کے ۱۱ ( پی دعائی جمیل نہ تعوان کی

# چونتمی صورت:

مہا - چوتھی صورت یہ ہے کہ جس سے ستھ ٹیریا ہو ہے اس سے اس چیز کا سوال ہوجو اس ق قدرت میں ندھو، وراللہ تعالی سے کوئی سوال ند کر ہے، مثلہ یہ ستھ ٹیکر ہے کہ وہ تکلیف کواس سے دور کردے، یہ

او الله في ن حديث ورو ايت مسلم عصرت عمر الدالا من العلام عمر والواق ے ص ے لفاظ یہ ہیں۔ ایاسی عبکم ویس س عامو مع امداد اهل بيمن من مواد ثم من قول، كان به يوض فيوي منه إلا موضع درهم، به و بدة هو يها بوء بو الاسم على بله لأبوه، فإن استطعت ال يستغفو مك فافعل" النها المايري اواس ال عام آئیں گے ال نا ہوں ہے ، کد ج یس ہے ہے و سے ہیں مر فاتعانی الهمراء ے بھر ال ے بائش اللہ ل ے ب الجيس رص كامراك تفاص بان و معامو گؤليس يه بهم عابقة ، جكرول ب ان و مده ہیں ص مے ماہم میں۔ گروہ الله وقتم ھائل تو الله ال وقتم بورس ا کرے گراہ ال سے استفا کر اعلیہ کر سے معصر سی مسلم معرز رب تعقیق الأرافي ٣ ٨٠٥ ٣٨ شيع ورية الأوقاف واهروس الو مدميه يويت عه ١٦ ه جامع الاصورية - ٢٠٠٠ ٣٠٠٠ تا مع كرر وملة بين الخبر الحرامة ٢٠ هـ ر ٣ - حديث: "لا سبب من دعاتك" ق وابين ابو. و اور" من القريب قریب ایش افاط ہے ، کھن ہے۔ تدریا ہے باکہ بیاض کے ہے م حب عور العو ے برے کس و مدیس حاصم می عبید اللہ می حاصم س عمر س الخطاب مين اس الله السيال الله الله الله في الله في الله في الله في ے عدیدے توصعیف قر رہا ہے، محق الاحود ی ، کا تع کررہ اسکتہ السلف عول المعود عهر 18 س-11 سنة لع كرره المكتبة السلف مشكورة مصابح تحقيق لا باني ١٩٥٠ ما تع كرره اسلام الا من ن صعيف عامع الصعير تحقيق الارافيلا مسئالع كره مكت الاسان ـ

سے رزق وے سیاج اور معاونے نے سے شرک میں تارکی وے اور معاونے نے سے شرک میں تارکی استہ مالا یہ معنی کے اللہ تعالی کا ارتباو ہے: "ولا تلک علی دوًا میں استہ مالا یہ معنی ولا یہ ہوئی فلا کا شف سہ لا استکا استی ورن یہ مسلمک استہ بھی فلا کا شف سہ لا میں فلوء و بن یئو دی بحیل فلا براخ فلا کا شف سہ لا یہ می یہ بیٹ اور کی بحیل فلا براخ فلا کی اللہ می یہ می یہ بیٹ اور اللہ کے مارو و کی یہ می یہ بیٹ اور اللہ کے مارو و کی اس العلم اور ایر اللہ کے مارو و کی اس العلم اور ایر اللہ کے مارو و کی اس العلم اور کی اللہ بی یہ بیٹ اور گر اللہ بی یہ کہ کرتو نے (ایس) میں تو یقی اتو فل موں میں ہوج سے گاہ اور گر اللہ بی کہ ورث تقدم دریہ تھی و کوئی اس کا دور کر نے والا نہیں بی (خود) می کہ ورث کلیف بی یہ ورث کو کی اس کے فل کا دور کر نے والا نہیں بی و کے بندوں میں سے جس پر چ ہے بنا نے والا نہیں ، وہ پہنا فلال ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے بنا نے والا نہیں ، وہ پہنا فلال ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے کردے وادون الا ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ کردے ورودی امار کے فلال ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ کردے ورودی امار کے فلال ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی الا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی الا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے والا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے والا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے والا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے والا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروے ورودی استفاد ہے ورودی استفاد ہے والا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہے کہ دروں میں سے جس پر چ ہے کہ دروں ہے کہ دوروں کیا کہ دوروں ہے ورودی استفاد ہے والا ہے ، بندوں میں سے جس پر چ ہو کہ دوروں ہے دو

سی بخاری میں حضرت آئی ہے منقوں ہے، وقر والے میں کہ صد کے در انجی سی اللہ اللہ میں کہ عدد کے در انجی طلاقہ والسارم نے ان والا میں میں رک شہرید ہو گئے تو سے عدیہ الصلاقہ والسارم نے افر مایو :" کیف بعد ہے قوم شجوا سیبھم" سا (ووقوم سے کامیاب ہوستی ہے

الردعلی اسس متورث ص ۴۳، فقح مجید ص ۱۸۰ اور اس نے بعد نے صفحات۔

- +2. + 1 Jya+ "

عدید الشج سبی النظام یوم حد "ر واید مسلم و تر مدن که دهرت الر" می ر به مسلم و تر مدن که دهرت الر" می ر به مسلم می افاط به بیره "آن ر سون مده النظام کسو برناعیده یوم احد و شجو بیهم و کسو و راب عبده و هو ویلمون کبف یصح فرم شجو بیهم و کسو و راب عبده و هو یدعو هم اسی مده و فالون مده عروحن بیس مک می الامو شیء " به الله علیه کا با گل ست عد می را وی گر او رمز شل هم الگوت آپ علیه که به می می می سام فرای به الله علیه که به می می می سام فرای کردیو و در الله و تر می می خود و می کردیو و در ان فا قوم می طرح فامیو ب یو می کردیو و در ان فا با گل ست و کی کردیو و در ان فا با گل ست و کردیو و در ان فا با گل ست و کردیو و در ان فا با گل ست و کردیو و در ان فا با گل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا با کل ست و کردیو و در ان فا کردیو و در ان فا کل ست و کردیو و در ان می کردیو و در ان فا کل ست و کردیو کردی کردیو کرد

جس نے ہے ہی می کوزخی کردیا ہے؟ )، اس پر یہ بیت مازں ہوئی:
"میس مک من الاُمُو شئ " الآ پکواس امر میں کوئی دخل
الیمن ) ۔ توجب اللہ تعالی نے ہے ہی می سے اس چیز ن عی کردی ہو
ان می قدرت میں نہیں ہے جی نفع پہنچا یا ضرر دور کرنا، تو
دہم وں سے ہدرجہ ولی اس ن عی ہوں۔

### ما لكه سے ستفاثه:

٣ صديك رتح ٢٠ عاشر فقرهم المركد وكل ب

جبر لیل " نے ، ور ن سے کہنے لگے کہ پکوکوئی ضرورت ہے؟ اس برایر ایٹم نے فر ماد: " پ سے تو کوئی حاجت نیس )۔

#### جنت سے ستفائد:

11- جنات سے ستاہ نیرام ہے، یونکہ اس صورت بیل اس کلوق سے ستاہ نی ہے ہو کسی چیز ر وا مک عی شیس، ور بیگر ای ر طرف لے جو ستاہ نی ہے، اللہ تع لی نے تر اس کریم بیل سے بوں بیاں فر واید ہے، اللہ تع لی نے تر اس کریم بیل سے بوں بیاں فر واید ہے: "وَ اللّٰهِ كان ر جالٌ مَن الْلائْسُ يَعُونُدُون بوجالٍ مَن الْلَّٰجِينَ فَن الْوَلِي بَنِي سَاوَلُ بِي اللّٰجِينَ فَن الْدُونِ مِن بِينَ اللّٰهِ مِن اللّٰمِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰمِن اللّ

## ستغاثه رينه و ول كالتمين:

-1/0°a+

۳ حدیث "و معیدو معملیوف ۴ روید ایو او محدرت عرس الله او محدرت می الله الله الله و کریا ہے۔ اللہ الله الله و کریا ہے۔

کروہ ورگم کروہ رہ کور سے تناوی نیر رسوں اللہ علیہ کا دی دے:
"میں مفس عی مؤمل کو بہ میں کوب الدیبا مفس اللہ عہ کوبہ میں کوب الدیبا مفس اللہ عہ کوبہ میں کوب یوم الفیامہ" الاجس نے کی مؤت سے دیا کہ مصیبت دور کی اللہ تعالی الل سے قیامت کے روز کہ مصیبت دور کی اللہ تعالی الل سے قیامت کے روز کہ مصیبت دور فر مادیں گے کہ بیال صورت میں ہے کوئی مصیبت دور فر مادیں گے کہ بیال صورت میں ہے جب مدد کرنے والے کو پی و سے پر کسی فر رکا خوف نہ ہوہ یونکہ دومر سے کے حق پر ہے حل کو پی و سے پر کسی فر رکا خوف نہ ہوہ یونکہ دومر سے کے حل پر ہے حل کو ترج جے دیے کا سے اختیار کے بور یہ ہو ہوگہ اللہ تعالی کا رہ دومر سے کے حل پر ہے حل کور جے دیے کا سے اختیار کی دومر سے بیائی گوئی میں انگیسیہ ہے" میں انگیسیہ ہے ہوں ال کے خواد نہیں بی در قرد اللہ بیال میں دمہ در بیال اللہ دور کی و جب ہے کا اللہ تعالی کی دمہ در بیال کا اللہ خد ہے ہیں کہ بیال کی دمہ در بیال کا اللہ خد ہے ہیں۔

۱۸ – گر کافر ستافا شکرے ورمدد ہے ہے قوائل و مددن جانے وہ

عدیہ: "من لفس عن مو من کورہ " ر و این مسلم ، احد س عسل ، ابوراو ، تر مدں اور س ماریہ ہے شفرت ابو ہم ہے اُنے کی ہم صبح مسلم تشقیل محمد اور لی مناسم مسلم علاق مجتبی ۵ ہے تا جا سنتے الکہیر سر ۲۵ مع طبع مصطفی مجتبی ۲۵۰ جا ہے ۔

ال ے کہ وہ جھی " دی ہے ، نیر ال ہے کہ دہم شخص جب المل احترا م اللہ ن ہوہ ورمدود ہے و لے کو پی و سے و ملاکت کا خوف نہ ہوتو الل و طرف ہے دفائی و جب ہے ، یونکد ( ہے ہے نے خوف و ملاکت و صورت میں ) ہے حل کو دہم ہے کے حل پر جمجے و بناج من الملاکت و صورت میں ) ہے حل کو دہم ہے کے حل پر جمجے و بناج من ہے ہوں اللہ علیا ہے میں صوریت ہے !" یہ اسعہ یہ جب اعلاثة المصملھوف" م ( اللہ تعلی مظلوم و فر دیو دری کو بہند کرتا ہے )، دوہم کی صدیت ہے !" لا مس شھی " آ المصملھوف" م ( اللہ تعلی مظلوم و فر دیو دری کو بہند کرتا ہے )، دوہم کی صدیت ہو ای میں شھی " آ المصملھوف" میں اللہ ہے جو یہ بخت ہو ) و ور گر کافر حرفی و ور سنتی شکر نے اس و اللہ ہے ہو یہ بخت ہو ) و ور گر کافر حرفی ہو ور سنتی شکر نے اس و کی اس کی فوات میں جو شر ہے اس سے بو نہ اللہ کے کلام کوئن لے ، یو اس کی فوات میں جو شر ہے اس سے بو نہ اللہ کے کلام کوئن لے ، یو اس کی فوات میں جو شر ہے اس سے بو نہ اللہ کے کلام کوئن لے ، یو اس کی فوات میں جو شر ہے اس سے بو نہ اللہ کے کلام کوئن لے ، یو اس کی فوات میں جو شر ہے اس سے بو نہ کوئن سوک سے اسیر بنا لے۔ اللہ تعلی کا ارشا و ہے : " بھو اللہ کے کلام کوئن سوک سے اسیر بنا لے۔ اللہ تعلی کا ارشا و ہے : " بھو اللہ کی کا ارشا و ہے : " بھو اللہ کی کا ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی الرشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی ارشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی الرشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی الرشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی الرشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی الرشا و ہے : " بھو اللہ تعلی کی الرشا و ہو تعلی کی الرشا و ہو تو تعلی کی الرشا و ہو تعلی کی درفی کی الرشا و ہو تعلی کی دو تو تعلی کی دو تو تعلی کی دو تعلید تعلی کی دو تو تعلی کی دو تعلی کی دو تو تعلی کی دو تعلی کی دو تعلی کی

<sup>-1- 100</sup> POJE - M

\_rr ಗ್ರೀಟಿಕ್ಟ್ನ ಗ

بهيج الكتاع ٨٠٠٠ ١٠٠٠

ا مدایشهٔ "این سه یحب عاقه سمهوف "در به این اشعب کر ے ایج مثل میں حضرت ابو مہیا ہ ے و ب ص سے لفاط اس طرح الله الله يحب عاله سهه به اور الواسطى الدريكي براس وہ ایت ال على الفاط سے رو تصرف الرق سے و ب الر في سے سے صعیفی قرار با ب و بعد و صعف و وربه مینیان و بیک س حدیث و این کرے میں بیوگ مفر ہیں اس سدین الرانی نے بیولی مے مقدمہ مح جو مع فا برحوالہ چیش یا ہے کہ وہ واپیت حو اس طرح سے موکوں واطر ف مسوب بوو وصعیف ہے، فیش القدیہ ۳ سام شیع اُمکنیتہ انتجا پ صعیف الحامع الصعير تتفيل الأراقي ١٦ ١١٠ ١١٠ ١١٠ مع الماع كرره اسكا الا مدي \_ مديث "لا سرع موحمه لا من شفي" و وابين الي او . الزمارية من بال اور حامم مع حضرت الوم ياه من بال اور حامم ما ماري ما با ے کہ میں ہے ہے ہے کہ کی ہے اوروجی ہے اس ن میں میرن ہے بھا ہو سے اللہ ما المعر على واليان ہا ہو ہا ہے شرح العهاب على براج كراس وسمدر المت البيريين كالمحاص والعابيت و بعمدت على بركر به كراس و مدرست بروعة الادوال ١٠٠١ تًا لع كرره الكتابية السلام ١٩٥٥ ها يقل القدير ١٠ ١٩٨ هيم الكتابية التي اليه ے ۵ تا ہے ۔

"وإن أحلام الكفشوكين استجارك فاجوة حتى يسمع كلام الله ثم آبعة مأمة" ( و گرمشركين يل يكول پ كلام الله ثم آبعة مأمة الله الله و يجه مثاك وه كلام الله يك تول ي يكول بي ياه و يجه مثاك وه كلام الله الله يكول ي يكول ي يكول الله يكو

## ئنارے ساتھ جنگ میں کافر ہے مدو بینا:

19 - ال پرساء کا تھا ہے کا گلوق کے دامر ہاقد رہ میں جو جیزیں بیس ال میں وقع مضرت یہ جب مفعت کے سے ساتھ ٹی کے ا مطبقا جارز ہے، کہد مسلم وفالٹر ورص کے وفائش سے ساتھ ٹی کیا جا سکتا ہے، جیسے نجی کرم عظیمی سے ساتھ ٹی ور مدد طلب می جاتی تھی، رسوں اللہ علیمی کا راث د ہے: "یں اللہ یوید ہما المدیس جانو جس المعاجو" ہ (اللہ تعالی اللہ دیں کوفائد تری کے دراجید

سره توب اس

ا الطراب - ٩ سـ

سالہ ہے۔ اس مدہ یوید ہدا اور سے حل ملہ حو " رہ ایت کی اب اللہ ہے ۔ مداد ویک حضرت ابوم ہے ہے۔ ب ہے آئی ۔ افاظ ہے ہیں ہی اللہ ہے ۔ مداد ویک حضرت ابوم ہے ہے۔ ب ہے آئی ۔ افاظ ہے ہیں ہی ہے کہ ہی مدہ ہوید مدیں د مو حل ملہ حو " ۔ بخا ب ے ہو این یہ ہے کہ ہی اللہ علی ہے ہے ۔ حضرت بلاس سے مر میو کہ ہے بلاس ، کھر ہے ہو جو اواد اعدں کررو کہ حمت علی صرف می مر اخل ہوگا، اور ہے اللہ تعالی اس اعدں کررو کہ حمت علی صرف ہے گئے ہے۔ ہیں گئے ہے۔ ہیں ہوگا، اور می بال ہے کی لا وہ ایس بال ہے کی لا میں حضرت اللہ میں میں میں ہیں ہو ایس ہو اور احمد وظر الی ہے ایس ہو ایس حضرت ابو مرہ ہیں ہے، ال ہے لفاظ ہوں ہیں ہیں ہو تھا ہے ہیں ہو تھا ہے ہیں ہو تھا ہے ہیں ہوگا ہے۔ اللہ تعالی ہو ید ہمیں اللہ میں ماللو میں جو حلاق میں ہوگا ہے وظر الی ہے ہی ہو تھی ہیں ہوگا ہے۔ اللہ تعالی میں ہوگا ہے اللہ تعالی ہی ہوگا ہے۔ اس کے اللہ تعالی ہو کہ ہوگا ہے اس ہوگا ہے ہی کہ کی دس مد

بھی تقویت بخشا ہے)۔حاصل ہے ہے کہ مدو کرما مومنین عی کی خصوصیت نبیں ہے، چہ جا بیکہ انبیاء ور رسولوں کی خصوصیت ہو، بلکہ تمام مصروں میں یہ یک وصف مشتر ک ہے۔۔

### جا نوركا ستغاثه:

\* ۱۳ - بو تورکی مروجی و جب ہے، یونک اس سے تعلق جا دیا و روبیول میں، مشہ رسوں اللہ علیہ کا رش و ہے: "آن وجلا دیا انہی بئو فیرل میں، مشہ رسوں اللہ علیہ کا رش و ہے: "آن وجلا دیا فیر حمد، فیرع آحد حمیہ فیسقاہ، فیشکر اسہ نہ فادحیہ البحدہ" \* ( کیک محص نویں کے تریب " کراتر ، وراس نے پالی البحدہ" \* ( کیک محص نویں کے تریب " کراتر ، وراس نے پالی البحدہ" \* ( کیک محص نویں کے تریب " کراتر ، وراس نے پالی البحدہ" \* ( کیک محص نویں کے تریب " کراتر ، وراس نے پالی البحدہ" کے بیان کی تریب کراتر ، وراس نے پالی البحدہ تریب کے بیان کے بیان کی تریب کراتر ، وراس نے پالی البحدہ تریب کے بیان کی بیان کی بیان کی تریب کراتر ، وراس نے بیان کے بیان کر البحدہ کے بیان کی بیان کی

## ستغاثه رئے والے کی حاست:

ا ٢ - گر ستاق ثار نے والائل پر ہوتو ال بالزیادری و جب ہے،
 جیس کرگذر کرمسم ب بالزیادری و جب ہے، یونکہ اللہ تعالی کا رائد تعالی کا رئید ہے ۔
 براہ دے : "و بن السنشصورُو گئم ہی اللہ یُں فعلینے گئم السّصورُ کے گئم ہی اللّه یہ اللّه ہی ہی اللّه ہی

بہتر ہے اور یکی ہے یہ کہ احمد سے جاں تقد ہیں، کشف انتفاءومر بل الا باس : ۲۰۱۳، ۲۰۱۳ شیع مؤسط الرب یہ بیض القدیر ۴۰ ۲۰۱۹ شیع الکابیا انتخاب کے این ۱۳۵۱ ہے۔

الا متعلقة لا من تهمه ص ١٦ الشيع استفهر..

حدیث: "ب رحلا دو سی سو ب و بیت بخا ب اسلم اور س بل ب پی پی شیخ میل حظرت ابویم یاه ب مرفوعاً و ب اور به لفاط ایس بال بے بین الترعیب والتر بیب ۳۰۳۰ سام ۳۰۳ کا نع کرده مصطفی ال بیامجنمی ۳ سام ۱۱ ها، فقح اس بی ۴۰۳، معظیم استفیر ب

عدی قوّم بینگیم وبیشه مینتاق" ال ورگر وہ مے سدد پیل وی کام یل قوم ہے مدد کرا بھ ال کے کال قوم کے مقابد میں ہوجس کے ورقب ہے مدد کرا بھ اس کے کال قوم کے مقابد میں ہوجس کے ورقب رے درمیان معلم وہو )۔ یعی گر وہ ہم سے تعاون چاہیں قوائر ادیال کے ور بیدال کا تعاون کر وہ ہم پرلزش ہو اللہ سے اور مددگا رند چھوڑ وہ اللہ بیا کہ وہ ہم سے ال کسار کے خلاف مدد ند کروہیں گر وہ کمز ورقیدی ہوں اتھ تب ر معلم وہوتو ال کے خلاف مدد ند کروہیں گر وہ کمز ورقیدی ہوں اتھ بی رصورت میں ال کے تیں فدر داری پر آر ادی کی است خمر وری ہے وہ اوائیم میں سے فدر داری پر آر ایس کے تیں کوئی ہوتی تا میں ہوتو تام شیس چھڑ نے فدر داری لاکن ہوتو تام شیس چھڑ نے کہ اور ال کو باکر نے میں ہے تم م امول شریق کر قابل کے کہا کہ کے کہا کہ کہ کہا ہی تعد ادال لاکن ہوتو تام شیس چھڑ نے کے کہا ہوتا ہی میں ہوتو تام شیس میں مول شریق کر قابل کر اللہ کہ کہ کہ کہ کہ کر اللہ ک

ال ے کر رس اللہ علیاتی ہے مروی ہے: "من آدن عدد مؤمن قدم بھوہ، آدنہ اللہ مؤمن قدم بھوہ، آدنہ اللہ عرو جن عدی رؤوس المحلائق یوم القیامة" م (جس کے سر حک کر مو تن کو رس سے گر مو تن کو رس سے اللہ تن کی قیامت کے روز سے پوری کا در تن رس کر یں گے ا

۲۲ - گر سنتی شکر نے والاباطل پر ہموہ چکروہ ال سے پچنا ہا ہے اور اس کا ظہار کر ہے تو سے چھنگار ولا یاجا ہے گاہ ور گر ووباطل پر بی

ہے رس ہے ہو اس و مدوئیس و ج ہے وہ ای طرح ہو تا م میں اللہ علی الل

غیاں اُوری نے کہا ہے کہ گرفام ستفائد کرے اور پالی کا یک

<sup>÷</sup>رواها بي ۲ ڪـ

۳ افترهبی ۸ ساه

ا حدیث: "می ندن عددہ مو می قسم بعصو ہ " ر یہ ایت ، م اتحد
ال علی لفاط ہے ، کھ محترت ہل می صیف ہم اور جائی ہے
ہر ہے کہ اس میں میں ہوجہ ہیں جو شر عدید ہیں گر ال میں پھھ صعف ہے
اور اس ہے وال جائے ہیں مسد احد بر صبل ہم ہے ۸ ممثا مع کر رہ اسکتہ
الاس و ۲ م مانا مع کر رہ اسکتہ
الاس و ۲ م مانا عدید کا الفدید ۲ م معتم کا عدید انتجا ہے ہے ۲ م ھ

محصومت والنگے ورتم سے وے دوتو یہ بھی اس کے علم پر اس را عانت ہوں ۔۔

## ستغاثه رئے وے کی ہارکت کاضات:

حنابد، مام ابو یوسف ور مام محمد کا فد جب بیرے کہ اس صورت شین خون (ویت) ہے، ور ابو انتظاب نے ووٹوں صورتوں کے حکم کور ایر تر رویا ہے خو ہ اس نے مدوعلب کی ہویا مدوتو علب نہ ک ہو گر اس نے سے اس حاں میں ویکھ ہوک سے مدوکی سخت ضرورت ہے۔

مام او حنیفہ کہتے ہیں کہ ال پر کوئی صاب ٹیس ہے، اس سے کہ ال نے بذات خود قبل کرنے والا کام ٹیس ہیا ہے ۔

ستغ شکر ف والے کی فرید دری سے ہ زریہ و کا تھم:
قریب ہدک ہونے کی حاست میں ستغ شہ:
سم ۲ - جو محص صوک یہ بیاں وجہ سے ملاکت کے تربیبہ و فی گی یہ
یو وروہ ستغ شکر نے تو اس کی مدوو جب ہے، گر مدونہ و
یہاں تک کوہ ملاکت کے ولکل تربیب تی گی گیا تو اس میں فقہ وں دو

\_ 11 mm b+ 11

ور گر پائی محفوظ میں ہو ہو، تو جسے ہیاں ں وجہ سے ملاکت کا لا بیٹہ ہو اس کے بے پائی کے ما تھ جھیں رہے تا اس اس قال درست ہے، کھا نے کا درست ہے، کھا نے کا درست ہے، کھا نے کا بھی یہی تھی یہ کھا ہے کہ اس کے کہ وہ بھی ما مک و محفوظ کردہ معیت ہے، کھا ہے کہ سے کہ وہ بھی ما مک و محفوظ کردہ معیت ہے، کی سے بیٹے و لے پر صحاب ہے۔

ہ لکید، ٹا فعیہ ورحنابد کہتے میں کہ تھیں رہے تی ورست ہے، ورو ہے سے نکار کرنے و لے کا خوں ریکاں جانے گا ( یعمی ال میں کوئی تصاص وک روئیس ) ۲۰۔

٣ طفية مدحل ١٨ ١ ١٨٠ معي ٥ ١٥٠٠.

حي وهلو م المدين ۴ من ۱۳ ال

۳ سمینه هر امر الق ۱۸ ه ۳۳ ما الد حول ۱۳۳۳ مفی اکتابی ۴ ۵ ، ش ف الفتاع ۲ ۵ شبع پاس، معی ۹ م۸۵

#### حدقائم رئے کے وقت ستغ ثہ:

۲۵-جس پر عدب ری رب نے ولی ہوس ریدوں دوحالتیں ہیں:

کہی حالت ہیہے کہ بھی ال کامع مدامام ہوجا کم تک نہ کہنچ ہوتو

ال ریددمتحب ہے، سے معاف کر دیوج نے درصاحب من سے

ال کی مقارش کی جائے ، اورجا کم کے یہاں ال کے معاملہ کو ندلے
جو جائے ۔

منوں بن میں ہے۔ وابیت ہے کہ یک شخص نے ب ب چور پوری کرلی، نہوں نے یہ معاملہ رسوں اللہ علیا ہے کہ پی بی بیش ہیں، اس علیا ہے کہ بی بی بیش ہیں ہے کہ سب علیا ہے نہ ہوں نے ہا تھ کا نے ب نے کا فیصد افر ما دیا، او مفوال نے کہ کر سالہ کے رسول ایمل نے ہے معاف کر دیا، سب علیا ہے نے فر مایا: "فعو الا کال هما قبل آن تاقیعی به یا آبا و هب" ( ے ابو و مب اسے میر ہے پال لائے سے پید ایس یو رئیس کرایا تھ) ابو و مب اسے میر ہے پال لائے سے پید ایس یو رئیس کرایا تھ) چنا نے رسول اللہ علیا ہے اس کا ہاتھ اللہ ہو اللہ علیا ہے اس کا ہاتھ اللہ ہو اللہ علیا ہے۔

وہمری صالت سے ہے کہ اس کامق مدہ کم کے پاس پہنٹی چٹا ہوتو اس صورت میں کوئی مدو ورسفارش جا رہنیں، اس سے کہ حفرت عاش کی رہ بیت ہے کہ جس مخز وی عورت نے چوری دیتھی اس کے معامد نے تریش کوغم میں ماتا۔ کر رکھا تھا، چنا نچ نہوں نے کہا کہ اس عورت کے ہورے میں رسول اللہ علیا تھے ہوت کون کر سکتا ہے؟ وراس رجہ سے س کوہوعتی ہے؟ بجز سامہ کے جورسول اللہ علیا تھے

> ور المعلق الماس ۱۳۰۳ مار ۱۳۰۳ منع المطبعة البهيار

مشرت مقوال ہے و قدیں وہیں ہوراو ہوں یہ اورس و سے لفاط اور سے ہیں، عمد القارر الایا وہ ط بر کر س ور سر سے جامع الاصوں فی اص یہ الرجی ۲۰ ماہ ۱۹۰۰ کا سع کررہ ملاہت الحد الی مہم ۱۹۰۰ کا سع کررہ ملاہت الحد الی مہم ۱۹۰۰ کا سع کررہ المکاہت التجا ہے توریح میں مثر ح مؤی ہوں سر ۱۹ ما سع کررہ المکاہت التجا ہے توریح میں مثر ح مؤی ہوں سر ۱۹ ما سع کررہ المکاہت التجا ہے توریح میں مثر ح مؤی ہوں سر ۱۹ ما سع کررہ المکاہت التجا ہے توریح میں مثر ح مؤی ہوں سر ۱۹ ما سع کررہ المکاہت المقرید تحسی ۔

### غصب کے وقت ستفاثہ:

حشرت ما الرحم و این: "آل الویت الفہنہم مہو آق معجو و میہ عنی سو الف " ان والیت بتحا ہے، مسلم، الو او الآمد ہو اور ان بے حشرت ما الآت بن ہے الفاظ بتحارب سے البل بحقح الل بن اس ما ملاح السلام ، جامع الاصول فی حالیک الرجان ۱۳ ۵۹ ٹالع کررہ منتبہ الحد الی مہ ۲ ھ ۔

ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عوصه فهو شهيد" (جو پئي ماله فهو شهيد ہے، ورجو پئي مير ورح الله في الله الله في الله الله في الله الله في ا

وہم ی رہے والکید، ٹی فعیداہ رمنا بدی ہے کہ اقائل پر صواب ہے، اس سے کہ وہ خیر قبل کے دفاع کر سکتا تھ، ور صل مقصد دفاع می ہے، جب قلیس سے دفاع ہو سکتا تھ تو اس سے زید اقد ام کرنا لازم نہ تھ، ور گروہ پہنے بچھ کر بھاگ جائے تو سے قبل کرنے وں جازت

نہیں جیسے باغیوں کا تھم ہے ، گر ال نے ال کے ملا وہ پکھے ورکیا تو ال کو لام کرنے والاگر وہا جائے گا۔۔

### زناير برويش ستغاثه:

۲۸ - افته و کا ال پر تقاتی ہے کرنا کے وقت سنتی تہ کروں یک سلامت ہے جس کی وجہ سے ال عورت سے حد ساتھ ہو ہو تی ہے جس پرزیر دی گئی ہوں ، اس سے کہ رسول اللہ علیات کا رش د ہے:
"علمی عن آمنی العصا و السسیان و ما استکو هو اعلیه" سالم میری مت سے موال کردگ کی سطی و صور چوک ورو دیتی جس پر الرکومجو رہ یا ہی ہو )۔
ال کومجو رہ یا گی ہو )۔

س عابدین ۵ ۳۳ شیع بولاق، معی لاس قد مده ۳۸۳، ۵ ماهیه الد مول ۴ مه ۵ م، چس ۵ ۸۸ ، قلع د ۳۳۳ س

- ۳ مشرح الصعير مهر ۵۵ م، معی ۹ ۵۵ شيع لقام ۵، مجنی ۸۸ ۳۳، فتح القد په مهر ۱۹ س

ب استفراق لردی، جیس: الارجن فی امعار -ق استفراق عربی جس رعمومیت و حاطه کامد رعکم عربی پر ہموہ جیسے: جمع الأمیو الصاعة (امیر نے تمام زرگروں کو جمع این)۔

### جمال علم وربحث کے مقامات:

الله اصول نے استفراق کا ذکر عام کی تعریف پر کلام کرتے ہوئے کیا ہے استفراق کا ذکر عام کی تعریف پر کلام کرتے ہوئے کیا ہے، چنانچ وہ کہتے ہیں کہ عام وہ الفظ ہے ہوال تمام افر دکو ثامل ہو ہوں کے تین غیر حصر کے خود دی وہ لیک ساتھ کے سب کو شامل ہو اس ورعام میں استغراق کی رئے ثافعیہ ورحض حفیہ ل ہے ۔

عام اصر میں کے نزویک عموم میں آس لفظ کے افر او د یک جماعت کو ثامل ہوجاما کائی ہے، جبیرا کر فخر اللا مدم وغیر ہ نے اس د صرحت د ہے ہ

ال حاظ سے استفر ق عموم سے زیادہ ہمد گیر ہوگا، چنا نچالفظ سر کے تعلق یہ ہناد رست ہے کہ یہ س تمام افر ادکو ٹائل ہے جو اس میں سسکتے ہوں پیس عام نیمس ہے م

استغر ق بردارست رئے و سے غاظ: ۵- پھھ اللہ ظامیت میں جو استغر ق پر دلالت کر تے میں ، جیسے لفظ عل، یونکہ گر اس کا مضاف الیہ نکرہ ہوتو یہ صفاف الیہ کے المراد کے

## استغراق

### تحريف:

ا - استفر ق لفقہ حاصہ کرنے ورعام ہونے کے معتی میں ہے۔ ور صطارح میں کسی چیز کو اس کے تمام این عوالم او کے ساتھ حاصل کر مینے کو کہتے ہیں۔

۲ - صاحب وسنتور العلماء نے استفراق مظی ب دوقتمین بیان الم

المد استفر ال حقیق بیسے کے لفظ ہے اس کاہر وولز ومر دیوجس کو وہ لفظ لفت بشریعت یا عرف خاص کے عشر رہے ثامل ہو ، م جیسے اللہ تعالی کا ارتباء ہے: "عالیمُ الْعینب والسَّنهادة" ، (وہ غیب اورظام (دونوں) کاہم رکھنے والا ہے )۔

ب- استفراق عربی یہ ہے کہ لفظ سے اس کام ووٹر ومر ولیا ہو ہے جسم الأميو جس کو وہ عربی ہوں جاں کے حاظ سے "مال ہو، جیسے" جسم الأميو الصاعة" (المير نے تمام زرگروں کو جمع اید) یعی ہے شہر کے تمام زرگروں کو سے

> س- كوى (ابو بقاء) ئے انتخر ق رئيس شميس رئيں: العالم انتخر ال جنسي، جيسے: الار جن في امعار م

الكليات: الشم لاون من ۵۵ \_

٣ شرح مد شش ٣ ١٥٥

۴ شرح مشرع ۱ مشی ۴ ۵۸۔

انتصباح بمعير ماسال العرب، ماردة عرق \_

۱۰ وستور احتمي او ۱۹۹۰

۳ مروات م ۳ سـ

الم الرستور العلمي و ١٨٠ م ٥٠ و ١

### استغرق ۲-۷،استغفار ۱

استغر ق كا فا مده ويتا ہے، جيس: الكن سفس دا مفلة الكمون " (ج جاند اركوموت كامز ه چھندہ )، ور گرمضاف ليدمرومع أربوتو ال كے جن و كے استغراق كا فا مده ويتا ہے، جيس كن ريد حسس، يحى ال كے ترم جن و م ر

وه جمع بھی استخر تی کافاعہ دو تی ہے جس پر لب لام داخل ہو، جیسے: "مار اہ اسمسسموں حسبا" ہ (جے سمان اچھ سمجھیں)۔

۲ - ال موضوع ميل بيت تضيدت مير صهيل اصولي ضمير ميل عموم ر بحث ميل ديكها جائد -

اقتی و استفراق کو بھی ستیعاب و شموں کے معنی میں ستعال
 کرتے میں۔

ای قبیل ہے آب الزاق میں القب والدی ہے: استغواق الأصاف الشمالیة فی صوف الوكاة عدد البعض (محض کے دیک زکاة صرف کرنے میں مصوف اللہ م كا استخر ق ضروری ہے ) تعصیل کے د کیمے: باب الزکاة۔



سره آنگران ۱۵۸ س

ه محمع ج مع = ۱۹ مه ۱۵۰ س

۳ شرح مشی ۱۳ س

### استغفار

عریف

ا - لغت میں ستعفار اتوں یا فعل کے در بعید مغیرت طلب کرنے کو کہتے میں ۔

ورائق و کے رویک بھی ای طرح ستعفار کا معنی مغیرے علیب کرنا ہے بمغیرے در صل چھیا نے کو کہتے ہیں، ور ال سے مر در منا ہ کونظر اند زکرنا ور ال پرباز پری نہ کرنا ہے، هض نے مزید بیاب ہے کو کہتے ہیں، اور ال بیاب ہے کہ کونظر اند زکرنا ور ال پرباز پری نہ کرنا ہے، هض نے مزید بیاب ہے کہ مغیرے یا تو با مکلید زجر واقع ہی ورعن ب کوچھوڑ کر ہوتی ہے، یا اللہ تعالی ور ال کے بندہ کے درمیاں گنا ہ کے افر روائٹر اف کر نے کے جد ہوتی ہے ا

ستعفار سرم کے معنی علی جھی سنا ہے، اللہ تعالی کا رق و ہے: "و ما کان الله معذبه م و هم بیشتغفوروں " س (اور نہ اللہ اللہ اللہ معذبه م و هم بیشتغفوروں " س (اور نہ اللہ اللہ اللہ بر منذ اب الائے کا ہے اس صل علی ک وہ ستعفار کرر ہے ہوں )، یہاں "بیشتغفوروں " بیستموں " کے محنی علی ہے، عکرمہ ورمی بدی کی بی تو ہے ۔ ای طرح ستعفار کے محنی دی وہ وہ ہا ہے جھی اورمی بدی اللہ اللہ کا یکی تو سے ۔ ای طرح ستعفار کے محنی دی وہ وہ ہے ہے جھی سے میں ، اللہ اللہ کے ساتھ ستعفار کے تعلق کا د کر عملہ بیا ہے ہوں ۔ ب

مفر ت الرعب لأصعبه في عفر \_

ایج اکیط ۵ ۲۰ شیع الدی ۵۰ انفق مات اگریا بر سا ۱۳۹۰ سام شیع
 آگرین الاس میرد

r تغییر افر طبی یه ۱۹۹۵ ما الفال آین ۳۳س

#### متعقه غاظ:

### غب-توبه:

معصیت ن صورت میں تو یہ کے ساتھ ستعفار ہوتو ستعفار کا معنی زبال سے مغدرت طلب کرما ہے ورتو یہ کا معنی قلب و عضاء سے سنا ہ کو کھاڑ چین کتا ہے ۔

الفخر الراب ۱۳۰۸ شیع ایسی ۳۵۰ ۹۹ شیع او ب

- ۳ مرودة المدينج شرح مصطاقا مصابح سر ۱۰ م، مدارج السائكيس ۱۹۰۰ مضع السنة محمد بيد
  - r شرح على ثيات مسد حير ٣ مه هيع مك الاس و \_

#### ب-ري:

سا- جس دی میں مفرت کا سوال ہو وہ استغفار ہے ۔۔ البت متعفار ہو دی کے درمیاں عموم خصوص من وجہ ل سبت ہے، گر متعفار وی کے درمیاں عموم خصوص من وجہ ل سبت ہے، گر متعفار مفرت طلب ل جا ہے گو ستعفار وی دونو سیس ، اور گر متعفار قول کے بہونو یصرف متعفار ہے ، اور گر متعفار ہے ، اور گر متعمل سے ہونو یصرف متعفار ہے ، اور گر مفدت کے ملا وہ کوئی دومری چیز طلب ل جا ہے تو یصرف دیا ہے۔

### متعفه ركاشرى عكم:

ور میسی ستعفار مکر وہ ہو جاتا ہے، جیسے جنازہ کے بیجیے چاتے ہو ہے میت کے بے ستعفارہ مالکید کے یہاں اس ماصر حت موجود ہے۔ ورمیمی ستعفار حرام ہوجاتا ہے، جیسے کن رکے بے ستعفار ا

الفقوطات الرواب ٢٠١٢ المساح

اختر طبی مهره ۳ طبع رارالکتب اصحر به اشر ح اصعیر مهر 10 به طبع راراله ی و به اعتمال می است احد ۱۳ ما ۱۹۰۰ است و ۱۳ ما ۱۹۰۰ می است و ۱۳ ما ۱۹۰۰ می ایسال است و ۱۳ می ایسال است و است و ۱۳ می ایسال است و ۱۳

\_m. J/a+ "

م الفخر الر ی۵ ۹۹ هیم عمد الرحمی مجمد النو که مدوانی ۳ ۹۹ ۳ هیم مجتنی. شخاصالب و منتقرین ۸۸ ۵۔

۵ منح جلیل، ۲۰۹ صبع بیریا۔

١ س عامد ين ٢٠٠ هيم بولاق، الفروق ٢٠ ١٠٠ هيم حيء لكتب

#### ىتغفى مصوب:

0- ستعقد رطاوب وہ بے ہو گناہ پر اسم رکے بندھن کو کھوں دے،

ار ال رحقیقت دی بیل رخ ہو ج بے ، صرف زبا ہے ستعفار ہو ور معصیت پر
اسم رر بے تو بیخود گناہ ہے جس کے سے ستعفار ہو ور معصیت پر
اسم رر بے تو بیخود گناہ ہے جس کے سے ستعفار ہی شہ ورت

اسم رسی کہ عدیث شریف ہے: "التناب میں المدیب کسی

الا دیب مہ والمستعفو میں المدیب و هو مقیم علیہ

کالمستھرئی بویہ" ۲ (گناہ سے تو باکر نے والا ایب ہے جیت

ال نے گناہ میں می ندیوہ ورگناہ سے ستعفار کرنے والا در نحالیکہ وہ

گناہ سے ور با ہے ایس ہے جیت سے رب سے اسٹیر کر رہا ہو ) کہ

می لی کو ہے در بیل تھی ظار کھے، تاکہ ستعفار کے بنائی سے بہر ہوار

می لی کو ہے در بیل تھی ظار کھے، تاکہ ستعفار کے بنائی سے بہر ہوار

می لی کو ہے در بیل تھی ظار کھے، تاکہ ستعفار کے بنائی سے بہر ہوار

می لی کو ہے در بیل تھی قار ہے ، وہ گری جس چیز پر سی لی کے باتھ قادر

می در بیل کے باتھ قادر کے باتھ تا ہا کہ باتھ قادر کے ب

گر گناہ پر اصر رند ہو، میں زبان سے متعقد ال طرح کرے کہ قلب نا نمل ہوتو اس میں دور میں میں:

العرب، بهاية المحتاج مع حافية الشر منس ٢ مه م شيع لجنس ، معى مع الشرح الكبير ٢ - ٥ ٢ -

مر حاق المعالى شرح موطاق مص مح مر ١٠ م، ٥ مم، سعب العالمانيي رص ١٥ م عبع اعظم، محسيل، العقوصات الرباب شرح الادفاء الدووي ١ م ١٠ م، شرح على شات مسد احمد ٢ م ١٩٠٠

- ۳ حدیث: "اعالت می مدیب کمی لا درب به ۳ ر به این کیش اور این عمل کر بے در ہے جیں کر اہم جات اثریا ہو سے ۱۹۱۸ ٹا تع کررہ اگرکت الا مد میرش ہے۔
  - ۳ شرح لادی سه ۲۸۸ س

پہلی رہے ہے ہے کہ سے تو نقہ کمتر بین (حجموفوں ن تو ہہ) کہا ج سے گاہ ہالکید کا بہل توں ہے، ور حصیہ و ٹن فعیہ کا بھی کیا توں بہل ہے، الدند ہالکید سے معصیت تر روے کر کہار بیس شار کرتے ہیں، ورد گیر فقر، وکا مہنا ہے کہ میخض ہے فاعدہ ہے

وہری رہے ہے کہ سے نیل گرونا جائے گاہ حتابد کا بہا توں ہے ، اور یکی حقیہ بٹ فعیہ کا بہا توں ہے ، اس سے کہ عقدت کے ہاتھ متعفد خاموثی ہے ہت ہت ہے ، گرچہ ہے متعفد کے واجود ہے متعفد من مرت ہے ، یونکہ جب زبان کسی وکر سے وانوں ہوں تو جب نہیں کہ ور بھی اس سے متاثر ہوجا ہے ، ور اس وکر میں وں زبان کے مو فق ہوجا ہے ، ور اس وکر میں وں زبان کے مو فق ہوجا ہے ، ور اس وکر میں وں تر کی کو رہا ہے کہ کی کو کر ایس کے مو فق ہوجا ہے ، ور مرف اس اللہ بیٹیوں وجہ سے عمل می کو ترک کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس اللہ بیٹیوں وجہ سے عمل می کو ترک کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس اللہ بیٹیوں وجہ سے عمل می کو ترک کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس اللہ بیٹیوں وجہ سے عمل می کو ترک کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس اللہ بیٹیوں وجہ سے عمل می کو ترک کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس اللہ بیٹیوں وہ بیٹیوں کی کو ترک کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس میں دھوک ہے ، ور مرف اس میں کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس میں کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس میں کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس میں کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس میں کر دینا جیط فی دھوک ہے ، ور مرف اس میں کر دینا جیل کر دینا جیل میں کر دینا جیل کر دینا جیل کر دینا جیل میں کر دینا جیل میں کر دینا جیل کر دینا جیل میں کر دینا جیل کر د

#### ستغفاركے غاظ:

تی می الس قالمتقرین شرح حیا و علام مدین ۱۹۵٬۹۰۸ مقومات الربا بهر سا ۱۹۹۸ معو که مدوراتی ۳۹۹۳ طبع مجلسی، مرحاق المدینیم ۲۹۰۳ م

شرح على ثيات سد احمد ۲ موس ۱۹۰۳، شی ف اس از منتقیق ۸ موس ۱۹۰۰، موقا قالمی المعانی ۹ موس ۱۹۰۳، موافیت
 المعانی عمر ۱۹۸۰ هیچ اسکتبته الا مدمیر، اهتو حات الربا به ۱۹۳۷، یوافیت
 و جو ایم شرح میار عقائد الا کابر ۱۳ ۵۰ شیع، المعروب

الا افت" ( ) الله الومير رب ہے، تیر یہ ہوں کوئی عودت کے لاکن نہیں ، تو نے بھے پید کیا ہے اور میں تیر بندہ ہوں ، میں تیر کے لاکن نہیں ، تو نے بھے پید کیا ہے اور میں تیر بندہ ہوں ، میں تیر کے ہو ہوں ہا ہیں تیر کے بناہ وراج اللہ میں تیر کی بناہ و بہا ہوں ہوائی سے جو جھے سے ہم ز د ہوئی ہو، میں ال نعمتوں کا تیر ہے اگر از کرتا ہوں جو تو نے جھے رہ کی بیں ، ور ہے گناہ کا اگر از کرتا ہوں ، میر کی مفتر ہے تر و دے ، اس سے کہ تیر ہے ہو کوئی گنا ہوں کوئی اللہ وں کوئی اللہ وی کوئی کر میں کر میں کر میں اللہ وی کوئی کرتا ہوں کوئی کر میں کر میں گا کہ وی کوئی کر کرتا ہوں کوئی کر میں کر میں گا کہ وی کوئی کرتا ہوں کوئی کر میں کر میں گا کہ کرتا ہوں کوئی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں کر میں کرتا ہوں کوئی کرتا ہوں کرتا ہ

اددی لا إنه إلا هو النحي الهيوم و أتوب إليه" (شريل المدي لا إنه إلا هو النحي الهيوم و أتوب إليه" (شريل مغم ت عدب كرنا يهول الله تعالى من شريل كي ملا وه كونى عب وت كلا لا كرنا يهول كي وت كلا لا كرنا يهول كوچمور كرائل الله الله كي الله الله كي الله الله كي اله كي الله كي الله

تغیر القرضی مرد مرد الدول مده مرد مرد السائلیس المرد علی السائلیس مرد مرد المرد علی المرد

ی طرف متو جریمونا ہوں )۔ اور متعقد ال می ان ظیم منحصر نہیں یہ نوصر ف بطور مثال میں ، جہیں کہ حض والات ورحض می دات میں محصوص ان ظامنقوں میں جو دوسر سے ان ظامت الفائل ہوتے میں اللہ محصوص ان ظامنقوں میں جو دوسر سے ان ظامت الفائل ہوتے میں اللہ منقوں ان ظام ہوتی ہیں من سب ہوتی ہے، اللہ کا میٹ ہیا ہی سات و و کار ورا د ب ال مثابوں میں دعاء متعقد ورتو بد کے ابو ب میں ہوتا ہے۔

جس طرح متعق رکے بہتد ان طاطوب میں کی طرح متعق ر کے حض ان طاممنون جی میں ،چنانچ سی بخاری میں حضرت اوج برہ ان روایت ہے کہ ربوں اللہ علیاتی نے را وار دایا: "الا یھوس آحد کیم استھم اعھوسی ان شست، استھم ارحصی ان شست، بیعوم اسمسانہ فان استہ الا مستکوہ مہ ۲ (تم میں سے کوئی ہ گزیے نہ ہے: ہے اللہ اگر سی چیس تو میری مختر ت فرادی ، ہے اللہ اگر سی چیس تو میر ہے میر رجم فرادی ، ( بنکہ ) الازم ہے کہ پختی کے ساتھ سوال کرے ، اس سے کہ اللہ تعالی کو کوئی محبور کرنے والا نہیں ہے )۔

### بي رم ينظيه كاستغفار:

٨- رسوس كرم علي الله تعالى و متعقده جب بي يونك الله تعالى كارش بي الله تعالى كارش بي الله الله و الشنغة و الشنغة و السنغة و الشنغة و الشنة و المشقة مات " الا الله كولى معود تهم و المشقة مات " الله كولى معود تهم و المسلم و الله و ال

۳ صدی**ے: "لا** یصوبی حدکم "ر وہیں بخاری ہے ر ہے۔ <sup>85</sup> الر ہا ۔ ۹ ۳ شیخ اسلام ہے

- a 8 a+ r

یں و لوں ور یہ ن وابوں کے بے بھی )، فقہ و وہفسری نے کہ اس سیالیاتی کے متعقدری متعدد وجہیں و کرائر مانی میں ، مشاریا کہ اس سیالیاتی کے متعقدری متعدد وجہیں و کرائر مانی میں ، مشاریا کہ بی سیالیاتی کے متعقدر ہے ، یو یہ گنا ہ ال وجہ سے نہیں بلکہ پی مت اس تعلیم کے بے فقا و سیکی ال رہے یہ ہے کہ نبی علیلیاتی کے متعقد ال صرف کیا ہے گئی اور متعقد کے واقعہ کی اس متعقد ال متعقد کے واقعہ کی اس متعقد ال متعقد کے واقعہ کی متب وہ یہ کہ ( متعقد کے واقعہ کی متب کو بعد کر ما مقصود ہے ، وال میں کہ کہ میں متب کی اس میں متب کو بعد کر ما مقصود ہے ، اس سے کہ سی متبلیلی خوادش مت نفسانی سے کہام کرتے ہی متبلیلی میں اس سے کہ سی متبلیلی خوادش مت نفسانی سے کہام کرتے ہی متبیل سے کہام کرتے ہی متبیل سے کہام کرتے ہی متبیل سے کہام کرتے ہی متبیل

ور بیٹا بت ہے کہ "پ علی کے کی دی میں سترستر، ورسو
سومرت متعقد رفر والے تھے ہو ، بلکہ صی بہ کرام آگے کی می محس میں
سپ علی کی کھڑ ہے ہوئے سے پہلے پہلے سومرت آگا رکر بہتے ک
سپ فر وارہ ہے ہیں: "رب اعمو سی و تب عدی سک آنت
التواب العمور" ہ ( ہے میر ہے رب! میری مختر ت فر والا اور
میری طرف متو جریموں ، ہے شک تو رہت زیادہ متو جریمون والا اور
میری طرف متو جریموں ، ہے شک تو رہت زیادہ متو جریمون والا اور
میری طرف متو جریموں ، ہے شک تو رہت زیادہ متو جریمون والا اور

طهررت میں ستغفار: بر

ول: بيت ظاء مے نكلنے كے بعد ستغفار:

9 - نصاء حاجت کے حد وربیت لخداء سے لگلنے پر متعف استحب
 ہے، تر فدی ٹیل روابیت ہے: "کنان السبی النظائی إندا خوج میں

٣ بديع السائكيس ٨ ٥ . ٩ ه ي ١ الأيلاب ٢ م شيع الحواج \_

احمی ہر مدن الوراہ اور کل ماریہ ہے حفظرت الر عمر نے ہوری و ہے کہ حضرت الر عمر نے ہوری و ہے کہ حضرت معرف میں عمر اللہ علیہ کا برقوں ہم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بالک اللہ علیہ باللہ ب

#### دوم: وضوكے بعد ستغفار:

1- بضو کے حد بودکرہ رد ہے ال کے ممن میں متعق رمسنوں ہے ۔ اس کے ممن میں متعق رمسنوں ہے ۔ اس کے ممن میں متعق رمسنوں ہے ۔ اس معظم کے اس میں اللہ علیہ ہے ۔ اس توضا فقال "سبحانک اللهم و بحمدک اشھد اُن لا إللہ إلا اُنت اُستغمرک و اُنوب إليک، كتب في رق ثم جعل في طابع فيم يكسر إلى يوم المهامة" مرا (جس

العلور"، الرقى بركر بيعديك شجعن وشرط بيه التي صحيح بدليل الويوں بيارہ بي نفط العنور" على تدف يا بر مشكوق مصاح ٣- ١٣- تقيل الارا في، تابع كررہ اسكة الا مدن، سلست الاحا يك مصحيح مرافي ١٩ همئا مع كررہ اسكة الا مدن ب

- س عابدیں ۱۳۰۰، انفو کر بدہ انی ۱۳ ۱۳۳۰ مصطفی مجتنی، الکافی لاس عبد اہر ۱۳ سے طبع الریاض، ایمان سامہ ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ ترم ح الروس ۱۳۵۰ معلی لاس قد امد ۱۸۰ طبع الریاض۔

نے ہضو کر کے بیدی پراھی: پی بی بیان کرتا ہوں میں تیری سے اللہ تیری حمد کے ساتھ، وں سے اللہ رکتا ہوں کرنیس کوئی معود سو سے تیر سے پہنشش چاہتا ہوں چھ سے اور تیر سے سامے تو بہ کرتا ہوں اتو اس کو بیک کا فقد میں لکھ دیا جاتا ہے ، اور اس کو بیر بند کردیا جاتا ہے ، اور وہ بر روز قیا مت تک نیس تو ڈی جاسے دی ا

وضو کے حد وروضو کے دورال دیگیر د کا ربھی و رد میں آن میں متعقد ہے، فقایہ ء نہیں وضو ں سنتوں کے د میل میں بیان کرتے میں۔

مىجدىين دخل جوتے اور نكلتے وقت ستغفار:

اا - مسجد میں وخل ہوتے ہوئے ورمسجد سے نکلتے ہوئے مالکیہ،

ثافعیہ ورحنابعہ کے مرویک ستعفار مستحب ہے ۔ اس سے ک

رسوں اللہ علیا ہے میں صاحبر ادی فاطر فرماتی میں کہ اللہ کے رسول

جب مسجد میں واقل ہوتے تو محمد پر درود و مام بھیجتے ورفرہ ہے:

"رب اعمولی دموبی واقعہ لی أبواب و حستک" ( )

اللہ امیر نے گنا ہوں کو می ف فرما و ورمیر ہے ہے بی رحمت کے ورواز ہے کھول وے )۔ ورجب مسجد سے وہ قشر فی لاتے تو محمد پر

شرح سوية الصعير ٢ - ٢ عليم مجمعي ، منح جليل ٥٩ عليم بيد ، أجس ١٩٥٢ م معى لاس قد مد ١٩٥٠ عليم ياص ، الاد كا الوويد ١٩٥ هيم ١٨ وريه الفدح، شاف القتاع ١٠٠

درودوس، م بھیجتے اور قریا ہے: '' رب اعموسی و افتح سی آبواب فصدک'' ( ہمیرے رب امیری مغیرے قریان ورمیرے سے پے نفتل کے دروازے کھوں دے )۔

حقید رئتا ہوں میں ہے کہ نماز پڑھنے والا محید میں داخل ہوئے ہوے یہ دعا پڑھے ''المبھم الفتح فی آبواب و حستک'' ( ے اللہ امیر ہے ہے پی رجمت کے ورواز کے کھول و ہے )۔ ورمحد سے نکلتے ہوئے پڑھے ''البھم ابنی آسٹسک میں فیصلگ'' سے ( ہے اللہ المیں جھے ہے تیر نے فعل کا سوال کرتا ہوں )۔

#### نماز میں سنتغفار: ایس مورد مرابعہ مرابعہ

ول-آيازنمازيين ستغفار:

11 - " فازنم زن وعا سے " تعلق و روہ و نے والی حض روایتوں میں استعفار آیا ہے، اُن فعیہ نے سے مطاعاً الحقیار فر مایاء ورحمیہ وحنا بعد نے (صرف) تہجد ی نماز میں اس کو الحقیار رہیا ہے ہ ، ی می میں سے کی رو بیت حضرت ابو بحرصد این سے مروی ہے، وہ نمی مسل سے میک رو بیت حضرت ابو بحرصد این سے مروی ہے، وہ نمی مسل سے میں کرتے میں اُن استھم سی طفعماً

واظمہ ست رہ ب اللہ علی کے حدیث ن یہ ایت ایس ماہداہ برتر مدی ہے ن ب اور تر مدی ہے اس ہو سرتر سے طرق ن و ہدے صرفر ہیں ہے تھا۔ الاحوں سے ۱۵۳ سے ۱۵۵ می کررہ المكتب استفید، عمر سی ماہد تحقیق محمد عد دعمدان فی ۱۵۳ شیم عیش مجتمل ہے

- مر لی الفدح ص ۱۰۳۵ مفیع بولاق مسلم ہے ابو سید ہے مرقوعاً وہ بہت ں ہے کہ حسم ش ہے ہوں معبد ش افحل بولٹو یو بے کہ ہے: "استھیم فننج بی ابو ہے حصنک "ور صامحیہ ہے باہم نظاتو ہے: "استھیم نبی سالک می فصدک " صحیح مسلم مسلم ما ماہ م طبع عیسی ہمیں۔
- محموع ۳۵ شع مهمير ب معى لاس قد المد ۲۵ شع الرياض،
   الاد کا ص ۲۳، ۲۵، قرول س شد و ۲۵، انظم الطيه و عمل الرياض.
   الحد خ لاس لقم م ۳۳، ۴۳ شع الرياض.

ہ لکید کے رویکے فرض نماز میں وعاء فنتاح نکروہ ہے ۔ وعاء فنتاح میں محل سنعفار کو فقیہ ء سنن نماز یا کیفیت نماز کے بیان میں وکر کرتے میں۔

دوم -رکوع و جحود ور دونوں سجدوں کے درمیان مبیٹھنے کی حاست میں ستغفار:

سال - ال نعید و حنابد کے رویک رکوئ میں وعاد مغر ت مسنون کے دعفرت عاش اللہ ہے۔ ووار ماتی ہیں کہ رسوں اللہ اللہ ہیں کہ رسوں اللہ اللہ ہیں کہ رکوئ و بجود میں ہوت ہے یہ وراز ماتی ہیں کہ رسوں اللہ اللہ ہیں کہ رکوئ و بجود میں ہوت ہے یہ یہ دور میں اللہ اللہ ہیں کہ استہم اعقودی (پ بی ربیاں کرتا ہوں میں تیری ہے اللہ تیری حمد کے ساتھ مقدار امیری کرتا ہوں میں تیری ہے اللہ تیری حمد کے ساتھ مقدار امیری بیشش از ما)، (اس وعامی ) سپ علی تیری حمد کے ساتھ میں کرتے ہے۔ میں اللہ تی لی کرتے ہے۔ اللہ تی لی کرتے ہے۔ اللہ تی لی کے رائ و "فسنیٹ بحد مد کے ساتھ کو بحد مد کے ساتھ کو بحد مد کرتے ہے۔ اللہ تی لی کے رائ و "فسنیٹ بحد مد کے ساتھ کو بحد مد کرتے واللہ تی لی کے رائ و "فسنیٹ بحد مد کے ساتھ کو تا ہوں گئید کیے۔

ورال سے متعقد کھے اکو ہروے کارلائے۔ البت ٹا فعید یہ کہتے ہیں کارکوئ میں یدی وہفرت نی نمی زیز صفے و لیے کے سے ورال امام کے سے ہی جس کے مقتدی محدود و متعمل ہوں ورنماز ی طوالت پر راضی ہوں دھی وہ الکید کے در دیک رکوئ میں صرف شیخ ہے ، البتہ حفید رکوئ میں صرف شیخ ہیں ۔

۱۹۱۰ - ای طرح حفرت عاشق ندگوره حدیث و جدید تا تجده می مالکیدی فی فید و رخابعد کرد و یک وعائم فار تا متحب یا سه الکیدی فی فید و رخابعد کرد و یک وعائم فار تشخیر مالکید و رخافی به ای الکید و رخافی به ای ای به ای ای به ای ای به ای ای به ای به

ور ستعفار کے وجب ندہون ں وہدی ہے کہ بی علیہ نے اسلامی اللہ استعفار کے وجب ندہون ں وہدی ہے کہ بی علیہ نہیں پر جم اس شخص کو ستعفار نہیں بتایا جس نے جمیمی طرح نماز نہیں پر جمی تقی ۔ ور حنابلہ کے یہاں مشہور یہ ہے کہ ستعفار وجب ہے، یہی قول سی ق ورد ودکا ہے، جس کی کم زکم مقد ریک مرتب ہے، ور

عديك: "المهم أبي ظممت للسبي ظمم " " رو ايت يخا بن \_ . و جر يقح أن يا م \_ " شيخ اسالا \_ . "

٣ الكافى لا سعمد البر ١٠٠١ هيم رياص

م جروهر عل

الزرقاني على خير ١٠ ٥ ١٨ ايس عابدين ١٠ ٥ ٢٣، لحس على للمسح ١٠ ١٢ م ضع حياء الزرق على الزويد في وقد الأرام احمد ١٥٠ هيم استفير -

<sup>- 23 /24</sup>v M

عدیث "کی سبی ملائظ کار یھوں ہی سنجمدیں " ر ہیں۔
اور اور کل رہ ہرے محفرت عدیقہ کے رہے یہ ابوراہ وہ مدی ہے کل
عدیث ر ہوری تعصیل ہے رہے مثل عدیث مسلم ر ہے، مثل الاوی
سندیث ر ہوری تحصیل ہے رہے مثل عدیث مسلم رہے۔ مثل الاوی

ورجیوں سیم سے کم مقد رتیں مرتبہ کہنا ہے، ورمنفر و کے سے حال ی مقد رتنی ہے جس سے وہ میو میں ماتار ند ہوج ہے ، ور مام کے سے درجیوں ی مقد رتنی ہے کہ جونمازیوں پر ٹاق ندگذرے،

### سوم - تنوت مين ستغفار:

جبارم قعدہ خیرہ میں شہد کے بعد ستغفار:

ایس عابدین ۱۳۰۰، اوط ب ۱۳۵۰، اخرشی ۱۹۰۰ شیع ادر س افررقا کی علی تغلیل ۱۳۵۰، بهاییه افتاع ۱۹۹۰ شیع جمعی، افرو مد ۱۳۰ شیع مسلفیه، معمی لاس قد مه ۵۳۳،۵۰۳ شیع افریاض، الفتاوس الخامدیه الکبر مادص ۹ به شیع، رشر انتفاوی

- ۱۰ فقح القدير ۲۰۱۱ هيم بولاق، اشرح الهيم ۱۰ ۳۳، ۳۳۳ هيم رارالها ف اخرشي ۲۸۳ هيم رازم المحمد ع ۱۲ ۹۳ ما، اخروع ۱۲ ما مرضع المراب
- ۳ الاو ۱۵ ص ۱۵ الثمر الله في شرح الله الليم و في ۱۹۰ هيم مجتنى الشرح المشتى لا الراب ۱۹۰۱ هيم الرياض الآول من شعبه ۱۳۰۰ س
- مدیث: "المهیم نبی ظممت نصبی ه ر ویت یخای مسلم، هی 
  تر مدید، یا و اور س بابد مے حفرت س عمر اور حفرت ابو مر مے و ب
  بر امر بی ۹۹ مثا نع کررہ ملاہن التر کے الا مدی ۹۵ ما دھ ۔

کے سو کوئی گنا ہوں کو بھٹی نہیں مکتاء پی پی طرف ہے میری مغدرت فرجم کرنے والا مغدرت فرجم کرنے والا مغدرت ورجم کرنے والا ہے)۔ ووسری رو ایست کے اللہ قال طرح آئیں: "اسھم اعھوسی ما قدمت وما آخوت، وما آسورت وما آعست، وما آسوفت، وما آنت آعدم به میں، آنت المعدم وآنت المعدم وآنت المعدم وآنت المعدم وآنت المعدم وآنت میں کے اللہ آلا آنت " الرکا اللہ آلا آنت " المعدم وآنت کے جمیع کریا علا میرے گئے میں کہ اللہ آلا آنت کا الدور کو اللہ آلا آنت ہوں کو ہو گئی نے جمیع کریا علا میرو واللہ کے اللہ آلا کے وراق می جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں کے اللہ اللہ آلا ہے وراق می جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں ہے کہ معود صرف تو میں ہے۔ اللہ ہوں کو اللہ ہوں کی جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں ہے۔ اللہ ہوں کی جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں ہے۔ کے ان حالے والا ہے وراق می جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں ہے۔ کہ ہوں کی کے اللہ ہوں کو اللہ ہوں کو اللہ ہوں کو تو میں ہوں کی ہوں کی کے اللہ ہوں کو کو کی کے اللہ ہوں کی کے کی صالے والا ہے وراق می جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں کے کی صالے والا ہے وراق میں جھیے بنانے والا ہے، معود صرف تو میں ہوں کی ہوں کی کے کی صالے والا ہوں کو کو کی ہوں گئی ہوں کی کے کی صالے والا ہوں کو کھوں کی کے کی صالے والا ہوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں

#### نماز کے بعد ستغفار:

۱۸ - نی ز کے حد تیں مرتبہ متعقد مستوں ہے ۱۸ ، ال سے ک حضرت عبد الله بن مسعود ہے مروی ہے، وہ فراہ تے ہیں کہ جو محص تیں مرتب ہے ہے: "استعقو الله العظیم الدي لا إله إلا هو الحي الله تی لی الله تی لی الله تی لی الله تی لی عظیم و تنوب الله الله ( بی بخشش طلب کرتا ہوں الله تی لی کی عظیم و ت ہے جس کے ہو کوئی عی دت کے لاکن نہیں، وہ زند ہ ہے ورق مے والا ہے ورائی کے را مے تو برکتا ہوں ) تو الله تی لی سے ورق می در کے جو الله ہے ورائی کے را مند الله تی لی الله تی لی الله تی لی الله تی الله تی الله تی لی کے را مند کے جو الله ہے ورائی کے را مند کے جو الله ہوں گی کے را مند الله کی الله تی الله کی کی دا مند الی کے را مند کے دو الله کے دا مند الله کے دا مند الله کے دا مند کے دو الله کے دا مند کی کے دا مند کے کہ کے دا مند کی کے دا مند کے کے دا مند کی کے دا مند کی کے دا کی کے دا مند کی کے دا مند کے کے دا کے کے داکھ کے دا کے کے دا

- حدیث المسهم عصوبی مدانده سسان و و این مسلم مے حضرت علی اس و این مسلم مے حضرت علی اس و این مسلم مے حضرت الوم میں بی وار اس سر سر معرفوجا ان ہے اور مام احمد مے حضرت الوم یوہ ہے اس اس و این اس میں مسلم میں 4 میں میں 4 میں اس بی و این ان ہے مسلم میں اس میں اس میں میں جس میں اس میں میں اس می
- ۳ اطریق و سال المراق کے شبع اعتماری، اصول السرحتی ۳۳۳۰ شبع گذاب العربی، ایریاب ۳ سا۳ ، اشراح اصبیر ۱۹۸۴ کے، لا بقال مدیر ۱۹۰۰ شبع مجمعی، جامعة الله مین ۱۸۰۰، مدارع السائکیس ۱۵۰ س

یوں ندیوں ۔ رکھے اور بھی رو ایوت ہیں صہیں فقی وغیاز کے حد کے وکار شل و کر کر تے ہیں، مشد نبی علیہ کا رش و ہے: "می استغلار الله تعامی فی دبو کل صلاق ثلاث موات فلماں استغلار الله الله الله الله هو اللحي اللهيوم و أتوب بيه، استغلار الله عروج دلوبه وإن کال قد فق می الوحی " ۱۲ (جو محص ہم نماز کے حد تیں مرتب ستعفار کرے اور ہے: ہیں پخشش طلب کرتا ہوں اللہ تی لی رخفیم و حرق مے والا ہے ور کی می وی کولی می وی کے لاکن نہیں ، وہ زندہ ہے ورق مے والا ہے ور کی سے شل تو ہم کے لاکن نہیں ، وہ زندہ ہے ورق مے والا ہے ور کی سے شل تو ہم کے لاکن نہیں ، وہ زندہ ہے ورق مے والا ہے ور کی سے شل تو ہم کے لاکن نہیں ، وہ زندہ ہے ورق مے والا ہے ور کی سے شل تو ہم

چ ہتا ہوں ، تو اللہ تعالی ال کے گنا دمعاف فر مادیتے میں گر چہ وہ مید ں جباد سے بھاگ گیا ہو)۔

#### ستنقاء مين ستغفر:

الد نع ۱۳۸۳، البيات ۱۳۵۳، محموع ۱۵، معی مع اشرح الكبير ۱۳ ۱۳۵ شيع اول الراب

٣ الديع ٢٠ ٣٨٣، معي مع مشرح ١٣٨٨.

<sup>-02 /</sup>a+ r

حنابد کے م دیک عیدیں کے خطبوں می ی طرح عمیہ کبی ا ج ے ق ۱۱۰ ۱۱۰ رحمیہ نے عمیر نعی ق ہے ، ۱۱۰ رخطبہ میں ستعفار کے ورسے میں کوئی بحث نہیں و سے ۲۰ ۔

#### م دوں کے سے ستغفار:

متعفاریس ریاجاتا ہے ۔

ال کے احفام کی تفصیل کو فقری و نمی زجناز و کے ویل میں ہوں کرتے میں۔

فقح القديد مقاعه محر الرائق ١٨٠ شبع العقيد الصعيد الصعيد العلق المعلم العلق القديد الصعيد العلق الكور الكور

ا حدیدہ ایک اسپی مائی د دفی موحل " ر واری ابوراو ،
حاکم اور یہ اور یہ اور سی مائی کا معال سے ر ب یہ ہے کہ ب
حدید اس مد ہے عدوہ میں اللہ علی ہے مرو رائیس مد یہ کی و
مائیس مرو رائیس مد عدورہ میں اللہ علی ہے مرو رائیس مد یہ کی واسم اللہ
مائیس میں ہوئی ہے میں حدید استوں المعود ہوئیہ المقرد المعود ہوئیہ المقرد المعدد میں المعود ہوئیہ المعود ہوئیہ المعود ہوئیہ المعود ہوئیہ المعود ہوئیہ المعرد المعدد میں المعدد میں المعرد المعدد میں المعرد المعدد میں المعرد المعدد میں المعدد المعدد میں المعدد

م المد في على ور ومش الرموني ۴ م ۴، فتح القدير ۴ ۳ ۸ م مع بولاق، محموع ۵ م ۲۰۰۰ س عامد مي ۱۰۰۰ ، محر الرابق ۴ م ۴ هيم العصيه،

جهر الأكليل ١٠٠٠، القميور ١٠٦، النطاب ١٠٠٠، محموع ١٨٦٠، معى مع اشرح ١٠٨٠.

۳ معی مع اشرح۳ ۳۸۹\_

r الطحطا وسائل مر الى الفد حر ٢٠٠٠

۴ معی لاس قد امه ۴ ۵ ۱۸ هیم اریاص.

۲۳- یہ پوری تنصیل صرف مومن کے ہے ہے، کافر میت کے ہے۔ متعفار قرمس ماصر حت ور حمال کی وجہ سے حرم ہے۔۔

#### نبيت سے ستغفار:

۲۳-جس نے فیست و ہوال محص کے بارے میں ماہ وال سال فیست کے بارے میں ماہ وال سال سے معالی بھی لازم ہے جس و فیست کی ہوں یا متعقد بھی کا تی ہے؟

پہلی رہے ہے کہ جس بی فیبت بی گئی گر سے ملم نہ ہوتو متعف رکا لی ہے، یہ اُن فعیہ و منابعہ کا ندسب ورحمہ کا کہا توں ہے، یہ اُن فعیہ و منابعہ کا ندسب ورحمہ کا کہا توں ہے، یہ وکلہ اس کو تا نے سے فائڈ پید ہو مکتا ہے، نیر اس کے ملم میں لا نے سے اس کو تکلیف میں مثالہ کرنا لازم آ سے گا، خدس نے پٹی ند کے ساتھ حضرت آئی ہے مرانو ہا روابیت بی ہے: "کھار قاص اعتیب اُن پستھ مو له " " (جس بی فیبت بی ٹلی اس کا کلا رہ ہے ہے کہ اس کے سے متعف رہ ہو ہے ۔ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے مقاری ہا گئی جھی لازم ہو جا سے تو متعف رہ کے ساتھ ساتھ اس سے مقالی ہا گئی جھی لازم ہو جا سے تو متعف رہ کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے مقالی ہا گئی جھی لازم ہو جا سے تو متعف رہ سے مقال سے مقالی ہا گئی جھی لازم ہو گا۔

وہمری رئے ہے کہ جس کی فیبت رگئی خواد سے معلوم ہویانہ ہو ستعفار کائی ہے، ال سے معانی ما مگنا و جب نہیں ، حصیا میں سے طحاوی کا یکی قول ہے۔

ہ لکیہ کہتے میں کہ جس رغیبت رگئی گر وہ موجود ہوتو اس سے معالیما مگنالازم ہے، الدند گر وہ یا اس کے ورثا ویش سے کولی نہ ملے تو

عدیہ: "کھر ہ می عبب " ں وہ یہ حان اور س برالدیا ۔ حطرت الس ہم موعاً ں ہے اور یکنی ہے اس ر وہ بین الفعہ میں ں ہے اور میں کہ اس ر سرصعیف ہے ای طرح الاحیاء ہی تجر مجلس عمر ال ہے صرحت ں ہے، شرح ٹال ٹیات مسد الا، م احمد ۲۰۵ مائٹ سے کررہ اسکنہ الاس ن ۲۰۵ ھائیش القدیا ہے ہے طبع اسکت التجابیة التجابیة الکریا ۱۳۵ الھا۔

ال کے سے ستعفار کی جائے ۔ ورور ٹا میسے معانی طلب کرنے کے ورور ٹا میسے معانی طلب کرنے کے ورور ٹا میسے ویل میں فرکور ہے۔

### مؤمنوں کے نے ستغفار:

س عابدیں ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، نثر ح الروض المراسم محملاء على مطاء اور قبل ۱۹ ، ۱۳ شیع اسکا لاسدان، مداج السائکیس ۱۳۹۰، ۱۳۹۵، ۱۳۹۵ عل ثبات مسد احمد ۱۳ سائم حسیاری الکبیر ۱۳ سمایه شیع مصطفی مجتمل س

- ا سر عابدین ۱۳۵۰ اشرح اصعیر ۱۳۳۰ تا ۱۸ ۱ سے طبع الله دی۔ ایمن علی تصلح ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۰
- م حدیث: "قام رسول مدالکے وقعد معد "ر و بیت بخا ب ے حضرت ابویم ہے گے در ہے۔ قتح اس ہے ۔ ۲۰۱۸ شیع مسافیہ ہے

الكالى ١٠٠ مضيمالًا الالال

المحموع مع وريكي والمراس المحمد المراس المرا

(رسوں اللہ علیہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوے ورتم بھی ال کے ساتھ کھڑے ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہے۔ ان کے ساتھ کھڑے ہے۔ ان کے دیم آئی نے نماز وں حالت میں کہا: ہے اللہ المیر ہے ویر اور محمد کے اویر رحم لڑ ماہ ورجمارے ساتھ کسی پر جم ندکن میں علیہ نے جب مدم پھیے لیا تو اس دیم آئی ہے کہا: تو نے کش دہ جیز کو تک کردیا )۔

ان را کوفاص طور پر پی و ت کے دو کر نے بیل کوئی حری انسان ہے، اس سے کہ ابو بھروہ ام سمہ اور سعد ان ابی و قاص کی صدیت ہے: "استھم اپنی آعود بلک و آسان ک النج" ( النظا بیل تیری پن و چاہا ہوں ور تجھی سے سوال کرتا ہوں ۔) ۔ اللہ بیل تیری پن و چاہا ہوں ۔ ایک بیل پن و ت و تحقیق ہے موال کرتا ہوں ۔) ۔ اللہ بیل پن و ت و تحقیق ہے ، بیل یہ و بازت اس صورت بیل نیم ہم بیل پن و ت و تحقیق ہے و بان اس کے بیچھے سیل بہر ہے ہوں ، اس کے بیچھے سیل بہر ہے ہوں ، اس کے بیچھے سیل بہر ہے ہوں ، اس کے بیچھے سیل بہر ہے کو موال کوئی ور کر میں قوما کوئی شخص کی تو میں ما مت کر نے اس کوئی شور کر صرف ہے دو اس کوئی شخص کی تو میں ما مت کر نے اس کوئی شور کر صرف ہے دو اس مت کر نے اس کوئی شور کر صرف ہے دو اس میں میں این اس کے ماتھ شیانت کی ا

#### كافركے ہے ستغفار:

۲۲-فقب عکا اتفاق ہے کہ کافر کے سے ستغفار ممنوع ہے، بلکہ حض فقب ع ف ال میں مہادفہ سے کام میستے ہوئے کہا ہے کہ کافر کے سے متعف رستعف رکر نے و لے کے گفر کا مقتصی ہے، یونکہ ال میں ان معقولہ فصوص ک تکذیب ہے ان سے معلوم ہونا ہے کہ اللہ تعالی

عدیہ: "لا یوم رحل قوم فیحص مصده " اور مدن ہے ای رہ ایس سے شمل شل میاں یا ہے شمل ور رہ ایس انہوں سے شفرت تو بال سے مرفوط ور ہے اور میں کر شفرت قوبال ورحد یہ صرا ہے اور اس و رہ ایس ابو او اور اس را بہ نے بھی ور ہے اور ابوراو اور معدر ہے اس سے ور ابوراو اور معدر ہے اس

مشرک کی مخشش نہیں قر مائے گا، ور بو کفری حالت میں مرسّب وہ جہنم والوں میں سے ہے۔

27- گرکسی نے کافر کے سے اس کی زندگی بیس اس امید سے
متعفدار کیا کہ وہ بیان لے شئے وراس کی مغیرت ہوج نے تو حقیہ
نے اس کے جارہ ہونے می صرحت میں ہے، اور حناجہ بدایت می
دعاکوج رہ کہتے ہیں، ورد گیرافقہ و سے بھی بیا جید نہیں ہے، ای طرح
حض فقی و نے کس کے ای کی رکتی سے سے دعا و مغیرت کے جو زکوتو کی
قر ردیا ہے، اس سے کہ اس کا تعلق مغیرت کے دعام سے ہے۔

### ستغفار کے ذریعہ گن ہوں کی معافی:

۲۸ - متعفار گرانو به کے معنی پیل ہو، وراس پیل انو به کے شر طافح کا ہوں انو اس سے گرا ہوں کے موں ف ہوب نے اس امرید ہے اللہ انو کی کا رش د ہے: "و من یکھمل سُوء آؤ یطکم نفسه شُم یسستغفو اسله یجد اسله عفور اراز حید ما (اور بوکولی بھی پر ان کرے یہ پی جد اسله عفور اراز حید ما (اور بوکولی بھی پر ان کرے یہ پی جو ب پر زیادتی کرے بھر اللہ سے مقدم سے علیب کرے تو وہ اللہ کو پر مفدم سے والاء پر کی رحمت والا بی سے گا )۔ اور بی عقبید نے فر مایہ اسمی استغفو اسمہ تعامی فی دیو کس صلاق شلاف مواب، فعال آستغفو اسمہ اسدی لا سه لا هو اسحی العیوم و آتوب انبیاء عمو سه و بن کان قد فؤ من اموحی " م ( بوشی بھی نی زیادہ اللہ کا مواب میں اموحی العیوم و آتوب

ات الديكة"من سنففو سمانعاني في ديو كن صلاة ( ١٠ ١٠ يت

199- گر متعقد می جی بر بجر و انکس ری کے طور پر ہو ہیں تو برکا تحقق نہ ہوتے ہیں کہ اس سے اس فیر صفیرہ گرناہ معاف ہوتے ہیں ، کہیرہ معاف نہیں ہوتے ، اور معاف نہیں کہ اس سے مالکید وحتاجہ کہتے ہیں کہ اس سے مام معاف ہوتے ہیں ، کہیرہ معاف ہوتے ہیں ، ان الکید وحتاجہ کہتے ہیں کہ اس سے منام ماناہ معاف ہوتے ہیں ، ان کے رہوں صفیرہ فیر حض کر ابوں میں کی رہوں اللہ علیہ کا رائ و ب:

الاستغفاء مصحاف سدنوب " ۱۲ ( ستعفار گرناہوں کو من نے والا ہوں کو من کو من نے والا ہوں کو من نے والوں کو من نے والا ہوں کو من نے والوں کو من نے والوں کو من نے والو

گر چل ہے کھے فقرہ ۸ ۔

مرقاق العالج مراد الماري من عابدي ۵ ماه الطحطاول على مرال الفلاح العالمي المراب الفلاح المامكين المواج المامكين الفلاح المامكين المراب بالمام المراب المامكين الرواج المامكين الرواج المام محرب في المعلم المراب المامكون الرواج المام محرب في المراب المامكون المراب المامل المامكون المراب المامكون المامكون

- این جاروی این ۱۹۸۸ مرفاق الدو نیخ ۱۸ مرفاوی این شد ۱۹۵۰.
   مرجاق الدو نیخ ۲ ۹۰ مارد ریج السالکین ۱۹۹۰ شیع ریدانگدرید.

سوتے وقت ستغفار:

مساس تے بہت عض ریر وعاوں کے باتھ متعق رستوب ہے،

تاک جب ان ن کی روح پر و زکر ہے تو اس کا سفری عمل ستعق ر

یو یہ نہ کہ یک حضرت ابوسعید ہے روایت ہے انہیں قال حیس

یاوی الی فواشہ آستغلو الله الله یا الله الله ہو اللحی

العیوم و آتوب الیہ، ثلاث موات، علو الله له دلوجه و إل

کامت مثل ربد البحو " م (جس نے متر پر یہتے ہو ہے تیں

مرحہ اللہ تی لی اللہ اللہ یا الله الله ہو اللحی العیوم و آتوب

الیہ " پڑھا اللہ تی لی اللہ کی تا ومی فراہ دیے " یہ خو وو وہ مسلمہ الیہ " پر عالم کے دو وہ وسلمہ ر

- ا الحامع الصعير تتفيل الأماني م المسامة العرده المكال الأمد ق المسام المعتبرة الأماني المسام المعتبرة المسام المس
- عد یہے "می قال حیل بیاوی کئی فوائشہ " ر ہوری تر مدر محاشرت ہو عید سے مرفوعاً ان ہے اور ہم ہو ہے کہ بیاعد یہے صلاح ب ہے بم سے اس طرایق سے عددوہ سے فہیں جائے تھاتا لاحود ں ہے اس تا تع کررہ المکتبة السافیہ ال
- ۳ س عامد میں ۲۰۱۱ ہے، العو کہ الدہ کی ۳۰ ۵ میں ۱۶۵ ص ۴۳ شیع مجتمعی. انشر ح اصعیر ۱۵ ہے۔

جوب شرفر ، ت: يوحما الله و إياكم ويغفو سا ولكم . .

كامول كے آخر ميں ستغفار:

۱۳۲ - قر س کریم اور دکار نبو بید یکی غورکر نے و لے کو بہت سے
عند کا فقت م متعقد پر ہے گا، چنا نبی رسوں اللہ علیا فیکی کو
سپ علیا فی مشری زند و میں متعقد کا تھم دیا تبی اللہ تعالی کا
ر ثر د ہے اللہ مستبقے بحصد ر بنک و استعقد کا تھم کہ کا کا
فوابًا ۱۳ م (اتو آپ یے پروردگار ل شیخ و تجمید کیجے اور الل سے
متعقد ر کیجے ، ہے شک و دیتا تو بہتوں کرنے والل ہے )۔

ساسا- پہنے بیاں میا جا چاہے کہ نماز ور ہنسو کے مغریض سنعفار مندوب ہے اس

ے عط کروں؟ کون ہے ہو مجھ ہے بخشش طلب کر لے تو میں سے

المحسل میں جیٹے، پس اس میں اس سے لایعی یا تیں رہیت ہو کئیں ، ور

ال نے بنی ال محس سے کھڑے ہوئے سے پہنے بیاد ما براھی:

"سبحانك النهم و بحمدك أشهد أن لا أنه لا أنت

أستغفوك وأنوب إليك "نوال سے ال كي ال مجس بيل جو

۳۵ - متعفار کاسب سے ہمتر وقت حرارات کا خیر حصر ) سے

کونا ہیں ، یوس آئیں معاف کر دیا جاتا ہے )۔

يشش دور؟) په

شرح ٹل ٹیات مسد ہیں۔ ۳۳۳ء اور عمد اللہ س عمر سے انٹر ن بو بیت ہام مالہ سے ن ہے۔ شرح الزرقا فی علی صوف لاءم مالہ ۱۵ مسلم مطبعة الا حققامہ ۲۵۹ ھا۔

۱ مديع السالكيس، بورآيت: ۱۰ . كاصر ۱۳

r ک<u>ھے</u>: لقرہ ہو۔

م انتی ب السر قامتقدین ۱۵ مسجی العالمدین ر ۲۰ ، رکوی ۲۵ م۵ هج محمی العالمدین ر ۲۰ ، رکوی ۲۵ م۵ هج ۲۵ هج محمی ر ب الله و کا ۱۹۵۰ و ۱۹۵ مسجد من و ریت بو و و از مدی ب ر ب در در ب ب در ب ب در در مدی ب برای اورس و اس بال ب بی مسج می اس و روس و اس بال ب بی مسج می اس و روس و اس بال ب بی مسج می اس و اس ب ب ب کر ب

عدیدے صوصیح عمریب ہے، الترعیب والتر ہیں۔ ہمرے مع طبعہ طبعة الدی ہ ۲۸۰ ھ ۔

الزرقاني على المدعة ٣ م ٢٠١٠ م هيم لا شقامه العابة الطامين ١٠١٨ هيم ٢ ممر مع المراه الطامين الطام المراه المرا المجتمل، المعلى مع الشرح الكبير - 222 هيم عهم المراء فآول من سمد المراء المراه المراهبيم المراء المراهبيم المراهبي

۳ جوويت ۸ر

صدیث الیس رسد برک وسعدی کل بعد "ن وید یخایل مسلم، ماید اور تر مدرره و عرضت الوم یا ه مرفوطان ب افزعیب والتربیب سر ۲۹۳ ضبع مطبعه الدی ۲۸۰۵ ها، نثر ح التر رقا فی علی مؤدن مام ماید ۲۵ مار ۲۵ شبع مطبعه الاعتقام ۲۵ هار

### استفاضه

## استغلال

تعريف:

ا - " ستق فد" لفت ش : استماص كا مصدر ہے۔ كر جاتا ہے:
 الستماص الحدیث والحیو وفاص " بمعنی پھیٹا ور عام بونا ۔

مقتب وو محدثین سے بغوی معنی عی میں استعمال کرتے ہیں ۳ ۔

### جمال تفكم:

ال عرف المالكي ال ي تعلق لم ما تعلي:"الشهادة السماع"

د کھے:" استانی "۔



سال العرب، المصاح الميم : ماده (فيض \_

۳ حوام الطبیل ۳ ۳۸۳،۳۸ هیم امر وربیروت، بد نع اصابع ۲ ۳۹۱ هیم بچه ید مغی انتاع مر ۷ ۳ ۲،۵ هیم مصفی انتهی بعی ۵ ۱ هیم اگریاض عدده-

ال شہادت کالقب ہے جس میں شاہر صن کروے کہ وہ غیر معیں '' دمی سے من کر کو ای وے رہاہے۔۔

ای کوجف حصیا ثبہ ت شرعید کہتے میں ۱۰ ۔

سم-شہادت متفاضہ کے جو زش تمام تقید عکا تعالی ہے۔ البعثہ چند چیز وں میں سازف ہے:

۵- سف-ت مع کی شرط ہے ہے کہ یک جماعت سے من کر شہادت دی جائے آت کے جارے میں یہ طمیعان ہو کہ وہ جھوٹ پر متفق نہیں ہو مکتے ، یہ شافعیہ والکیہ ، حنابعہ اور حصہ میں سے عام محمد کا مسک

وركب أميا ب كروعادن مردون مي يك مرد ورد بكورتوں سے سنت كافي ہے ، يقول حصيا بل سے خصاف كا احتاجہ بل سے افاضى كا اور حض ثار فعيد كا ہے ہم راس سلسد بل افتياء كے يہاں پھي مزيد تعصيل ہے جس كو (شہادت) كے دہل بل من ديكي لياجا ہے ۔ الا -ب- آن امور بل شہادت ولئس مع كا ثبوت ہوتا ہے ال بل

والکید نے اس میں تو سع سے کام لیا ہے اور رہیت کی شیاء تھاری میں جو اور کا عام سے تابت ہوتی میں اوجیت ملک اوقف الاضی کو معمر وں کرنا اور حرجہ و تحدیل الفراء سدام، ان بہت ارشدہ مبدا صداتہ ا ولا دے اور حربت اونجہ دا در کھیے: شہادے )۔

ے - جے - گر شہر مت کرد ہے کہ اس بر شہادت کا مدر ، گ ہے تو اس بر شہادت کا مدر ، گ ہے تو اس بر شہادت کا مدر ، گ ہے تو اس بر شہادت آبوں بر جانے برائے ہے ہے ہے جھی (شہادت ) بی سے دیال میں مذاہب سے جھی (شہادت ) بی سے دیال میں دیکھا جا ہے۔
میں دیکھا جا ہے ۔

### حديث مستفيض:

الم - حدیث مستقیض حدیث (مشہور) کے اموں میں سے یک الم یہ ہے المدة حقیہ وغیرہ کے الم میں سے ہے، المدة حقیہ وغیرہ کے مردی کی قسام میں سے ہے، المدة حقیہ وغیرہ کے مردی کی اس کے در بعیر مطلق کو مقید ورع م کو ضاص کرنا در ست ہے۔ حقیہ کے مردی کی مطابق کی عظیمی سے حقیہ کی مطابق ہے کہ جسے نبی مطابق ہے کہ وہ می ایک یا دو اس دی کی یہ وہ کی ایک یا دو اس دی کی یہ وہ کی ایک ہوں ، پھر اس کے حدودہ میں مہوج ہے ، ور ت لوگ ہے ہوں ، پھر اس کے حدودہ میں مہوج ہے ، ور ت لوگ ہے ہوں ، پھر اس کے حدودہ میں مہوج ہے ، ور ت لوگ ہے ہوں ، پھر اس سے حدودہ میں مہوج ہے ، ور ت لوگ ہے ہوئین کا درجہ ہے ہوئین کا درجہ ہے میں کہتر ہوتا ہے ۔ کی مقیمین کا درجہ ہے میں کہتر ہوتا ہے ۔

غیر حقیا کے مردیک مستقیض ہروہ حدیث ہے جس کے رویوں

حوام الأكليل ٣ ٣٠٠٠\_

٣ جامع عصوبيل به طبع المطبعة لا سيرية

<sup>- 23 /-</sup>AV F

م جامبر الكيل ۴ ۴۰۰، مغی انتهاج عهر ۴ مه، ۵ مه، بد نع العد نع ۱ ۴۱۱، معی ۹ ۱ بورس بر بعد برصفحات ب

ر هدم جيء سر عابدي مر ۵ ساطيع او بايولاق

### ستفرضه ٩-١٠) ستفتاء، استفتاح ا

ں تعداد طبقات ندیش ہے کئی جھی طبقہ یش تیں ہے کم ندیمو، اور وہ نوائز کے درجیکو ندیجی ہو ۔۔

۹ - گرکونی و تعدیش ریوب نے جیسے رئیت ملاں ں ثبہ ت ہوہ نے تو رمضاں کا روزہ رکھنا ، پہلی شوال کو افظ رکرنا ، نوایں دی شجہ کو قبوف عرف کرنا و جب ہوہ ہے گا۔

ال على تفعيدت ميں صهبيں كتب فقد على ال كے مقدم بر ديكھ ج سكتا ہے۔

#### بحث کے مقاوات:

ا - ستف ضدی بحث کے مقامات کے بے فقہاء کے یہاں ہاب شہادت میں "شہادت میں" شہادت بالا متفاضد" کا بیاں، ور "باب اصوم میں رؤیت ملال پر کلام کو دیکھا جائے۔ ایم صدیث مستقیض ہے "تعلق اصولی ضمید کی طرف رہوں کیا جائے۔

### استفتاء

د کھیے: '' نوی''۔

## استفتاح

تعریف: لغوی معنی:

ا - استفتاح: کھو لنے کا مطابہ کریا ہے، ورفتے اف ق (بندکر نے) کی ضد ہے۔ اس فقاح: کھولا)، ور ضد ہے۔ اس نے وروازہ کھولا)، ور الاستفتاحہ" اللہ وقت کہ جاتا ہے جب کوئی ورو زہ کھو نے کے سے کھنگھنا نے۔

فق کے معنی فیصد کے بھی '' تے ہیں، ای سے اللہ تق لی کا ارتبا و
ہے جس بیں شعیب عدید اسدم کے بارے بیل فیر دی گئی ہے: ''ربتا
افتہ بینا و بیس فور ما باللہ ق و آئٹ حیثر المعاقد حیس''
( ہے ہی رہ پر وردگار اہما رہ ورہماری تو م کے درمیں کل کے
ساتھ فیصد کرو ہے ورتو عی سب ہے ہمتر فیصد کرنے والا ہے )۔
ور بین عیاس کی صدیت میں ہے کہ '' میں اللہ تھ لی کے
قوری: ''ربتا افتہ بینا و بیس فور ما باللہ قی '' کے معنی نہیں ہو تا
قوری: ''ربتا افتہ بینا و بیس فور ما باللہ قی '' کے معنی نہیں ہو تا
قوری: ''ربتا افتہ کے بینا و بیس فور ما باللہ قی '' کے معنی نہیں ہو تا
تقاریباں تک کہ میں نے دی یوں و بیش فور ہے شوہ سے کہتے ہو ہے
تقاریباں تک کہ میں نے دی یوں و بیش فیر میں تیر فیصد کر دوں ) کے ور

+ 10 م ف ۱۸۹۰

۳ حفرت س عمر س میں گئے ہے ہوئی و ہوں طریق سے دوسر بیتان ہے ہوئے پرسر میں قبل آن ہاکس س عمر س ہے، حالا فکر آن ہ سے س عمر س سے فہیں ساجہ

مر الریق طرب می سال و وسی بی سد سار منتل ال باطوائر

مقدمه في عام اعديك لاس الصوح يتفيّ فو مدين اعتر ص ٢٠٠٥

تنفاح مح من فيصد طعب كرف مح مين -

لفظ فتح نصرت محمعتى على بهى بولا بانا ب "استعنع "كامعتى: نصرت علب كرما ب، الا مفهوم على تبيت وبل على الى كاستعال ب: "إن مستفت حوا ععد جآء كم المعتمع" ( كرتم فيصد ب بن تضة فيصدة تهاريس مع سمو جود بور)

### صطرحي معنى:

٣- متفتاح مقتهاء كے يهاں چندمعا في ميستعمل ہے:

وں: تفتاح نموزہ ال سے مرادوہ و کر ہے جس کے ور بعدیمیں کے حد نموزشر و ش ب ب ہے۔ سے دعاء تفتاح بھی اُر ہ با ہے۔ جس ب وجہ شمید یہ ہے کہ نموز پڑھنے والا عجمیہ کے حد سب سے پہلے اس کو پڑھتا ہے ، تو کو یا نموز کا فقتاح کی کے در بعد ہوتا ہے ، یعی ای کے در بعد نموزشر و شکرتا ہے۔

ساں العرب رکھ تھرف ہے رہ تھا۔ مرہ الفاح آ یہے۔ ۹ ۔

دوم: تنفتاح الاری جب وہ الدوت کرتے ہوئے رک ہوئے ، یعی آئر سے بند ہوہ ہے وروہ آگے آئر سے ندکر کئے، بلکہ آبیت کولونا نا ور ہار ہار پڑھتار ہے تا کہ سنتے والا اس کو تقرید دے دے۔ سوم: طلب تھرت۔

#### متفتاح نماز:

سا- حض فقری و سے دعا و متفتاح او فقتاح اور عا و فقتاح سے بھی تعبیر کر تے میں ۔ بین میٹر فقری و تنفتاح کہتے میں ۔ سنگنے سے س مر دیونی ہے کہیں کے حد ال مقام پر جود کر و رد ہے ال نے اس دکرکو پڑھا ۔

### متعقد غاظ: ثاء:

کے دہم کی صطارح بیرے کہ تاءِم ال دکرکو کو جاتا ہے جس کے دراویہ سے تماز کا فتتاح ہوخو اداوہ دعائی ہو، ادام رافعی نے کہا ہے کہ اس دونوں دکار یکی "وجھت وجھی السخ" ور "سیمحالک المتھم " میں سے ہم کیک کو دعاء تنقتاح ورثاء کہا جاتا ہے " ۔

> حاظية الشرو فرعلي التيمية ۵۵۰ فتح العربي سر٢٠٠٣. م فتح العربي سر٢٠٠٠

٣ مره بعراة ١٠ ١٠

ال وصاحت کے مطابق انتفاح ثناء کے مقابعہ میں خاص ہے۔

### شفتاح كاعكم:

۵ – جمہور فقی و کا قوں ہے کہ متفتاح سنت ہے ، ال ہے کہ ال کا تذکر ہواں صاد میٹ میں ہے کہ ال کا تذکر ہواں صاد میٹ میں ہے آن کا و کر متفتاح کے ہے معقول اللہ طاقہ کے دیال میں عشقہ میں " رہاہے۔

الم احمد کے اصحاب علی سے کیک حمد عنت کا خیال یہ ہے کہ وہ و کرچس کو تا عرب بنا ہے و جب ہے، چیسے "سبحالک المعهم و بحصد کے "یا الل چیسے و "مراد کار سے انتقاح ۔ اس سروفیر ہ کے بحصد گے "یا الل چیسے و گیر او کار سے انتقاح ۔ اس سروفیر ہ کے مروکی کیک روایت کی و کر ن مروکی کیک روایت کی و کر ن گئی ہے ۔ ۔

ال سلسدين اوم و مك كا حقد في جواني المدوندين القاسم كاقول ب كولوگ "سبحالك المهم و بحمدك" كوتبارك المهم و بحمدك" كوتبارك اسمك، و تعالى جدك، و الا إله عيوك" كالأس يرانيين اوم و مك ال كالأربيس تقيم، ور بي بال بي بي الأربيس تقيم، ور بي بال بي بي تقيم الله يرانيين الم و مك الله يرانيين الم و البيت كوتل بي بي تقيم الله و البيت كوتل بي بي بي بي الله بي ا

مجموع قراول مل تنمه ۱۳۸۸ مر

کرریا ہو، یا تیب نمی زیز دریا ہو، ورخود سام ہوتو وہ انسبحالک اسھم و بحمدک، و تبارک اسمک سخ نہ ہے، بلکہ یلوگ عمیہ میں پھرتر ت شروع کریں ۔

المبرور ١٣٠٠

٣٠ لغاية الله ١ الربا في مع حاهية العروبي ١٣٠٥.

٣ حوامير الأنكيل ٥٠٠ ير يكھية الرويو في ١٥٣٥ مد مدل ١٥٥٣ م

عمیر سے پہلے رہ ھے ۔ او کو استفتاح میں والکید کا جو سان ہے وہ انتفتاح کے کل کے سلسد میں ہے، چنانچ ی کے رویک میں عمیر سے پہلے ہے، اور وائیر فقتی و کے رویک میں عمیر کے حد سے اور کا ہے۔

ای طرح فقنہاء ٹا فعیہ کا قوں ہے کہ اگر اس کو بیاند بیٹہ ہو کہ دعا - تفتاح میں مشعوں ہونے ہی صورت میں نما زنوت ہوج ہے ہ

یونکه ال برموت کا حمد ہو چنا ہے، یاعورت کو حیض کا خوں سے کا ند بیٹر ہو، تو جھی دعاء استفتاح میں مشعول ندہوں۔

### متفتاح کے منقول غاظ:

۲ - نبی علی کے تنفتاح نماز کے مختلف شاطرہ رو ہونے میں از مام سے مشہورتر یں تنیں میں:

اس رحمرت عاش من السبح المسلاة الله المستحال المسهم و المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد والما الله المستحد والما الله المستحد والما الله المستحد والما الله المستحد والما الله عيوك (لها كرايا مراكم المستحد والما الله عيوك (لها كرايا مول المراكم والما الله المستحد ا

جمہور فقریاء نے شکورہ وعاشل لفظ "و جس شاؤک" کا دکر

وفح اهري ۳۰ ۳۰

حاهية الغير ملسى على مهاية الجناع ١٥١ مر

۳ نوب رک سمک، چی تیرے دکرے یہ سے حاصل ن جاتی ہے نولعا سی حدک چی ماند ہے تیر جلاں اوراد جیا ہے تیر اررب

ا کھو علاقوں ۲۰۰۳ ہر ح لاقاع لاہو تی ۱۳۰۹ ہور دھرت ما دیگر عدیدی وہیں ابوراہ وہ کم ہم رفوعاً ن ہے۔ مادظ کر محر ہے ہا ہے کہ اس و حدے اور تقد ہیں، لیکن س میں انقطاع ہے۔ اس کا دہم طریق بھی ہے۔ ترمدن اور من ماہدے ہے ماشدی برام جان ہے طریق ہے وہیں یا، اوروہ صعیف ہیں۔ اور حدیدے دھرت عمر ہم تو اور محکم ہے میں بات میں کن مسعور اور میکر متحد، صحارے وہیات ہیں، تعظم انہیں ماہ میں کو اطباع انقدیہ ۱۳۸۲ ہا ہا استدارے وہیات ہیں، تعظم کررہ

نہیں میں المدة حقیہ الل افظا کو و کر کرتے ہیں ، چنا نی المدید مجمعتی " م شرح میں ہے کہ دعاء سنفتاح میں "و تعامی جدک" کہنے کے حد گر" وجل شاؤ کے "کا صافہ کرے تو سے الل صافہ سے روکا نہ ج ہے ، ورگر صافہ نہ کرنے اصافہ کرنے کا حکم نہ دیا ج ہے الل ہے کہ مشہور ما دیرے میں الل کا و کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی بڑھے اللہ کا وہ کرنہیں ہے ، بلکہ حض صی ہے ۔

شرح مزية أصلى ص ٥٠٠٠

نیدک علی تیر و بائر بی مسل قام بور معدیکی هی تیر کے میں استعمال قام بور معدیکی هی تیر کے میں اور استعمال استان کرے ہے نے حاصر بور نیے انتان کرے ہے نے حاصر بور نیے قریب نیے گریاں ہے و بیت نیے کی بران سے و بیت نیک بیٹر کی بران مسول فیل و ترکوتیر ہے و بیت کرے و بران مسول فیل و ترکوتیر ہے ہیں کرے و و بیت تیر ماست ہے وہ ترکیل بونا ، اس کے گرق ہے ہیں کرے دور تیر ماست ہے وہ ترکیل بونا ، اس کے گرق ہے ہیں اور میر ماست میں است میں اور ایک جیمر میں التجا اور میر میں سے تیر ماطر فی ہے۔ اللہ ملک و البیک جیمر میں التجا اور میر میں سے تیر ماطر فی ہے۔ اللہ ملک و البیک جیمر میں التجا اور میر میں سے تیر ماطر فی ہے۔ اللہ ملک و البیک جیمر میں التجا اور میر میں سے تیر ماطر فی ہے۔ اللہ ملک و البیک جیمر میں مطرح الربی میں۔

طرف جس نے بنا ہے '' ہاں ورز میں سب سے یکسو ہوکر ور میں تہیں ہوںشرک کرنے والا ہیری نماز ورمیری تر ہوئی ورمیر جینا ور مير امريا الله عي كے ہے ہے جويو لئے والا ہے سارے جب تو پ کا م آل کا کوئی شریک نبیس اور یمی مجھ کوظکم ہو ہے اور میں نبرد روں میں ے ہوں ( یک روایت میں ہے کہ ایش سب سے پالٹر ما نیرو ر بھوں) ےاللہ النوعی ہاد تا ہ وہا مک ہے تیر ہے ہو کوئی معبود کیں، تو ی میر رب ہے، اور میں تیر ہندہ ہوں، میں نے بینے ویر محلم میا ہے، یں ہے گناہ کا اختر ف کرنا ہوں ،میرے ترم گنا دمون فر مادے ، تیرے علہ وہ کوئی معاف کرنے والانہیں ، ور جھے چھے اخد ق کی رہ و کھا ، چھے اخلاق کی رہ تیرے علا ہو کوئی ٹیمیں وکھا تا ، پرے اخلاق کو مجھ سے دورٹر ماء یرے اخلاق کو تیرے علد وہ کونی وورٹیس کرتا ، تیری رصا ویر کت کے حصول کے ہے بیل ہو رہا رحاضر ہوں ہے خیر و بھار فی تیرے قبضه میں ہے، ورشرویر انی تیری طرف نہیں ہے، میل تجھے۔ راضی ہوں ورتیری عی طرف لوٹ کر جانا ہے ، تو ہر کت والا اور بعید وبولا ہے، میں جھھ سے جشش علب کرنا ہوں ور تیری می طرف متوجہ يمونيا يمون )۔

"وأما هن المسلمين" كها جائج ير"أول المسلمين"؟ 2- حفرت اللي صريث عن يو دعاء ربي و جهت النج ك

یہ سے براس میں الم بھال مصرفر آ ل کی پڑھل ہے اور الا میں مصدو کی سب براللہ توں ہے اور الا میں مصدو کی سب براللہ توں ہے اس فی مال میں ماللہ توں ہے اللہ توں ہے کہ اور الا می مصدو کی سب براللہ توں ہے کہ اور الکم اللہ ہے کہ اور الکم ہے کہ اللہ اللہ ہے کہ اللہ اللہ ہے کہ اور اس صلالی وسسکی ہا ۔۔ والہ اور اس صلالی وسسکی ہا ۔۔ والہ اور اللہ میں مدید ہے اور حظرت علی و سکی مدید ہے اور حظرت علی و سکی مدید ہے اور حظرت علی و سکی مدید ہے اور حظرت علی و اس میں مردوعاً و ہے۔ مسیم میں مدید ہے ہے۔ اور حسم میں مردوعاً و ہے۔ مسیم میں مدید ہے ہے۔ اور حسم میں مدید ہے ہے۔

ان و کے ساتھ کی ہے اس میں پیامہ دو رواقہ ی کے ساتھ کی ہے: کہی رو بیت "و آنا می المسممین" کی ور ووسری روابیت "و آنا آوں اسمسمین" ی ہے، اور دواوس رو بیش سیح میں۔

یک میرے کہ گر خبر دیے ہی نہیت کرے تو یہ مذہب ہوگا، مرال بی نمازیقیا فاسر ہوجا ہے ہ

ای طرح" لوم "میں مام شافعی کا قوں ہے کہ واللہ اور اسمسسمیں) کر جا ہے۔ ورایج رک اسمسسمیں) کر جا ہے۔ ورایج رک نے کہا ہے کہ یہ اسمسسمیں کر جا کہ یہ اللہ میں اسمسسمیں کر جا کہ یہ ایست الر کی گوٹ نظر واللہ اور اسمسسمیں ہے ورائل سے بیٹیت ندیوک ورحقیقت میں پالمسلمان ہے ورنہ بیا المسلمان ہے ورنہ بیا المسلمان کے سرم بیاتھ ہوگا ۔ چی ال وجہ سے کہ وہ ہے ہے ہی مسلمانوں کے سرم کا مشریوگی ہو ۔

ان علان كيتم ييل كراء رئ مدك طاير كلام سيمعنوم اونا ي كر عورت وما أنا من المشركين) ور (وأنا من المسلمين) كيكيء ال ي كربيانة عام اور استعالاً ثاكع ہے۔

> شرح موریة المصلی ص ۲۰۰۳ ۳ حامیة الای ماکل س قائم ۲۰۰۰ هیم مصطفی الجنبی ۱۳۸۳ ه

وں ملاں نے مزید کہا ہے کہ ال ق وجہ سے قیال ہے ہے کہ عورت بھی''حیصاً مستماً''ڈرکر میٹ می ہے، ورمر او محص ہوہ تا ک حتی الامکان منقول ان ظاف رعابیت ہو گئے، چٹانچ بیدوٹوں فاعل سے حال ہوں گے یا مفعول ہے ۔۔۔

-- 14/2+

عدید اولاد ملی مدی کافی او ال می مسلمین " و ایس می مسلمین " و ایس طر فی محم المیر اورالاه موش هم شرع ال سر صرف عا و ایس طر فی می فاشهدی صحیت ک و ب ص ب ص ب کی می فاشهدی صحیت ک فاره یعنو می در می می فاشهدی صحیت ک فاره یعنو می در می می می می المی بید و فولی بی صحف کی در می می می بید و محی و می بید و م

m الفقاحات الربا بيكل الأوفا النووية عالم 12 س

والمغرب، البهم بقي من خطاياي كما يقى الثوب الأبيص من العدس، البهم العسمي من حطاياي بالثبح وبالسماء والبود" (ربول الله عليه جب نمازل عميم كبترة وبالسماء والبود" (ربول الله عليه جب نمازل عميم كبترة لا ت به يمل في كباة في ت به يمل في كباة في الله كربول عليه المير به مال بوب "ب برقربال يمول، في بالله كربول الحميم المرب عن بوب "ب برقربال يمول، "ب بالله كربول الحميم المرب على يركبا يمول المحلم المرب المنهم المول المرب المول المعلوق المول المعلوق المول المعلول المعلوب المعلم المع

پسند بیرہ غاظ سے متعلق نقلی و کے مذہب: ۸-منقولہ سیغوں میں سے پسند میدہ سیف کے تعلق نقلی و کے مختلف اقوال میں:

وں۔جمہور حصیہ ورحنابد کہتے ہیں کہ نماز کا فتتاح سبحالک استھم و بحصدک اسخ سے بیاج سے ۱۹ اور ای پر کت بیا

الحمد ع سووں ۱۹۰۳ ور حفرت الوہ یہ و صدیت ن و بیت بخاب، مسلم، الحمد میں الوہ و اور س ما بدے ن بدیل الوہ ۱۳۰۵ و شع مسلم، الحمد الوہ و اور س ما بدے ن بدیل الوہ ۱۵ م هم اصطبعت العل بدائمصر بیاے ۲۵ هـ ۔ ۱۳ س ن تر س محمد علی المحصر فقر ومر ۱۹ ۔

ہا ہے، آبہد المر نص عمل و جھت و جھی ۔ اسنے ہیاں کے عدوہ کوئی دعانہ پراھی جائے ۔ عدوہ کوئی دعانہ پراھی جائے ہا۔

روم ۔ ٹا نعیہ کا معتمد ندسب و رحما ہدیں سے لآئز کی کا قوں یہ ہے کہ اعتقاع کے بے حضرت کی ل حدیث کے انداط ''و جھت و جھی '''مختا رئیں۔

ثا فعید میں سے نو وی کا ابنا ہے کہ حضرت کی ہے مر وی مذکورہ بالا انتقاح سے نصیبت میں آئر بیب آئر بیب حضرت ابوج میرڈ و حدیث ہے بیچی "اللہ م ماعد اللہ" ۔

الدنائو نمل ورفاص طور پر تبجری نماز میں حصیہ ٹا فعیہ ورحنا بعد کا اللہ تا کے کہ ثناء وروعاء توجہ اللہ و جھت و جھی کو جمع میا

س رَاءُ عَالَمُ عِلْى الْمِصْفِي الْقُرْةُ مِنْ الْمَ

۳ شرح مرید مصلی ص ۲۰۰۳، اگر الرائق ۲۳۸، مجموع الفتاول ۱۳۳ مه سی

ا محموع ۱۳۰۳،۳۰۰، حضرت ابویم یاه در صدیك د تو یخ گر چلی کیصیه فقر «مر۱ \_

م محموع ۲۰۰ میر حمید مصل ص ۲۰۰ الدولا و اعتوجات الرباب

ای طرح"سبحالک اللهم وبحمدگ"کے باروہ تفتاح سے تعلق بنتنی حادیث منقول میں ۱۱ ن کے بارے میں امام احمد قراماتے میں کہ وہ میر نے ذبیل میں صرف ٹو نمل سے تعلق میں ۲۰۔

> وروء متفتاح ربر صنے کی کیفیت، وراس کاموقع: وروء متفتاح آسته ربر صن:

- ٣ سي ن تح مج كر چلي اليسية فقره مرا \_
- r شرح مونة أعصلي ص ron الفروع ا ron

کہ ہے کہ ال سے ن کامقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا تھ ۔ ثافعیہ یس سے نو وی کہتے ہیں کہ دعاء تنقتاح سر مسنوں ہے، گرجہ کیا تو نکر ود ہوگا، پیس ال سے نماز باطل ندہوں ۲۰۔

### نم زمیں متفتاح کاموقع:

1- پہنے بیاں میں جو چکا ہے کہ والکید سنفتاح کے موقع کے ورب میں ساف کرتے ہیں، چنانچ وہ عمید وائر ت کے درمیوں دعاء سنفتاح کو منع کرتے ہیں، اور سامیں سے بی صبیب نے سرحت کی ہے کہ دعاء سنفتاح محمیر تحریمہ سے پہنے پڑھی جانے (نقرہ ۵)۔

ما لکید کے علا وہ جمہور فقہ و کے نز و کیا وعا و استفتاح کہا رکعت
میں عمیہ تر ید کے حد و تعود و ابتد اور ت سے کہا ہے۔
جمہور فقہ و میں سے آن حضر ت نے "سبحالک اسھم"
کے در بعد تنفتاح کو مختار تر ردیا ہے سیس سے حض نے اس ں
جازت دی ہے کہ وہ عمیہ تحریدہ ورشیت سے کہنے دعا و تو جہ پڑ ھے
افتر در ۵)، ورفقہ و کے دو تا کی دیا یک تنفتاح کی تنفتاح کی تنفیاح کے درگیا۔
اس سے تعمق دو اسلے میں:

پالامسنامہ ٹا فعیہ وحتابعہ کے رویک دعاء تنفتاح میں سنت سے ہے کہ وہ عمیہ تحرید سے متصل ہو، یعی عمیہ تحرید ودعاء تنفتاح کے درمیاں تعود یا کسی دعایا تر سے کا فصل نہ ہو۔ حاشیہ قلیو بی کے بیاں

کے مطابق ٹا فعیہ نے جمیہ سے عید کا استن و کیا ہے، ال ال وجہ سے دعا و تنفتاح فوت نہیں ہوں ، یو نکہ جمیہ سے عید کامو لع تو ٹا و وما در عی ٹیش منا ہے ۔۔

گر عمیہ تخرید ہے ہے ہے کہ سکوت افتای رہیا، پھر ال کے حدد عاء تنفتاح پراھی تو کوئی حربی نہیں ہو، ور گر عمیہ تخرید کی ، پھر میوایا عمر عود باللہ پڑھ کی تو دعاء تنفتاح نہ پڑھے، یونکہ ال کامحل نوت ہوچاہ ہے، ورباقی رکھتوں میں بھی ال رہا۔ الی نہ کرے۔

نووی کہتے میں کہ ال کے خدف کرنا ورتعوو کے حد دعاء تفتاح پر مسائکر وہ ہے، پیل ال سے نماز باطل نہیں ہوں ، یونکو یہ بھی وکر ہے، جیسے کوئی غیر محل میں دعا کر ہے ہیں چی پر دھ لے ہا ۔ال مفہوم رہمیں ور تفتاح مسوق کے مسلمیں حنابعہ کے ستن وکا بول عند بیب رہا ہے۔

وہم مسلمہ عمر آیا ہیوا تنفتان کے ترک ہیا تنفتان میں اوم کے جم وغیر ہیں مسلمہ علیہ میں میں معتبی وکا کے جم وغیر ہی وجہ سے تجدہ ہیومشر و سینیں ہے۔ بیال تمام مقتب وکا مسلک ہے جودہ و تنفتان کومستحب قر ردیتے ہیں، اور جمیو رحمنا بدکا جھی بہی قول ہے۔ ور جو انقی و دعاء تنفتان کے وجوب کے قائل میں، جیسے حض حنا بعد کا قول ہیں گذر چا ہے، تو ان کے قول کے مطابق صور کر دعاء متفتاح ترک ہو ہونے کی صورت میں مجدہ ہیوہونا

🚽 حاممية الفسيو وبالخاشر ح امنها جاء 🗝 🖜

٣ لم يهايية الكتاع وحاهية الرشيدل ٥٠٠ ش

المحموع عرم الداوة مع الفؤمات المرام المار

سجدہ میونز ک کرنے ور مدت ہے ہے کہ نماز میں سجدہ میو یک زیادتی ہے، اس سے جب تک شارع واطر ف سے منقوں ندیوو ہوا مہیں ہوگا ۔

### مقتدی کے سے دیاء شفتاح:

اا-اس میں کوئی اشکار نہیں کہ مام و منفر دمیں ہے جہ یک کے ہے دعاء تنفتاح مشروع بیل و و مختصر دعاء تنفتاح مشروع بیل و و مختصر کرنے میں ہے مقتد ہوں درعابیت کرنے ، ورمقتدی کے ہے دعا تنفتاح ہے تعمق دو اسے میں:

پالمسلمہ مقدی دی و تفتاح پر سے خواہ مام نے دی متفتاح پر سے خواہ مام نے دی متفتاح پر السے خواہ مام نے دی متفتاح کو پر بھی ہو، حصی تا الرح معید محصی کا میں ہے کہ تو چر یں یہ بیس کہ گر مام نے ساکو او نہ میا تو بھی مقدی شیس کر یں گے، ور سام میں سے دی متفتاح کو و کر میا ہے دی متفتاح کو و کر میا ہے دی متفتاح کو و کر میا ہے دی میں ا

ور ٹا فعیہ وحنابعہ کے نکام سے بھی بہی وت سمجھ میں ستی ہے۔ دوم مسلمہ گر مام کے قر ت شروع کرنے تک مقتدی نے دعا تنقتاح نہ پڑھی ہوتو اس میں فقایہ وی مختلف ر میں میں:

پہلی رہے: حقیہ کہتے ہیں کہ جب الام آر ت شروع کرد نے اللہ مقدی دعا مقدی دعا ہے۔
مقدی دعا تنقاح نہ پڑھے بنو ادالا م جبری آر ت کررہا ہوتا ہم کی۔
حقیہ کا کیا تھی میں ہے کہ گر الام ہم الآر ت کررہا ہوتا مقدی دعا النقاع پڑھ لیے ہے کہ گر الام ہم الآر ت کررہا ہوتا مقدی دعا النقاع پڑھ لیے ہے کہ جب اور النقاع پڑھ ہے۔ ورو ٹیرہ میں الل می ماست یون می ہے جس کا کی پر نتوی ہے۔ ورو ٹیرہ میں الل می ماست یون میں جب جس کا

شرجالة ع ١٠٠٠ م. لادة ١٠٥٠ ـ

۳ شر جهرية الصلى عل ۱۵۳۸

الدرافي ۱۳۸ ∟

عاصل یہ ہے کہ حالت جم کے ملا وہ میں آتر ہے کوشن مسنوں ہے، فرض نہیں ہے۔۔

تیسری رئے: حتابعہ کہتے ہیں کہ جن نمازوں میں اوم سہتہ قر تکرنا ہے اور بن میں ال طرح کے سکتے ہوں کہ ال میں پر مسا ممس ہوء ال نمازوں میں مقدی کے سے وعاء استفتاح مستحب ہے، ورکشاف القناع میں ہے کہ مقدی وعاء سنفتاح پڑھے گاجب اوم

الم الهيج اگزارج - ١٥٥ مال

جہ کا آر سے کرر ہاہو، یشر طیکہ مقدلی ال را تر اندان رہاہو۔
اور کہتے ہیں کہ گر اوام نے بالکل سکوت نہ ایا تو مقدلی دعاء
تنفتاح نہ پڑ ھے، اور گر اوام تی در سکوت کر ہے جفتی در یک دعاء
تنفتاح پڑھی جا کئے تو سمجے قول کے مطابق مقدی دعاء انتفتاح
پڑ ھے، اور گر مقدلی ہالوکوں میں سے ہو ہو اوام کے چھھے تر سے کے فائل میں تو دعاء انتفتاح میں اور کے مطابق سے کا انگر میں تو دعاء انتفتاح میں سے اور اور اوام کے چھھے تر سے

### مبوق کے سے دیاء شفتاح:

ور گرمقدی مام کورکوئ پی بجده میں پائے تا تا اور صفے کے سسے میں غور وفکر کر لے ، گر اس کا خالب کی ب یہ او کہ وہ ثا ور حد کر جھی مام کے رکوئ کا پہر حصر بالے گاتو کھڑ ہے اور ثنا ور حصر کے رکوئ کا پہر حصر بالے گاتو کھڑ ہے اور ثنا ور حصر کر لیا کہ کوئ کر ہے ، اس سے کہ دونو ب صنیتو ب کو کیا ساتھ حاصل کر لیا ممس ہے ، تو کسی کیا کو نہ چھوڑ ہے ، ور دعا و تنقاح کا کمل تیا می سے تو سے حالت تیام می میں یہ ہو ہے۔

ور گر ال کا خالب مگاں بیادوک گر وہ دعاء تنفتاح پڑھ سے مگا تو مام کے ساتھ رکوٹ پیلے مجدہ کا کوئی بھی حصابیس پاسکے گا تو مام کے

معی کے ۱۰۵ ضبع ہوں، ش ف القتاع اللہ ۱۹۹۸۔ ۱۳ مشر صوریة کمصلی ص ۲۰۵،۳۰۰

ث فعیہ کے رویک گرمقتدی اوم کو پہلی یو کسی وہمری رکعت کے قیام کی حالت میں پالے وراس کا خالب کس یوک وہ دعاء متفتاح پڑھ کر بھی اوم کے رکوئ سے پہلے فاتح پڑھ لے گاتو وہ دعاء تفتاح پڑھے۔

ور گریے تد بیٹر ہوکہ وہ فاتی کوئیں پانسے گا تو فاتی پڑھے ور دعاء تنفتاح چیوڑ دے، اس سے کہ فاتی کا پڑھنا و جب ہے اور دعاء متفتاح سنت ہے ۔۔

گرمسبوق امام کو قیام کے ملاوہ کی دیگر حالت رکوئ، بچود ایا تشہد یک با سے تو عبیہ تحریبہ کر اس کے ساتھ ٹائل ہوجائے، ور امام جس د کر میں مشعوں ہوائی میں مشعوں ہوجائے ، اوروعاء استفتاح نہ اس وقت پڑھے، نہ حدیث ۱۱۔

ثافعیہ نے ال سے دو حالتو ساکو مشکن کیا ہے۔ تو وی کہتے ہیں کہ گرمسیوق نے وام کو تعدہ خیرہ شل پاید اور ال کے عمید تر یہ کہتے ہی میں میں اور ال کے عمید تر یہ کہتے ہی میں نے سام کو تعدہ نے سرم بھیر دیا تو مسوق نہ مینے ور دعاء تنفتاح پر صفے سے بہتے ہیں گردعاء تنفتاح پر صفے سے بہتے ہیں گردا ہے۔ اور گردعاء تنفتاح پر صفے سے بہتے ہیں گراہ کہ وی تو دعاء تنفتاح نہ ور بیٹھ تھے اور میں میں اور بیٹھ تھے اور میں اور میں میں اور بیٹھ تاری نہ سے اور میں میں اور بیٹھ تاری نہ تو دعاء تنفتاح نہ اور بیٹھ تھے۔

ثانعید یا بھی کہتے ہیں کا گر امام سین کہنے مسوق بھی سیں کے اور مسوق بھی سیں کے بھروی مسوق بھی سیں کے بھروی اور کے بین معمولی کے بھروی و استفتاح ہوا تھے، اس سے کا سین کہنے ہیں معمولی

او کا البووس ارتص ما مال ۱۳ الاو کا حس مامال

فاصلہ ہے۔

حنابد کے روک گرمسبوق ادام کو پہلی رکعت کے بعد ہوئے تو وعاء متفتاح نہ پڑھے، اس سے کہ ان کی معتقد روابیت یہ ہے کہ مسبوق کو ادام کے ساتھ بورکھتیں میں وہ اس دیشروع ہوئی یہ شہیں ہوتی بلکہ اس کی سفری رکھتیں ہوتی میں البد جب وہ جھوٹی ہوئی رکھتیں پوری کرنے کے سے کھڑ ہواں وقت وعاء متفتاح پڑھے۔ دام احمد نے اس مصرحت م ہے ہا۔

امام احمد می دومری رو بیت یہ ہے کہ مسلوق کو مام کے ساتھ جو رکھ میں اتنی میں وہ اس می زیر کے شروع کا حصد بھوتا ہے ، اس سے وہ علیمیہ تحریب کے حد دعاء تنفیاح پرزھے ہے۔

گر مام کو پہلی رعت کے قیام میں پائے ای تفصیل کے مطابل عمل کر سے جو مقتدی کے متفتاح کے سلسد میں گز رچک ہے (فقرہ ۹)۔

وہ نمازیں جس میں دیاء متفتاح ہے:

وروه نمازین جن میں وجاء متفقاح تبیل ہے:

ساا - مالکید کے ملا وہ ریسر فقہ و کے دریک تفتاح تمام نمازوں ورتم ماحوال میں سنت ہے۔ نو وی نے کہ ہے کہ مام، مقتدی منظر وہ عورت ، بچیدہ مسالز ، فرض پڑھنے والا ، غل پڑھنے کر فماز پڑھنے والا ، غیش کر نماز پڑھنے والا ، وغیرہ ہم نمازی کے بے نمازی مستحب ہے ، ورفر مانو کہ اس استحب میں منت مو کھرہ ، نو نال مطاقہ ، عید ، نماز کروف کا قیم ول ، ورنم ز استان وسب واض

rantes

٣ معي ٥١٥ ش ب القراع ١٣١١

\_M10 M JEA P

دعاء تفتاح متحب ہے ۔

الدنة عض فقيه و في نموز جنازه كاستثناء ميا بي او رنموز جنازه نما زعیدیں ورنما زہجد کے متفتاح میں پچھلنصیل ہے جس کا بوٹ دريّ ديل عطوريش رباي:

### ول: نماز جنازه مين متفتاح:

اقوال میں: یالقول حصد کا ہے کہ نماز جنازہ میں پہلی تکہیں کے حد دی و تفتاح سنت ہے، صرف تاویز بھی جائے ، مورہ فاتی نہ یر بھی جاے ، ال ہے کہ ں کے ویک نماز جنازہ میں آتر ہے مشر ویٹ بیں ے۔وہ کتے میں کہ گر فاتحکوثاء ی نیت ہے یہ ھے ورتر ہ

ا حصیہ کہتے میں کہ اللہ تعالی ر شاء کومقدم کر ہے (شاء پہلی عکمیہ کے حد برز هے ) ور رسول اللہ علقہ میں درود کو دعا بر مقدم کرے ( ورود وہم ی تیسے کے حدید ہے )، ال سے کا دعا سے پہلے اللہ تعالی وحمد ورال کے رسوں علیہ میر درور کا بھونا دعا میں سنت ہے ہ ۔ ا

دوہم اقوں: یہی تا نعیہ کا صح قور ہے، ورحنابید کے رویک معتمد روایت ہے کہ نماز جنازہ منتقل ہے، ال میں دعاء تنقتاح بالکلید مشر و ځنيمي ، ثما فعيه کهتي مين کهخو اه نماز جنازه پاسب پر بهوه يا قبر پر ہو، ال کامد ر تخفیف و خصار یہ ہے، کی سے ال میں فاتی کے حد سورت کایر مسامشر و عنبیں ہے۔ تا فعیہ کا دوس قول ، اور اوم احمد کی و دہری روابیت ہے ہے کہ وہمری نماز وں کی طرح نماز جنازہ بیل بھی

نيت نديوه توال يل كوني كرابت نبيل.

سما - نماز جنازہ کے اندر تفتاح کے سلسدیل فنی ء کے چند مختلف

### ووم: نم رعيد مين متفتاح:

۵ - حصیون فعیدکالدب ورحنابید کے مردیک راج قول یہ ہے ك عيدى نمازيل دعاء النفتاح لهلي رعت كے الدر عليہ تح يه كے هد اورنگیبہ ت زوید ہے رہے جا چنانچ نکیبہ تح یہ ہے، پھر ثاء یز ھے، پھر عمیہ ہے زوید ہے، پھر فاتی پڑھے۔

امام احمدی دامری رو بیت یہ ہے کہ دعاء تفقاح عکمیہ ت زو مد کے حد ورتر ت سے پہنے ہے ہ ۔ای کوکا سالی نے ہی الی کیلی ے ال سے ہے۔

### سوم: نو نقل مين سنفتاح:

١٧ - حنابيد کي رئے بيہے کيفل تماز گريك ردم سے زيد را امور کے ساتھ ہو جیس تر ویٹے، جاشت، ورسنن رواتب، جب وہ جا ر رعت ہوں ور دو ماموں سے برجی جامی تو صل یہ ہے کہ م دور کعتوں پر دعاء تفتاح برا تھے، ال سے کہ مدور کہ تیں مستقل نما زمیں، ورال کا دوہم اقوں یہ ہے کہ نماز کے شروع میں لیک مرتب دعاء تنفتاح برُھ میںا کالی ہے 🗠 ۔ گر جار بعت والی غل نماز کو يك مدم سے يو معية حصي كتب ميں كا وروقتمين مين: پہلی تشم: جس کو انہوں نے مو کدہ ہونے ی وہی ہے فرض کے ساتھ شبیددی ہے وہ یہ میں ظہر ہے ایک جار بعت ، جمعدی نماز ہے

محموع سره من ش ف القتاع ١٠٠٠ معي ١٩١٨ م

٣ شرح مدية الصلى ٢٠١٠، ١٥ بشرح مب ع الله عير مع حافية القليو و ٥٠٥، افروع ١٥٥٥، في ف القتاع ١٠٠٠

م شرح لاقاع · ٥٠ م، مطار او و "و شرح عاية منتي - ٢٠٠٥ م

J 96 4 1 1 6 45

٣ ارج الرائق مع حاشير على عابدين (محد فحائق ٣ ٩٣٠، ٩٥ ، الديع ٢ بديع الصابع ١٥٠٠

بن عابدین کہتے ہیں کہ بیر متلد متقدیل سے مروی تہیں ، بلکہ مض متاخرین نے سے افتیار رہا ہے۔ ور کہتے ہیں کہ اس مسلامیں کے دمم اقوں مید ہے کہتم میں وطرح اس میں بھی صرف یک بی مرتب دعا و استفتاح پڑھے ۔

### تلاوت كرنيو لي كاستفتاح:

21- قاری کا متفتاح ہے کہ جب وہ تر سے کرتے ہوے رک
ج نے ، ور سے پیدی ندرہے کہ کیا پڑ ھے ، تو وہ ہے قول یو پی
صالت سے قمد طلب کرے ، خواہ وہ تر کت کررہا ہو ورصوں ج ے کہ
جو سیت وہ پڑھ رہا ہے اس کے بعد کیا ہے ، یو تر سے شروع کر لی
ج ہے ، یو تر سے کہ بیا پڑ ھے۔ ور سے قمد دینا ہے ہے کہ جو وہ
صور رہا ہے وہ سے بتا دیا ہے ۔

یں عابدیں نے و کر میا ہے کہ مقتدی کو عمد و بے پر ججبور کرنا اہام کے سے مکر وہ ہے ، بلکہ اس کے بچائے اہام کو بیرچاہتے کہ گر و فرض

کی مقد او کے بر ابراتر کت کر چا ہوتو رکوئ کر دے، ور گرفرض ب مقد رکے بر ابراتر کت نہ کی ہوتو کسی کو ٹائم مقد م بنا دے۔ اس ب انتصیل اصطارح ( اما مت ) ور ( فتح علی له مام یعی امام کو تقرید د ہے ) علی دیکھ لی جے ۔

### متفتاح بمعنی نفرت طب رنا:

۱۸ - قال کے وقت مستخب ہے کہ مسمال اللہ تعالیٰ سے پنی فتح ک وعا کریں، وریدوعا کریں کہ اللہ تعالیٰ س کے دشمل پر ال کی تعرب افر والے ، وراس کے ہے نبی اسلامی ہے مختلف غزوت میں متعینہ و کارمروی بین ۔ و کیھے: اصطار ح (وعا) ور (جب و)۔

### متفتاح بمعنى غيب كاللم طب رنا:

19 - ال بحث کے شروع یک گذر چاہے کہ ال معنی میں ال اللہ کا استعمال صرف عوم کے کلام میں ہیں ہیں اس کا استعمال میں ہے ۔ فقیرہ و کے کلام میں اس کا استعمال بہت کم ہے۔

قریم سے فار نکا لئے کے حکم کے بارے میں فقہ و کے دو قول میں:

پہااتوں میں ہے کہ میرام ہے۔ ہی العربی مالکی سے بی منقوں ہے، وربہوتی نے شی ( ہی تیمید) سے بوشل میں ہے اس کا ظاہر بھی بیک ہے ۔ یہ واربہوتی نے بھی ایک ہے ہوگا ہے جس کا لگاہہ بھی سے تر الی وطرطوشی نے بھی ای می صرحت ں ہے، طرطوشی اس میں ماست ہیا ہ کرتے ہیں کہ" میاستی م موجوں ہے جا الله بنا جسمہ ولازلام "کے قبیل سے ہے، اس سے کہ تیر تشیم کرنے والا بنا جسمہ غیب سے حاصل کرتا ہے، اور بھی صورت اس شخص ں ہے جو تر سی کریم وغیرہ سے خال نکا تا ہے، اس کا متصر بھی بھی بھی ہوتا ہے کہ گر

مل کرتا ہوں کہ بیری ہمبتر ہے اس نے کہ اس مل عیب واحم وسافا عقا

الدرافق من براكنا ١٠٠ ٥٥ ٥٥ ماه حامية الطبطاق إعلى الدرب

### ستغراش ۱-۲

فال عمده نکی تو وہ کام کرے گا، ور گرفر اب نکی تو اس سے جنت ب کرے گا، تو بیا بعید '' استفسام ولا زلام'' ہے جسے قر ''س کریم میں حر مقر ردیا گیا ہے، کبد بیا بھی حرام ہے۔ دوسر اقول میا ہے کہ بیا کروہ ہے، ور ٹا فعید کے نکام سے بجی ظاہر

وہمراتوں یہ ہے کہ پیکروہ ہے، ورثا فعید کے کلام سے بھی ظاہر نا ہے۔

تیسر قوں یہ ہے کہ یہ جوہز ہے، اور حتابعہ میں سے ہی رصہ سے اس طرح فار نکالناعل میں گیا ہے۔۔

# استفراش

تعريف

ا - جب كونى مردكى عورت كوحسول لذت كے سے پناليتا ہے تو ال مفہوم بر او ليگى كے سے اللفت الافتوشها "بوت ميں ، اور الاستفوشها" كا ستعار ( باللفت ميں سے ) س نے بيا يہ مجھے فہيں ال سے

سیس فقہ وال کو'' استقرش''می سے تعبیر کرتے میں۔ ورعورت کے سے ''مستقوشلہ'' (قراش ہنائی ہوئی) کا لفظ ہوتے ہیں، اور سے صرف حال عورتوں میں ہوگا ہ

ہماری معلومات کے مطابق" استقرش کا استعمال القرب کے کا استعمال القرب کے مطابق اللہ استقراش کا استعمال القرب ہو ک

وں۔ کتاب الناح ش کھارہ کی بحث ش۔ دوم ۔ سری( کسی ہوندی کو ہم خوابی کے سے متعیں کرنے) ں تعییر کے ہے۔

متعقه غاظ:

ستمتاع (حف ندوزی):

٢- ستمتاع بالبيت ستفرش كے مطاعاً عام ب، يونك ستحار

سال العرب، ناج العرومية ماره (فرش \_ ٣ بد مع المصن مع سهر ٥٣٣ شيع مطبعة الأرام، الهدرية فتح القدير ٣ ١٠ ٢، شيع يولاق ١٤ ١١ هـ



ش القتاع ١٠٦ شبع الرياص، انفر وق بلفر الي مهر ١٣٠٠ \_

### استغراش ۱۳ سنفسار ۱-۲

میں صال وحر ام ہر تشم کی لطف اندوزی دہل ہے، اور مح تشیع وغیر وہل شامل ہے۔

جما**ی حکم ور بحث کے مقامات:** ۳- ستفرش در صل مہاج ہے، اس کا تنصیل (اٹکاح) اور (انسری) کی بحث میں ماہ حظہ ہو۔

## استفسار

### تعریف:

ا - لغت میں منتسار الاستھسوقہ کما" کا مصدر ہے۔ یہ جمعہ اس وفقت ہوئے میں جب سپ کسی محص سے سوال کریں کہ وہ سپ سے قد ں چیز ی وصاحت کردے۔

و فقهی معنی ال کے بعوی معنی ہے مختلف ٹیس ہے۔ ور صوبینیں کے مر دیک کسی لفظ کے مادر الاستعماں یا مجمل ہونے

کی صورت میں اس کے معنی زیان کرنے کا مطابہ کرنا ہے ۔ ال اصول کا استفسار الل لفت ورفقیہ وکے استفسار سے خاص ہے۔

### متعلقه غاظ: نب-مول:

1- الموال: ما مكن ورطلب كرنا جدوريا عام ج ال ساكنه وصاحت ل طلب يمويا كسى ورتيز ل وجيت ب كتبر مين: "ساكنه على كلاا" ( من في الله على الله على الله على الله الله العالمية" من في الله تعالى ساكن الله العالمية" من في الله تعالى ساكن الله تعالى ساكن الله تعالى الله تعا



ناع العروس، سار العربية باره (فسر ب

٣ شرح حمع جو مع محلي ٣ ٣٣٠ شبع مصطفي الحيس مسلم الشوت ٣ ٣٠٠٠.

۳ انجماع کا ۵ ماس \_

### لاتے ہیں ، ال كاتفيس كامقام اصولي تعميم ي

### فقباء کے یہاں س کا حکم:

### بحث کے مقامات:

2 - عض اصولیوں نے علم اصوب کے مقدمہ کے طور رہمطل کے مہادی کو دکر میا ہے ورال کے محمل میں استعمال کو دکر میا ہے۔ ور اس محصل میں استعمال کو دکر میا ہے۔ ور اس محصل لوگوں نے اس کو دفتو اور کی الدفیل 'کے مہاحث میں دکر میا ہے۔

شرح خمع ابع مع للمحلی ۳۰ ۳۰ ۳۳، نوع ارجموت مع عل کمت صفی ۳۰ ۳۰ س

م الصبيور مر مسه هيم عيش الجلمي، لاشه و النظام مسيوهي ص ٢٥ مه شيم معتبة التجالي

### ب-استفصال:

سا- ستقصار تنصیل طلب کرنے کا مام ہے (دیکھے: اصطارح ستقصار) نو یہ سنسار سے خاص ہے، یونکہ کبھی تفیہ خیر تعصیل کے بھی ہوج تی ہے۔ جیسے کسی لفظ رتفیہ اس کے تم معنی لفظ سے کرنا۔

### جمال حکم:

### سم- بل اصول کے بہار س کا حکم:

استفدار آو بمناظرہ میں ہے ہو سندلال پیش کرنے ولے کے کلام کامفہوم ہیں کی وجہ سے باغر بیب لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ سے باغر بیب لفظ کے استعمال کرنے کی وجہ سے باغر اس کافیے دریافت کر سکتا ہے۔ اور سندس رکر نے پر سندلاں پیش کرنے والے کے وحد لازم ہوجا تا ہے کہ پی مر دیون کرے تا کہ وہاں کوئی اللہ اس اور وہم ہوتی ندر ہے، ورمناظرہ مطر یقد حسن جاری رہ کئے۔

جماں کی مثان ہے ہے کہ استدلاں کرنے والا کیے کہ مطاقہ پر اثر ء کے قرابید مدت گذارنا لازم ہے تو مناظر ال سے لفظ القریم یا تھی دریافت کرے، یونکہ یہ لفظ "طیر" ور" حیش" ورفوں کے بولا جاتا ہے۔ ورلفظ غیر مائوں کی مثال ال کا بیا جاتا ہے۔ ورلفظ غیر مائوں کی مثال ال کا بیا جاتا ہے۔ ورلفظ غیر مائوں کے ساتھ ) حال فراہ ہی ہے۔ تو مناظر ال سے لفظ" سیر" کا معنی دریافت کر نے و وہ مواب دے کہ سیر کے معنی بھیر ہو ہے۔

ای کے ساتھ ساتھ اصبیلیں سندسار کو اعتر صاف کے زمر کے میں شار کرتے ہیں، اور اعتر اصاف کے معنی قو دح (دلیل کو محد وش کرنے و لیے مور ) میں، وراں کوقو دح سے بیاں میں پہیے نمبر پر

### ستفصال - ٣

کرتے ہوے کرتے ہیں۔ اور تتاب الطلاق میں تکرہ ی طارق ی بحث میں وکر کرتے ہیں وال مسلم پر گفتگو کرتے ہوئے کہ نشہ ورجیز کے پینے پر محبورے گے شخص سے منتسار میاجات کا پائیس اور تتاب الشہاد ہے میں اس بحث کے موقع پر کس شہادت میں سب شہادت کا دکر ضروری ہے و و کی طرح کتاب ہتھا ویک بھی اس کا دکر کرتے ہیں۔

## استفصال

### تعريف:

ا - ہل اصوں ور فقریاء کے کلام کے سیات سے بیابیة چاتا ہے کہ استقصال در حقیقت تعصیل علب کرنا ہے، ور لفت ی جو آتا ہیں ہارے پائل موجود ہیں ی بیل بیافظ شہیں بیابیا تا ہم بیافظ میں میں افظ استعمال ہو درست ہے، اس سے کہ امام ثنائعی کے کلام میں بیافظ استعمال ہو ہے، ورامام ثنائعی کر ای زبان کے ورسے میں حجت ہیں ۔

#### متعلقه غاظ:

#### ىغە- سىقىيار:

السلط السلط المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل الموضع المستعمل ا

#### ب-مو ل:

سا-سوال کے معنی طلب کرنا ہے ، اور بدعام ہے ال وقت ہے کہ العصیل طلب کرنا ہوید اور کوئی چیز ۔ اور ا

ا بفروق بلفر ال ۳ م ۱۵ شبع من حیاء الکتب، رینا الکه به ص۱۳ شبع مصطفی مجمعی اشرو کی ۵ ۵ م ۲۵ شبع امیریاب

۱۳ و ځ ارجموت ۳ ۳ ۳ س

۳ - انمصباح بمير -



# جمال تتكم:

# صليين كرزديكس كاعكم:

ساس میں تصیل علب نہ کرنا گفتگو میں جو ب نے کے وادو دخامیت صل میں تصیل علب نہ کرنا گفتگو میں عموم کے قائم مقام ہے، اس و مثال یہ ہے کہ فیر ہو جود وی میں سرم مثال یہ ہے کہ فیر ہو تھی نے جب دل یہ یہ وی موجود وی میں سرم قبول میں تو سے سالیو ہیں ۔ المسک مھی آر بعاً و قار ق سامو ہیں " ( ب میں ہے چار کو پٹی زو حیت میں رکھو ور باقی کو جد کردو) ور یہ دریافت نافر ہایا کہ ال سب سے عقد انکاح س طرح جد کردو) ور یہ دریافت نافر ہایا کہ ال سب سے عقد انکاح س طرح میں جو ہے ، باتر تیب ہو ہے یہ یک می دفعہ ہو ہے؟ کہد شکھور میں خوار ق سے میں کوئی فرق میں ہو ہے ، باتر تیب ہو ہے یہ یک می دفعہ ہو ہے؟ کہد شکھور میں کوئی فرق میں ہو ہے ور اس کے عموم ورمدم عموم پر دلالت کر نے میں جو شیس ہے ، اور اس کے عموم ورمدم عموم پر دلالت کر نے میں جو سند نے ہو اصولی ضمیمہ میں مار حظہ میں جا سے ور اس کے عموم ورمدم عموم پر دلالت کر نے میں جو سند نے ہو واصولی ضمیمہ میں مار حظہ میں جا سالی ہو اصولی ضمیمہ میں مار حظہ میں جا سالی ہو اس کی عموم کو میں استانے ہے۔

# فقب و کے نزو کی س کا حکم: ۵- ناضی کے سے ال بنیادی مجمل مور کا تعصیل طلب کرماضہ وری

۳ لو خ الرحموت ۲۸۹ هيم بولاق، انفر وق ملتم الى ۳ م. التقرير و آتيبر ۲ ما هيم مسيح، رشا الكو رس ۳۳ م

تو سپ علی شرار کے جی راکا وی گافی کش ندجی ورک ۔

\* ایجاں چند ہے امور میں مو یک ایمیت تو نہیں رکھتے گر ال امور میں ما کی ایمیت تو نہیں رکھتے گر ال امور میں ما کہ حب شہر دت بی الشہر دت ( کوائی پر کوائی ) میں شہر دت بینے و حب شہر دت بینے و صورت نہ بیاں و جا ہے ورافاضی کو س جات پر تھر وسد ہو کہ ش بد میں الشابد ( کو اور پر کو بر سے بیل میں ہو تا ہوں کہ والے موال کو اور پر کو او

#### استفصال ۷-۸، استفاءة ۱-۲

اق ما کم کے ہے اس العصیل دریا فت کرامتی ہے۔

العصیل دریافت کرامتی ہو از یں کیمی کیمی فاص سرب و جہ سے تعصیل دریافت کراممور ہو ہو ہاں اس و کراممور ہو ہو ہاں اس و کراممور ہو ہو ہاں اس و کراممور ہو ہو ہاں اس الحال ہو ہو ہاں نے ہو محفوظ ہا ہے ماں لیا ہے، یا وہ فساب سرق ہا کہ ہو اس کا ہاتھ ہے کم ہے یا والک نے اس کو بینے و جازت دی تھی ، تو اس کا ہاتھ نہیں کا تا ہو ہے گا ورال دعاوی ہیں ہے کسی و بھی تعصیل دریافت نہ اس کا ہو ہے و کراہ دی ہو ہیں نعت اس بنیادی ہے کہ کے جاتا ہی بنیادی ہے۔

ال جانے و کر چہ اس کا کذب معلوم ہو۔ یمی نعت اس بنیادی ہے۔

ال جانے و کراہ دی ہو ہے ہے ہیں کا ۔

#### بحث کے مقامات:

 ۸ - بل صور ستفصار کوعام کے مہاحث میں ان ظاموم کے تحت د کر کرتے میں۔

جس طرح القرب و الله کا و کرفتر ف العال و مرق و رشها د سے کے ابو ب میں ال طور پر کرتے میں جس کا د کر ماقبل میں آچا ہے۔



بهایته انتماع ۸۸ سه ۲۰ هیم گلیمی، انشروانی ۲۰ ۵ سه، نشر ح تقسیم مع حاهیته انجمل ۲۰ ماه مع هیمدیه ، انقسیو بر ۱۸ ساس ۳۳ ، ۳۳ س ۲ مسالف بو ۱۸ سام ۱۸ س

# استفاءة

#### تعریف:

ا – المقاءة: "تلف تے كرنا ہے يتني معدہ ميں موجود شيءكوب ن بو جھركر شفلف كان ۔

ور مقتبہ و کے یہاں یافظ سی بعوی معنی میں ستعمال ہوتا ہے ہو ، گر کسی کو از خود متلی سے ورتے ہو جائے اس کا حکم جیفلف تے کرنے سے مختلف ہے ہو ۔

# جمال تنكم:

السلط المنظم ال

سال العرب، الحيط، لنهمية في حريب الحديث والاثرة ماره (قياب

٣ - معی ٣ - ع طبع الرياض، المصباح المعير ، المغر ب في تر تبيد المعر ب -

صاشیہ سی ماہدیں ۳ ما اضع بولاق، معی ۳ مے ضع الریاض۔

م حاشیه من عامد مین ۳ م شیع بولاق، حداث علی تشیر ۳ سام منع اتواج، حاشیه تمیم ه مع اتفلیو بر ۳ ۵۵ شیع عیش جنس، معی سرے ۸ میع امریاض، سائل مام احمد ۵۰ شیع بیروت به

۵ مدیث: المی درغه نفی ۱۱ و بین اسحاب س بد سرهم ت

#### تتقاءة ساء شقبل

تعریف:

تصالازم نبیں اور جس نے تے ہاتو وہ روز دی تصاکر ہے )۔ ورحفیا کی رہے ہے کہ گر کونی محص مدیم کر عمر کے کرنے ال کاروز و تُوٹ جانے گا، کیونکہ جومنہ بھر سے کم ہوو و تھوک کے تا بع

# استقبال

1 - ستمار لفت شن " استعبل الشي " كامصدر م، يال والت

بولا جاتا ہے جب کوئی محص کسی تھی و طرف چہرہ کر لے، اس میں

"سین" ور" نا"عدب کے مرتبی ہے، کبد " ستفعل" میاں

"افعل" کے معنی میں ہے، جیسے کہ استمو وراستھو ہے،" مقابد"

بھی ستماں کے مثل ہے، وربیال معنی میں استدیار کے یا مقامل

#### بحث کے مقامات:

سا- التقاءة و بحث زياده ترباب الصوم على مفسد ت صوم يركلام کرتے ہوئے سل ہے ورسی طرح نو تف بضوں بحث میں بھی ال کاد کر "تا ہے۔



ور ستتاں کا ستعیالفت میں کسی ٹی کوازس ٹوکر نے کے ہے بھی ہو ہے، چٹانی کر جاتا ہے: "اقتبل الأمو واستھیمہ" جب کسی کام کو زمر نوشروع میاج ہے ۲ ۔

فقرہ ء نے سے منہی دومعنوں میں ستعاں کیا ہے، چنانچ وہ کہتے س: "استعبال العبلة" يحى قبد ل طرف مدكرناء وركبتي سي: الاستقبل حول الوكاة " يحى ال ئے زكاۃ كا نياس شروع

ور ٹا فعید نے بول ضافہ میا ہے کا عقود میں یاب کے حد عدب قبولیت کے سے بھی اس کا استعمال ہوگا، چنانی نہوں نے کہ

المصباح، اللمال: ماره بخبل ، الحر الرابق ١٩٩٠ شيع المطبعة المصليد. رامجتا ١٠٠ ١٨ شيع و ب ۳ الارس موجهم بالأقبل \_ r منح جليل، ٨ مه شبع بولاق.

الوم یا ہو ہے۔ مام احمد سے معلم اللہ اللہ اللہ اللہ عاجب ہا ہد ہ کا معدد سے ساتھ کا میں ہا ہا تا مجمع بن ب بر بد کریل محفوظ تین مجمتاد صد الرب ۴ ۴۹۸ هيم محيس على، بحة الاحود ل هر ٥٠ مهمًّا لع كر. وأمكنت مسافيه ل الافتر للموصلي ١٦٣ شبع، العروب

ک سنتی یعی طلب قبولیت کے رابید بھی جے درست ہوں۔ ورائل اللہ میں ال

#### متعقد غاظ:

نب- ستهناف ( زمرنو شروع برنا):

۲ - ستدن ف کام محتی کسی شی کا سی زکریا ہے ہو ہو اس صورت میں یہ
 کے معتیٰ کے مقدر ہے سندہ س کا ہم معتیٰ ہوگا۔

#### ب-مهامته (مقاتل مونا):

سا - مس مند کا معنی مقابل ہونا ورآ منے س منے ہونا ہے۔ وریہ بھی ن حضرات کے خیال کے مطابق سنتی کے مر دف ہوگا، حنہوں نے اس رکھیں ہیں ہے کہ کئی متعین مرحرف اس طرح متوجہ ہونا کہ دمیں و میں ورہ یہ ایک گئی متعین مرحرف اس طرح متوجہ ہونا کہ دمیں و میں ورہ یہ ایر بھی نمر اف نہ ہو۔ ورڈن لوگوں نے سنتیں کے سے پیٹر طبیس مگائی ہے جیسے کہ الکید ، تو انہوں نے ان ورؤوں کے درمیان اس طرح فرق کیا ہے کہ کئی گئی متعین کی طرف پور سے بدن کے ساتھ میں متوجہ ہونے کے سے مسامتی مقام سے اور سے بدن کے ساتھ میں متوجہ ہونے کے سے مسامتی مقام ہے وار سنتیں اس سے عام ہے ، یونکہ کر بدن کا پھر حصد نگاہ کے و متالل نہ ہونے اس سے عام ہے ، یونکہ کر بدن کا پھر حصد نگاہ کے و متالل سے عام ہے ، یونکہ کر بدن کا پھر حصد نگاہ کے و متالل سے عام ہے ، یونکہ کر بدن کا پھر حصد نگاہ کے و متالل

#### ج-محة ة (برمتد تل مونا):

سم سمی و قامو زقا کا نام معنی ہے ، یعنی آستے سامتے ہوتا ۔ اور ہو العصیل مسامة بدیش ہوں رگئی ہے وہ یہاں بھی مجھو ظار ہے کی۔

#### ر- الله ت (متوجهونا):

الفات چہ ہ کود میں یا ہو میں پہلے یا ہے ور کہی کہی اس سے چہ ہ ور سید دونوں کا پہلے یا م رہونا ہے، جیس کے متد مام احمد میں آیا ہے:
 الفج عدت ندیدہ تا حد مدھا" ( تو وہ ہے چھپے ں طرف متو جریمو نے گئی )، وریہ تو ہی ور سید کی جاتھے کی طرف رہ کرنا چہ ہ ور سید کے ساتھ کی بوتا ہے ۔
 کے ساتھ کی بوتا ہے ۔

۲ - افتی و کے مردیک سنتاں کیمی قبدہ ن طرف ہوتا ہے ور کیمی فیر قبدہ ن طرف، ور سنتاں قبدہ کیمی نمازیں ہوتا ہے ور کیمی فیرنماز میں، ن تسام کارون کے حدد گیرے مُنقریب سے گا۔

#### نماز مين استقبال تبده:

ک - قبد سے کھید کی جگدم و ہے ، کیونکہ گر ال بی رت دوم ی جگہ متفق کر دی جانہ متفق کر دی جانہ متفق کر دی جانہ دی ہوئی۔ متفق کر دی جانہ ور ال می رہ ور اس کانام قبد ال سے رکھا گیا کہ لوگ بی نہ نہ ہوگا ہے ، ور اس کانام قبد ال سے رکھا گیا کہ لوگ بی نہ نہ میں اس ماطرف چیر دکرتے ہیں۔

ور کھید کے ویرنا عدائے ہی قبعہ ہے، ای طرح ال کے نیچ خو ہ کتنا علی نیچے ہو۔ کہد گر کونی شخص بعد ریبار ٹریا گہر سے نویں میں نماز پڑھے تو جب تک ال م طرف منو جبر ہے گانماز درست ہوں ، یونک

المصباح بالرواحدواء الرزقاني ١٨٥٠ ١٨٥.

۳ المصباح باده کفید به مسد هموا شیع تمیم یه دفتح ال بر ۳ ۴۳۳۳ شیع استفد

n بهایة اکتاع ۲۰۱۸ شیخ النسی براکتا ۱۳۹۰

الجير راكل منتح ٣ ١٥ فيع التي ب اشرو لي٥ ٥ فيع أميريه \_

٣ - المعميان عادة العدال

n المصب ع ماره ست » الررقالي على فنيل ١٨٠٠ شيع محر مصطى\_

وہ ( کعبہ ) پی جگہ ہے ہم ہوج ہے تب بھی می جگہ بی طرف ر ٹے کر کے نماز پڑ صناصحے ہوگا، ورال وجہ ہے کہ پیاڑ پر نماز پڑ سے والا ال بی طرف ( رٹے کر کے )نماز پڑ سے والا مجھ جاتا ہے۔

### چر (حطيم ) كا ستقبال:

حنابعہ ور مالکیہ میں سے "محی" ں رہے ہے کہ تطلیم کا سنتی کر کے نماز او کرنے ہے جھی نماز ہوجا ہے ہو، یونکہ وہ جھی سنتی کر کے نماز او کرنے ہے جھی نماز ہوجا ہے ہو، یونکہ وہ جھی میت اللہ کا یک جزئے ہے۔ یونکہ صدیث سمجھے میں کیا ہے کہ رسول اللہ سنتی نے فر مایا: "ارجع جمو میں البیت " م (فر جھی میت

المحر الرائق ۱۹۹۹، ۱۹۹۰، بهایت اکتاع مده اید ما اید ما اید راکتا ۱۹۹۹، طامیت الدرول ۱۹۹۰، ۱۹۹۹، اشرح الکهیر مع بعلی ۱۹۹۰ هم طبع اور، ش ف القتاع ۱۹۷۰، ایجس علی مسلح ۱۳۳۰، اتماع اور انعصباع

# نمازمين معقبال قبيه كاحكم:

9 - ال باب میں کوئی سائن فسائن کے سنتان قبدیر صحت نماز رہ کیک شرط ہے، یونکہ اللہ تعالیٰ کا راثار ہے: "فول و جُھاک شطو

عنی آئیسی میں ۱۳ ہے، جامع الاصوری ۹ میں ۱۳۹۸، اور اس سے بعد سے مفعات، شبع مدیریت اخد کی ۱۳۹۲ ہے ۔

رامجنا ۱۳۸۱ شیع اول، بهایته اکتاع ۱۸۰۰ ماهیته الد مول ۱۳۳۹. محموع معلوول ۱۲۸ شیع مهمیر ب ش ف الفتاع ۱ ۱۳۵۰

المستجد الحوام وحيث ماكنتُم فولُوا وَجُوَهكُمُ شطّوه" (اچي بر بيج پنچ محدحرام ن طرف اورتم لوگ جباب سين بھي يو ہے کرانے کروائ ن طرف )۔

ورال علم سے چند حوال متھی میں کہ ن میں سنتاں قبدیشرط نہیں، جیسے صدق الخوف، سولی پر چرصائے ہوئے مجھ ں نماز، ڈو ہے و لے محص ن نماز، ورسر مباح ی غل نمازیں وغیر در ۱۳، اور افتی و نے صرحت ں ہے کہ سنتال قبد کی نمیت شرط نہیں ہے، یہی ر جے ہے، مدحظہ ہوا نماز میں نیت کرنے ں بحث ۱۳۔

#### ستقبل تبدير كرنا:

10 - حدید نے یود کر میں ہے کہ نمازی کا غیر کسی مذر کے مید کوقبدی طرف سے پہلے میدا والا ف ق مفد نماز ہے، گر کوئی شخص جور استیر جا ہو چھ کر سے قبدہ کے ماروہ ن طرف رخ کر کے نماز ہن ہے تو وہ کافر ہوج ہے گا۔ یہ شریعت کے عمومی تو العد کے بالکل مو فتی ہے۔ حصیہ نے یہ تعصیل ہیں ان ہے کہ جب غیر ترخ کی نماز ہن ہے اور دوران نماز بیاج و ضح ہوج ہے کہ اس نے رخ سخے افتیار کیا ہے تو نماز واران نماز بیاج و ضح ہوج ہے کہ اس نے رخ سخے افتیار کیا ہے تو نماز وارست ہوت و جہ سے۔ اور گرف زمن ہم ہو تو نماز درست ہوں۔ اس ہے کہ جو کہ اس کے کہ جو کہ اس نے کہ جو کہ اس کے کہ جو کہ کافتیار کیا ہے تو کہ کے حدام ہو تو نماز درست ہوں۔ اس سے کہ جو کہ کافتیار کیا ہے تاہم کے دوران کی میں میں ہو ہے اس کے کہ جو کہا ہے میں کرنا شرط نہیں ، وریصورت نماز کے سے شرط ہے ، اس کا حاصل ہوجانا شرط ہے ، حاصل کرنا شرط نہیں ، وریصورت نماؤوں کا ضعیف پر منی ہونا ہی کا میں بیور ہونا ہے ، وراس میں تو کی کا ضعیف پر منی ہونا ہی کا در اس میں تیوں کا صفیف پر منی ہونا ہی کہ در اس میں تو کی کا ضعیف پر منی ہونا ہی میں اوران میں تو ہوں ہوں ہونی کا صفیف پر منی ہونا ہی کا در اس میں تو کی کا ضعیف پر منی ہونا ہی کا در اس میں تو کی کا ضعیف پر منی ہونا ہیں ۔ وراس میں تو کی کا ضعیف پر منی ہونا ہی کا در منہیں سے تا ہیں ۔

الکید کا بہنا ہے ہے کہ گر ال و تحرک کی سبت میں و تع ہونی ایس سے اس کے خود ف رہ ورجاں ہو جھ کر کسی ورسمت میں نی رہ حل اورجاں ہو جھ کر کسی اللہ علی ہوں ور ایس پر نے لی تو اس بی نی زباطل ہوجا ہے ہی گر چیست قبدی ہوں ور ایس کر نے والا محص ہمیشہ پٹی نی زلونا ہے گا۔ ور گر الل سست کے مال وہ می طرف صور کر رق کر لی ورکھی سست قبد می طرف من برق ہوگی تو کیا اس میں بھی وی سند ف ہوگا جو الل صورت میں ہوتا ہے جب کہ الل میں بھی وی سند ف ہوگا جو الل صورت میں ہوتا ہے جب کہ الل میں بھی وی سند ف ہوگا جو الل صورت میں ہوتا ہے جب کہ الل میں بھی وی سند ف ہوگا جو اللہ وی طرف رق میں ہوتا ہے جب کہ الل میں میں کر سند تجمل کے مال وہ راموں کی ہوتا ہے جب کہ الل میں میں کر ایس ہے تھا ہو اللہ وہ مرکی ہی ہوتا ہے جب کہ اللہ میں میں ہوتا ہے جب کہ اللہ وہ ہو میں کہ وہ ہو گا ہو تک اللہ ہو اللہ وہ مرکی ہی ہوتا ہے۔

\_ ^^ 6 A A B A -

۱۰ کثر ح امروس ۳۳۰ ایج ار ای ۴۵۹، معی ۲۳۰ شیع امریاض، سو بر مجلیل ۵۰۵

٣ الرويدين ٢٨٥٠

م اص طبرين ۱۳۹۳،۵۵۰ م

عاهیتہ کحمل شخصوہ'' رعوبت یہ ہے:''مطبوع حاشیہ مجمس ''الم یصح''وہو محویف عمد اللہ ضع ٹرہ عامیۃ الجمل میں م ''علیج'' ہے اور یہ می نعط ہے گر ہو ہے جالکھ گر ہے کیجے: اللہ و ب '''اللہ عجمنی ہے۔

۳ ایس ۳ س

۳ بہایة انتقاع ۱۰۰ ماه ۴۸ ماه اور نکھنے تنگول و جی عرب واطر ف عورتوں بے رخ کر سے کا علم (نثر ح الروس سے سائٹر و طاقعہ اللہ ستر العورة ب

حناجد نے چونکہ استقبال قبدہ کو مطبقائشر طاقر رویا ہے، اس سے انہوں نے مطبقاً سندہ رکونی زکوباطل کرنے و لیے عمال میں شار کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ جیس کیشر سطانی ز کے بیاں میں انہوں نے صرحت ں ہے کہ بیشر طیس نہ جدا می آفل ہوتی ہیں و نہ مہوا ہ ور نہ مدم و قفیت ں مار

ال کے ساتھ یہ بہنا شروری ہے کہ حنابعہ ورمالکیہ نے صرحت
ال ہے کہ جب کوئی نمازی پنا سیمہ ورچ وقبعہ ل طرف سے پہلے لے
انو نماز فاسر ند ہموں ویشر طیکہ ال کے دونوں پاوں قبعہ ل طرف وق
ریاں۔

ہ لکیہ نے صرحت کی ہے کہ اس کے سے بداضر ورت ایس کرنا مگروہ ہے۔

ور انہوں نے کہا ہے کہ بیر اہت تعبد کود کھنے و لے کے ہے ہے انگل ہے انگل کے انگل کے انگل کے انگل کے انگل کے انگل میں متاقبہ سے فارق ہوں سے ان اس مان فاسر ہو ہا ہے ان اس

# نماز میں سنقبل قبیه کا حفق س طرح ہوگا:

اا - حقیہ و ال فعید رہے ہے ہے کہ تمازیل سنتی اقبد صرف مید کے را تھ مل وری ہے، چہ و کے را تھ مل وری نہیں، بظام ہیاللہ تعالی کے را تھ مل وری نہیں، بظام ہیاللہ تعالی کے قول افول و جھک شطو المستحد المحوام" ( چھ اب پہنچ و محد حرام و طرف کر ہے کے فادف ہے، آر ورحقیقت ایس نہیں ہے، یونکہ ال یمن اوج کی کے فاد و است ہے، ورد سے سے مراد و است ہے، ورد سے سے مراد و سے کا حض حصہ یمی میدہ ہے، تو بیاب می زہے جود وسم ہی وی نہیا

ر منی ہے۔ اور ٹا فعید فصر حت ل ہے کہ دونوں پاوں کا قبیدرو کرما شرطیس ہے۔

چ و کے در بعد قبید کا ستناں سنت ہے، ال کائر ک مر ربعد کے مر دیک کروہ ہے۔

میں مکم کھڑے ہوکر اور بیٹھ کرنماز پڑھنے ویلے کا ہے، اور جو محص پٹی محبوری ں وہ بہ سے حیت لیٹ کریا پہو کے قل ہو کرنماز پڑھے تو من دونوں کے سے چہرہ کے ور ایجہ سنتاں قبدہ شروری ہے، ال انعصیل کے مطابق جیس کرم پیش رینماز کے بارے میں ں جاتی

حنابد وروالکیدن رے یہ ہے کہ ستماں کے سے سیدا ست کعبد ن طرف متو جریموا شرطنیں جنر وری صرف دونوں پاوں کا قبعہ ن طرف متو جریموا ہے۔

مل وہ ازیں فقہ و نے حض دہم ہے عضوہ کا دکر آن کے در بید نمازی قبد کا سنتاں کرے گائی اصلاۃ میں بیت سے مقامات پر یہ ہے۔ ہم تعصیل کے غیر س میں سے حض وطرف صرف بن رہ کریں گے ، یوں کہ یک طرف س مقامات میں س کا دکر زیادہ موزوں ہے ور دہم کی طرف تکر ز سے نیٹ کے سے بھی ایس کرنا ضہ ورک ہے۔ س میں سے حض یہ میں:

عليه تحريمة تحريبه من حالت على دونو بالقول و الكيون كم بالمن كو قبعه ل طرف كرنا ، حالت تجده على دونو بالقول وردونو با بول الكيول الكيور كوقبعه ل طرف كرنا ، ورحالت شهد على بالمي ول الكيول كونعبه ل سمت على كرنا مستخب به اور يد يحث صفة المسلاق كموب

مطار اون قبل ۵۳۹\_

۱۰ افرقانی ۱۰ م. سوایر الخلیل ۱۵۰۸، افراف القتاع ۱۳۹۰ شیخ امریاض

س عابدیں، ۲۳۳، بہایت انجماع ۲۰۰، کجس علی محمد سے ۳۰ ۳ بہایت انتخاج ۲۰۰، اجس علی محمد ۲۰۰، شرح الروس سے ۱، ۱۱ور کیصیتہ مجھےو سے اور چت سے و سے در ما در بحث، معمی ۲۵۰۰، در ش ف القتاع ۲۰۰۰

میں موجود ہے۔ البد بولنصیل جاہے وہ ن مقامات کی طرف ربوع کرے۔

# مكه وس كاستقبل قبيه:

كعبه كود يكضف ليلي كاستقبال قبيه:

11- بوص کعبکود کیور ہا ہے اس کے ہے یہ استی زیمی ہو لکل میں العب کا ستی ال شروری ہے ، اس میں بداسب ربعد کے درمیوں کوئی ستان فرائیس ہے۔ بھی فاص عی رہ کعب بی طرف ہو لیقیس مقائل میں فرائیس ہوں ، نہ جہت کعب بی مقائل موا فرائی ہوں ، نہ جہت کعب بی طرف رخ کرنا ، اس ہے کہ بینی طور پر ستیاں قبلہ پر افادر ہونا تحرک ہے موا فرائی ہے ، ورمیوں کعب کے ستیاں پر افادر ہونا جہت کعب کے ستیاں پر افادر ہونا جہت کعب کے ستیاں پر افادر ہونا جہت کعب کے ستیاں ہی خوا کا کہ ستیاں ہی جو مقائل ہو نے مائی کو بائی ہوں کو بائی کرنے کی اور جہت کعب کے ستیاں میں خوا کا سینی ہوئی کرنے ہوگا وہ اس مرف کرنے ہوگا کر ہوئی کے بائی کرنے ہوگا ہوں ہے۔ بین کرنے ہوگا ہوں کرنے ہوئی کے بائی کرنے ہوگا ہوں ہے۔ ہوگا وہ اس مرف متو جریرو نے والا نہوگا ہوں ہے۔ ہوگا وہ اس مرف متو جریرو نے والا نہوگا ہوں ہے۔

مالکید، ٹی فعید ورحناجدیں سے ہی تقیل نے بیات وکر ہے ور ال کو قابت کیا ہے کہ مکھ ور مکھ کے تھم میں داخل جگہ کا نمازی ہو الحکی سست معبد ہی طرف رٹ کرنے پر افا در ہوہ کر ہے ہوں کے حض حصر کو کھید کے حض حصر ہی طرف منتوج کر سے ور وقی عضا و کو اس محض حصر کی خواہ کی عضا و کو اس محض حصر کی خواہ کی عصوبی یوں نہ ہوتو ال بی خواہ کی عصوبی یوں نہ ہوتو ال بی نماز در سبت نہ ہوں ۔ ثان فعید ور حناجد کا کیا توں یہ ہے کہ بدس کے حض حصر کا محتوجہ ہونا کا لی ہے ۔

عن القتاع ۱۳۰۰، ۱۹۵۹، ۱۹۰۰ هیم امریاض، الزرقانی ۱۳۰۰، شرح الروض، ۱۳

- ۳ راکتا ۱۳۸۵، مد مول ۱۳۳۳، مهاییته انجتاع ۱۹۹۰، مشرح الکبیر مع معلی ۱۹۹ م، انطبطاو مانلی مرال الفار مرص ۵ –
- ا بہایت الحماج کے اند ۸، میں مدمول ۱۳۳۰، اشرح الکبیر مع معی ۱۹۸۹، افروع میر ۱۸۷۸، الحمد علام شع اور۔

#### كعبه كحقريب نماز بإجماعت:

سال - حنفیہ مالکیہ ور ثافیہ نے ذکر کیا ہے، ور حنابعہ کے کلام سے بھی بہی بجھ بھی آتا ہے کہ گر کھیہ کے قریب کی طویل صف اس طرح دراز ہو ہ ب کہ تعض لوگ مقابل تعبیرہ و نے سے فارق ہو ہو ہی تو میں تو میں مقابل تعبیرہ و نے سے فارق ہو ہو ہیں تو میں والم مقابل تعبیرہ و نے سے ال و نماز فاسمہ ہو ہو نے ال و نماز فاسمہ ہو ہو نے و اور میں ، تو یہ لوگ تر بیب ہو ہو نے و اور میں ، تو یہ لوگ تر بیب ہو نے و میں مقابل اللہ علی ہو ہے و میں والم و مناکرہ گر دامر و بنائے سے قاصر ہو ہو میں اللہ علی ہو ہے اللہ اللہ علی ہو ہے اللہ اللہ علی ہو کہ ای اللہ علی ہو ہے ہو کہ ای اللہ علی ہو ہے ہو کہ ای اللہ علی ہو ہو ہے ہو کہ ای اللہ علی ہو ہو ہی ہے ۔

عبكوندد تكضف يحض كاستقبل قبد:

مها - حصر كالمسك مير ہے كہ وہ محص جس كے اور كھيد كے ورميون كونى تى مائل ہو مسجع قول كے مطابق محص فالب بى طرح ہے ، كہد اس كے ہے سمت معيد بي طرف رث كرنا كالى ہوگا۔

حقیہ کے مذہب و العصیل سمت معب ب طرف متو جریو نے بیل مکھ سے دور رہنے و لے محص کے ستمال قبعہ کے بیون بیل مختر بیب سے دور رہنے و رہا لکید اور حنا بعد ل رہے ہیں کہ موالے ورجو مصل کے ورا الکید اور حنا بعد ل رہے ہیں کہ موالوں کے تکم بیل میں ال بیل سے جو کوئی محد (حرم) بیل ال بیل سے جو کوئی محد (حرم) بیل نمی زنہ پر مھے تو اس کے سے جھی میں معب ب طرف متو جریمواضہ وری سے دعیہ کا بیک تو ب مواضہ وری سے دعیہ کا بیک تو ب معنی شعیف جھی بیل ہے ۔

راکی ۱۹۸۰ ماله، مدهل ۱۹۳۰ مهریت اکتاع ۱۸۰۰

حنابعہ کے مذہب کی تصیل میہ ہے کہ وہ مخص جو مکہ کا ہو یہ مکہ میں اس می نشو و نمی ہونی ہو و رکسی ہے جا کل مشار دیو رکے بیچھیے ہوتو اس پریفتین کے ساتھ میں کھیدی طرف تو جبرکرنا و جب ہے۔

ورجولوگ مکہ و لے تہیں ور تعبہ سے دور میں تو ال کے ہے صرف خبر فرض ہے (خبر پر عنی دکریا کر سمت کعبہ یک ہے کا لی ہوگا)، کوئی خبر د ہے واللا یفنین کے ساتھ اس دخبر د سے یا کوئی مسافر مکہ سے ورمکہ و لے اس کوسمت کعبہ دن خبر دیں ۔

ث فعیہ کے رویک ی لوگوں کے نے بھی میں کعبہ ب طرف منتو جہیں اللہ وری ہے، آن بی مکھ میں ہروش ہولی ہوا ہو رُبعبہ ال ب فکا ہوں ہے ہیں معب ب اللہ ویشن کے ساتھ میں کا مجب ب طرف رث اللہ کہ میں ہورش طیکہ ویشن کے ساتھ میں کہ میں کا معب ب طرف رث کر سے ہوں، ور ندال کے نے جم کی کرنا جا ہز ہے، یونکہ ہے جھس کو میں کھیا کہ میں کھید کے سنتی بی کا محم و بنا مشقت سے ف لی نہیں جب کسی قاتل میں کھید کے سنتی بی کا میں کو تینی خبر دے سے میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کہ اللہ میں کہ اللہ میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کا میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ اس کو تینی کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ اس کو تینی کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ اس کو تینی کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے جو اس کو تینی خبر دے سے سے اللہ میں کوندی ہے۔ جو اس کو تین کوندی ہے جو اس کو تین کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہے جو اس کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہے جو اس کوندی ہوں کوندی ہے جو اس کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہے جو اس کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہوں کوندی ہے جو اس کوندی ہوں کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہوں کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہوں کوندی ہوں کوندی ہے۔ جو اس کوندی ہوں کوندی ہوں کوندی ہوں کوندی ہوں کوندی ہوں کوندی ہوں کے کوندی ہوں کوند

کھبہ کے ندر نماز فرض پڑھتے وقت سنقبل: ۱۵ -جمہور ماہ وکا مسک ہے کہ کھیا کے نادر فرض نماز پڑھنا درست

ے، ال بی میں سے حصیہ ٹی فعیہ ور غیاں تو ری میں ، ال سے ک حصلی علی معترت بال و حدیث ہے : "ان اسبی النظامی صلی فی الکھیلة" میں آئی کریم علی ہے تا ہے کہ الدر نماز دانر مالی ) ل حصیہ ہواڑ و المر مالی ) کے حصیہ جواڑ و المر مالی ) کے حصیہ جواڑ و ایک وجہ یہ تنا تے میں کہ کھید کے جزز و فیر معیل کا سنتماں و جب ہے ، ورکعبہ کا کوئی بھی جزز نماز شروئ کرنے وراس و طرف تو جہ کرنے عدی متعیل ہوتا ہے، تو جب یک جز قبعہ و طرف تو جہ کے جدی متعیل ہوتا ہے، تو جب یک جز قبعہ

یوگیا تو دوم ہے: تن حرف یشت کا ہوجا مفدنی زند ہوگا، یک وجہ بے کہ گرکوئی رعت ( کعب کے اندر یک رعت یک سمت میں پر سے کے حد ) دوم ہے حد ) دوم ہے میں برخ کر کے پر سے تو نماز ند ہوں ۔ یونکہ جو جہت ال کے سے یقین کے ساتھ تھاتبدہ ہوچگی تھی وہ جہ ضر ورت ال ناظر ف یشت کر نے والا ہوگیا ۔

ا مالکید ورحنابیدکا مُدہب ہے ہے کہ تعبہ کے اند فرض وروز نمازیں انہیں بڑھی جا میں و ۔ یونکہ بیال سات مقامات میں سے یک ہے جیاں نماز پڑھنے سے بی علیات نے منع فر مایا ہے، جبیہ کرخمتہ بیب م بے نے گا، اور ال وجہ ہے بھی کہ ال طرح تعظیم کعبہ بیل حلس عدازی ہوکی، ورال وجہ سے کہ اللہ تعالی کالر مان ہے: "و حیث مَا كُنتُمُ فُولُوا وَجُوهِكُمُ شَطُوهُ \* ١٠ ( ٥ يَمُ لُوكَ جِيالٌ مِن بَي بَي ہو یے چہ ہے ای وطرف کرایہ کرہ ) ہفسم یں نے کہا ہے ک<sup>ا ' شط</sup>'' ے مراد جہت ہے تو موصف ال کے اند ریا ال کے جیت برغماز برم ھے وہ جہت تعبہ کا ستماں میں کررہا ہے۔ ورال وہ سے بھی ک یا والات وہ کعبدی طرف پشت کرنے والا ہو گاجس والت کہ وہ اس کے لیک بڑنے کا سنتماں کر رہا ہے، وروہ کھید سے خارج ہوتو ال و انما زہنے ہوں ، اور ال وہیا ہے بھی کہ کھیاں حبیت برنماز بڑھنے سے مى نعت ن صرحت حضرت عبد الله الرعم الله عديث ين وارو يوني إسبع مواض لا تجور فيها الصلاة طهر بيث الله والمفهوة اللح" ٣ الآي عليه أن أرثاله بايرك بالتابكيون على نماز جا ربنيل ـ بيت للذي حبيت ير وقيه ستال على ﴿ ) ورسي على كعبد كے الد رنمازير سے وحم نعت ير بھى عبيد ب، يونكر معنوى

يداكنا من ١٨٠٠، الدهول ٢٨٠٠، معلى ١٨٥٠.

ه پيداکاع ۱۳۰۰

حفرت بلان عمرون عديد: "أن مدي ملكي صدى في مكعبه" أن مدي ملكي صدى في مكعبه" أن منافع الملكية المل

<sup>-</sup> CC 620+

۳ حدیث "اسبع مو طی " ر و بیت اس رہ بہ سے ر ہے۔ ۲ م شعبجینی ،اورمناوں نے انھیش "میں دہی ہے اس ر تفسیری نقل ر بے محر ۸۸ شیم الکاتبۃ اتنجا ہیا ۔

طور پر دونوں پر ایر میں ، ور تعبہ کے اقد رنما زیز صفر و لے کا رق کھیہ ک دیو رس طرف ہوگا جس کا کوئی فائد و تبیل ، یوفکہ مقصور تو وہ جگہ ہے ، اس سے کہ گر دیو ر نہ ہوتو ای قطعہ زمیں ی طرف رق کر کے نماز پر جھے گا۔ اور جبال ابوفتیس کے کعبہ سے بعد ہونے کے وہ جود اس پر نماز اس سے جا رہ ہوں کے کعبہ سے بعد ہونے کے وہ جود اس پر نماز اس سے جا رہ ہی اس جگہ ی کا مرف ریز صفر واللہ جی اس جگہ ی طرف ریڈ کرنے واللہ ہے ، ور اس ی حجیت پر نماز پر صفر واللہ تو اس کے اند رنماز پر صفر واللہ تو اس

ور اس جگہ و لکید کا بیاتوں کھید کے اندر کراہت کے ساتھ تم ز کے بواز کا بھی ہے۔۔

کعبہ کی حجیت برفرض نماز کے وقت قبد رخ ہونا:

۱۲ - کعبد حجیت برفرض نماز کو حصیہ و ثافعیہ نے کراہت کے ساتھ جار متر ردیا ہے موالکید اور حنابد نے مہی وجوہ سے جوس بقد مسلمیں گذر کے میں عبد ل حجیت برفرض وروز ل نماز کونا جار افرار دیا ہے۔

تعبیر کے ندر ورس کی حصت بر تقل نماز: ۱۷- کعبہ کے اند بقل مطلق کو مدار بعد نے جار مقر اروپا ہے، یونک

نبی عظیمی نے اس کے اندرنماز والمر مالی ہے۔ ورال والا کی بنایر بھی جولزش نماز کے اندرنماز والمر مالی ہے۔ ورال والا کی بنایر اندرسنن مو کدہ کو جمہور انتہاء نے جائز اروپا ہے، وراس سسے اندرسنن مو کدہ کو بھی جمہور انتہاء نے جائز اروپا ہے، وراس سسے میں مالکید کے تیں آتو ال میں الرض و می نعت و دیموں و جہ سے حرم ہونا عمل مطلق پر قیال کرتے ہوئے جائز میں اور یہونا ورتیسر اتو را محروہ

ر الآن ۱۳ ما در الدسول ۱۳۹۹ محموع عموون ۱۹۴۰ مهربية اكتاع درية اكتاع درية اكتاع درية اكتاع درية الاتاع درية الاتا

علا ہے، اور میکن رائع ہے۔

والکیدیش سے صغ اور محد بل جریر کامسک ور حفزت بل علی الله سے منقوں ہے کہ کعبد کے اندر خل نموانسجے نہیں ہے ۔ کعبد کی حجمت پر خل نموانسجے نہیں ہے ۔ کعبد کی حجمت پر خل نموانس نموانس ہے اور والکید کے بیک قول کے مطابق ہی جات ہے کہ مطابق ہی جات کے کہ مطابق ہی ہوں کے مطابق ہی جات کی جات کی دوجوں میں جات کے کیک حصد کا مشتبوں کا تی ہوں میں جو ماجیست کی دیور سے جی ہوں میں جو

الله رنمی زورست ہونے کے بے اُن فعید نے پیٹر طابطانی ہے کہ کعبد اللہ منی زورست ہونے کے کعبد اللہ مستحد و ہوارہ کا مشتبال ضرور کر ہے، ور گر وروازہ کا مشتبال ضرور کر ہے، ور گر وروازہ کا مشتبال ضرور کر ہے، ور گر وروازہ کے کھل ہو ہونو ضرور کی ہے گہ وی کے ہاتھ سے تقریباً ووئی کی ہاتھ کے فقد رائل ال چوکھٹ ہو، یہ ساکا سمجھ ورمشہو توں ہے، یو فکر یک مقد رفاند رکا ایک مقد ر

یہ حابد و بیند بیرہ رہے ہے ہے کا زیم کھیا ہے جڑی ہولی کسی اہری بولی چیز کا نمازی کے سامے ہوا خبر وری ہے، چینے کا خارت وروازہ گرچہ کھا، ہو ہو۔ کبد اللہ رہ بی رہ بیل نہ گی ہولی بیٹ کا کولی اختی رند ہوگا، ای طرح کینے ہے بیوست نہ و ہولی کنزی بیٹ کا کولی اختی رند ہوگا، یونکہ وہ متصل نہیں ہے۔ گر نہوں نے کا بھی کولی ختی رند ہوگا، یونکہ وہ متصل نہیں ہے۔ گر نہوں نے کھری ہولی چیز و و نہالی کولی مقد ریاں نہیں و ہے، وراہ م احمد کمری ہولی چیز و و نہالی کی کولی مقد ریاں نہیں و ہے، وراہ م احمد کولی حصد الل کے سامے ہو گر چیدہ و انجر ہو نہ ہو، ال کوموفق نے کولی حصد الل کے سامے ہو گر چیدہ و انجر ہو نہ ہو، ال کوموفق نے منافی ہے کہ تی دیوں ال کوموفق نے منافی وغیر و بین ہے ہو گر چیدہ و انجر ہو نہ ہو، ال کوموفق نے منافی وغیر و بین ہوں اس کوموفق نے منافی وغیر و بین ہو ہو ہو ہوں کی مذہب ہے ال کوموفق نے منافی و بین ہو کہ کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ کو کہ ہو کہ ہو ک

مكہ سے دور رہنے و سے خص كا سنقبل قبد:

19 - حصد كاند مب، مالكيد ورحنا بعد كا اظهر تول، ور مام شائعى كا بھى كيك قول يہ ور مام شائعى كا بھى كيك قول يہ ہے كہ مكہ سے وور رہنے و لے نما ذي كے سے شاكا كائى ہے كہ وہ سمت كعبد كی طرف رخ كرے، ال كے سے عين كعبد كی طرف منو جربونا ضرور كرنيس، لبد ال كا بيانا لب كماں كائى ہے كہ معبد الى سمت يمس ہے جو ال كے ماسے ہے ، گر چدال نے بينین كعبد الى سمت يمس ہے جو ال كے ماسے ہے ، گر چدال نے بينین

طرف پیش کرے والا اور اس نے مقائل کا استعبال کرے والا ہو اور کھنے۔ الد عالی ۲۳۸۰

بهاية المحتاج والموام الحموع سرامه ل

٣ هي ف القراع ١٠٠٠ ٣

حقیہ نے ست معبد کی شریح ہوں دے کہ ست معبدوہ جاس ہے کہ جب کوئی ان ان اس کی طرف منو جہ یہونو وہ پختیقی یا تق میں طور پر کعبہ یواس کی فصا سے ہو مند مل ہو۔

س حفر ت كا ستدلاں ال "بت كريد ہے ہے: "وحيث ما كُنتُم فولُوا وُجُوه گُمُم شطّوة" ( ورجب الله بھی تم ريونو كُنتُم فولُوا وُجُوه گُمُم شطّوة" ( ورجب الله بھی تم ريونو ہے چہ ہ كو ك ل جبت ل طرف منو جركو ) مقسم بي مكھتے ہيں ك الشطو المبيت " ہے مر والل كی طرف ور الل كی جانب ہے، جب کی سنطو المبيت ہے الل صديث ہے بھی سندلاں كي ہے: "ما بيس ك ل محترب ہے الل صديث ہے بھی سندلاں كي ہے: "ما بيس المستوق والمعورب قبدة" من ( مشرق ومغرب كے ورميان سبقيد ہے )۔

ی میں مدیرہ منورہ اور ال مقامات کے ملاوہ کے ہے ہے ؟ ن کا قبعہ بینی طور پر معلوم ہے ، جدیر ک'' سنتمال ہی ربیب'' کے بیاں میں عند بیب'' سے گا۔

ش فعیہ کے وریک زیادہ ریج قوں جو ہالکیہ میں سے ہیں انقصار کا جھی قوں ہے، اور مام احمد ی لیک رو ایت بھی ہے جسے حما ابعد میں سے او انحطاب نے افتای رہیا ہے، یہ ہے کہ عیاں کھید کی طرف رخ کرما ضر وری ہے۔

ور ن محضرات کا سندلاں اللہ تعالی کے ال ارشاو ہے ہے:
او حیث ما کُنَدُم فولُوا وُجُو هنگم شطوہ '(اورتم لوگ جباب
النیل بھی ہو ہے چہ سے کرلی کرو ای ن طرف )۔ وریباب
النیل بھی ہو ہے چہ سے کرلی کرو ای ن طرف )۔ وریباب
النیس بھی تعین معیم اد ہے۔ ور ای طرح ال جگہ قبلہ سے بھی

<sup>- 66 10</sup> pe a +

رامجانا میں ۱۳۹۰ الدیول ۱۳۳۰ الشرح الکبیر مع معمی ۱۳۹۹ میں حدیث الله میں مصدوق مع "ن واری تر مدن " سے ۱۳۰۰ ، شع مجتمع کے در ہے اور شیخ حود ناکر ریز مدن پر ہے جاشے میں اس وقع س قر مربو ہے۔

مدینہ ور جو مدینہ کے علم میں ہے وہاں کے وگوں کا سنقبل قبد:

حصد کار بھے توں مالکیہ ، ٹی فعیہ کامسک ور مناہد کا کیا توں یہ کہ رہا ہوگا ہے۔ کہ (مدنی سے مر دوہ لوگ میں ہو کہ سے اللہ کہ محد میں ہوں یہ اس کے تربیب ہوں )مدید میں نمی زیز سے والوں پر میں معبد ماطر ف اللہ کے تربیب ہوں )مدید میں نمی زیز سے والوں پر میں معبد ماطر ف رخ کرنا و جب ہے ، الل سے کہ مجد نبوی علی ہے کہ جب بغر معید وجی خاص عیاض نے کا جب مجد نبوی محد نبوی کی تقیم ہوری تھی تو کہ ہوری تھی تو کے بعد کردیا گیا تھی میں مجد نبوی کی تقیم ہوری تھی تو کھی تو کھی تو کھی تو کے بعد کردیا گیا تھی میں اس کے کہ جب مجد نبوی کی تقیم ہوری تھی تو کھی تو کھی تو کے بعد کردیا گیا تھی میں میں کے اللہ میں کہ تو کی کہ تا ہوں کے اللہ میں کہ کہ تا ہوں کے اللہ میں کہ کہ کہ تا ہوں کہ کے اللہ میں کے اللہ میں کردیا گیا تھی میں کے اللہ میں کے اللہ میں کردیا گیا تھی میں کے اللہ میں کے اللہ میں کردیا گیا تھی میں کے اللہ میں کہ کے اللہ میں کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ

الدعول ۱۳۴۰ بهاییه اکتابی استان می ۱۹۴۰ می آجس ۱۳۳۰ انشرح الکبیر مع معمی ۱۹۹۹

عدیہ: "رکع رکعنی قبل مکعبہ مح در ویں بھا ہے مح ۱۵۰ شیخ سلانے اور سلم ۱۸ ۵ شیخ گئی ہے رہے۔ ۱۵۰ میں مدال اللہ معالم محمد شعر محددہ میں اللہ معالم محمدہ محمدہ

ا راکتا ۱۰ ۸۵۰، الدیول ۱۳۴۰، معی مع مشرح الکبیر ۵۵ م شیع اور، مهاییة اکتاع ۲۰ ۴، مشرح لکبیر ۱۸۵۰

### صى بەوتابعين كے محر بوپ كارخ بريا:

کی طرح مسلم نوں کے خراب اورال کے ہے ہے۔ یہ بر ستوں ورال پر ٹی سیوں کے خراب اورال کے ہے ورال بیل کی سیوں کے خراب نی کومسلم نوں نے موروں ہے بیلی کی خراب ن طرف رخ کر کے نہوں نے نمی زردھی ہے ورال بیل ہے کہ سے کسی سے اس پر کوئی افتہ اس علی فور افکار کرنا جا رہیں ، یونکہ یہ سب ہو سست قبد مثابت کرنے بیلی فور افکار کرنا جا رہیں ، یونکہ یہ سب (محراجیں) ہے لوگوں ن مو مودن بیل قائم ن گئیں جو دلائل سے پوری طرح و تف تھے، کہد یے خبر کے قائم مقام ہے، اگر حتاجہ ن بورک طرح و تف تھے، کہد یے خبر کے قائم مقام ہے، اگر حتاجہ ن بورک طرح و تف تھے، کہد یے خبر کے قائم مقام ہے، اگر حتاجہ ن بورک سے ہے کہ وہاں و لوں کے نے ہے قبدہ ن طرف متو جہ ہوکر ہے جسم کے و رفیعین معبد کا ستمال ضروری ہے، اس سے کہ اس پر صحیح ہیکا صفی ہیکا اس قراب کے در ایس کی متاب کے در ایس کی کہ در ایس کی کہ در ایس کی در ایس کی مقام کے در ایس کی کہ در ایس کے در ایس کو در ایس کی کہ در ایس کی کہ در ایس کی در ایس کی سیال کی در ایس کی در ایس کی کہ در ایس کی کہ در ایس کی در ایس کی در ایس کی کہ در ایس کے در ایس کی کہ در ایس کی

#### قبد کے متعلق خبر دینا:

۱۲۳ - القانی و ال سے میہ ہے کہ جب کسی آبو دی میں محر الیس فی ہوئی نہ ہوں ان قاندیں و الفیت رکھنے و سلے و بال کے موجودہ اللئی میں میں سے سے محص سے دریافت کر ہے جس ک کو ایس افائل آبوں ہو۔ ورڈن میں کو ایس افائل آبوں ہوں ورڈن میں کو ایس افائل آبوں ہوں ورش ال میں کو ایس افائل آبوں امور میں ال میں کو ایس افائل آبوں امور میں ال میں

راکتا ۱۳۸۸، الدجل ۱۳۳۰، شاه الفتاع ۱۳۸۰، بهاید اکتاع ۱۳۰۰ م

#### شقبول ۲۳-۲۳

خبرین المل اعتبار ند ہوں و ، بال گر ال کے بیج ہونے کا گیاں فالب ہو جا کا گیاں فالب ہو جا کا گیاں فالب ہو جا کے اللہ ہو جا کا گیاں کا لیک ہوجا ہے ( تو تھیک ہے ) گر الل مقدم کا کوئی شخص مو جو دند ہوتو چونکہ سے جہزد و بنیو در خبر دی جا ہو گا ، اور گرم تحدہ الوں میں دوجم ہے جہزد و وجہ سے نبیل جیموڑ ہے گا ، اور گرم تحدہ الوں میں سے کوئی و بال موجو دند ہوتو خود تحر کی کرے ، درو زے کھنگھٹا الل کے سے خام وری نبیل ۔

صحراوں ورمید نوں میں ستاروں سے رہنم ٹی حاصل کرے دیسے قطب نا رہ ،ورنہ ال جگھ کے باخبر لوگوں سے دریافت کرے ہو جی گئے کر پکارنے سے ال کی بات سن لیس ، ورمید نوں میں ستاروں سے رہنما ٹی حاصل کرنا سوال سے مقدم ہے، ورسوال کرنا تحری کرنے پرمقدم ہوگا ۔

#### خبردید و ول اختان

داگنا ۱۳۸۰ محرار اوق ۱۳۰۳، سو بر جلیل ۵۰ القو میں المحقومین العملید بر ۱۳۹۰ الشرح الكبير على مقطع المعقب العملید بر ۱۳۹۰ الشرح الكبير على مقطع المعقب العملید بر ۱۳۹۰ الشرح الكبير على مقطع

٣ پيداگاج ١٩٦٥

قواعد کے خل ف نیس ہے۔

#### قبد کے دالل:

سم ٢- محر ابوں کے فر الیو قبعہ پر استدلاں سے تعلق تعصیل و پر گذر چکی ہے، گرمحر الین نہ بالی جا میں تو پیچھ ورعاد متیں میں آن پر س کے ماج یں تھر وسے کر سکتے میں، ال میں سے حض یہ میں:

#### نف-ستارے:

ستاروں میں قطب نا رہ سب سے ہم ہے، یونکہ یہ ایس ستارہ ہے جو یک می جگہ قائم رہتا ہے، اس کے در بعیہ چ روس ستوں ی معرفت ممس ہوتی ہے، وراس کے ذر بعیہ کاج ننامس ہے گرچہ تق معرفت ممس ہوتی ہے، وراس کے ذر بعیہ قبید کاج ننامس ہے گرچہ تق میں طور پر ہو، ورقطب نا رہے کے عتمار سے مختلف شہروں کے قبید میں یہ المرق پرانا ہے ۔۔۔

#### ب-مورج وريوند:

سوری ور چاہ کے من زن کے ور اید چاروں سنوں کا جا نامیس ہے ، سوری کے ور اید بیا انفیت معتدل موجوں (ری جائز بیف) کے بیم میں ہوستی ہے ، ور چاہ کے ور اید بیا واقفیت چود ہو ایل رہ سے میں ہوستی ہے ، ور چاہ کے ور اید بیا واقفیت چود ہو ہیں رہ سے کے چاہ سے میوں ۔ ور فول معتدل موجوں کے مارو ویش سوری ور چاہ کے جاروں کے مارو ویش سوری ور چاہ اس کے ماج بیل اس سے بخولی جاتھ ہیں ، اہم اس کے ماج بیل اس سے بخولی واقف میں ، اہم اس کے ماج بیل اس سے بخولی واقف میں ، اہم میں ، اہم اس کے ماج بیل اس سے بخولی میں کے ماج بیل اس کے تعلق شہی الو کو سے رجوں میں جو رہ ور ور جا ماری میں موری ور جا ور کے ماہ اس کے ماج میں موری ور جا ماری میں ور تا ہا ہے ۔

بهایه افتاع ۱۳۵۰ میلاد ۱۳۵۰ می ۱۳۵۰ می او ۱۳۵۰ از بود و کل افراق فر ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ می

۳ معلی ۱۵۰ ما، اشرح الکبیر مع معی ۱۹۳۰ م

#### ج -قطب نما:

یفین کا فامدہ دیے و لیے متفر و سے بیابت و ضح ہوچک ہے کا قطب نما تھ یا سمت تھاں ل تحدید کردیتا ہے، لبد ال کے در بعد چاروں سمیس جانی جاتی ہیں ورقبعہ کی تعییں دیاتی ہے۔

### دااك قبدى ترتيب:

10- حصی نے ید کر میں ہے کہ جنگلوں ورسمندروں بیل ستارے مثل قطب نا رہ رہنما ہے قبعہ میں ۔ لہد ہو دس و وجہ سے یاستا روں کو نہ ہے ہے ہو تا روں کو نہ ہے ہوتا روں کو نہ ہے ہوتا روں کو نہ ہے ہوتا ہوں کے لئے اور ہے وہ لیے مدوری ہے کہ ستاروں کے کسی ماج سے دریا فت کرے گرکونی ایس شخص نہ ہو آن سے دریا فت کر کے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کئے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کے یا اس نے کسی سے دریا فت کر کے دریا فت کر کے دریا فت کر کے دریا فت کو کا دریا فت تو اس میں اس نے کسی میں اس نے کسی میں اس نے کسی میں کے کہانہ بتایا تو تو کری کر ہے۔

ث فعید نے یہ و کر میا ہے کہ قبد کے دلائل گر متحارض ہوج میں تو استہ ہے دلائل گر متحارض ہوج میں تو استہ یہ ہے دلائل گر متحار صداتو الرکو استہ یہ ہوئی ہون ای جی حت ن فہر کو مقدم کیا جائے ہوئی ہون ای ہے ، پھر محب کو اس سے یقین حاصل ہوج تا ہے ، پھر محب کو دیکھ کرام می بنیو و پر جو فہر دی جائے ہے مقدم بیاج ہے ، پھر افائل عق د کھے کہ او ساکود یکھ جائے گائل عق د محر او ساکود یکھ جائے گائل عق د

جہاں تک قطب نما کا تعلق ہے تو ٹا فعید نے قطب نما کی بیہ صرحت کی ہے کہ جہتد کو افتیار ہے کہ قطب نما کی بیا خود جہد دکرے۔ ورحنابد ہی رہے کہ یقین کے ساتھ خبر دیے ویلے ہے جہد درحماد میں مقدم ہے ہا۔

### داأل قبد كاسكون:

میا کسی کافر سے ال مالہ مات کا سیکھیا ہا رہ ہے ؟ قو اعدشر عید ال سے ما فع نہیں ، یونکہ جہت قبعہ کے تعلق ال کافر پر عقاد نہیں کیا ہار ہا ہے بلکہ ال علامات کی معرفت میں عقاد میا ہا ہے جس میں مسلم ور کافر کا کوئی فر ق نہیں ہے ، اور یہ دیگر تمام علوم کے سیکھنے و طرح

#### قبدے ہورے ہیں جتہ وکرنا:

۲۷ - چاروں فد مب کالی اہمد ال وات پر اللاق ہے کہ قبعہ کے اور سیس جہادہ جب ہے۔

ث فعیہ ورمناہد نے کہا ہے کہ گر نمازی کو مذکورہ والاجیزیں بیمی کھیہ کور فیص بھر بیں اور خبر دیے والا شخص میں منہوہ اور الل کے ہے قبید کے بارے میں اجتہا ومیس ہوہ الل طور سے کہ وہ قبید کے ولاکل کو جاتا اور الل بیل بھی جسے رکھتا ہوہ تو الل پر جہہ دو جب ہے گر چہوہ حفام شرعیہ سے اواقف ہوہ یو تکہ ج وہ تھی جو کر چہوں ما اللہ جاتا ہوں تا واقف ہوں یو تکہ ج وہ تھی جو کر چیاں سا

بهيداكاع مسم

۳ رافتا ۲۸۸۰، مده لی ۱۳۵۰، بهایید انجتاع ۳۳ ماه ۲۳ ماه معمل معمل ۸۰ ماه انشرح الکبیر مع معمل سمه م

بهاية الكاع ١٣٠١،١٥٠١

۳ بہایت انجماع ۱۳۳۰، انشرح الکبیرمع معی ۱۹۹۰، راکشا ۱۳۹۹، الد مول ۱۳۳۰

ہے وہ ال چیز میں مجہتہ ہے۔ وراس وجہ سے بھی کہ جس چیز ی مو جودی میں اس کا ای عضر وری ہو گر وہ تفقی ہوجائے تو اس پر دلیل الائم کرنا ضر وری ہے۔ ور بالوگوں نے یا بھی دکر کیا ہے کہ جس شخص پر جہ دلازم ہوال کے نے تھلید حرام ہے، یونکہ وہ دلیل کے در مید سنتی باقبید پر آفاد رہے۔

س حفر ت نے یہ جی کہ ہے کہ جب جہ وکرنے سے واقت تک ہور ہاہوت نے واقت تک ہور ہاہوت نے واقت تک ہور ہاہوت نے واقت و حک ہور ہاہوت نے میں رقعاید جا رہنیں واقع کی نماز وج نے گا۔ ور حاکم کے سے غیر حق لا جا رہنیں واقع کی نماز وج نے گا۔ ور میں قد امد نے یہ مرحت ں ہے کہ کر جہ وممس ہوتو گی وقت ں وج سے جہ وں شرط ما تھ نہ ہوں

#### جتن دمين شک ور جتناد کې تيد مي:

حصیہ ٹا فعید ورحنابد کا مسک ہے ہے کہ اس سے فرق نہیں ہونا کہ اس کا جہ وفراز کے دورال بدلا ہویا نماز کے حدر قبد کے تعلق جہ دکر کے نماز پر صفرو کے بل رہے گر بدل جائے تو وہ کھوم جانے گاہ ور بونماز پر جانے ہے ای پر بنا کرے گا۔

درمیاں نماز ورنماز کے حد خیاں ہدں جانے میں کونی فرق نہیں

ے۔ گر درمیاں نماز میں اس کا جتہا دید لائو گھوم جا ہے گا ور د کردہ نما زیر بنا کرے گاہ تی کہ گر ال نے جہاد کے در بعید چار معت نماز ی رسمتوں وطرف رٹ کر کے پر بھی ہوتب بھی جارا ہے، یونک ہے مجتبہ ہے ور ال کے جتہاد نے لیک خاص سمت ب طرف رہنمانی ب ے، لبد ال کے سے دہم سے مت وطرف رخ کر کے تمازیر عنا ب رہنیں جیس کا گروہ دوم کی نماز پر مساج ہے ( او سے جہ و کے مطابق نمازیز مھے گا)، اور گذشہ مسلمیں اس کے سابق جہ وکوتو ژنا انہیں ہے، ال ہے کہ ہم گذشتہ نماز کا عادہ ال پر لازم نہیں کر تے ، ہم صرف مسلقتیں میں اس پر سے جتہ در محمل کرنا لازم کرتے ہیں ۔ اللكيدي رائع يدي كالبش فحص في جتباد كرف مح حدثماز شروع کی وردو رال نماز میں ال کے جتہ د کا غدا ہونا بیکنی یا نسنی طور یر و صلح ہوگی تو ال کے مے نماز کوتوڑ دینا و جب ہے، ور گرنماز کے عمل ہوئے کے حدمعلوم ہوتو نماز کا عادہ و جب ٹہیں ہمتیب ہے،جیبہ کہ گر فیصد کرنے سے یہ قاضی پر دقیل کی تعظی و ضح ہوگئ ہوتو ال کے ہے ہے کیے جہاد سے فیصد کرما جا رہنیں، ور گر فیصد کردیا تو اس کوتو ژوہا ہے گا، ور گردو رال نماز اس کو مرف شک ہوتو وہ ہے ہیں جہور کے مطابق بی نم زهمل کر لے گا ۱۱ ۔

بهایة اکتاع ۱ ۲۳ م، معی ۱۹۰ م، مشرح الکبیر مع معی ۱۹۰ م، ۹۳ م، ۱۹۰ م، مه م

بہاییۃ اکتاج ۱ ۱۳۳ سے ۱۳۳ می اکثر ح الکبیر مع معی ۱ کے اس ۱۳ مالد حول ۱۳۳۰

#### قبد کے ہارے ہیں جتہا وہیں اختار ف:

79 - حنفیہ مالکیہ، شافعیہ ورحنابعہ کا مسلک ہے ہے کہ گر دو مجتبدیں کا جنبی و مختلف ہوج نے تو ال میں سے کوئی وہسرے کا امتات اور قند عزیش کرے گا، یونکہ ال میں سے جر یک وہسرے کے غلط ہونے کا عقاور کھتا ہے، کہد فقد عجاس ندہوں۔

ور گرجہت میں تو دونوں متفق ہوں گرد میں بامیں مائل ہونے میں مختلف ہوج میں تو مذہب ہے ہے کہ ست ( کعبہ ) میں دونوں کے متفق ہونے میں وجہ سے برر سند ف قدر مرجح ہوں ، اور سنتمال کے سے بہی کالی ہے۔

ث فعید کہتے ہیں کہ گروہ وہیوں نے قبعہ کے بارے بیل جہاد

یہ وروفوں کا جہاد ہتھ تھ تھ ہوگیں ، پس ال بیل سے یک نے دہم سے

یہ قد عوں ، پھر درمیاں نماز بیل س بیل سے یک کا اجہاد دبد س گیا

تو اس کے بے دہم کی سبت کی طرف گھوم جانا لازم ہے ، اور مقتدی

پٹی قد کہ کو تم کر نے ہیں نہیت کرے گا گرچہ یہ سان ف و میں و میں

مائل ہونے بیس ہوں ور یہ مذر قد عوق تم کرنے کے بے قائل قبوں

ہے لبد جماعت ہی نصیب بھی اس سے نوت نہ ہوں ۔ یہ ال وقت

ہے جب مقدی کو ہے مام کے مراب نے کاملم ہوگی ہوں گر مام کے

عدام ہوا ہوتو اتر ب یہ ہے کہ عادرہ جب ہوگا۔

عدام ہوا ہوتو اتر ب یہ ہے کہ عادرہ جب ہوگا۔

ورده كتي مين كرمام في كرمام بي وي مرمسوق والان

# مجتهد برقبهه كالمخفى بونا:

۳۳ - جہزد کر کے نمی زیز سے و لے پر قبید کا مشتبہ ہونا یا تو نمیاز سے قبل بیش میں اور سے قبل بیش میں میں اور سے قبل بیش میں میں اور سے قبل بیش میں میں ہوگا یا تھری کے حد میر میں گئی میں ہوگا یا تھری کے حد میر میں گئی ہے۔

# تحری و رنم زیے قبل قبید کامخفی ہونا:

اسا - حدید مالکید ورحنابد نے یدوکر میا ہے کہ جو محص ولائل کے و روز کا کی جو میں میں الکید اور منابعہ نے میدور کا کی جو اور کا کا تبدید اللہ میں میں ہوتے تو اللہ سے کہ ولائل معقد و میں بیاب دس می وجہ سے بوانساں کے محبول ہونے میں وجہ سے بوانساں کے محبول ہونے میں وجہ سے بوانساں محبول ہونے میں وجہ سے بوانسان معتبرہ

مسوق وہ ہے ش رہم ہے رہ دریں یہ ہے اللہ تعقیم مجھوٹ گئی موں اور لاکل وہ مختص ہے ش میں مام سے رہ دریشر ورع ن وہم س موموں ما میں پیش آئی حمل ہے مان بیروں سے و ساری دیہاں میں کہ اس ریا ہے۔ اللہ تعقیم اوت ہو گئیں۔

رامجنا ۱۰۰۰ مالد مول ۲۰۱۰ مهمایینه اکتیاج ۱ ۴۹ م، معی ۲۰۰۰ م. م. اشرح الکبیرمع معی ۹۳ م، عدینه مشعق شرحهدینه الصعبی ص ۳۸۵

حصی نے ترکی و یون تعریف ہے۔ اس عابدی نے مقصود کو صاصل کرنے کے اے پوری کوشش صرف کرنا تحری ہے۔ اس عابدی نے مزید یہ جات معنی مالا مت کے خیر محض شہادت قلب پر منی ہے۔ اولا قبدہ کسی ملامت کے خیر محض شہادت قلب پر منی ہے۔ الکید نے ترکی و تعییر ال طرح و ہے کہ جا روس منوں میں ہے۔ الکید نے ترکی و تعلیم کا مقاب کر کے ال و طرف یک نماز پر دھ لے، ا

عدید: "کد مع سبی ملک فی سفو فی بعد مظمید " و ایس بر مع سبی ملک فی سفو فی بعد مظمید " ما مرب ر و ایس بر مرب و الفاط می ال علی بر کر ای اور کل ماب ی استر معرب بر کر ای اور یک ماب اور قر می بر ایس می بر کر ای ایس اور قر می بر مرب علی بر اور المعرب بی بر ایس و بر می ایس اور المعرب بی بر الم

ور ال سے علی سے اللہ ہون و جہ سے الل پر نموز کا عادہ نہیں ہے۔ حصیا علی سے بی عابدیں نے حض القرب وحقیہ کے الل قول پر کرنٹر کی میں حالت علی چاروں سمت علی نموز پڑھی جانے میں ورکسی کے سمت می طرف ماکل نہیں ہونا جائے گاء مذکورہ بولاقوں کورتہ جمح دی ہے۔

ثا فعیدکا مسک ہے کہ احترام وقت ں بنیاد پر جس طرح ہونماز پڑھ لے، ور چونکہ ایس رہت کم ہونا ہے اس سے حدیث اس و قصا کرلے ۔

#### تحري کار ک رنا:

والکید کے رویک جس مجتبد پر قبعہ کے دلائل مخفی ہوج میں وہ چارہ سے دلائل مخفی ہوج میں وہ چارہ سے اللہ میں اور سے نماز پڑتے ہے گاہست قبعہ کا اس کے دمد سے ساتھ ہوج ہے وہ اور ش فعیہ اور مناجد نے ابرا جس شخص نے تحری کے خیر نماز پراھی یا تحری اللہ کے سے

رانجتا ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۹۰، انجر الرائق ۱۳۰۳، الزرقانی، ۱۸۹، مده ل ۱۳۳۵، بهاییهٔ اکتابی، ۱۳۳۹، اشرح الکبیرمع معی ۱۹۳۰

نہائی دشو رہوئی وہ نماز کا عادہ کرے گاہ خو ہ قبید کا سیح ہونا ووران نماز بیل معلوم ہوا ہو یا نماز کے حد \_\_

# قبد کے بارے میں تقلید:

راگتا ۱۳۹۰، ۱۳۹۰، افروع ۱۳۸۰، ش ب القتاع ۱۳۰۰، ۱۳۱۳، مغیراگتاع ۱۳۰۰، اگروس ۱۳۰۸، الد نولی ۱۳۳۰

ند يو ال كور قبد كم ورئيس جنب وكرف في العلى تقليد كرنا الازم ب- يونك الله تق في كا ارثاد ب:" فالسُنُو الله الله تكوران كُنُهُمُ الانتفسمُون " (سو كرتم لوكول كوهم فيس تو اللهم سه يوجهه ويكهو )

ورجب قبعہ کے ہارے میں جہاد کرنے والے یک سے زیادہ ہوں تو مقعد ال میں ہے کئی کے جہاد کو افتیار کر مکتا ہے، پیس زیادہ ہمتر ہے ہے کہ جس شخص میر زیادہ تھر وسد ہو سی ن تھلید کرے۔ ۱۳

#### ىركىقلىد:

ٹ فعیداور حتابعد کی رئے ہے کہ حال میں عادہ لازم ہے خوہ قبعد باطراف بی یوں نامتو جدر ہاہوں س

م راکنا ۱۳۹۳، افرادر الق ۱۳۰۵، مدهای ۱۳۹۳ مثمی اکتاع

<sup>+</sup> يرفل ر ٣٠٠\_

۳ بهاییهٔ انجماع ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ ماه معنی ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ الد حول ۱۳۳۱. می حامد مین ۱۳۵۰ انشر ح الکهیر مع معنی ۱۳۵۰ م

٣ الد بولي ١٣٦٠، ٢٣٠ بهاية اكتاع ١٣٥، معي ١٩٨٩ هيع وم،

ور گرکونی ما بینا غیر قبدی طرف رخ کر کے نمازشر و ح کر ہے گھر
کونی شخص ال کو سیجے سبت بی طرف پہیے دے ہو گر نمی زشر و ح کر نے
وفت ما بینا کو ایس شخص دستیاب تقاجس سے وہ قبدہ کے ورے بیل
دریا فت کرنا پھر بھی ال نے دریا فت نیمی میا تو ال بی نمی زئیمی ہوں ،
ور گر نمی زشر و ح کر تے وفت ایس شخص دستیاب نبیمی تقاجس سے وہ
پوچھتا تو گذشتہ نمی زیر ، نا کرے گا۔ اور ال رخ پہیے نے و لے شخص
کے سے ال ما بینا نمی زی بی قتل عب بر بنیمی۔

مالکید نے وکر میا ہے کہ ہے شخص کے سے قبعہ کے ہارے میں سی جہزو کرنے والے ن تقلید جا رہنیں ہے بلکہ ال پر و جب ہے کرکسی عادل سے ملامات ہو جھے تا کہ ال کے در مید قبعہ کی طرف ال ل رہنمانی ہوجا ہے۔

قبد کے ہارے میں نعطی کاوضح ہونا: ۷۳۱ – حفیہ نے مطلق سے ہوت کی ہے کہ وہ نمازی جے قبد کے ۱۳۹۰ – انحاب ۱۳۹۰

راکتا ۱۳۹۰، ۱۳۹۰ مدید هم ۱۳۳۱ بهایته اکتاع ۱۳۳۰، ۱۳۵۰ م معی ۱۹۹۱ م ۷ ۲ ماه مشرح الکهیرمع معی ۱۹۹۰ م ۱۹۹۸

ہورے میں نہ تک ہو ور نہ ال نے تحری کی ، گر ال کونم ز کے دور ب اپنا غلط رخ پر ہونا معلوم ہوج نے تو نمی زفاسر ہوگئی ، بخا ف ال شخص کے جس پر قبید تنظی ہونے ہی بنیو د پر قبید کے بارے میں شک ہوگی ور ال نے تحری ہی چر ال کو پنا غلط رخ پر ہونا درمیاں نمی زمعلوم ہوگی تو وہ ای سمت پنا رخ پہیے لے جدھر ال رکٹری پیچی ہے ، ور گر ال پر پنا غلط رخ پر ہونا نمی ز کے حد و ضح ہو تو ال رنمی رہیجے ہے۔

حف ور مالکید کا مسلک یہ ہے کہ جب سال میں تری دولی و نمی روسی گرفی زی ہے گاہ ہوک ال نے غطامت میں فی زیر دولی و فی ز کا عادہ و جب ہے ، خواہ فی زی قبید کے و رہ میں جتی دکر نے والا ہو یہ کی گافید کرنے والا ہیں ہے گافید کے وضح دلاکل ہے باو قفیت کے ور سے میں کسی کا مذر قبول فیلی ، بال علم بینت کے ور کے دلاکل ہے باریک میں کل ور گردش نہ کرنے و لے ستاروں کی صورتوں سے باریک میں کل ور گردش نہ کرنے و لے ستاروں کی صورتوں سے باریک میں کل ور گردش نہ کرنے و لے ستاروں کی صورتوں سے باہ قفیت کے ور سے میں ان رامعذہ ور ہے ، ال ی منیو دیر عادہ لازم شہر ور شور توں میں ان ووصورتوں میں ان ووصورتوں میں میں کر قرائی وضح ہونے کے باو بود قبید مشتر یا مخفی میں ہی ہوت ہے دونوں صورتوں میں ان موجو ہے یودلائل قبید تحفی ہوں ، یونک ان نے دونوں صورتوں میں ان جوب ہے دولائل قبید تحفی ہوں ، یونک ان نے دونوں صورتوں میں ان حرونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ور دونوں بھیوں میں دونوں کا ان کوشکم دیا گیا ہے ہیں دونوں کی بارے میں دونوں کا ان کوشکم دیا ہیں ہے ہیں دونوں کی بارے میں دونوں کا تھی ہیں دونوں کی ہیں ہیں دونوں کیا ہیں دونوں کی بارے میں دونوں کی ہیں دونوں کیا گیا کہ کر دونوں کیا کہ کو دونوں کی ہونوں کیا گیا کہ کیا گیا کہ کر دونوں کیا کہ کیا کہ کو دونوں کیا کہ کو دی کیا کہ کو دونوں کی

ٹ فعیدں اظہر رہ بیت کے مطابق ال پر عادہ لازم ہوگا، یونکہ اس نے نمازی بکے شرط میں متطی ں ہے ۔۔

نم زمیں سنقبال قبعہ سے ماجز ہونا: ۱۳۸۸ مر ربعہ کا مسک یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی محسوں ماز ر

ואין יאח אחי שבעל חחי דיים בחיי שב וצופ

ہوجو ال کے سے ستقال قبلہ سے واقع ہوہ مثلاً مریض اور بندھا ہو شخص ، تو جس حال میں ہے کی حال میں نماز او کر سے گاہ خو اہ قبلہ کے خدف سب ن طرف می یوں نہ ہوہ یونکہ ستمال قبلہ نماز ن صحت ن کیک شرط ہے گروہ اس سے عاجز ہے تو وہ قیام کے مش بہ ہوگی (اتو جو تیام سے عاجز ہوگا ال سے تیام، تا الاہوج سے گا)۔

"افعیہ ورحمیہ میں سے صامیوں نے ستماں قبعہ کے ساتھ ہو نے کے سے پیٹر دیگائی ہے کہ وہ سے محص کو بھی نہ پاسے ہوال کو قبعہ ملاق ہے کہ وہ سے محص کو بھی نہ پاسے ہوال کو قبعہ ملاق ہے کہ وہ اللہ تا مشل دی کری یوں نہ ہو، جبیب کروے خواہ اللہ تا مشل دے کری یوں نہ ہو، جبیب کروے خواہ اللہ تا ہوں ہے ہوں کہ اللہ کو گار رویا ہے، ور میں عابد یں نے ال کو گو کار رویا ہے، ور میں عابد یں نے ال کو گو کار رویا ہے، ور عادہ نمی زکے جس کی تعلق قدرے منا ف ہے جس کی تعلیم نمی ان کے مہدت میں موجود ہے۔

مام او حنیفہ کے رویک پیٹر طنیس ہے، یونک وہر کے حص ی قد رہ سے قادر ہونے والا عاجزی ہے، ورا مہیة لمصلی "، "معید جبیل"، الدر الحق " ورا فتح القدر "میں کوئی سان فاقل ہے غیر صامیں کے قور کوجن م کے ساتھ وکر ہیا گیا ہے۔

گر جیت مثل پر کوئی اجیرال جائے تو ال کو جارہ پر رکھ بینا مناسب ہے، بشر طبیکہ نصف درہم سے کم اجیت ہو، ورفاج بیرہے کہ نصف درہم سے مر داجیت مثل می ہے جیس کر لیم کے بیاں میں فقی ونے ال در وصاحت درہے ۔۔

جس شخص کوکونی مذرشری لاعق ہوجو سنتی قبعہ ہے واقع ہوتو فقری و نے اس معدر ہمدویل صورتوں پر بحث ں ہے:

ال على سے يك جال كا خوف ہے ، حصر مالكيد، أو فعيد اور

ـ ۲۵ م، معی ۱۹۵ م هیم الرياض، ش ف القتاع ۱۳ م هیم مدتبة النصر ارياض -

راکتا : ۱۹۳٬۳۸۹، مده ل ۱۳۹۳، پهایته اکتاج ۱۳۰۹، محس علی ا مسلح ۱۳۱۳، اشرح الکبیرمع معلی ۱۹۸۹

حتابد نے اس کا دکر کیا ہے، اور یہ مثل دشمن ورند دکا خوف ہے، یک صورت میں اس کو افتایی رہے کہ اس کو چس طرف قدرت ہو سی طرف متو جد ہوجا ہے ، اور یکی حکم اس شخص کا بھی ہے جو دشمن کے ڈار سے سو رہوکر بھاگ رہا ہوتو اور پی سو ری برنما زیڑھ لے۔

حفیہ نے مذری صورتوں میں سے راتھیوں سے سیحدہ ہوج نے
کے خوف کو بھی و کر رہا ہے، یونکہ اس میں بھی ضرر ہے۔ اُن فعیہ نے
اس میں وحشت محسول کرنے کو بھی شمار کیا ہے گرچہ راتھیوں سے
سیحدہ ہوجائے سے کو بی تقصان ندہو۔

حصہ ورمالکید نے اعذ ریش سے ال کوچھی و کرمیا ہے کہ ہو ری سے الر نے میں ال کے کیڑوں کے می وغیرہ سے معوث او نے کا خوف ہو۔

حقیات بیشرط مکالی ہے کہ وہ مواری سے اتر نے سے عالم آڑی ہو، تو گر مواری سے بیٹیچ آئے ان قدرت ہوتو اتر جائے اور کھڑ ہے ہو کر ان رہ سے نموز پڑھے، ور گر ہیسنے می قدرت ہو آر تجدہ نہ کر سکتا ہوتو ہیٹے کر اشارہ سے نموز و کر ہے۔

نہیں اعد ریش سے شرید جنگ کے وقت خوف ہونا بھی ہے، چنانچ غداہب اربعہ ال پر مشقق میں کہ تھسساں ق اڑ الی کے وقت

رانجنا ۱۹۹۰، بدهای ۱۳۳۹،۳۳۰، بهاییه انتفاع ۱۹۳۰،۹۳۰ م. انتر ح الکهیرم معمی ۱۹۹۹

شمشیرز فی ن حالت میں جب کر معیں سپس میں رفی ہی ہوں اور زیر دست خطرہ ہو ورنمازی سنتماں قبلہ سے عابیز ہوتو سنتماں قبلہ ن شرط ساتھ ہوج ہے ہ ۔ ، ور اس جنگ ن حقیقت ور اس کے متعلقات کو دریافت کرنے ور اس ن نماز کا وقت ور ہوفت میں اس کے عادہ کا تھم ور اس سے تعلق دیگیر حام کے ہے دیکھیے: (ص، ق لخوف )۔

راکنا ۱۹۰۰، مده ل ۱۳۳۰، ۱۳۳۳، ۱۳۳۹، بهایته اکتاع ۱۹۰۹، در اکتاب ۱۹۰۹، ۱۳۳۹، بهایته اکتاع ۱۹۰۹، در اکتاب ۱۹۰۹، در اکتاب ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹، ۱۹۰۹،

رِثُ وَ" فَالْيَسُمَا تُولُوُا فَئَمَ وَجُنَّهُ اللَّهُ" (جِسَ طَرِفَ بِحَى ثُمْ پُو رِثُّ رَصُومِى الله ق جَهِت ہے) وَتَفْيَر حَمَّقَ فَاللّٰهِ وَشِيْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّٰهِ وَمِنْ اللّ رَبُّقِ ہے ۔۔

ور ال کو جارز از دیے والی شرطوں کے بورے میں احتداف ہے، جس کی تعصیل عقب ہوئے صادق المسالز (مسافر کی نماز) ور المسلاق می الرحد (سورک پر نماز) کے مہاحث میں ک ہے۔

سفر میں پیدل چیتے ہوئے غل نماز پڑھنے وی کا سنقبال قبیہ:

م الله - الم اله عنيفه ور الم ما مك كالدمب اور الم احمد ل يك رويت بوحتا بديل سے الفرق "كا كلام ب، يه به كه بيرل چلے و لے مسائر كے سے بيدل چلتے ہو سے نماز پر اهنا جار بنيس، يونك فض تو مور كے تعمق و رويونى ہے - لهذ بيدل چلے و لے كوال پر قبل تو الله كال كرام ہے و الله كوال پر قبل تو الله كال كرام ہوئيں ہے و الله كوال بر قبل كرا سيح بنيس ہے و الله كوال بير ل من الله بيدل جلے و الله كوال بير ل من ورت ہوں ، ورسسس جن نماز كرمن الى ہے وال سے ال كوالو ر

رانجنا ۱۹ م، الدعول ۱۳۵۵، بهایة اکتاع ۹۰ مرشرح فرویس ۱۳۴۰ هیم تمیدید ، معلی ۵ ۴ م، اشرح الکبیرمع معلی ۸۹ م

کریں گے، ور حنابعہ کاند مب ور شافعیہ کے رویک سی یہ ہے کہ اس پڑت فازنمی زکے وقت ستمثال قبدی اور کی ہے، پھر وہ ہے ست سعری جاسب رخ کر سکتا ہے۔ دونوں قولوں کے مطابق شافعیہ ک رہے یہ ہے کہ بوقت مدم ستمثال قبدہ اس کے واضح لازم مہیں ۔

کشی وغیر و پرفرض نمی زیر منے و سے کا سنقبل قبد:

اسم - نداسب ربعد کا اللہ ت کرکشی وغیر و پرفرض نماز پر سے

و لے کے بے تم م جز ونمازیل سنتاں قبدہ وجب ہے، یوال

الے کے الے تام جز ونمازیل سنتاں قبدہ وجب ہے، یوال

الے کہ ال کے بے قبدل طرف منو جیمونا میں ہے، حدید، مالکید

ورحتا بعد نے بیمر حت کی ہے کہ جب کشی کھوم جا نے تو وہ بھی کھوم
جا ہے گا ہے۔

ور ال راتعيل "العلاة في السفيلة" و الطارح يل

# نم ز کے ملا وہ جانتوں میں سنقبل قبید:

المام - القلباء في عابت ميا ب كرقبدي جهت تمام منتوب سے فضل ب الله وقت قبد روہو في كا متمام منتوب ب الله الله عليه وقت قبد روہو في كا متمام منتوب ب الله الله عليه كا رائد و ب الله عليه كا رائد و ب الله عليه كا رائد و ب الله كا رائد و ب الله كا رائد و ب الله كا رائد و بي بي كا رائد و بي كا رائد و بي بي كا رائد و بي بي كا رائد و بي كا رائد

- راکتا ۱۹۰ م، مدمول ۱۳۵۵، بهاییه اکتاجا ۴ م، ۱۳۱۴، اشرح الکبیرمع معمی ۸۸ م
- ۳ الطحطانون على مراكى الضار حرص ۳۳۳ شبع بولاق، مغى انجتاج ۱۳۳۰ سوابر الجليل ۱۹۰۵، معنی ۲۳۵۰ ماره ۲۳۵، الاصاف ۳۳۰
- صدیت: "ان سید معجد سی ۵ و بین طرقی یا محم لاو ط
   هی او برین او برین او برین طرقی یا این محم شی و
   هی در او برین او با برین او برین او با برین او برین

ستتار قبيه يو) به

صاحب لروٹ نے کہا ہے کہ گر کوئی می لا وقیل ندہ وتو ہے وہ میں قبعہ کی طرف متو جہر ہے۔

مجھی قبعہ کی طرف متوجہ کرنے کا مقصد معامد کو بخت کرنا ورال شخص کے در میں خوف ڈالنا ہونا ہے جس سے قبعہ روہونے کا مطابہ میا گیا ہو، جیسے فاضی تشم کھانے والے کو قبعہ روکر کے اس رکشم کو محت کرنا جا بتا ہے ( دیکھے: شاہتہ بفتر در ۲۱۱)۔

علاوہ زیں کبھی نساں کو یک حالتیں ٹوٹن سیاتی ہیں جو ال سخب ب کوشم کردیتی میں بلکہ مجھی سنتیاں قبید حرام یا نکرہ ہ ہو جاتا ہے ( دیکھیے'' قصا واحادیہ''نہ ور'' سنتی ہ'')۔

جمہور کے رویک نبی عظیمی قباشریف دریورت کرنے والا قبدن طرف یشت کرے گا اور قباشریف در طرف متوجہ ہوگا س

#### نماز مين غير قبد كاستقبال:

ساس - نمازی کاشی و باطرف رخ کرما در صل جارہ جا بیشہ طیکہ وہ قبد بدل طرف متو جدیوہ آر چند متعیل چیزیں یک بیس آن کا نمازی کے تبدیل طرف متو جدیوہ آر چند متعیل چیزیں یک بیس آن کا نمازی کے تاکہ کا میں اور کے نمازی کے برحا خاص سماب میں بناپر ممنوع ہے ، مشد ال چیزوں کے نمازی کے میں تھو میں بہت ہوہ چیسے نمازی کے ساتھ مشرکیاں کے ساتھ مش بہت ہوہ چیسے نمازی کے تاکہ ہو، چیسے نمازی کے نمازی کے وقع بہوں آن سے نمازی کے چیزے ورال کی قنگاہ کو بچاہیا جاتا ہوں چیسے بیت گلاء ور فران کے فران کی تاکہ کو جیزوں اس کے تاکہ کو جیزے ہو جو اس کے فران کی جیز ہو جو اس کے شاکہ کی جیز ہو جو اس کے ساتھ کی کی جیز ہو جو اس کے ساتھ کی جیز ہو جو اس کے ساتھ کی جیز ہو جو اس کی کی جیز ہو جو اس کے کی جیز ہو کی کی جیز ہو جو اس کے

ور مجدس مل وہمر او ہے جوئر ہوں او بھی اور مدریاہ عجرہ ہے گل ق مد تو صور قر میں ہے۔ محمع الرواند ۸۸ ۵۵ ٹالع کررہ ملاتیت القدمی ۱۳۵۱ھ ویش لقدیہ ۳ ۴ کھٹا تع کررہ المکاتبتہ التجا میدا ۵ ۱۱ھ ۔ افعر وغ ۱۸۰

٣ شرح الاو كا لاس عندل ١٥ ٣٠٠ ٢

خیالات کومنتشر کردے جیت رہ تہں طرف نماز پڑھنا۔ فقرہ و نے ال مسائل پر'' نکر و ہات صا، ق''( نماز ن نکر و ہات ) پڑگفتگو کرتے ہو ہے بحث ن ہے ۔۔

سیمی سیمی می زی کے سامے ہونے والی چیز بیند بیرہ ہوتی ہے، یونکہ وہ اس کے تجدہ ں جگہ ں ملا مت ہوتی ہے تا کر گذر نے والے نموزی وراس چیز کے درمیاں سے ندگذریں، جیسے ستر ہ ں طرف رخ کر کے نموز پڑ صناء القاب و نے نموز رسانوں کے بیاں میں اس پر بحث س ہے ہا۔

نم ز کے ملا وہ حالت کے ملاوہ انساں کا کئی گرف متو جہونا:

ہم ہم - نماز ر حالت کے ملاوہ انساں کا کئی گئی رطرف متو جہونا

بھی در صل مہاج ہے، ہیں کہی کہی چھے حالات میں اضیبت و لے مقامات و طرف متو جہونا ال کے فیر واضیبت کو حاصل کرنے کے مقامات و طرف متو جہونا ال کے فیر واضیبت کو حاصل کرنے کے سے مطاوب ہونا ہے، جیسے دعا و حالت میں نگاہ وراند روس تھیلی کا سے مطاوب ہونا ہے، جیسے دعا و حالت میں نگاہ وراند روس تھیلی کا سے مطاوب ہونا ہے، جیسے دعا و حالت میں نگاہ وراند روس تھیلی کا سے مطاوب ہونا ہے، جیسے دعا و حالت میں نگاہ وراند روس تھیلی کا سے مطاوب ہونا ہے، جیسے دعا و حالت میں نگاہ وراند روس تھیلی کا سے معاون ہونا ہے، جیسے دعا و حالت میں نگاہ وراند روس تھیلی کا

ای طرح برے حالات میں مقدل مقامات برطرف رخ نہ کرامطوب بوتا ہے، جیسے تصاءحاجت کرنے ویلے کا بیت مقدل یاتر سے باشریف ماطرف متوجہ بولا (دیکھے" تصاءاحاجۃ")۔

تقريار أحي ١٨٥٠ ف و القتاع المستطع ع المراس

ناه کوال کی طرف دیسے سے معلوط کریا مستود ہوتا ہے، جیسے عند لاحود ہا ۱۳۱ میں معلی ۱۳ سے، ۸۰ افرانی ۱۳۹۰ شیع بولاق، شرح مروس سامہ بہایت اکتاج ۲۰ میں ۱۰، ۱۰، داکتا ۲۰ میں ۱۳۸، میں

٣ بهاية الحتاج ١٠ ٥٥، معى ١٩ ١٩. ١٥.

٣ شرح لادة ٣ ٢٠٠٠ ٢

تصاء حاجت کرنے و لے کا ہو کے رُٹُ رِطر ف متو ہم ہوناء ور مکان میں دخل ہونے ر، جازت پہنے و لے کا گھر کے درواز ہ ر طرف متو ہم ہونا ۔۔

مجھی کیمی ہو اب اور مکارم خادق ل گاہد شت اور پورے طور پر متو جہ ہونے کے ہے کسی خاص جاسب میں چہرہ کرنا مطلوب ہوتا ہے، جیسے خطیب کا قوم ل طرف اور قوم کا خطیب ل طرف متو جہ ہونا ، ور مام کافرض نماز کے حدم تقتہ ہوں ل طرف متو جہ ہونا ، ا

سی طرح مہی نوں ورمسالز وں برطرف تو ہدد ہے ہے جہا گی رو بط متحکم ہوتے میں ۳۔

ں بی طاعتوں بیل سے بضور سیم اور او ال و اقامت ہے، ور
ان بی بیل سے بضو کے بعد وعا ، سنتھ ویل وعاء وکر ، تا وت
افر میں محدیث نما زکا نظار ور مج کے بہت سے مقامات میں ہوں ، خیت تبدید پر معنا ،
انتھیں تاب ان کے مطابعہ سے معلوم ہوں ، جیت تبدید پر معنا ،
اب زمزم بیا، بدی کے جانور کو دائے کر تے وقت قبد رو کرنا ، ور
افر یقین کے درمیاں قاضی کا فیصل کرنا ، جیس کہ سے مقامات پر
اس کو یوں بیا گیا ہے۔

ی طرح حصوں برکت کے ہے ور سنتاں قبد کے در معیمل کو کا اللہ کر نے کے ہے جند فاص بگیوں میں سنتاں قبد مستحب ہے، جیسے تر بیب مرگ محص کو قبد روکرنا، ورای طرح میت کو قبر میں وائی مرح کرتے وہت قبد روکرنا (دیکھے: " "تاب جارہ")، ورای طرح

معی ۵۵۰ مامیة الغیر منسی علی بهایة انجناع ۹۰ بشرح نتیمی الا ۱۱ ت ۲۰۰۰ تا ب لاس معلم ۵۵۰ م

۳ من ف القتاع ۳ ۳ شیع منه اکرید به اموسه طاه افتتاع بصد قد امتر ح مع معی ۳ ۸ ۰ ۸ داعد م الساحد ص ۲۰ ۰ س

٣ شرح الاوظ ٥ ٥٥\_

جو محص سونے جارہا ہے۔ یہ جانورہ کی کرنے جارہا ہے اس کے ہے۔ قبیدرہ بھونا مسئون ہے ( دیکھیے:" مثاب الذیائے")۔

# استقراء

#### تعریف:

ا - ستقر ء کا نعوی معنی ""تنع" (تاش کرا) ہے، چنانی کہا ہا ہے:
 ی الأمو و اقواہ" یعی ال کوتاش ہیا۔ اور کہا جاتا ہے:
 "استھواک الأشياء" میں نے اشیاء کے اثر ادکو ال کے حوال ورخواص کوج الے علی ہے۔

فقر، و و بل اصول نے استقر و رتعریف ال طرح و ہے: کسی تلی کے جن بیات د شخفیق آئی تھو کرما نا کہ ال جن بیات کا تھم اس تلی پر مگاہ ہو ہے ۔ ا

#### معنه عظ

قيال:

۲ - قبیال کامعنی کسی فرائ کو صل کے ساتھ تھم میں شتر کے مدمنے ق وجہ سے ڈائل کرنا ہے ہوں

# جمال تنكم:

سا- گر ستقر ونام ہو ال طور سے کہر می صورت ( یعی جس صورت کے علم رمع فت مقصود ہو) کے ملاوہ تمام جزیات رشخیل

- ناع العروس شع بيبيا، المصباح المعيم شع المعادية ماره فقر ما ما المعادية المارة فقر ما ما المعادية المنافئ على مع جو مع ١٠٠٨ ١٠٠٨ شع المعربية المعر
  - m فو ع الرحموت ۱۰ ۱ ۲۰۰۰ \_ ۲۰۰۰



اليسير شرح عامع الصير ١٠١٠ هيم بولاق، مدل الجهد ١٠٠٠ عول

المرفعور مهما العائد مال

و بھو کرلی تی ہوتو وہ دلیل قطعی مانا جاتا ہے ، تی کہ سٹر سا و کے مردیک مر تی صورت میں بھی ، اور حض سا وک رائے سے ہے کہ استقر وتا م دلیل قطعی نہیں ہے بلکہ دلیل تنفی ہے ، یونکہ اس بات کا حتی تعید ہے کہ وہ صورت دومری صورتوں کے خالف ہو۔

حیض و استی ضد ورمدت کے یا رہے میں ستقر و کے افتہار

کرنے کو بی و نے جار افر رویا ہے۔ اس میں پی انسیس و سان ا ہے آن کا بیاں پی جگہ ریال اصطار حات میں مذکور ہے۔

ہم – گر استفر و ماتھ یہ و اس طور پر کہر کی صورت کے مداوہ شرائن میں انسی یہ وگا قطعی نہیں ۔ بین بیات کا حاط کر لیا گیا یہ وتو یہ اس صورت میں نسنی یہوگا قطعی نہیں ہوگا والے اس کے کہر کی صورت کا حکم تارش کردہ بین بیات کے خلاف یہوں ور اس سم کا نام " اللحاق اللهوال بالا عسب" (افر دکو کے خلاف یہوں ور اس سم کا نام " اللحاق اللهوال بالا عسب" (افر دکو کشرے ماتھ کی کرنا) ہے۔

آن چیز و بر پر استفر و کے فر میدا سندلاں کیا گیا ہے اس و کیک مثال مدت مہینوں کے مثال مدت مہینوں کے مثال مدت کر اور نے والی آسے تورت ہے کہ وہ پی مدت مہینوں کے ور میر تا اور میں اور میں اور تا تعییر کار جی توں ہے ہے کہ آسے تورت و مدت کے بارے میں ماں و پ و جاہب ہے اس ور شتہ و رعورتوں کے سنتقر و کا اعتمار '' کی قرب کے حساب سے ہوگا یونکہ یہ عورتیں مزات اور جسم افی بناوٹ کے اعتمار سے قبیلی اور خلقی طور پر کیے دہم کے رہم کے دہم کے رحم اللہ میں اور خلقی طور پر کے دہم کے رحم کی دور میں اور خلقی طور پر کے دہم کے رحم کے رحم کی میں کے دہم کے کہا ہوئی میں۔

حص ، مالکیہ ور حنابد کا توں ہو ٹی فعید کا بھی کیا توں ہے یہ ہے
کہ یک حالت میں عورتوں کے حالات کا ستقر ویا جائے ورال

و حالت کو ال و ہم عمر عورتوں پر قیاس میاج ہے گا، ال سسے میں
مرمیں پچھ ستان ہے جس کے سے (مدرت) اور ( ایال) و
بحثوں وطرف رجو ٹی میاج ہے ۔

شرح حمع جو مع ۱۰۰ مس

۳ ایس عامد بین ۲۰۱۳ شیع او پرو اتنی افزار ۲۰۱۸ شیع ادمه بر معنی در ما بر معنی در ما بر معنی در ما بر معنی در م ما ۲۰۱۲ مرفع مسعور بردادین ساز ۲۰۱۱، ما شیع میمیان

# استنقر اض

تعريف

ا - لغت میں قرض ہنے کو ستقر اس کہا جاتا ہے ۔

القلب على استعمال على الرض يا حصور الرض كے اللہ فير علىب كے ہوركر تے ميں ١١ -

قرض وہ شمی چیز ہے جسے آپ کسی کو ال مقصد سے دیں کہ اس کا مشل اس سے لیس س

#### متعقه غاظ:

تد نه( دين بيما ):

الله ستقر اض ستد ند ہے فاص ہے ، الل ہے کہ ویں م ہے ، ہم الل ہیز کو ڈالل ہے جو کئی کے و مدفا بت یہ وخو اوٹر ض ہو یا غیر تر ض ، ویسے کہ سم میں میں میں میں کہ ہے کہ مدفا بت یہ وخو اوٹر ض ہو یا غیر تر ض میں میں مقر رکر وہ دہ اللہ میں ہوتی ہے ، میں جمہوری ر سے کے مطابق تر ض میں مقر رہ دہ دے لازم نہیں ہوتی ، اور مالکیدی ر سے ہے کہ گر الل میں مقر رہ دہ دے ی شرط رہ کی ہے ۔ وہم ہے

ناع العروس بسال العرب نقر ص \_

۳۔ ان موجد ۱۹۰۱ مع طبع اور الفکر الله وصوبوء ۳۰ ساله و الله الله علی الله وصوبه ۳۰ ساله و الله الله الله الله المفعلات \_

r فی مسطل جائٹ الفول افراض الفتاوں جدیے ۱۹ ۱۹ میں اگل ا مہر سے ب

ویوں بی طرح وقت مقررہ کے منے سے قبل قرض و ہے و لے کا قرض بینے و لے سے مطابہ کرنے کا افتیار نہیں ہوگا۔ اس سے ک نبی علیہ کا را اور ہے: الاسمو موں عدد شوو صهم " الا (مؤس

# جمال حکم:

سی حاجہ میں سام ۲۳ میں افتاعات سام ۵ سائٹر سے الروس ۲ م ۱۴، معلی مع افشر سے الکبیر ۲ من ۲۵ م طبع روم المن ب

٣ - صديك: "المومنوال عبد شواوطهم" ق الابت يخاب إلى الديان آفدیق ال الفاط کل ن ہے۔ "المسمول عبد شو و طهم" ہے ہے ہے س وریت تو ی و مرن جگر موصولا و کرفیش یا ہے اور احواق یاشہ س عداللہ و سرے کے سد میں میں یہ اس اصاف ہے ، کا میں اس سے "الا شوط حوم حلالا و حل حو م" "كروه شرط ع ك ص ياور م یا ی و موصل کردے اداور سی شری سوعد الله و عرف و کوسے صعیف قر میں بسینا ہم بھا یہ اور ال علیمیں ال سے حد مد توقع باقر مانتہ الله ورا من عال الد من الله و الله و المناور من المادر من كا من الله ص من سی سے اس مدید و می قراد سے سے بات میں میں سے مناقشہ کی ہے ابوراو ہے اس عدیدی و بو ب<sub>ات</sub> حظرت ابوس یا تھے ۔ ال لفاط على و على المسلمون على شوار طهم" مسمال في شرطون برايل ابو، و بن و بہت سے یب ور شرس میر ممی ہیں مس ن تو یکن محتف ہے ب موسوع ليش على عديك عام الفاطور واللي ال وروايات الماثير ے مطاون سدے و ب قطنی اور حاکم ے حطرت ما اللہ ای الرح ن صديك والله و الله اللي شل به صاف به الله و فق محق الرح مطالق حق وو معتم الريام ۵ م ثالع كرره السلفيد حدة الاحود ل ۴ ۸۴ هنا نع کرده استخیر عور امعو ۹ ا ۵ تا نع کرده استخیر 🕒

ه الموسوط ۱۱ ماه، الحطاب ۴ ۵ ۵ ، شرح الروض ۴ م ۴ ، معلى لا س قد مد مهر ۲ م ۱۱ هم الروض \_

السيدة المستحدة من وجن بكوا القدمة على السيدي المورد المو

و کیمی کیمی عضو و ض ب بنار قرض بیما دار ہ جو زیے کل جانا ہے، جیسے قرض دیے و لیے کے نفخ ب شرط کے ساتھ قرض بیما حرم ہے، ورمجور کالترض بیما و جب ہے میں دراس کے ملاوہ وہ دفام جورض کے باب میں وکرے جاتے میں۔

ثا فعیہ ورحنابعہ کے رویک قرض سے میں وکیل بنایا جارہ ہے، گرحمیہ کے رویک جار بہیں، یونکر قرض بیما کویا و ہے والے سے

المعناة فالتقاور حوال اومث

۳ برعیا: وہ ایسٹ کس فا برعید گ ہوں اور روعید راسے ہے سنگ ملک سے چوتھا ست ہے۔

۴ الزرقانی علی صیار ۱۳۵۵، معی لاس قد مه ۱۳۵۵، امر ۱۳۵۰، امر ۱۳۵۰، امر ۱۳۵۰، امر ۱۳۵۰، امر ۱۳۵۰، امر ۱۳۵۰، امر بهایته اکتاع ۱۳۶۰ ۱۳۰۰

یک حساں مالگتا ہے جو لیک تشم ل گد گری ہے، اور ال میں تو کیل صحیح نہیں۔۔

میمی میمی کمی کر ش پینے میں قاضی ہی جازت ضر وری ہوتی ہے ، مثلہ الشخص کا افر ض بیما جو تک دست ہو وراس کے ویر اس کے رہے۔ ور ر کے افر جات لا زم ہو نے کا فیصد کیا گیا ہو، جیس کہ حض مذا سب میں ہے ۔ م رفقی وال کو نفقہ کے یو سامی و کر کر تے میں۔

گر بوپ نے بیٹے سے ترض لیے تو حنابعد کے ملاوہ دوم سے مُدامب میں بیٹے کے سے بوپ سے ترض و و جی کامط بدکرنا جور کے ۔ یونکہ بیٹا بت شدہ دیں ہے، کہلد دوم سے دیون تا تد و طرح اس کامط بدکرنا جور نہو گا۔ حنابعد کہتے ہیں کہ میٹا مط بدئیس کرسکتا، یونکہ عدیث نبوی میں ہے: "آفت و مادیک الأبیاک" سے رہم ورتمہارہ ال تمہارے ویکا ہے)۔

شرح الرومي ١٠ ٨٥٨، معى لاس قد الد ١٥ ٨٥، س عابدين ١٨٥٥ ـ

ه الرقالي على غير عهر ١٥٨٨ بشرح الروص عهر ١٩٨٠ س

#### بحث کے مقامات:

سم - ستقر اض کے میشت دیام کا دکر افقانی و باب القرض میں کر تے ہیں۔ علا وہ از یں اس کے معض دکام انستاب اشرک انسیں کی شر کے سمالہ بر گفتگو کر تے شر کے دور ہر بیشر کیا کو جازت دیے کے مسئلہ بر گفتگو کر تے ہوے ۔ انستاب الوکالة انسین ال مور بی وصاحت کے دیل میں ان مور بی وصاحت کے دیل میں ان میں وکالت تصحیح ہے ہے انساب الوقاف میں وقف کے بے میں انساب الوقف میں وقف کے بے فرض بینے کے بیاں میں انساب اور تناب الوقف میں فاسب ور مشکلہ میں خاسب ور مشکلہ میں فاسب ور مشکلہ میں خاسب ور مشکلہ میں میں انساب الرسان کے ویرائر ض بینے کے بیاں میں انساب الرسان کے ویرائر ض بینے کے بیاں میں انساب الرسان کے ویرائر ض بینے کے بیاں میں انساب الرسان کے میں انساب الرسان کے ویرائر ض بینے کے بیان میں انساب الرسان کے میں انساب الرسان کے ویرائر ض بینے کے بیان میں انسان کی ویرائر ض بینے کے بیان میں انسان کے ویرائر ض بینے کے بیان میں انسان کی ویرائر ض بیائے کی ویرائر ش بینے کے بیان میں انسان کو انسان کی ویرائر ض بیائر کی ویرائر ش بیائے کے بیان میں انسان کی ویرائر ش بیائر کی ویرائ



کر عابد پی ۳ ۱۵۳ س

۳ معی لاس قد مده ۸۹

ه کرواید پِن ۳۸ ه کی

۲۰۰۰ الزرقا في على تغيير ۲۰۰۰ ۴۰۰ مثر ح الروض ۱۸ ۲۰۰۰

وی ممل کرتے ، وہ لوگ تیروں سے یہ چاہتے تھے کہ تیر نہیں ال ق قسمت بتا ہے۔

ورا کموری برایری ور بال افت ن یک جم عت کا خیاں ہے کہ استقدام سے استقدام سے ال جگہ وہ بو مر و ہے بوممنوع ہے، اور ازلام سے جوئے کے تیرم اوسی، ورجب وہ لوگ بو کھیٹا چ ہے تو یک اوس مقررہ قیمت پر ال طرح شریع نے کہ ال ی قیمت ادھار ہوتی پھر تیر چاہر کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت ادھار ہوتی پھر تیر چاہر کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کرتے کہ ال ی قیمت س پرو جب ہوں ، کہد کی دریوفت کی در دو دریوفت کی دریوفت کی در دو دریوفت کی دریوفت کی در دو دریوفت کی در دو دریوفت کی دریوفت کی دریوفت کی در دو دریوفت کی دریوفت کی در دو دریوفت کی دری

استقسام بال زلام کے ہورے میں فقیدوں وی رے ہے یو جمہور اللفت ورمقس ین کی ہے ۔ استقسام ن کی زندگی کے معاملات فیل تیروں سے ہو مریا نہی نطعے آئ کو مائے کانام ہے، ور تیروہ امر وائی کے تیر میں۔

#### متعلقه غاظ: نب-طرُق ( تنگری رنا ):

۲ - طرق کا یک معنی کتا کی ما ہے، جو کہانت و یک تتم ہے ور ریت پر تجریر کرنے کے مشابہ ہے اس ور صدیث میں لنز مایا گیا ہے:

ساں العرب (تضرف ے رکھ لاہارہ جشم ،تغیر الر س ۳۵ ضع اصطبعت البہیت المصر ب الفرطبی ۱ ۱۵۸ اور اس بے بعد بے صفحات، شیع لکتب المصر بیار الطرب ۱ ۵ ، اور اس بے بعد بے صفحات، شیع المحا ف، فتح الر س ۱ بے ۲۵ شیع جوت العامیت استاد بیار المیار والقد ح لاس قنویہ عل ۲۳ شیع المطبعة استفیر مصر، حظام الفرآن لاس العرب ۲۳ ۵۴ شیع عیسی مجمعی

- اموسوط ۱۳۳۳ مع طبع او العرور پیروت، مدسل ۱۳۹۳، طبع او الفکر، معی ۱۳۷۷ معرفی الروس، تقطم استوی می امهد ۱۳۰۰ طبع او امعرو بیروت، انفروق ۲۳۰۰ طبع راد العروبیروت.
- ۳ سال العرب، الزواجر ۳ ۰،۰۹ شیع معر و بیروت، من عابدین ۳ ۲۰۹۱ شیع بولاق بنتی الا ارت ۱۳ ۵ ۵ شیع، افکر

# استنفسام

#### تحريف:

ا - لفت میں استقدام کا ستعال تیرہ غیر ہ کے در بید حصد طلب کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ حصد سے مردال جگدہ ہ خیریا شرہے جو انسا ب کے سے مقدر میا گیا ہے، ورال حصد مقررہ کے سے بھی ستعال میا جاتا ہے جو معم وف ہے۔ التسم" سے مرادیبا ساحصہ ہے۔

وراللہ تعالی کے رق واق تستفسفوا بالارلام" (اور ایر سیکھراد ایر بیکر ماکھروں ہے تیم اور کے اس سیکھرا مے ایر بیکر ماکھروں ہے اس کے ورمیوں سے ان کے درمیوں سے ان کے درمیوں سے ان کی میں اور جھرا معید ال جیر جسن ، اور جھرا معید ال جیر جسن ، فال اس کے ورمیوں کی جا ہی ، اور جھرا معید ال جیر جسن ، فال اس کی اور مدی کی جا ہی ہی ہے کہ استفسام بال زلام کا معنی مر و تیروں کو چا کر خیر وشر کی معرفت صاصل کرنا ہے۔ چنا نی معنی مر و تیروں کو چا کر خیر وشر کی معرفت صاصل کرنا ہے۔ چنا نی اور ان تیروں کی جب کوئی شخص سور و از الی یا تی رہ یا ان کی وقعہ و کا اور ان تیروں میں سے حض پر ان اور کو نی تیروں میں سے حض پر ان لاکوں نے ، اامونی و بی " (ایکھ کویر سے رہ نے کھی کوروک دیا ہے ) اور حض پر ان تھائی و بی " (ایمر سے رہ نے تی کوروک دیا ہے ) اور تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ) کورک و بی وی کر دیا ہے ، اور گر سول ہی ہو الا تیر بیانا تو کام شروئ کر دیے ، اور گر سول ہی رہی " والا تیر بیانا تو کام شروئ کر دیے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کر دیا ہے ۔ اور گر سود تیر بیانا تو کام شروئ کار

مره مامکره/ TL

"انعیافہ و انصیوہ و انصوق من انجبت" (پرید دار کرشگون بیا ، بدشگولی بیا ، بدشگولی بیا اورمنتر کے طور پرکٹا کی چینکنا سب جیطائی فعل ہے )۔ الل ہے وضح ہونا ہے کہ اطرق وصلی وراستقدام "بیعی منتر کے طور پرکٹاری وابا ورفال انکان دونوں کے دونوں نصیب جانے کے ہوں۔

# ب-طير اه (بدشگوني بيما ):

سا- لیز اور شکونی بینا ہے۔ اس کی اصل ہیے کہ ال عرب جب کی مسم پر جانا ہے ہے تو پسے پرند وں کے جھند کے ہاں "کر تبیں او سے تھے۔ گر یہ پرند ے و میں طرف جاتے تو یہ لوگ پنی میم پر رونہ ہوج ہوج تا تو یہ لوگ پنی میم پر رونہ ہوج ہوج تا تو بدشکوئی تصور کر تے اور وائیس ہوج تے ہوتا ہے مدین نوی میں ہوج تے ہوتا ہے صدیت نوی میں ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہی جہ سے لیز او تصیر دیا ہا ہا کہ وجہ سے لیز او بیس کے سے بدفالی لی ہوت میں سنتھ میں میں ہے ہیں اور جو جھی خیس سے لیز اور ہوتا میں سنتھ میں میں ہے ہیں کہ اس وجہ سے لیز اور بی مقدر ہوئی خیس سے کہ اس کے ور ایور بھی خیس سے پر مقدر ہوئی فیس سے نہیں کے ور ایور بھی خیس سے پر مقدر ہوئی نے ہے۔

# ج- فال (ئيك شُكُوني بيما):

الله - فال یہ بے کہ آپ کوئی و ت ان کر اس سے نیب فال لیس۔ ور ان فال "" طیرہ" رضد ہے، چنا نچ صدیث میں فر مایا گیا ہے: "کان اسبی مسئے بحب المقال ویکوہ المطبوۃ" (آی سیالی نیب فالی کو بیند فر رہ فالی کونا بیند فر ماتے تھے )۔

نیب فالی محبوب ہے بشر طیکہ بدار اور محبی بات س کر نیب فالی لی سنگی ہو بدشد یا فدرج وریا مسعود کوس کر اس سے خوشخبری لیے۔

#### د-قريه (قريد ند زي):

۵ - قرطة اسم مصدر ہے اقتر ت کے معنی میں ایعی قرم اند ازی کے تیر وغیر دو ال کر انتخاب کرنا۔ یہ جو رکتم نہیں ہے جیسا کہ حض لو کوں کا

عد يك "كال مدي ما المجلى يحد الفال " و واين احمد مر العبل المحد من العبل المحد من العبد المحد من العبد العبد ال العبد ا

سال العرب، المصباح الهيم ، الغروق الهر ١٣٠٠، اعدام الموقعيين الهراء ٣٠.
 ولا الله الشرعيد ١٣٠١ - ١٥ القرطى ١٩٥١، حظام القرآل الاس العراب ١٨٠٠ - ١٥٠٠ من عابد إلى ١٥٥٥ -

خیاں ہے۔ اس سے کرمیسہ تو آبار یعی جو ہے، ورحقوق کو یک دوسر سے سے ممتاز کرنا جو نہیں۔

ور پیاستف م منوع فقم بھی نہیں ، یونک استفام ہو یک طرح کا غیب دانی کا دعوی ہے ، ورغیب و کی صرف اللہ تعالی کے ساتھ محصوص ہے ، جبد قر عدائد زی موجود حصد کومتاز کرنے کے سے ہے ، اہمد افر عدائد زی حکم کرنے یہ ہم کودورکر نے کے بے محم کا بت کرنے کی کے ساتھ م

ور ای بنام وہ تر مداند ازی جو حقو**ق کوممتاز کرنے کے** ہے ق جانے مشر و**ئ** ہے۔

ورجور مداند ازی فال مینے کے سے ہویا جس کے در بعیر فیس فی معتوم کریا مقصود ہوتو وہ اس استقدام کے معتی میں ہے۔ جس کو اللہ سے ندوتو کی نے حرام تر ردیا ہے ۔

### ھ-كہانت (غيبى خبر بنا ):

۱۰ امرید سه ۳۲۵، از واج ۱۳ و ۱۰ مقرضی ۱۳ ۵۵، س عابدین سر ۲۰۰۱، نتیم الا ارت سر ۹۵ س

# ستقسام كاشرى حكم:

ے استقد مبال زلام وربوال کے ام عنی ہے خواہ وہ سدہ وزندکی کے مقد رات کی وربا فت کے سے ہویا جو بازی کے سے جرام ہے گرچہ مقصور ٹیر بی یوں نہ ہو، جیس کر اس شریف کس آیا ہے:

الإنسا الحمور والمعیسر والانصاب والارلام رجس من می سالانسا الحمور والمعیسر والانصاب والارلام رجس من می سالانسا می المعیسر والانسان المحمور والمعیسر والانسان وربو وربت وربات وربات وربات وربات الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى الله تعال

ا صدیکهٔ ''لیس مدامی بطیوا تو بطیوانه ''ازگر ''جُ تُقرہ '' اس کدر چُل ہے۔

\_9 + 10.61 a+ r

<sup>- 10 10</sup> a+ 1

### استقسام ٨، تقدل، ستكساب

ضرب سے مرج ہے ورجو و نیچے سے گر کر مرج نے ور ہو کسی کے سینگ سے مرج ہے ورجو کو رند سے کھائے لگیس مو اس صورت کے کہا تے لگیس مو اس صورت کے کہا تے کہا ہے کہا ہ

لہد استفعام بال زلام اللہ تعالی کی افر ماں برو اری سے مگ ہونا ہے، یونکہ میزغیب و کی کا دکوی ہے یہ جو کی کیک شم ہے، اور بیدونوں صورتیں ممنوع میں ۔۔

استقسام کے بی بے شریعت کا ستخارہ کوھل لی قرروین:

۱ - چونک ان باطری طور پر ہے طریقہ زند و و دریافت کرنے

ور ہے معادت (زند و) پر طمیراں واصل کرنے کا خواہش مند

اور ہے ماں ہے شریعت نے آن ی کے سے یی جز یا و کر دی

ہوتا ہے، ال ہے شریعت نے آن ی کے سے یی جز یا و کر دی

ہوتا ہے، ال می وہ اللہ تعالی کا ہار لے سکتا کہ س جز میں ال

کے سے خیر ہو اللہ بی لی کوشرح صدر ہو جا سے پھر وہ ال وطرف

متو جہوں۔

ور سے رہ کسی چیز میں خیر طلب کرنا ہے ہ مسیس" منتی رہ" کی اصطار جین ہے۔

استقلال

ريكھے: " انفر ز"۔

استكساب

ديكھے:" الله ق"اور" نفقہ"۔



القرطى 1 .00 ، حظام القرآل لاس العرب ٣ .00 ، معى يه ١٠٠٠ ، الرواجر ٣ .00 ، معى يه ١٠٠٠ ، الرواجر ١٠٠٠ ، من عابد من ١٠٠٠ ، الرواجر ١٠٠٠ ، من عابد من ١٠٠٠ ، الرواجر ١٠٠٠ ، اور اس من بعد من صفحات ، اعلام الموقعين مهرمه ٢٥٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠ ، الله ١٠٠٠ ، الله ١٠٠ ، اله ١٠٠ ، الله ١٠٠ ، اله ١٠٠ ، اله ١٠٠ ، الله ١٠٠ ، اله ١٠٠ ، اله ١٠٠ ، الله ١٠٠ ، اله ١٠٠ ، اله ١٠٠

۳ الاو کا معموول رص و طبع من حسطباطة و انتشر ، معمى ۳۳ ، ۳۳ ، ايس عامد مين ۱ له ماه منح جليل ۱ و \_

# استلام

#### تحريف

ا - لفت میں تارم کے معنی ہاتھ یا میہ سے جھوٹا ہے، ور تارم یا تو یا مہاتو یا مہاتو ہا ہے۔ اور تارم یا تو یا مہاتو میں میں خود ہے جس کا معنی مربا ہے ۔ ایو الل کا ماحد سلام میں بھر جھوٹا ہوتا ہے۔ ایک میں بھر جھوٹا ہوتا ہے۔ ایک موں کی میں کا میں فقر ہوتو اف ور بحث کر تے وقت ال کو سنعیاں کر تے میں اس کا میں اللہ ہیں ہوتا ہے۔

ور بتام کا ستعال "شمام" ( کسی جنز کو قبوں کرنا، بینا ) کے معنی بیس بہت مشہور ہے۔ لبد اس معنی کوج نے کے بے "شمام" ک صعادح دیکھی جائے۔

# جمال حکم:

۲ - افقی عکا ال بوت پر الیاق ہے کہ الفارطو اف بیس تجر سوداہ رکن یہ فی کو باتھ سے ۱۳ م کرنا مسئوں ہے ۲ رحظرت الرعمر اسے مروک ہے: "آن رسوں الله عصلی کان لا یستدم الا الحجو

سال العرب مناع العروس اللم -

- ۱ طلبة المطلب عن ۲ طبع ملاتبة المؤنى، مظلم الملاق، ب ۲۳۹ طبع مصطفى محلبى، معى لاس قد المد ۲ سام ۲ مطبع المرياض.
- س جاری میں جارہ ہور کا تھی جولاق، تطاب میں مصطلع کی تاریخ مصطلع مصطلع کی جارہ ہوں کا مصطلع مصطلع ہیں جارہ میں اور میں ہارہ میں اور میں ہیں ہے۔

مجر مود کا منھ سے ہوسہ بھا ہاتھ سے جھوٹ ن طرح ہے، مر مالکیہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے جھوٹا الل وقت ہوگاجب انسان مد سے ہوسہ سنے پر آثادر ند ہو ہ ۔ ورکن یہ ٹی کابو سہ سنے کے سلسد میں افتہ ہے کے درمیاں سنا ف ہے جو احظام طواف میں دکر میاج سے گا۔ ورجب انسان ہاتھ سے جھوٹے پر آثادر ند ہوتو ہے ہاتھ میں موجود کی جمع جز سے جھولے گا۔

- عدیث "أن رسوں العدم الله کی لا بستم الا محجو " د و این مسلم مے حضرت عمد الله سم عمر کے د ہے۔ سمجے مسلم ۲ ۱۹۲۰ شبع علی مجتبی ۲ مے ۔
- عدیت ان عمراً: "مانو کب سنلام همین نو کسی " ن و بیت مسلم بر ب صحیح مسلم ۳ ۱۹۳۰ شیع عیس مجلس ۲۰۰۳ هـ ـ
  - ۳- معی لاس قد مد ۱۳۸۰ س
- م سر عابدین ۱۹ مشرح الروض ۱۹۹۰ همید ب ۱۹۳۹، معی لاس قد مد ۱۹۸۰ میرون کل الکفایه ۲۰۰۰
- ۵ سس عابدین ۳ ۱۹ ، مغی امجناع ۱۰ ۸ مع مصطفی مجنس، معی لاس قد امد ۱۲ میره به ۳

ور گرکسی طرح جیمونامیس ندیمونو ال کی طرف بیثاره کر کے جیسیر
کہگا، ال نے کہ حضرت این عمیال سے مروی ہے وہ آر والے ہیں:
"طاف السبی مین علی معیو کسما آتی الو کس آشاد إلیه
و کتو" (نی کرم علی نے کے ایک بیت پر سور یموکرطواف کی،
جب جب رکن کے پوس آتے تو ال کی طرف اشاره کرتے اور تجمیر
کتے )

ای طرح طواف ق دور بعت سے فار ی ہوکر تیجر سود کے ۱۰ م کے سے لوٹ کر مامسنوں ہے ۱۰ سیسب حظام مردوں کے سے میں، ورفض حالات بیل کورتوں کے حظام مگر میں۔

حجر سود وررکن یہائی کا تام امر تعدی ہے ور ب دونوں ن خصوصیت ہے افقہاء ال ک تعصیل حفام طوف میں دکر کرتے میں۔



ا الله عليه على ١٩٠٠ العدور كل لكفائه ١٥٠ ما معنى اكتراج المداعي

# استلحاق

تعریف:

ا - ستلی ق لفت علی "استدحق"کا مصدر ہے۔ ، جب کوئی شخص سی کو کے فائد رسیل شار کر لے تو کہا جاتا ہے:"استدحقه" ال نے اس کا دعوی کیا۔

صطدح یل ال کامعنی اسب کا اتر رکنا ہے۔ لفظ المستلی ت ا تجبر مالکید، ان فعیہ ورحنابعہ کے یہاں مستعمل ہے، ورحصہ ن سب کا اتر رکر نے کے بے رہت کم لفظ ستلی ق کا ستعال میں

\_ M \_

# سلحاق كا شرى حكم:

سال العرب، تاع العروس، الصحاعة ماره حق \_

۳ حاهية البحير ن كل شرح منه هم اله طبع امكنه الأمدن الفح العربي الر ۳۱. اشرح الكبيرمع حاهية الدمول ۳۰۳.

فقيه وكا تفاق ہے كرصحت و تعد كے الت متمى قاكم و جب ہدات الله كا تقام و جب ہدات الله كا تقام و جب اور الل كے بوت شل غلط و في كے ماتھ ورنسب كى فى كے ماتھ متمى قرم م ہے ور الل كا تمار كر شل ہے ، يونك يوفر الله عليات كر مايا: "أيما امر أة أد حدت عدى قوم من فيس منهم، فسيست من الله في شيء، ولى يدحده الله جنه، و أيما رجل جحد ولده في شيء، ولى يدحده الله جنه، و أيما رجل جحد ولده

وهو بسطر إليه احتجب الله تعالى منه و قصحه على رؤوس الأوسي و الاحويس يوم القيامة " (جس مورت ني كس ي ي محص كوك فاعدان شي شائل كي جوال شي سي فيل من بي الله تعالى سي محص كوك فاعدان شي شائل كي جوال شي سي فيل من بي الله تعالى سي الله تعالى السي كو بي حمت بي الله تعالى السي كو بي حمت بي الله تعالى السي كو بي حمت بي الله كاري حالا تكه والسي حالا تكه والسي حراف و كيور با بي تو الله تعالى السي بي والمراب كو ربو والسي ما الميل و معزين كي س من السي كو ربو تي من كو ربو كردي كي س من السي كو ربو كردي كي س من السي كو ربو

ال سے ساتھ ہی افتہ وقد اسب نے صحت استعمی ق سے چند متعمی شرطیس مگائی ہیں، ۔ ہیں ہے حض بید ہیں: اس جیسے محص سے بہاں اس جیسے محص سے میں اس جیسے محص سے بہاں اس جیسے محص سے بہاں اس جیسے محص سے بہاں اس جیسے محص سے بہار کا مرا اس بہار اس جیسے محص سے بہار کی عمر اس بہار اس محص سے بہار کی عمر اس بہار اس محصل سے بہار کی اور وہ اس اس جیسے محص سے بہار اس کو نہ محتال سے گر وہ اس ارکا ال بہوء اس میں ہہار کی اصطار سے اس ور کتب دفتہ سے میں ہوگہ نہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں ور کتب دفتہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں ور کتب دفتہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں ور کتب دفتہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں ور کتب دفتہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں اور کتب دفتہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں اور کتب دفتہ سے بور (اسب) کی اصطار سے میں اور کتب دفتہ سے بور (اسب السب میں فدکور ہے ۱۲ ۔

۳ بد سع اصر سع به ۱۳۸۰ بهایته اکتاج ۵ ۰۱ طبع مکشر الا مدن ، معنی ۵ ۲۰۰۰ طبع معد ب سوامر جلیل ۵ ۳۳۸ طبع بیبی ، لنهایته لاس لا کیر مخل ب

# ج تِجس (تفتیش َرنا):

استمار او نعنای ہوتا ہے ، اور تھس سننے سے بھی ہوتا ہے ور الل کے ملا وہ ازیں تھس پوشیرہ طور ریمی ہوتا ہے اللہ کے ملا وہ ازیں تھس پوشیرہ طور ریمی ہوتا ہے جبد استمار کیوشیرہ طور ریمی ، ( دیکھیے: تھس )۔

### د-إ نصات (خاموش مونا):

کسی بات کو خور سننے کے سے قاموش ہوں" انسات" کہوتا سے اللہ

ور استماع ( شنه )یا تو انسال ک مو ز کا محوکا یا حیو نامت میا جماد مت ک و زکار

# استماع کی تشمین پهری تشم: نسان کی آو زکو بغورستن ول قر آن کریم کاستنا:

ے - نم زکے بہرقر آن کریم کو بغور سننے کا حکم:

ساتر س کر میں وجب ہا وت و جاتواں والمرف پوری تو ہی المرف پوری تو ہے کر کے نفذ و جب ہے شطیکہ وہاں ترک ستمان کا کوئی مذرشری نہ ہو ہ ۔ اس کے وجوب کے ورے شل حقیق سان ف ہے کہ میں میں جب کو اور جب کوئی کا این عابد این نے کہا ہے کہ اصل میں ہے کہ تر آن کا سندائر ش کو ایہ ہے کہ اس سے کہ بیال کے اللہ کو او

# استماع

#### تعریف:

ا - لغت اور اصطارح میں استی ع نے والی ہوت کو سمجھنے یہ اس سے ستف وہ کی فرض سے سننے کا ارادہ کرنا ہے ۔۔

#### متعقه غاظ:

#### نف-ساع:

۲- استمال کے تقال کے سے تصد کا ہونا ضروری ہے، ور بال مجھی تصد کا ہونا ضروری ہے، ور بال مجھی تصد کے سے ساتھ ہوئے میں استعمال ہونا ہے۔ کا کثر ستعمال ہوولدب کے الات کو بالقصد سننے کے سے ہونا ہے۔

# ب- سرّ ق لسمع (حهيب رسنن):

ستما ع بمجھی پوشیدہ طور پر ہوتا ہے و بمجھی ملا نمیہ ہوتا ہے۔ بیس ''استر ق کسمع''ہمیشہ پوشیدہ طور پر علی ہوتا ہے۔ سی سے اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ حمیب کر سننے کا نام ہے ۔ م ، ( د مجھے: ''ستر ق کسمع'')۔

المصباح أثير : ماره ص

٣ المصباح يميم : ماره (مصرب

۳ مع القديم معولاً لي ۳ ما علم مصفع الرب الجنبي ۱۳۵۰ هـ، حظام القرآب معرف ص سره م هم معلم عطبعة البرية المصر ب حاشير س عامد بي ۱۳۱۹ هم معلم

المصباح المير في ٥ مع ٥ الفروق في المعطة عن ٥ هي الأواق، حاشيه

قلبو پر سر ہے ہے۔

٣ المصباح بمعير : ماره ممع -

r مصباح بمير: ماره سرق \_

کرنے کے بے ہے، ال طور ہے کہ ال ی طرف تو جرہو، ال کو صافع ندمیا ہا ہے ، حض لوگوں کے فاموثی کے ساتھ سننے سے بیاد ہو جاتا ہے جیس کہ مام کا جو ب دیے میں ہے۔ حموی نے پیئے ستاد قاضی القصافہ کی ہے جومنقا ری زادہ کے مام ہے شہور میں قال کی ایوب کے کہ انہوں نے سے کی رسالہ میں بیٹھین و ہے کہ آئ

حنابعہ کے ویک آر س کریم وار سے کا سنامستحب ہے ہ ۔

سم - جس شخص کے کار تک تا اوت ار س وجہ سے آریک بہوں ہوگا بلکہ

مرک استماع میں معذور ہوگا ور اس وجہ سے آریک رنیس ہوگا بلکہ

تا وت کرنے واللا آریکا رہوگا، جیس کہ اس عابدیں نے وکر رہا ہے

گر مقام مشعولیت میں آ و زیدہ تا وت ں جاری ہو ور س معیل
مشعولی ں حالت میں ہوں، جیسے باز رجو س سے بنا ہے گے ہیں

کر ن میں لوگ سباب مواش کا لیں ویں کریں، ور جیسے گھر

2- گرکولی مسلمان کسی کے بارے میں جاتا ہوک ووقر ساکر میم ی

الدوت البیجی " واز سے محدوظریقہ پر کرتا ہے قوال کے ہے مستحب ہے

کہ الل سے قر س کر میم ہی تا وہ میں کر مائش کر سنا کہ ال کو مغور سن

کئے ۔ وام فو و کر کڑو ہے ہیں کہ سب صاحبین کی بیٹ حم عتیں ( اللہ تعالی

ال سے راضی ہو) البیجی " واز کے ہاتھ تا وہ کرنے والوں سے مطابعہ کرتی تھیں کہ ووقر سے میں یہ والوں سے مطابعہ کرتی تھیں کہ ووقر سے میں ، یہ والا ف ق مستحب ہے۔ یہ اللہ کے نیب بندوں ور عی دت گذر الوکوں کا طریقہ مستحب ہے۔ یہ اللہ علی ہیں بندوں ور عی دت گذر الوکوں کا طریقہ ہے۔ ور رسوں اللہ علی ہیں ہیں ابات شرہ سنت ہے، چنانی حظر سے میں اللہ علی ہیں ہیں ہیں ایک میں بندوں میں بندوں ہیں ہیں اور کر اللہ علی ہیں ہیں ہور کے مدیرے میں بندوں ہیں ہوگا ہوت ہیں ہور کہ اس کے ور اس میں میں ہور کی دیے ور اللہ علی ہور کے مدیرے میں بندوں ہور کر وہ تے ہیں:

ہل خانہ کے گھر بیو کام میں مشعوں ہونے پی حالت میں ہشار جھاڑو

رینا، کھانا یکا وغیرہ ور ہے لوگوں کے سامے تر سے کہا جوفقہ

یر حدر ہے ہوں ، ور محدول میں میونک مجدیل تو تماز کے سے بنانی

ا تنی میں ، ورز ساز سان ناماز کے نابع ہے ، کبد افر سان سانے کے

ے نماز نہ جھوڑی جانے ں، ورمشعولیت ں حالتوں میں قرات

قرم کا شنار ک کرد ہے کے باوجود گناہ ند ہوگاء تا کہ لوگوں ہے

منتکی ور مشقت دلع ہوج ہے۔اللہ تعالی نے فرمایے: "و ما جعل

علیٰگئم فی الملین من حوج ﴿ ﴿ ﴿ وَرَالَ لَے تُمْ رُولِ کے

بارے میں کوئی تکی نہیں دی )، ورال دوجہ سے تر سن پڑھ نے والا

عی سیکار ہوگا، ال سے کار سن کے احر ام کو وی صاح کررہا

ب- قرات كو بغور سفنے كے سے ال كى تلاوت كامط بدريا:

"قال بي رسول الله عَنْ الله القراعيي، فعلت يا رسول الله!

عاشر الرعابة إلى ١٠ عا

۳ - ۱۰۵۰ وسه ۲۰۰۳

<sup>۔</sup> اس آیت د تغیر سے نے کیھے: تغیر افز طبی ۔ ۲۵۰ شیع الکتب امسر یہ ۹۹۰ ہے۔

م عشريل عبديل ١٠٠٠

۵ شرح نتی لا ۱۱ ت ۳۰ ۳۰

<sup>-4 1</sup> En+

۳ سو ہر جلیل ۱۳ شیع ملتبہ انواحط مس بیب، حام لاکلیل کے شیع عباس شقر وں محاشر اس عامد یں ۱۹۱۰ ما ۱۵ الفتاوں البعد یہ ۱۹ س

اقرأ عبيك، وعبيك أنور؟ قال بعم" ( رسول الله عليه ا ت مجھ سے الرمای کرمیر سے معقر سے کرورتو میں نے کہا: سے اللہ کے رسوں اکیا میں سے کے سامنے سے کروں والانکرائر میں اوسے ار علی ما زن برو ہے؟ تو "ب علیہ نے نز مایا: بال )، اور یک روایت عمل ہوں " ی ہے۔ " سی آخب آن آسمعہ من عیوی فقو آپ سورة الساء حتى أنيت على هذه الآية "فكيُّف إذا جلًّا منَّ كُنُّ أُمَّةٍ بشهيُدٍ وَجُلَّا بك على هؤلاء شهيُدًا" قال حسبك الان، فانتفت أبيه فإدا عياه تدرفان" " ( سے علیہ فرا مایا کہ مجھے یہ استعمام ہوتا ہے کہ دوم سے سے ال کوسٹوں، تو میں نے سورہ نیاء وباقر سے در بیباں تک کہ جب بك عدى هو لاء شهيئاً" ( سوال وقت بيا حال بوگاجب تمج امت ہے یک کیک کو اوجات کریں گے اور بالوکوں پر سپ کو بطور کو ہوٹ کریں گے ) تو آپ عظیقے نے زمایا: بس ب رہے دورتو جب ميں سے سلام و حرف متو جد ہو تو ديكھ كرسے سلام و دونوں مشکھوں ہے منسوجاری میں ا

دری وغیرہ نے بنی ندوں سے حضرت عمر بن خصاب ہے یہ روابیت عل و ہے کہ وہ حفرت اوموی اشعری سے کہا کرتے تھے کہ ہما رہے سامے ہمارے رہا کا دکر کر وقو وہ ال کے یا کہ تر س کر پیم ق تا وت کرتے تھے اور ال کے متعلق بہت سے کا رمعہ وف میں۔ ۲-نووی کر ماتے میں کا ماء نے مستحباتر ردیا ہے کہ نبی عظیمی

ج -غيرمشر وع تلاوت كاسنن:

مہیں ہے

ے - جمہور کا مذہب ہے کہ گر ال طرح قرمس کریم و علاوت و ا جا ہے جس میں ترجیع اور محسیل میں بر وہ بھی تا ہ ہوہ اور حرکت وراز ی جانے تو یک تاروت کا شنا جار شیل ہے، وراز جیج" حروف کو گھما ورغیر می رق سے او کرنا ہے۔

ں حدیث رخمس کا سناز و ختیام مجھی سوزو لے لاری ں

ار ہے کے دراید سے ایا جائے جات ار اس ایوان سے براحا

حفیا نے صرحت و ہے کہ من شریف کا مخور منن خود ال و

قر ت كرنے سے لفتل ہے، يونك سننے والا استمار كے فرض كو او

کرنا ہے جبید قرم ن کریم ہی تا ہوت فرض نبیل ہے، ور ابو عود نے

ما مسلیں کے حاشیہ میں کھا ہے کاتر س کریم کا خور شناقر ہے کرنے

ے زیادہ تو ب کاباعث ہے، یونکر قر سی منالز ض ہے، یر عمالز ض

ور نہوں نے کہا ہے کہ تا، وت کرنے والا ور سنتے والا دونوں اً مناه مين برابر مين، يعلى جب سنته والاتاروت كرف وللم يرتكيرنه كرےيو ہے " كاوندكرے - سيل تر ت كتو الدر من لفت كے غیر چھی مواز ہے تا وت ں جائے تو میں تحب ہے ورال کا شنا بھی ہنتر ہے، ال ہے کہ رسوں اللہ علیہ کا راثارہ ہے: "ریسوا الفوان بأصواتكم" r (تم ين أوازون عالم أسكو ". " الريال في آ صحبة القرآ بارض ١٢ ضع، الفكر

٣ - حاشير الوسعور برملامتكيس ٣ • ٩ • ٦ -

مديثة "وينو نفو إداصو بكيم" ق وادين ابور و ادر ق اور كر بالبد ے مطرت ، وال ما ب عمرانوعا و بدمد ب سال عاصل سكوت يا بعداور الراني" باس يوسيح قراري بد محتصرابو او دمانمند ب ٣ ١١ ١٠ ١ من الع كرره ادامر ف جامع الاصول ٣ ١٥٠ من الع كرره

حديث: "الله عمي عمو ب " في يه اين يتما بي. يحتفرت عبد الله ال مسعوہ ہےمرفوعا ں ہے۔

حفرت عرس معات ہے اور وہد ادن ہے د ہے (سس مدادن ۲ ۲ ۲ مراضع المطبعة عديث مثل ٥ ١٣١٥ هـ -

کرہ **)** حضرت اوموی اشعری کے یا رے میں رسوں اللہ علیہ کا رث و ب: "لفد أوتى مرمار ا من مراميو الداؤد" ( لكو س و او عدید السام می و مربول علی سے یک و مری و دوی

مث**اب المرمين مُدكور ما م**ش فعي كامند رجيد مِل قول اي مفهوم بر محموں میاج سے گا:

حن کے ساتھ تر ہے کرنے اور "واز کو اچھا بنانے میں خواہ وہ کسی طرح ہو کوئی حرج نہیں ہے، اور میں اس قر سے کو پیند کرنا ہوں جو مير بياس حدر ورهمكين كرنيو في أو زيس كي جائے ١٠ حض ثانعیہ جیسے ہووری کی رہے ہے ہے کہ اُسٹ کریم کو گاکر یر هنا مطبقاً حرام ہے، اس سے کہ ایس کرنے سے تر آن کریم کو اس کے درست کی سے نکال ویٹا ہے۔ان کے ملاوہ لوگوں نے آل میں بیا قید نگانی ہے کہ وہ اس کے فراہید سک صرکو پھنٹی جائے جس کا کوئی قاری الأكل نديوه اور حض حناجد ديس الضي الويعل كي رتے يہ ہے كائن كے س تھاتر میں کریم کا پر منام حال میں مرود ہے، ال سے کہ ایس کرنا قر کے کریم کو ال کے محمح کی سے نکال دینا ہے، اور رسوں اللہ عظیمی

منتبة الحد الح ٢٠١٥ ها مح الكامع المعيم بتنفيل ال الح ٢٠٠٠ مه طبع مكر الابدن،معظة مص ح مدا تا عكره مك الابدن ٥٩ ١١هد طامية و معودي الامليس مر وه ماهاشي من عابد بي على مدر ه وي.» محمع الأسير شرح ملتقى لا فر ١٠ ٥٥٨، القتاول البعديد ١٥ ٥ ١٠ حام الأكليل مصع عوس فقرول، لغاية الطار ١٠٥٠، معي ٥٠٩٥ اور اس سے بعد سے صفحات، حاشر قلبو و مہر ۲۰۰ سے مدیث "الفعد اوسی مومار من مو میو آن داود" ن و بین مسلم ے خطرت ربیرہ ے مراوعًا الله الفاطائل والبع "إن عساسه من قيس و "الاشعوي" عظی مومار می مو میو آل دود" خدالله س قیم یا شعری" کو آ ماراو رو اليول على سے ياء الوطاء و كى ب صحيح مسام تقيق محرفظ الاعبدال في ١٠ ١ ٥٥ شبع على والجلعي م ٢٥٠ هـ \_ ٣ لأم٢ ٥ ٣ هيع بولاق ٢ ٣ ١٣ هـ

يك بيركروه بمترب

ورووسری سیک وہ محروہ ہے، یکی رئے حقیا کی جی ہے۔ بل رشد فریا تے میں کا مام ما مک ال کو کروہ مجھتے تھے ور پہند نظر ماتے تھے، پھر انہوں نے ال سے ربو عفر مایا اور کھے تحقیف فر مادی۔

کے راثارہ "سیس میا میں میں پتغین بالقواں" رائٹ کے ای طرح

ر گئی ہے کہ ال کا معنی الیستغلی باہ" ہے ( مینی بوشھس از اس کے

٨ - يك تحص كے يوس يك حمد عن كاتر ت كرنا جيس كرهار و ستاد

کے یا الرقے میں ور ستاد ساسب دائر ت ننت ہے ال کے مکروہ

د رفید منتعلی ند ہوجا ہے وہ تم میں کے بیس ہے ) ۔

ہوئے کے یو رہے ٹیل مالکید کی دوروا پیٹی میں۔

كراجت ل وجريد بركرجب يك جراحت يك على وقعد الل ك یا مے ترے رہے تھیا بعصوں داتر سے کا ننزال سے فوت ہوج ہے گا جب تک وہ دوم سے ب طرف متوجید ہے گا اور جس ب طرف متو ہم پہوگا ال کو بتائے میں مشعوں ہوگا، تو ہے وقت میں وہ کہی معطی کرے گا وریہ ہمجھے گا کہ ستاد نے من کر اجازت دی ہے اور وہ ہے سے نمط عی شکر سے گا ور سمجھ گا کہ بیال کا مذہب ہے۔

تخفیف ں وجہ یہ ہے کہ جب تا مذہ ں تحد دریا دہ ہوتو ہر ایک کے سیحدہ سیحدہ آباری کے سامے بیڑھنے میں بیزی مشقت لاکل ہوں وریا والت سب کویر سنے کاموقع بھی ندال سے گا، ال سے یک ساتھ سب کا پڑھنا ال سے اہتر ہے کہ حض لوگ پڑھنے سے تحروم رہ

معى ٩ - ٨٠، طاوية القديو بر ٣٠ ٣٠ سارها يك: "لبس مد من مم ينفق اللهوالي" و واين بخال المحشرت الوج ياه ما الور الحد العظرت ابوراہ اور کل بال مے حفرت معد کل بیاہ قاص ہے، اور ابو او ہے حنظرت ابور بر بر عدائد ہمائد ہے واور جا کم کے کل علی عبائل کی جا جو سرما ےں ہے (میش القدیدہ عدمہ ۱۸۸ شیع اسکویہ التجا یہ ۱۵۹ ھ ۔

ب سِ ۔

## و-كافر كاقرآن سنز:

## ھ-نماز میں قرآ ٹ سنز:

است کا مسلک مید ہے کہ نمیاز میں مقدی کا امام دیاتر سے شن اور اس دفت مقدی کا امام دیاتر مقدی کا دور میں دفت مقدی کا دور میں دفت مقدی کا تران کروہ گر کی ہے ، خواد نمی زجہ کی ہویاس کی اس ۔

مالکیہ کا مسلک یہ ہے کہ جہی نمازیش مقتدی کے ہے سام ی لڑ سے کا شنامستوب ہے و رسری نمازیش معتدقوں کے مطابق مقتدی کا احتد ف ہے ال کالٹر سے کرنامستوب ہے ، اس کیل این العربی کا احتد ف ہے ، ال کیل این العربی کا احتد ف ہے ، ال کیل این العربی کا احتد ف ہے ، ال کیل این العربی کا احتد ف ہے ، ال کے رہ دیک سری نمازیس مقتدی ہے کہ رس کی ورجہی تمام نمازوں کیل مقتدی کے سے سورہ فاتح ہے مورہ فاتح ہے میں مقتدی کے سے سورہ فاتح ہے مورہ فاتح ہے میں مقتدی کے سے سورہ فاتح ہے مورہ فاتح ہے میں مقتدی کے سے سورہ فاتح ہے میں مقتدی کے میں مقتدی کے سورہ فاتح ہے میں مقتدی کے سورہ کے میں کے سورہ کے کہ کے سورہ کے سورہ کے میں کے سورہ کے میں کے سورہ کے کہ کے کے کہ کے کہ

کئے ، ورحمنا بعد کا مسلک یہ ہے کہ جم کی نموز میں جب مقد تی تک امام دلتر ہے ہی آواز پہنچ ری ہوتو اس کے مے شنامستحب ہے ۱۹۱۹ر اس کھھیں (قتر ات) در اصطارح میں موجود ہے۔

#### و-آيت تجده كاسن:

11 - " یات تجده میں سے کسی " بیت کے یا مقصد یا یا اتصد سنتے پر تجده تا اوت کے حکم کے یا مقصد یا یا است کے ماتھ القبیاء کے ورمیان حتل ف ہے اسے " ب ولائل کے ساتھ ( تجده تا اوت ) کی اصطارح میں یا میں گے۔

## دوم-غيرقر آن كريم كاسننا: ف-خطبه جمعه سننے كاتكم:

خطبہ کے سفنے ور خاموش رہنے کے متعلق فقہاء کے درمیاں سان ک ہے۔

الله - حصد ، ما لكيد ، حتاجه ور وزع كا مسلك بير ہے كه يخور سنن ورق موش رمن و جب ہے ، يونا ل بال عق في الله بالله بال عمر ور بر مسعود ل بھى رہے ہے ، يونا ل بال عق في الله بالله بال عمر ور بر مسعود ل بھى رہے ہے ، يونا ني حصد نے كرا ہے كرا ہم وہ چيز جونما زي حرام ہے وہ خطبه كرور ل بھى حرم ہے - كرا كھا ، بيا ، بوان كر چين جى يول نديو، يوس مرام كا جواب يون يا كى چيى وت كا مستمع و اس مرام يونا - ال حصر ات كا مستمع و استمال الله الله معالى الله و الكونا الله والله على الله و الكونا كا الله معالى الله و الكونا الله والله والله كا الله والله والله

سو ہر تجلیل ۴ ۱۴ طبع ملاہۃ انتواج بیریہ والفتاوں ہدیہ ہے ۔ ا

۸ سره تول ۱ س

r العربيان رص e من شرقليون الم ۴۸۸.

م ابس عامد مين ١١٠م، حاهمية المحيداون على مرال الفدح عن ٢٠٠ شيع ١٠٠ المطبعة الأميري

۵ طبع دیل ۲۳۱\_

بهية اكتاع المحامد

۳ معی ۱۳ ۵\_

٣ بعى ١٠ ١٣٠، محموع ١٨ ٥١٥،٥ شر كل عابدي، ٢٠١١.

Par C

نگایا کرو ورخ موش ریا کرو) که

ورال بات سے کے خطبہ نمی زی طرح ہے ور پیرض و وہ رہا ہے۔
رعت کے قائم مقام ہے۔ حصیہ وحتابد نے ال وجوب سے صرف کی صورت کا شتن و رہا ہے بیچی کسی شخص کو ملاکت ہے ، پی نے کے سے متند کرنا۔ یونکہ یہ وی کافل ہے اور دی ال کا مختاج ہے، اور فی موش رسا اللہ تی لی کافل ہے ورحقوق اللہ اچھی پر منی میں۔ مالکید نے وکر خفیف کا بھی استان ویں ہے جبدال کے نے کوئی سبب بالکید نے وکر خفیف کا بھی استان ویں ہے جبدال کے نے کوئی سبب بالے یہ وروو باللہ بینا واقعہ للہ کہنا واقعہ کرنا و عود باللہ بینا ور بی عظیمی میں سے فی بال کا میں میں سے فی بال کا میں میں سے فی بال کا میں میں سے فی کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بینا واقعہ للہ کہنا و سے وی میں میں سے فی کے کہنا ور بین میں میں سے فی کے کہنا وہ بہت کے بین میں میں سے فی ہے کہنا ہوں کی اللہ اللہ کا دفیق کو جست میں میں میں میں سے فی کہنا ہوں کہنا ہوں

آن لوکوں نے خطبہ سننے کو و جب کہ ہے انہوں نے عفرت ابوج ہے ہ ہوں کے خطبہ سننے کو و جب کہ ہے انہوں کے کہ رسول اللہ علیات نے انہوں کو ہے کہ رسول اللہ علیات نے انہوں الجمعة اللہ علیات ہوم الجمعة انصت، والإمام یحصب، لفد نغوت مار جمعہ کے دن امام کے خطبہ دیے وقت جب تم نے کے ماتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی ہے کہ کہ فاموش رہ تو تم نے باتھی کام ہیں کہ والے ہے کہ انہوں کے باتھی کام ہیں کہ انہوں کہ باتھی کام ہیں کہ باتھی کی کہ باتھی کے دیا تھی کی کہ باتھی کام ہیں کہ باتھی کی کہ باتھی کام ہیں کہ باتھی کام ہیں کہ باتھی کام ہیں کہ باتھی کام ہیں کہ باتھی کی کہ بات

> حاشیہ این عابد میں ۱۹۰۰ء معلی ۳۳۳۳۔ ۴ سو بر جلیل ۴۰ اے شبع اد الفکر

- م الحموع مره ۵۲۵ هيم اوريه أي البطار ۱۳۵۸، معي لا س قد الد ۳۰ س

ور گر سے کوئی ٹوری ضروت ٹیش آج سے مشار بھا بی سعیا، یہ الی سے روکن ، بچھو سے کسی الساں کوڈ ریا ، یو اند بھے کو او یں سے باخبر کریا توبات کریاممنو میں ندہوگا۔ ہاں گر اشارہ کالی ہوتو اشارہ پر بی کت کریامستخب ہے ، ورہات کریا جد کراہت جا مز ہوگا۔

ث فعیہ کے مردیک خطبہ کے دورال آئے والا محص جب تک نہ مینے اللہ کے سے بات کرنا جارا ہے، جیس کہ ال حفر ت نے فیام حص محت کی جب مام خطبہ دے رہا ہو ور گردا خل ہونے و لئے محص نے خطبہ سنتے و لئے کوسرم کیا جبکہ خطبہ ہور ہاتی تو خطبہ و شعبہ سنتے و لئے کوسرم کیا جبکہ خطبہ ہور ہاتی تو خطبہ

عدیث "الله الله مصحبک "رتح " با تقره ۱۳ الل کد، ولل عدی در یث الله الله مصحبه عدی معدو یوم مجمعه الله عنوانسی فضل یه رسول مده الله یحطب عمی معدو یوم مجمعه الله عنوانسی فضل یه رسول مده " در و بیت بخا ب اور مسلم کے مشرت المل من مارد " ہے در ہے اور الفاظ بخا بن سے الله الله عنوانس میں مشرح الرول ۱۳ م م مه شیخ اصطبعت الله بالله من هم الله مناسبه شیخ اصطبعت الله بالله بالله

#### ب عورت کی آو زسنن:

10 - جب سواز و س کامر چشمه انساس بوقو یه سواز یا تو ناموزوں بھوں ور دور کے ہے سر ور بھش بھوں و تو گر سواز مرد وس کے میں مرد و بھوں یا سر ور بھش بھوں و تو گر سواز ہوں کا مرد وس و زیموں یا تو رہ کر مرد وس و زیموں یا تو رہے کہ کر مرد وس و زیموں یا تو کہ کے کرنز و یک اس کا سنن حرام نیمل ہے۔

- والهطاء ١٨٥٨ اورس مع بعد ع صفحات.
- ۳ بعی ۳ ۲۳ مهمند عرد اربی ت ۱۳ ۱۳ بطرح مقریب ۲ ۲۳ میل الاوی سر ۲۷۳ شیع مصفعی الربی مجتنی ۲۷۰ ها، انجموع سر ۲۵ ما شیع مطبعة الارام
  - ۳۳۳ مح
  - م مصنف عدائر ق ۳۰ ۳۰۳

ور گرعورت ن مواز ہے تو گرسنتے و لے کوال سے لذت محسول ہو یہ ہے ۔ پ کوفتند میں بڑنے کا خطرہ محسول کرتا ہوتو ال کے ہے اس کا اختا حرام ہے، ورزحرام نہیں جورتوں سے گفتگو کرتے وقت صلی بہ کرام کاعورتوں ہی "وازوں کا اختیا ای برمحموں کیا ہو ہے گا۔ ور عورت کے سے بٹی "و زکولوی و رہ پر "شش او نفسگیں بناتا ہو میں نہیں ہے، یونکہ اس سے فتر انحرتا ہے، وراس دولیل اللہ تو لی کا یہ قورت ہے ۔ "ولا تحصیفی بالکھوں فیطلمع الحدی فی فیلہ قبلہ موطن" میں (اتو تم ہولی میں مرکت مت افتیار کروک (اس سے) موطن" میں (فاسد) بہر ہوئے گئی ہے جس کے قلب میں شرائی ہے۔ یہ کے حص کوفیل (فاسد) بہر ہوئے گئی ہے۔ جس کے قلب میں شرائی

ور گرائے و زمر ور جمش ہوتو ال کا شنا کویا نفید کا شنا ہے، ور ال کے تعلق تفصیعی گفتگودری دیل ہے:

#### ج-گاناسند:

۱۲ - جمہوری رے یہ ہے کہ متدرجہ فیل حالات میں نغیر منت حرم ہے:

الع \_جب ال كے ساتھكولى ماج سركام شامل ہو۔

ب۔ جب فتنہ میں پڑنے کا خوف ہوہ مشہ سس عورت یا سمی بے ریش (امرد) سے واسٹگی بید ہوہ یا ایک مجوت کا پر شیختہ ہو جاتا کہ زنا کا باعث ہوج ہے۔

ی ۔ گرال ں وہ ہے کوئی دین فریفر میندر ک ہوج ہے، جیسے نماز، یا کوئی دنیوی فریفرر ک ہوج ہے، جیسے ہے ویر لازم و مدد ری ں دیگئی، الدند گرمزک مستمات کا سب ہوتو کروہ ہوگا، مثلہ تہجر ور

حافية الفليوب ٢٠٨٦ هيم مصطح الحيس، حافية مد + ل ٩٥٠ ديا وعلام الدين ٣ ١٩٨٠ عاشر من حابدين ٢ ١٩٠١ - ٢٣٦ - ٣ ٣ + ١١ هر ب ٢٣٠

دعاء عر گاعی وغیر ہ 🔔

# نفس کور حت پہنچ نے کے سے گانا:

گر نفرنش کور حت پہنچ نے کے ہے ہو اور مذکورہ والا ساب
ہونو اللہ ہونو اللہ کے ہورہ ہم لے لوگوں نے جارہ کہا ہے۔
مہنو عتر رویا ہے ورد ہم لے لوگوں نے جارہ کہا ہے۔
کا احتفرت عبد اللہ اللہ مسعود نے ہے جرام تر اردیا ہے اور جمہور میں و
الل عرق نے الل رائے ہے اللہ قیل میں ہے جہا آگا ایر فیل تحقی و عام شعنی و الل عرف اللہ میں منابعہ اللہ اللہ میں اللہ منابعہ اللہ اللہ میں اللہ منابعہ اللہ اللہ منابعہ اللہ اللہ منابعہ الل

حياء علام مدين ٢٠ ١٩٠٩، على البير على ١٩٠، ٥٠، ١٥ العطار ٢٠ ٢٠٠٠ هي العطار ٢٠ ٢٠٠٠ هي العطار ٢٠ ٢٠٠٠ هي العطار العلامية والعلية تحمل ١٥ ٢٠ هي حياء الترات العراب، حاشية الدامل ١٠ ١٠٠ معلى ١٥ ١٥ هي ١٠٠٠ هي ١٠ ١٥ معلى ١٥ ١٥ هي ماري العراد ١٠ معلى ١٥ ١٥ هي معلى ١٠ ١٥ هي معلى العراد ١٠ معلى ١٥ معلى ١٠ معل

- ٣ سنر يمين ٣٣٠، معنى ٥ ٥ . أحلى هُ ٥ شيع بمير ب عمدة القاب ٧ ١- ٢٠ مصنف عند الررق، الرحماء شيع اسكر الاساران، حيا وعلام الدين ٣ ١٩ ٣ شيع مطبعة الاعتقام، فتح القدير ٢ ١٥ سبد الع المسالع ٢ ٣ ١- ١٥ س
  - ۳ سره نقم سار ۱۰ ـ
- ٣ صديك: "أن سبي النِّنْ بهي عن بيع المغب نا وعن شو الهن وعن

الله علی نے منع فرمایا ہے گانے والی ہاتد یوں کی خربید افر وحت ہے، ور ب در مانی اور ال در قیمت ستعمال کرنے ہے )۔

١٨- أن فعيه، مالكيد اورعض حنابيد كالمسك يدي كأفيد فو في أكروه

کسبھی وعی 👚 ان وایت احمداور کی بابدے ن ہے افاط کی مامیرے علی وراز مدن محضرت ابو مامد سے اس ور وابیت ور سے اور قر میں کہ ابو مامدن عدید یا ہوائی سدے ہم جائے ہیں، اور تعقی اس علم ے علی س پر مید کے متعلق کھٹگو کرتے ہو ۔ س موصعیع تقر رمید ہے اور وہ مثا ن اللي اور يخار يو كر مو كروه عمر عديك اللي اور ماق في مو مو كروه والله میں ہیں، اور ابورر عدے مرمو کروہ فن فیش ہیں، اور انتظامی ہے ہا کہ متروب بین عمل من ماریه تشمین محمده ۱۱ عد ۱۸ ساست طبع عیش محملی ٣ ١١ هادعة الأحود ل مهر ٥٠١ ل ٥٠٠ مثما تع كرره لمكتبة استقير ال صريكة "كن شيء يمهو به بوحل "بن وايت الع و ٪ مدي. ماں اور حاکم ے خطرت مختبہ س عامرے مرفوعاً ن ہے اور ابو او سے القاط براین البس می شهوادی ممباح الا اثلاث بادیت تو حق قوسه، وملاعبته اهده، ورميه بقوسه وبيده " عيم مرف عمر في ا ے بووالدی من ح میل و تکور سے و جا س مصارات ان فال کی بیوں سے ملاحب كا اور تيرومان ے تا ما باكما الا مال ما مو موك بيصابك ا ب اوروه کلام حق میں ہے دمیاں ہو وہا حس صدید فاب اور س با ہے مل عب بن مرہ عمرو سء مدالا ورحمد الله سعرو ہے بھی ویات مروں ہیں ورحائم ہے میں کہ میو کہ میصر یک سی الا سا ہے، بھا بہاہ مسلم ہے اس ن رہ رہے نہیں در ہے دہر کے بھی سے سیجے قر یا ہو گھٹا الاحود ل ۵ ما ۱۵ ساسا المثالع كرره الكتبة استفي محتصر بياراه ومعمزير ب ۱۳ ما ۲۰ م تًا لع كرره المعرور، جامع الاصوب ١٥ مه، تا لع كرره منتهة الحلو في وه من المنتار الله الله الما الما المرور -

ے، گر سے حنی عورت سے مناج نے شدید کروہ ہے، ورولکیہ فید یہ مدین کا ہے ، اور الکیہ فید یہ مدین کی ہے ، اور الا العیم موج کے منائی ہے ، اور الا العیم فید کروہ کہنے و مدین ہیں ہے کہ الل میں فائل ہوجا ہے ، ور مام حد کے کراہت و مدین الل طرح ہیاں و ہے کہ جھے فحد بیند مہری ، یونکہ بیدر میں اللہ بیدر کرنا ہے ۔

19 - عبدالله بن جعفر وعبدالله بن زبير مغير دوبر شعبده سامد بن زبيره عمير دوبر سعوب به ورعف وبل عمر من بن حصيب به ورعف وبل في ساور وروبر سعى به ورعف وبل في رباح ورحض حنا بده شد ابو بكر خلاس ورال كوث كرد ابو بكر طبدالعز بره ورش فعيد على سے اوام غز الى كامسفك سياج كر فغد جار من مع ورق بره ورش فعيد على سے اوام غز الى كامسفك سياج كر فغد جار من الوكوں نے الى برغص ورق بيل كے ذريجه مشدلاں كيا ہے۔

لاے تو نہوں نے مجھے ڈانٹ کر فر مایا کہ رسوں اللہ علیہ کے پال شیطاں میں رجی ؟ تو رسوں اللہ علیہ نے ال می طرف متو جریرہ کر فر مایا کہ نہیں جھوڑ دور پھر جب سپ علیہ کو نیاد سے گی تو میں نے ساتھموں سے ش رہ کر دیا تو وہ دوئوں کی گئیں )۔

ور حفزت عمر ہی خطاب گر ہائے میں کہ فقد سور مسافر کا توشہ م

میں گئے نے پٹی سنن میں یہ روامیت علی ہی ہے کہ حضرت عمر ہیں خصاب خوت کا فحمہ پوری تو جہ سے سنتے تھے، پھر جب صبح ہو جاتی تو سپ س سے کہتے: " نے خوت اپٹی زباں بند کر یوں کہ صبح ہوگئی" ہیں۔

"العدور د يو ك " حفرت مرس سال على الله و واين يكلّ بر ب مس الكري ١٩١٥ فيم محس الرقاعات ف العلى به واجده الله على المراي ١٩١٥ فيم محس

معشرت عمر س الخطاب على اليستمع التي عده حوال الحل واليت اللي ہے ت س جير ہے اللہ ہے طور پال الفاطش ر ہے "محو حد مع عمو بن تخط بارضي بنه عنه، لان فيود في ركب فيهم الوعبيدة بن نجواح وعبد الوحمي بن عواف راضي الله علهماء لاَان فقال لقوم عندي جو بافغناهم، لاَانو عند من شعر صوار، فقال عموارضي بله عله ادعوا الداعيد بله يتغلي من ب ب فو ده يعني من شعو ه، قال افمار ، ب عبهم حتى (د. كان سخو، فقال عمل رفع سالک یا جو الاقلا سجود " کم عمر س مطاب نے رو مصام یا نظے تو بھی یہ ہے قاطے میں حس میں ابو تعبیدہ س احر جاور عد الرحمى برع وشقے، اور كتے بيل كو كور ، برك ، ح ت جميل العدمائے ، تو مهوں سال ساد تعے ما ، ويكر يو كوں سے ب كرص المع الله الكارة حطرت عرف في ما يك الوحد الله كويجود وكروه ه جهج ہو گئی تو حضرت عمر مے ماری کر ہے ت یں باب بعد کرو، کیونگہ ج او كى ، اير حر ي س ائر و س مر ع ن ا ع د طرف مسوب كر في و بلای تقید ہو کر یا ہے۔ سی پیش ۱۹ طبع محس رام قالمعا ف العلى مرو جد ٢٥٠ هذالا من ١٠٥٠ - ١٠٥٠

طامية مدهل ۱۹۸۴ ، معلى ٩ ١٥ ـ ، اكل المطار ٢٠٠٠ م

قیال سے سندلاں ال طرح ہے کہ جس نفد کے ساتھ کوئی حرام چیز ٹال ندہوال کا شن چھی اور موزوں '' واز کا شن ہے، ور اچھی '' واز کو ہمتر ہونے یں وجہ سے شن حر م نہیں ہونا چا ہے، کیونکہ اس کا حاصل قوت سامعہ کا ال چیز سے لذت حاصل کرنا ہے جو اس کے سے محصوص ہے، تو یہ ای طرح ہے جیسے دوسر سے حوال ال چیز وں سے لذت اندوز ہوں آن کے سے وہ پید سے گئے میں۔

ا ال-ری بیبوت کفیددلوں ورجذبت کور کت میں لانا ہے، تو گر بیجذب شریفاند ہوں تو سکو حرکت میں لانا مطاوب ہے ، اور حضرت عمر نے عمر مح کے رہ تدمین پوری توجہ نے فحد من ہے، جبید کر ماقبل میں گذر چاہے ، ورصی بہاکر ام پوشت جنگ شمر کو جو رئے کے بے رہز یہ شعار پر حاکر تے تھے، ورکسی نے ال و وجہ سے س پر کوئی تکاریجی نہیں ور عبد اللہ ہیں رہ حد وغیر ہ کے رہز یہ اشعار معروف ومشہورین ۔

# مرمباح کے سے فیرخو نی:

۲۲ - گر نفد کسی مباح امر کے سے ہو جیسے جا رو خوشی کو ہر حاف کے سے ، شادی ، عمید ، خاند اور فاس کھی دی تدین خدخو آلی ، ای طرح سر ور میں صاف کے سے خم الر سس دی تقدیب کے موقع پر نفد خو الی ، مجامد یں کو جنگ کے سے رو ندکر تے والت س کے دلوں میں جوش

ہڑوئی پید کرنے کے ہے ہی جیوں کورہ ندکر تے ہات ہو کہ دلوں میں کھید کا شق ایھ رہنے کے سے نغمہ خوالی، است کی رقی رہین کرنے کے سے نغمہ خوالی، است کی رقی رہین کرنے کے سے نغمہ خوالی کہتے ہیں، یہ کام میں چستی پید کرنے کے سے ،جیس کو صدی خوالی کہتے ہیں، یہ کام میں پہتی پید کرنے ہات یہ ہوت کے سے ،جیس کردہ رکسی کام کے کرتے ہات یہ بوجید کا تے ہیں، مشر یہ بچیکو ف موش کرنے ورال کو بوجید کرنا ہے ہیں، مشر یہ بچیکو ف موش کرنے ورال کو سے بہتے کے سے لوریاں گائی ہے، یہ سب جمہور کے دویک بورکر ابہت مہاج بیل سب جمہور کے دویک بورکر ابہت مہاج بیل سب

صديكة "الجاريسي" رَجُّع "جُلْقُره ٥ النُّـلُ يَكُلُ بِمِلْ

عدید النحوح رسوں سه النظام في معص معاریه، فدم سوف حدد بده و اس والد مام تردن النحو تر رسوه الله الله والد الله الله الله والد الله الله والد الله الله والد الله الله الله الله والد الله والد الله والله الله والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله والد الله والله والله

حیا عظام الدین ۳ مه ۲۵ اور اس. سے بعدے صفحات

غز وہ میں تشریف لے گئے، جب آپ علی اللہ و ہیں تشریف الاے تو کی سیاد فام الر نے آ کر کہا: ہے اللہ کے رسوں اللی نے تا رہاں رکھی ہے کہ جب اللہ تعالی آپ کو سیجے سام و ہیں لے آ سے گا تو میں آپ کے سامے دف جو کر فقہ خو کی کروں دو ، تو رسوں اللہ علی ہے۔ نے فروار کا گر تو تا رواں چکی ہے تو بی لے ورنہ مت بی )۔

یہ صدیت ناسب محص ہے "مد رہمسرت کومو کدر نے کے سے فقہ خولی کے مہاح ہونے ہاسر سے دلیل ہے۔ گر فقہ خولی حرام ہوتی تو اس ہ ناز رجاء ند ہوتی ، ور رسوں اللہ علیہ اس کو اس کے پور کرنے ں جازت ندد ہے۔

ورحفرت عاشر مدیث سے سدلاں بیا گیا ہے: "آنھا الکحت دات قوابة بھا من الأنصار، فجاء رسوں الممائے فقال أرستم معھا الممائے فقال أرستم معھا من يغيي قالت لا،فعال رسوں المائے اللہ الأنصار قوم فيھم عرب، فلو بعثتم معھا من يقول أنساكم أنساكم، فحيانا و حياكم "ار أنهوں نے ٹی بیک اللہ ری رہے و ر بیکی و

ہے۔ تعن الاحود ی ۱۰ مے تا سے کررہ الکتابیت استفیارہ جامع الاصول ۸ ہے 1 تا سے کررہ ملتابیتہ افتاد الی ۱۲ مارھ ۔

ث دی کرانی تو جب رسوں اللہ علی تشریف لاے تو یو چھ کرتم نے بڑی کو بھیج دیا ، تو سے علی تشریف نے بال کو بھیج دیا ، تو سے علی تشریف کی کہ کہ کہ بال بھیج دیا ، تو سے علی تشریف کے بہار کہ بھی اس کے ساتھ کئی فحد خو س کو بھیج اس کے بہا ساتھ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ انسا رہے یہ ساتھ کی کاروات ہے ، تو گرتم ال کے ساتھ کی کو بھیج دیے جو یہ شعر گلگانا تو چھ بھوا با کہ انسا کہ انسا کہ انسانے کہ کو جیا کہ کہ بیروایت شادی کے ساتھ کی کو بھیج دیا جا جو بیت شادی کی کے موقع پر فحد خوالی دی باحث کو تا بات کرنے بیل صرح ہے۔

نے بھی ں کے اتا تا میں پڑھنا شروت کیا تو مت تیز چیے گئے، چنانچ نبی عظیمی نے عصہ سے فرمایا کہتم '' ہنتہ گاہ، '' بگینوں میں عورتوں پرچم کرہ )۔

ورس بال بربید سے مروی ہے وقر وقت میں کہ عبد الرحمن بال عوف کے ماتھ ہم سر تح میں تھے ور مکہ ی طرف جارہے تھے اور عبد الرحمن نے رہتہ سے ملک بھوکر روح بی مفتر ف سے کہا کہ سے ابو حس سا ایمیں فقدت ہے ، چونکہ وہ 'اصب' ی چیمی فقد خوالی کرتے تھے ، ور'اصب' فقد ی بیک تشم ہے ، تو روح س کو فقدت کرتے تھے ، ور'اصب' فقد ی بیک تشم ہے ، تو روح س کو فقدت کر رہے تھے کہ حضرت عمر الرحمن نے نے ور مول فت میں نہیں پکڑ کر فر وای ک سے بیار کرتے میں اور ہے سر کو کم کرتے میں ، تو حضرت عمر الرحمن نے نے فر وای ک اس میں میا حرق ہے ؟ تم سے بیند کرتے میں ور ہے سر کو کم کرتے میں ، تو حضرت عمر شری ہے اللہ میں میا حرق ہے اللہ میں ایک گرفتہ فو فی کرنا می ہے تو قر میش کے شری کے شہرہ ورض رہی میں ان کرنا می ہے تو قر میش کرتے میں ، تو حضرت خطاب والی کے اشعا در پر انھوں۔

ور بل فی شید نے رو بیت سامے کہ حضرت عمر اُ بل خصاب صدی خو کی کا تھم دیا کرتے تھے ۔۔

و- جي ورعورتو سيم تعتق كله مكاسنن:

۲۲سکونی بھی کلام خواہ موزوں ہوجیت شعری غیر موزوں رگ کے

ساتھ پڑھا ہے ۔ الا ہوجیسے گانا ، یہ خیر خن یا ۔ گ کے ، اس کا شن سی اہتے ہے ہو ہا ہو ہو ہو کہ کے ، اس کا شن سی ا ہو ، اللہ ، اس کے رسوں اور صحابہ کے جارے میں غلط یو ٹی نہ ہو ، اسکی خلط یو ٹی نہ ہو ہو ، اسکی خلط یو ٹی نہ ہو ہو کہ کی خاص عورت و صحاب پر مشتمل نہ ہو۔ نہ کورہ بالا شیاء میں سے کوئی چیز کر کسی کام میں ہوں تو اس کو سنتے والا گنا و میں کہنے و لیے کا شریک ہوگا ۔

بخور ما عنت فرمایا ہے جب کہ ال عل معرب موجود ہے۔ ا

حیا چھام الدیں ۳ ۱۳۸۳، اور ملاحظہود القتاوں البید بیدہ ۳۵۳ ''سریہ'' میں اشعار ہو کہتے ہیں کس میں عورتوں ہے یہ ہے میں عزمی ہو الی ان گئی ہو اور وہ اشعار رفت مکیر ہوں، چٹا ہے بہاجاتا ہے "المسب ساعو سامو ہا'' حس کہ وہ اس عورت ہے یہ معرفی اللہ کھی اور محبت کا اطب کرے المصباح ہمیر ، محم الوسط، مارہ سس'' ۔

- صديث الهجهم وحبويل معك " و اين يتنا بياو مسلم حرهرت يه والله والمرجال على المسلمة والمرجال على المسام الع كرره ودارة الاوقاف والقرول الاستامية وين، جامع الاصول ها المسام على كرره المنتهة التله في وه ١٢ هار
- صدیث "استمع صدو ب مده وسلامه عبه نی قصیدة کعب س رهبو" الله ن محتمل اور مدکی آپ علیه کی دوستر بود سب س بهرها العمیده
   آپ عرب سے سانہ س رش عبر ماتے ہیں کر گھ س کئی ہے اس العمیدہ و

۱۰ سس کیمنی ۱۸ معی ۱۹ معی ۱۹ معی ۱۹ م ۱۳ مصنف س میشید ۱۰ مصلاط نتا ۲۲ س

دومری قشم حیو نات کی آ و زسنن: ۲۲۰-سم ٢- حيو مات ن سور زشن جاره هيء ال يرساه وكا الأق هيء خواه یہ وازیں بھدی ہوں جیسے گھ ھے ورمور وغیر دی او زویا شیریل اور موزول بيول جيس بمبول ، تمريول وغيره بي سوازيل- امام غزال فر ماتے میں کہ ال موازوں کے سنے کو س کے چھے یا موزوں ہوئے ں وجہ سے حرام ابنا رہیت مشکل ہے، تو بھیل ور دیگیر تمام پریڈوں و م واز کا شن حرام ہو یکسی کا قو ن بی**ں** ہے ۔

> تيسري قشم جمادت کی آو زوں کاسنن:

۲۵ - جماد ت کی وہ آ و زیل جوخو د بخو د پیدائیوں یا ہو کے زور سے پیراہوں تو س کے سننے رحرمت کا کوئی بھی ٹائل کیس ہے۔

ور گرانسانی فعل سے پید ہوں تو و دیا تو موزوں ورسم ور ایش نہ ہوں وہ جیسے لو بار کے لوے پر ہتھوڑ مارے و اور ورج مفتی کے '' روں ''واڑ وغیر و بکسی کے رویک ہے'' و ڑوں میں سے کسی ''واڑ کا سنن حرام نیں ہے۔

وكريا بي مج يون موليل وكرن بي اور الأل اب قاش حادظ ميك يد مسل ہے ، مداس و ایس و بہاوعم سے لا مید سائل و کریا ہے کہ بعب میں پہر جی اللہ علیہ کی جد مت میں مسمال ہو کر جا حر ہو ۔ تھ، اور آپ علی و محد کل آپ ے بال آکر موں ے بوائد ی ہے: "لاسے سعاد فقسی ہوم منبوں ۔ ۱۰۵۰ ک<sup>6</sup> ہے لامات على ال كا الى الصيدة و يرهما كر حمل كا أنها الدس سعد" مع ووا ب تقید وکر یا ہے۔ الد ہو انہا ہے ۳ ۱۹ سے ۲۵۳ شیخ مطبعت ۱ و ۵ ١٦٥ه، الأثنيعات ١٣٦٣، ١٦١٠، ١٦٠ المثالغ كرره ملابة بعد مهم، لاحدبة و محمير الصحال ٣٠٥٠ صبع ملة بية المحمي بعد ١١ \_ حياء علام من من بي المتواني ٣٠٠ ٥٠٠ شيع مطبعة الاستقامة قام ٥٠

یا یہ مواز انسانی فعل کے ورابعہ کلات سے پید محول اور وہ موزوں ومر ور بھش ہوں جس کوموسیقی کہا جاتا ہے، تو ال ک مصیفی النفتگو درت دميل ب:

## ول-موسيقي كاسنز:

۲۷ - جوموسیقی و زفند صال ہے اس کا شنا بھی صال ہے، ور جو موسیقی و زخد م ب ال کا شن بھی حرام ہے، یونکه موسیقی و زخمه ی حرمت و اتی شمیں ہے بلکہ ال ہے ہے کہ وہ دوہم و ساکوت نے کا بیک ا کہ ہے، بے حیالی ور ہجو پر مشتمل اشعار پر گفتگو کرتے ہوے مام غز کی کامند رہیدہ بل قول بھی ان رحرمت ں دلیل ہے، وہز ہاتے سیں کہ ال تشم کے شعار کا شن حرام ہوگا خو اور تم کے ساتھ ہویا براتر م کے، ورسننے والا گنا ویش کہنے ویلے کاشر یک ہوگا ۔

بن عابدين كا قول ہے كر غفات يل والى جر وال جر وات مروه ہے ور ال کا شن بھی مگر وہ ہے ہ ۔

الف-دف اور س جيس بي عرب و المال المسكاسن: ۲۷− وف بجا ورال كاشتر جارز ہے، ال پر فقر، وكا اللاق ہے، الدنة ال ميل قدر في تعصيل يدي كرية وي وغير وج جگه جارو يدي صرف الدي كيمونع بر؟ ورال مين ييشرط ب كروف كفونكم ووغيره ے فالی ہویا پیشرطنیں ہے؟ ال راتھیں (معازف) ور ( را ، گ ر بحث يس سيكو معن -

اور ال پر ال حدیث سے سندلاں ہو گیا ہے جھے محمد ہی حاطب ئے عل رہا ہے کہ رحوں اللہ علیہ نے مشارفر مایا: "فصیل ما بیس

حيا وهام الدين ٢٨٨ هيع مطبعة الاعتقام مصر ٣ حاشر س مايد ين ٥ ٣٥٣ شع او ريولاق

التحلال والتحوام العاف والصوب في السكاح ﴿ ( الحَاجَ عُلَى الْسَكَاحِ ﴿ ( الحَاجَ عُلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا وف اور اعدُ ن كَوْ رَعِيدِ سن حال وحرام شرقر قريمونا ب ) ـ

ور ال حدیث سے جس کو حضرت عاش نے روبیت میں ہے کہ رسول اللہ سلالیہ نے ارش افر مایا: "اعسوا هدا اسکا ہے، و احسوبوا مسله بالغوبال" ۱۳ (ال کاح کا علی کرو وردف بجود)۔

صدید: "فصل ما بیس محلال " ر و بیت تر مدی احمی مار و می تر مدی احمی مار و می تر می مار می تر می مرا و می تر می تر

ا عدیا ہے ۔ ان معدد کر ٹیل نہوں ہے یہ ہے "دخل علی سبی آنے ہے ان معدد کی ہے ۔ ان معدد علی سبی آنے ہے ۔ ان ہے ان معدد کی ہے۔ معدد حیل سبی آنے ہے ان الفاظ ٹیل ہے ۔ ان الفاظ ٹیل ہے ۔ ان معدد کے میں سبی آنے ہدخل حیل سبی علی فو شی کمجمسک میں، فجعمت حویویا ہے

یہاں تشریف الاے میر سے متر برتشریف فراہو ہے مال وقت چند چیاں دف ہی ری تخییں اور جنگ بدریش جومیر سے آباء و جدادشہید ہو گئے تھے الن پر ظہار تم کر ری تخییں یہاں تک کال بیل سے یک نے کہا: کہا رہے درمیاں سے نجی موجود میں جو مسلفتیں ی و تیں جانے میں اتو نجی عظیمی نے فراوی کہ ایس نہ کہو، جس طرح تم یہے ہہ ری تخییں ای طرح کہو ک

۲۸ - مالکید، حصر اور شافعید میں سے امام غزالی نے وقعوں کی تمام قسموں کو دف کے ساتھ ملحق کر دیا ہے جب تک ن کا استعمال کسی حرام لیوولدب کے سے ندہوں۔

عض مفترہ و مشد ادام غز لی نے طمعید کا استثناء کیا ہے، یونکہ وہ فائن وفاجہ لوگوں کے الات میں سے ہے س

حصیہ نے ال سے تکڑی کو یک دہم سے ہر مارکر ہجائے کا استفاء کی ہے۔ اس عابد بی افر ماتے ہیں کہ اظہا افر کے ہے" اور دیا تہ بجا جائا اللہ المبیل، اور فیر در رکز نے سے سے اس کو بج نے اس کو اور مرت فیس، اور مناسب ہے کہ شس فانے کا بگل اور سمری کے سے جگانے والے کے فاصل بجائے کا بھی بہر علم ہوں پھر افر ماری کے سے جگانے والے کے فاصل بجائے کا جھی بہر علم ہوں پھر افر ماری کہ اس سے سیجھ میں تناہے ک

سد یصوس درمدف ویددس می قص می دانی یوم در، د قارب حداهی وقید دی یعمیم مد فی عد، فقال دعی هده وقو می دردی کلب مقویی " می گر ق و گر علی الله کلب مقویی " می شر پ حاصد سے یہ ل آجی گر ق و و علی آجی کر یو الله ساور میر ہے ہمتر پالی طرح تخریف اور سے جمیم میر سے تخریف لا ساور میر ہے ہمتر پالی طرح تخریف اور اور می سے تم میر سے بالی جمیع میر سے اور میں جو آجی و و بور ق ما سے یہ ال و بدر بیال الرائ الله می الله میں کر ال میں سے و الله الله میں کر ال میل سے بیال میں کہ الله میں کہ الله میں کر الله میں ہو تھی ہ

حاهیت مدیدل ۳ ۳ ۳ هیم راد انفکر حاشیه س عابد مین ۵ ۳۳۰ ۳۳۰ – ۳ حیا دعلام مدیل ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ میمیل انتقالات نثر ح سر مدفالات ۱۲ ۱۳ ضیع ۴ معر و با در نع الصابع ۱ ۲ سامه ۴ هیم مطبعت الا مام

ب-بانسری وراس جیسے پھونک کر بھی نے جانے والے آل سے کاسنن:

الله في من طابع بين ١٥ ٢٣٣٠.

ب زت دی ہے، جازت دیے والوں میں سے مید اللہ ہی جعفر، عبداللہ ہیں زبیر ہشر سے معید ہی مسیلب، عضاء ہی الی رہاح ، محمد ہی شہاب زہری ورعامر ہی شرحیل محمق وغیر دہیں

دوم - صل آو زورس کی بازگشت کاسن: اسا - فقر و کے اقوال کا تنتیج کرنے و لے پریدوت وضح ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ سفنے کا تقلم آواز سفنے پر مرتب کرتے ہیں۔ مواز بازگشت کے سفنے پر حصیہ کے علاوہ کس نے گفتگاؤیس کی ہے۔

وریا بھی ال پر ظام ہوگا کہ حصہ و زگشت کے سننے پر سننے کے رہے حفام مرتب نہیں کرتے ، چنانچ نہوں نے صرحت و ہے کہ صدے وزگشت سے میت مجدہ سننے پر مجدہ تاروت و جب نہیں معنا ہے ۲۰۔



٣ حواله ريق ، الفتاون الهديه ٥ ٣ ٥٣ شيع بولاق.

ا مصنف س باشير ١٠٠٠ محطوط الأيوب

م في القتاع ۵ مد، ق المصار ۳٬۵۳۳ القتاول الهديد ۲۵۳ م

ه طاميد الدخل ۲ ۱۳۹۹ عاشي اين عابد ين ۵ ۱۳۵۳، و النظار ۱۳۸۵ ميروعوم مدين ۲ ۱۳۸۳

مثل لاوظ ۱۸ ۴۰ اور اس. مع بعد مصفح استان شیع سوم مصفح کمجلس م ۲ مر کی الفدر جیرها شیر طبطاوی ارض ۲۱۴ شیع اصطبعته اعتماریت

#### ستمتاع ا – ۳

#### مقددات .

بحث کے مقامات:

کے سے متعاقد ابو اب کور یکھا جائے۔

بیوی سے لطف اندوز ہونے پر فقیہ و کچھ حکام مرتب کرتے میں ، مثلاً میر کا مکمل ہونا وراس کا مو کھ ہونا ور نفقہ۔ اس موضوع ی تفصیدت کے سے ( انکاح )، (میر ) ور ( نفقہ ) ی صطارحات دیکھی جا میں۔

٣- يول سے لطف اندوز اور نے کا بياں فقها و نے فقد کے مندرجہ

و میل چند ابو اب میں سام ایک انگاح احیض ور نمال کے ابو ب، مج

یل ممنوعات احر م، صوم ور عنظاف کے بیاں میں، ور ستین ع

حرام کا د کر حدزنا ورتعویر کے ابو ب میں تنا ہے۔ ب تمام مباحث

# استمتاع

#### تحريف:

ا – استعن ع کامعی تمتع کا عدب کرنا ہے، ورخت نفع الله نا ہے، کہا جاتا ہے: استعن ع کا عدب کرنا ہے، ورخت نفع الله نا ہے، کہا جاتا ہے: "استمتعت بلک و قصتعت بد" یکی میں نے ال سے نفع ماصل میں ۔ افقہ و کا ستعال الله کے بحوی معنی سے سیحدہ نبیل عاصل میں ۔ افقہ و کا ستعال مرو کے پنی ہوی سے لطف اللہ وز ہونے کے معنی میں کرتے ہیں اللہ وز ہونے کے معنی میں کرتے ہیں اللہ و

# جمال حكم:

۲ - مشر و ی حالات میں اللہ تعالی میں الروہ شیاء سے لطف الدوز جونا جارہ ہے، جیسے کہ وطی وردو کی وطی کے در بعید جوی سے لطف اللہ وزیرونا ، جبرہ ال جگہ کوئی ما فع شرق مشلاً حیض ، فعالی اور احر م اور فرض روزہ نہ ہو، کوئی ما فع شرق ہوتہ وطی حرام ہوں سے ۔

حنبی عورت سے لطف الد وزیرونا خواہ لطف الدوزی کی جو بھی صورت یہوشہ ویلے الدوزی کی جو بھی صورت یہوشہ ویلے اللہ وزی کرنا تو پیسب ممنوع میں۔ اس کا کرنے والا حد کا مستحق ہے گرال نے زنا میں ہو، تعویر کا مستحق ہے گرال نے زنا میں ہو، تعویر کا مستحق ہے گرال نے زنا ہے میل وہ کوئی اور صورت الحقید ری ہو، مش، وطی کے ہے گرال نے زنا کے میل وہ کوئی اور صورت الحقید ری ہو، مش، وطی کے



الديع ٥ ه ، الدحل ٢٠٠٠، امريد ب ١٣٠٠، العرف ١ ١٥٥٠

انعصباح بمعيم بسبال اعرب، المعم ست في حويب القرآب.

٣ الدلع ٣ ٣٣٣ شبع جماليك

الد لع ۳ ۳۰۰، بد + بل ۳ ۱،۳۵ هر طبع عیسی جمیسی ، امرید ب ۳۵ ۳۵ م شبع مین مین معمی ۱ مین ۵۵ شبع مکتبد الریاض \_

مالکید نے بیسر حت ں ہے کہ دیکھنے ہے بھی ستمہء عاصل ہوجاتا ہے یہ

چونک ستم و کے ور معیدار ال کا علم مجھی مجھی ستم و کے بغیر اسر ال جیسے جماع اور احتلام سے مختلف ہونا ہے اس سے مستقل طور پر اس ب بحث م تئی ہے۔

#### ستمنا ءکے وسال:

الله - المتمناء باتھ ہے، یو مباشرت کے دہم سے طریقوں ہے، یودیکھنے سے یا سوچنے سے بھی ہوتا ہے۔

## مشت زنی رنا:

ال ليل" عاه و ن" ہے وہ سنگارم وسی جو حد سے بی وز كر ف

الد مول ۱۹ ۱۹، شرح الروس ۴۰ الشف المحاسب ۵۹ ، اشرو الح علی الشه موسی ست ۵۹ ، اشرو الح علی الشه سر ۱۹ ، اشرو الح علی الشه سر ۱۹ ، این عابد میں سے استخص موسی استان و کے حس سے آیہ تاکس موسو میں مشر مشرکر سے می موسو می یو مسر میں ۱۹ ، ۱۰ سے موسور ۱۹ ، ۱۰ سے ۱۹ موسور ۱۹ ، ۱۰ سے ۱۹ موسور ۱۹ میں اللہ ۱۹ موسور ۱۹ موسور ۱۹ موسور ۱۹ موسور ۱۹ موسور ۱۹ میں اللہ ۱۹ موسور ۱۹ م

# استمناء

#### تحريف:

ا - "استصاء" استصلی کامصدر ہے، یعن شروق منی کوطلب کرنا۔
ور صطارح کے اعتبار سے بغیر حماع کے منی کوف رق کرنا ستماء
کہرتا ہے ، خواہ حرام ہو جیسے جوت ں وجہ سے ہے ہاتھ کے در لید
اس کو ٹکالن میں حرام نہ ہو مشل پنی دیوی کے ہاتھ سے افر ان منی

الم - " ستم و الم من و ورامر ال سے خاص ہے ، یونک بید وبوں جنے یں میداری کے غیر ورعدب کے بغیر بھی حاصل ہوئی میں ، "ر ستم و کے سیماری کے غیر ورعدب کے خیر من علی علیب کرنے والا بیداری کی حالت میں کسی جھی و رک ہے کہ افر ان منی علیب کرنے والا بیداری کی حالت میں کسی بھی و رکیو رہ سے کہ بھی و رکیو رہ کے دونوں سے ہوتا ہے۔

ستمہاء کا تحقق ہوج نا ہے گر چہکوئی حائل پایا جا ہے، چنا نیے ہیں عابد یں نے مکھ ہے کہ گر کوئی شخص ال طرح مشت زئی کرے ک ہوتو بھی شیکا رہوگا۔'' انشر والی ملی افتحۃ'' میں ہے کہ گر کسی عورت کو اور ال کے رود سے چہنایا خواہ کسی حائل کے ساتھ یوں نہ ہوتو وہ مشت زئی کے عظم میں داخل ہوگا ورمف دصوم ہوگا، بلکہ ٹی فعید اور

الرسمية القامس أن من الله عام ين ٢٠٠٠ من ١٨٠ هـ بهاية الأماع المراهات الشرو (على النهيد ١٠٠٠ من

و لے میں ۔ اللہ سی نہ و تھا لی نے بیوی ور ہوندی کے ملا وہ سے
لطف ند وزیونے میں جازت فیل دی بلکدال کوتر اماتر اروپا ہے۔
حصیہ ، ش فعیہ ور امام احمد کا لیک قول سے ہے کہ وہ مکروہ تعزیمی

ب ستم وہ بید (مشت زنی) گرال شہوت کو تھند کرنے کے بوہ بوصد سے ہوئی ہوئی ہو ورائی ب پرال طرح فالب ہوک ال کے ہو ورائی ب پرال طرح فالب ہوک ال کے ہو ہے ہوئی اور ان ب پرال طرح فالب ہوک ال کے ہو ہے ہو تا کا خطر ہ ہوئو تی جمعہ ہو ہو ہے، بلکہ ال کو وجب بھی کہر گی ہے ، بوگلہ ال کا بیقل س ممنوعات میں سے ہوگا ہو ضر ورت و جہ سے مہاح ہوجاتی ہیں، وربیا المحص الصوریوں فلم ورت و وجہ سے مہاح ہوجاتی ہیں، وربیا المحص الصوریوں (دو تقصان دہ چیز وں میں سے بلکے تقصان والی چیز ) کے زائاب کے ترافاب

اما م احمد کا لیک دوہم اقوں ہے ہے کہ گرچہ زنا کا خوف ہو پھر بھی حرم ہے۔ پیونکہ اس کا ہوں بصورت روز دمو حود ہے، اور سی طرح حقالام کا ہوج بنا غدیہ ہوت کو تم کرنے والا ہے۔

مالکید کی عمیارتوں سے ووٹوں راجی ن معلوم ہو تے میں اضر ورہ ی وجہ سے جو زم ور ہرں لیکی روز ہ کے بارے جانے ی وجہ سے حرمت ہ

حصیہ میں سے بی عابدیں نے بیصر حس ں ہے کہ زما سے خدصی حاصل کرنے کی گر اس کے ملاء وکونی صورت ند بیوتو بیدہ جب سے ساء وکونی صورت ند بیوتو بیدہ جب سے سا۔

این جار میں ۱۰ و و و الربیعی ۱۳۳۰ کی بیاب ۱۳۰۹ میر می المعیر ۱۳۰۰ میر میر الربیعی ۱۳۰۰ میر میر ۱۳۰۰ میر ۱۳۰ میر

ا این عابدیں اور ور ور موسوء تمیش سے بہاکہ سی عابدیں ہے ہو تصریح در ہوہ قواعد شرع ہے ہم آ میک ہے کیونک اس علی اصر اشد سے مچے مے نے صرحے کا الکام ہے

آگے کی شرمگاہ کے ملا وہ جگہوں میں مب شرت سر کے منی غارج سرنا:

۵- عورت کے سے کی شرم گاہ کے علاوہ بیل مہاشرت کر کے وادہ او بیر کو فارت کر کے وادہ او بیر کو فارق کر کا انظر وفکر کے ماد وہ براسم کی لطف اند وزی کو شامل ہے، خو ہ وہ فیر فر ت بیل وطی کرنا ہو یا سطین انگیز بیحی بہت یا را ہے کہ انتا مل کو س کرنا ہو یا سطین انگیز بیحی بہت یا را ہے کہ انتا مل کو س کرنا ہو وہ یا گیز کریا ہو سہ لے کر ہو ۔ والکید، شافعیہ ور حمال کی فارت کے در الیومئی فارت کرنے کا حکم مشت زلی کے حکم سے مختلف نیم ہے، ور حصا کے مر دیک ال سے روزہ والل ہو جانا ہے میں کل رہ لازم نیس ہوتا۔ مح

# خرج منی کی وجہ ہے شمل رہا:

۲ - ستم وں وہ ہے سے مسل کے وجب ہوٹ پر فقہ وکا تعاق ہے بیشہ طبیکہ مادہ تو یدلذت کے ساتھ ور حصل کرف رق ہو ہو۔ ث فعیہ کے مر دیک لذت اور حصلے کا کوئی ختس شہیں ۔ مام احمد و بھی لیک رو بیت یہ ہے۔ مالکیہ کا بھی لیک توں یہ ہے بیش یقوں ال کے مشہو تو ل کے خداف ہے۔

حنفیہ نے منی پر حکم کے مرتب ہونے کے سے بیٹر ور مگانی ہے کہ لذت کے ساتھ ور مچھل کر اس کا خروق ہو، مالکید کا بھی مشہورتوں یج ہے۔ لبد جب تک لذت نہ پائی جائے تو اس صورت میں پچھ و جب نہ ہوگا، ور مام احمد کا ندجب اس کے مطابق ہے اور ان کے

الزياعي ۱۳۳۳، محرار الق ۱۳۳۳، ويديد ۱۳۵۳، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۸۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰، ۱۳۸۰،

یٹ تاریزہ ن میں رہے ہے، ان میں سے بیٹ لوگوں نے ال کوقطعیت سے بیاں میاہے ۔۔

گر کسی شخص کو ہے صب (ریز مدن بدی) ہے تی منتقل ہونے کا حس میں ہونے کا حس میں ہو تو اس نے بنی شرمگاہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبد اس وقت پہر کھی گئا ری نہ ہو اور نہ اس کے حدمتی کے شروی کا کسی طرح ہم ہو تو تن م میں و کے در دیک اس ریشس و جب نہیں و یونکہ نبی عرفی ہے وہوب شس کو منی دکھی ٹی پڑ نے رمعنق فر مای ہے ۔ اس کے معنق فر مای ہے ۔ اس کے معاش فر میں کے معاش فر میں ہے ۔ اس کے معاش فر مای ہے ۔ اس کے معاش فر میں کے معاش فر مای ہے ۔ اس کے مع

اما م احمدُ ن مشہور روابیت ہے کہ اس صورت میں بھی عنسل و جب ہوگا، یونکرمنی کا واپس ہونامتصور بیس، ورال وجہ سے بھی کہ جنابت و رحقیقت یک ہے، یعی منی کا پنی جگہ سے منتقل ہونا، اوروہ بنابت و رحقیقت یک ہے، یعی منی کا پنی جگہ سے منتقل ہونا، اوروہ بناب ورال وجہ سے بھی کہ وجوب شسل میں جموت کا جا کا جونا ہے، باید یا میں اور میں ہوت کا جا ایس می اور میں البد یہ ایس می الروہ کی اور میں البد یہ الروہ کی اللہ میں الروہ کی اور اللہ اللہ میں الروہ کی اللہ میں اللہ

٣ جما بيامسلم اورابو او حصرت ابو حيدهد كل عاو سط عايد و قد وكر يا ب، ولا م ترايع الحوجب معرسون سمال الي الماية حتى إد كد في بني سايم، وقف رسون بنه الكِنْ عني باب عنبان اس مامک فصوح به، فجوح يجو براره، فقال رسون سائل عجمد بوحل، فقال عنيال يارسون بماء رايت بوحل يعجل عن امواله وتم يمن، ماد عبه؟ قال رسون سه الله علي الله عليه عن معاد الله عليه عليه عليه عليه والمدرون طرف کی یہ ماس کر حس ہم فیبر ۲ رم میں تھے تو 🕶 اللہ علی 🗲 🕳 عنب اس ما مد ہے رہ ، و بر تھر كر أنيس آو الله تو وہ يك تكى توريل ے تھیٹے ہو ۔ نظرت میں اللہ علیہ ے اد ٹا ہر ہو کہ ہم ۔ اس محتم ہو علت الل والو عليال عامل ياك الله عامل أب ال حیاں ہاں محص سے سیل ص بے بی بور، سے الاعب کر سیل جدر در اورام ال یو اتو اس پر ہے جس اللہ علیہ ہے میں یو ہے ي ك ي الله ي الاصول في حاريك الرحاب ١١٥ مد ١٠ عام الإعلام كرره ملتبة الحد الي، صر الريد ١٨٠ ٨ فيع مطبط المام ل ١٥٠ ها.

ہے جی<u>ٹ</u>نی ظام ہوگئی ہو۔

ور گر شہوت تھنڈی ہوگئی ، پھر امر ال ہو ، نو امام ابو صنیفہ، امام محمد، ٹی قعید، حنابعہ ور مالکید بیل سے صبغ ور ہیں مواز کے مر دیک شسل و جب ہوگا۔

مام او بیسف کرماتے میں کیٹسل و جب ندیموگا گر اس کا ہضو ٹوٹ جا ہے گاہ اورمالکید میں سے اس القاسم کا یک قور ہے د اس سے تعلق تعصیل کے سے در کیھے: "اعتسال" ی اصطارح۔

## خرج منی ہے عورت کا فسل برنا:

## روزه پر خرج منی کا نژ:

٨ - مالكيد، أن فعيد، حنابعه ٢٠ ورعام حقيك ر ع كے مطابق

۳ سر عابدین، ۹۹ ، گاهیه ۴۳ ، بدخل ۴۹ ، افرشی ۱۳ ، ایمطاب ۲ - ۲۰ م محمد ۲۴ ، الاصاب، ۳۳

٣ الشرح الله على ١٨٥٠ الديولي ١٨٥٠، أميد ب ١٨٢٠، محموع

مشت زنی سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ، یونک مرد کا پنی شرمگاہ کو عورت بیشر مگاہ کی مرد فارس کے ہومف مصوم عورت بی شرمگاہ میں صرف دخل کرنا جو غیر اور ال کے ہومف مصوم ہوگا۔ حصیہ جاتو جمورت کے ساتھ اور ابو القاسم کا مسلک ہے کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ، یونکہ جم س نہ صورتا ہایا گیا ہے اور نہ مصی ا

حصیہ و اُ فعیہ کے مر دیک روزہ باطل ہونے کے باو بود کا رہ
و جب ندہوگا۔ مالکیہ کے مر دیک بھی معتمد قول کے برخان وہم
قول یک ہے، اس سے کہ یہ جہائ کو ریک ہے، ورمنابد کا یک قول بھی یک ہے، اس سے کہ یہ جہائ کے فیمر روزہ تو رُنا ہے، ور اس سے بھی کہ اس صورت میں وجوب
کا رہ کے سے نکونی فص ہے ورنہ جہائے۔

والكيد كامعتند توں يہ ك تصاء كے ساتھ كذارہ بھى و جب ہے۔
امام احمد ال الكيد روايت الله ہے۔ ثافعيہ شل سے رافق كى روايت كا
عموم بھى الله بتا تا ہے، اور طرك نے ابو حلف سے حوج ت شل اللہ ہے اس بھا تا ہے۔ اور طرك نے ابو حلف سے حوج ت شل اللہ ہے تھى اللہ ہے تھى اللہ ہے تھى اللہ ہے۔ اس كالقناص ہے ہے كہ اللہ جيز سے كال رہ و جب ہو جس كے دار ليجہ روزہ تو ثر نے سے انساس سيكار ہوتا ہے۔ ہوجوب كال رہ ال ہے ہے كہ اللہ ہے ك اللہ نے امر الل كے سے سبب الحقيد رہیں، البر اللہ كے من اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے اللہ ہے۔ اللہ اللہ ہے

9 - گر در کیھنے می وجہ سے مٹی کا خروری ہوجائے تو مالکید کے مر دیک روز دائوت جاتا ہے ، خواہ و رو رو یکھا ہوچا کیک می و رہ ورد کھنے سے امر ال کا ہوجاتا الل می دوت ہوچا ندہو۔ حنابد بھی در کھنے کے در اوجہ

اخراج منی کوروزہ کے بے مفسد ہائے ہیں پشر طیکہ ہورہ رہ یکھ ہو اور یکھ ہو اور اور یکھ ہو اور اور یکھ ہو اور اور یکھنے ہے اخراج منی شافعیہ کے لیکے قول کے مطابق بھی مفسد صوم ہے۔ یہ بھی کہ گیا ہے کہ گرد کیھنے ہے اور ال ہوجانا ال ق عادت ہوتو روزہ ٹوٹ ہو ہے گا۔" انقوت 'میں ہے کہ گر اس کو انقار منی کا حسال ہوا پھر بھی نظر جم ہے رہاتو روزہ جانا رہے گا۔ انقار منی کا حسال ہوا پھر بھی نظر جم ہے رہاتو روزہ جانا رہے گا۔ حضیہ کا قول یہ ہے کہ اس سے روزہ مطلقا نہیں ٹوٹن ۔ شافعیہ کا معتمد قول ہی ہے۔ اس میں مالکید کے ماد وہ کسی کے در دیک کو رہ بات میں مالکید کے ماد وہ کسی کے در میں اس حالات کے جارے میں قدر ہے۔ اس میں مالکید کے در میں اس حالات کے جارے میں قدر ہے۔ اس میں مالکید کے در میں اس حالات کے جارے میں قدر ہے۔ میں مالکید کے در میں اس حالات کے جارے میں قدر ہے۔ میں مالکید کے در میں اس حالات کے جارے میں قدر ہے۔ میں مالکید کے در میں اس حالات کے جارے میں قدر ہے۔ میں مالکید کے در میں سال حالات کے جارے میں گا

گر کسی نے و رو رو میکھا اور در کیھنے ہی وجہ سے امر ال کا ہونا اس می عادت ہو یا اس می دونو س حالتیس ہر ایر ہوں تو اس سربالیقیس کھا رہ و جب ہو گیا۔

٥. گر امر ال كا نديمونا الل بن عادت يمونو د بقو ل مين:

نظر حمل سے خیر محض دیکھ میںا ہوتو "مدونہ" میں ماں لقاسم کے نکام
کا ظاہر یہ ہے کہ کلا رہ و جب ندہوگا ، ور" قابی " نے کہا ہے کہ سے کہر ال
یک دفعہ دیکھنے سے می گر امر ال ہوج سے تو بھی کلا رہ دسےگا ۔

• ا - حصیہ مالکیہ ورش فعیہ کے مرد کیکے خور وفکر کے در معیہ ستماء کا
عکم روزہ کے باطل ہونے یا نہ ہونے اور کلا رہ کے لازم ہونے یا نہ
ہونے کے بارے میں دیکھنے کے در معیہ ستماء کے تکم سے مختلف شہم ہے۔

او صص برکی کے علا وہ تم م حتابہ نے کہ ک غور و قکر کے و رفید از کل کا بوج ما مفسد صوم فیس ہے، اس سے کہ رسول اللہ علیہ کا ارتبادے: "عصی الأمنى ما حققت به أنصسها ما لم تعمل أو

الزماعی ۱۳۳۰، ایج الرائق ۲۳ ۱۳۹۹، معنی القدیه ۲۳ باشرح سید ۵۰ ۱۹۰۰ ما الد حول علی مدردیو ۱۳۳۰، معنی انتاج ۲۰ ۳۰، شرح الروض ۱۳۱۱، معنی واشرح الکبیر سر ۹۸ س

۲ ۲ ۲ ۲ منم الکاری و ۲ مایشتی الا ادات ۲۰۰۱ معی واشرح الکبیر ۱ ۲ ۲ ماه الکافی : ۱ ۱ ۲ م

الإنتنى العام المهدية ١٠٥٥ كالبرا ١٠٠٨

٣ - شرح العنا بيرياش ففح القديم ١١٠، البيديه ٢٠٠٥

ه الجموع ۱ ۱۳۳۴ مفی اکتاج ۱ ۱۳۳۰ الد مولی ۱ ۵۳۵ انشر ح اصیر ۲ مه ، معی مع اشر ح ۳ ۱۵۰ - ۳۳

تنكسم به" الرميرى مت بو اگناه معاف كرو ي كے بوال ك ول يل بيدا يول بيب الك ك ال برحمل نكر بيدا يول بين ك ال برحمل نكر بيدا يول بين ك كروزه بإطل يوج في كاء ال كو بان تقيل في افتياري بي الله ا

## عتكاف ير ستمنا ءكا يژ:

١١ - حديد، مالكيد، أن تعيد ورحنابعد كرديك مشت زلي سے

عدیث العمی لامنی محدث به " ب اواین بخابی، مسم، الرس بدر برای الامنی محدث به " ب اواین بخابی، مسم، الرس بدر برای الدر برای با برای به الرس به

- عدیہ ہے۔ "البھی سبی ماہ کے عن سفکو فی د ۔ سه "ن و میں ابوشے طر فی اس عدر اور کنٹی ہے صفرت ابر عمر ہے رہ ہیں گ ہے میں کہ س مدیش کچھ کلام ہے حافظ مر ال ہے میں کہ اس سے یہ اور ور ع س ماقع متروں ہیں ہخاوں ہے میں کہ اس ر مدیس صعیب ہیں، کیس ال ہے جاناع سے یہ قبت حاصل ہوجاتی ہے اس فی ہیں، کیس ال ہے جاناع سے یہ قبت حاصل ہوجاتی ہے اس فی ماہ تیا ہے ہے ہے در طرف اسٹا ہ یا ہے (میش القدیہ ۳ ۲۰۱۳ شبع ماہ تیا ہے ہوں اس مار اسے عمرہ ۵ اٹا مع کررہ منتبہ گائی ممر، صحیح الحامع اصعیر تشمین الا بالی ہمرہ م
- ۳ مح القدير ۴ و د، الدحول على الدروبر ۲۰۰۰ ۵۳۹،۵۳۳، تثرح الروس ۱۲ ۲، مغی و متاج ۲۰۰۰ ۲، معی و اشرح الکبیر ۴۰ ۹۰

عتکاف باطل ہو جاتا ہے، گر حض ثا نعید نے سے یک قوں کے طور پر دکر میا ہے اور حض نے باطل ہو نے کوقو کی قر ردیا ہے ۔ ال رائعصیل کے بے (عتکاف) ن بحث ماہ حظہ ہو۔

#### في ورغمره مين ستمناء كالر:

11 - حصی ، فی فید ورحنابد کے دویک مشت زلی سے مح فاسر تو فدید ہوگا ، راس صورت میں دم و جب ہوج سے گا، یونک بیجر م ہونے ورخور کے ورخور کے و جب ہو اس کے درخور کے و جب ہو نے میں خورت کے سے کی رشر مگاہ کے ملا وہ میں مہاشرت کر نے وطرح ہے ، لبد ابتد و میں بھی می کی حراح ہوگا ۔ راس صورت میں نہوں نے در دیک اس سے مح فاسر ہوج سے گا، ور اس صورت میں نہوں نے تقان و وربدی (جانو روئ کرنا) کو و جب از دریا ہے ، خواہ صور کر میں ہو، یونکہ اس نے فعل ممنوع کے و جب از دریا ہے ، خواہ صور کر میں ہو، یونکہ اس نے فعل ممنوع کے

- امهد ب ۳۱، فتح القدیه ۳۳، البدیه مه ۳۳، الدعول ۱۸ م.
   مغی اکتاع ۱۳۰۰، میمهایید اکتاع ۳۳، ۱۳۳۹، شرح الروس ۱۵۱۳، متر و فرعی الجهد مهر ۱۵۰، جس ۳ م. ۱۸ م.
   بخس ۳ ۲۰، ۵ ۵، فتتی لا ایر ت ۱۳۰۰، ایشر و فرعی الجهد مهر ۱۵۰، معی مع ایشر ح الکبیر ۳ س ۳۰.

#### ورفيدام ال كياہے۔

کوٹ سادم لازم ہوگا وراس کا وقت کیا ہوگا ہے جانے کے ہے (احرام) م صطارح دیکھیے۔

حصیہ ت فعیہ ور منابد کے رویک ال علم میں عمرہ کی وطرح ب اور مالکید میں سے ' بوجی' کے کام کے عموم سے بھی یک وت مجھ میں سن آ ہو جی ' کے کام کے عموم سے بھی یک وت مجھ میں سن آ ہے ، آر رہ رام وغیرہ کا ظاہر کلام ہے کے مصل حالتوں یعنی وظی ور امر ال میں عمرہ میں اس سے بدی و جب ہوں ، یونکہ عمرہ کا مقامته مد اس متن رہے کے سے بلکا ہے رعمرہ فرض نہیں ہے ۔

ساا - نظر وفکر کے فرر بعید استماء والکید کے مردیک کے کو فاسد کردیتا ہے بشرطیکمسسل و کی کریا سوی کرمٹی کو خارج کی ہو، تو گر محض سوچنے یاد کیھنے ہے تنی کل گئی تو مح فاسد ند ہوگا، آرال پر ہدی و جب ہوں ، خواد یہ وجنایا دیکھ دانہ ترہویا صور کر ہو۔

حفیہ شافعیہ ورحنا بعد کے نزویک ال سے تج فاسد ندہ وگا، حمیہ وث فعیہ کے مرویک ال سے تج فاسد ندہ وگا، حمیہ وثافعیہ کے مرویک ال سے بھوگا حابد کے مرویک و بیا و کیسے میں صورت میں و کیسے میں صورت میں مابد میں سے سرف ابوضعی برکی کے مرویک ندیدہ جب ہوگا الا سا

## یوی کے توسط سے خرجے منی رہا:

۱۹۷۰ - یو مقل و کوز و یک بیوی کو را بعیدے افر ان منی جارز ہے بشرطبیکہ کوئی ما نع ندیو سا ، کیونکہ وہ اس کی لطف اند وزی کامحل ہے،

- الدحول على الدرومير ۱۸۰ مبديه ۱۸۰ مبديه ۱۸۰ مبديه و ۱۸۰ ما ۱۸۰ مربو في الدحول على الدحول على الدحول على الدحول على الدحول الدعاء المرام ما ۱۸۰ مبرية الحتاج ۱۸۰ مربو و ۱۸ مربو و ۱
- ۳ این عابدین ۳ ۰۰، ۱۳۰۰ افرقی ۲۰۰۸، بدخل ۲۰۰۰ بهایت اکتاع ۱۹۳۴، ش و القتاع ۲۵، الاحد و ۱۹۳۰ ر

## خرج منی کی سز :

10 - حرام استماء کے مرتاب کوبالان قرتم یں بے ہے ، اس سے کہ اللہ تقالی کا ارشاء ہے "والمدیش تلا ملکو وجھ م حافظوں الا عملی الرواجھ م اور ما ملکٹ آیسا لله م فارقہ م عین ملومیش" ۱۰ (واجھ م اور ما ملکٹ آیسا لله م فارقه م عین ملومیش" ۱۰ (اورجو پی شرمگا یہوں تا گید شت رکھے و لے س، بال الدتہ پی دو ہوں وربانہ ہوں سے ٹیس کا (الرصورت میں) ل برکونی الزام ہیں )۔



س عامد میں ۱۶۱۳ میں پیدائریں فی رکا المبتد میں بھی ۱۳۳۹۔ ۱۳ میں عامد میں ۱۳۱۳ میلات ۱۳۰۱ میں گھوع ۲ ۱۳۳۰ المبدات ۱۳۱۹ میں میں القیاع ۱۳۱۱ میں ماہد دربار ۱۰۵

# استمهال

تحريف:

ا - مہدت طلب کرنے کو لفت میں ستمہاں کہا جاتا ہے، ورمہدت اللہ میں ہے ۔ - مہدت کا جاتا ہے، ورمہدت اللہ میں ہے ۔

القلب ء استمبال كالستعار اسى تعوى معنى ميس كرتے ميں ١٠٠

ستمہال کا حکم: ۲ - مہست عدب کرنا کبھی ہا مز ہوتا ہے ورکبھی کا جامزے

> ىن-جارز ستمهال: س د چەقتىيىس:

پہلی سے: شاہ حق کے ہے مہدت میں، جیسے مدی کا افاضی سے کو ہوئی کرنے کے ہے مہدت کو ہوئی کرنے کے مے یا حساب پر نظر ٹا کی کرنے کے ہے مہدت میںا وغیر د۔ فقیدہ نے اس کی تعصیل کاب الدعوی میں بیاں ں ہے ہے۔

د وہم کی تشم : عقود میں شرط کے طور پر '' نے والا ستمہاں ، جیسے خرید افر وحت کرنے و لوں میں ہے کئی بیک کاغور وفکر کرنے کے

- سال العرب: ماره (مهل ب
- ۱۰ حاشہ قلبو و ۱۴ ۲۰ شیعیش ان و اجتمال
- و العطار عهر ۱۰۹ مع طبع المكتبة الاندمية حاشير قليوب عهر ۱۳۵۵ هبع
   عن والرب جميمي ، الاختي معليل الحق ۳ ۴ هبع ، العرور

ے مہدت و بے بی شرط مگانا، جیس کہ خیو رشرط میں ہوتا ہے، ور خرید رکا پیٹر طرکانا کر فروحت کرنے والا ال کو قیمت بی او کیگی کے مصنعیں مدت بی مہدت و ہے۔ فقی و نے اس کا وکر کتاب لیسیع میں کیا ہے۔

تیمری شم: وہ ستمہاں جو حسان کے قبیل سے ہے، جیسے مدیوں کاؤیں ں ویکھی میں صاحب ؤیں سے مہست طلب کرنا ، ور جیسے عاربیت پر بینے و لے کا عاربیت پر لی ہوئی چیز ں و بیسی میں عاربیت پر دیے و لیے سے مہست طلب کرنا۔ فقید و نے ال سب مسائل کاد کر کتب فقد میں س کے متحافقہ ابو اب میں ہیں ہے۔

#### ب-ناج مزاستمهال:

سا - ستمبان کی میک صورت وہ ہے جو حق کو ساتھ کر دیتی ہے ، مشار شنج کا مطابد شفعہ کے ہے شریع رہے مہدت طلب کرنا ہم، جیس کہ کتب فقامہ کے باب شفعہ میں مذکور ہے ، ورنا بالفہ بیوی کا بالفہ ہوئے پراس بات کے ظہار میں مہدت طلب کرنا کہ وہ ہے شوج کے ساتھ

الله تعالى ہے تو ہے "فول کال دُو عُسوۃ فسطوۃ ابی میسوۃ" وتغیر سے سرمیل کیھے تغیر القرضی: ۱۰۰۰ کام ۲۰۹۰

- ۳ معی ۳۸ ۵\_
- ۳ معی ۱۸ ۱۹۵۰
- م کی طاہدی<mark>ں ۳ ۳۔</mark>

## استمهال سم-٥، ستن به

رمن چاہتی ہے ہاں سے سیحدہ ہونا چاہتی ہے۔ جیس کا حقیہ کے یہاں خیار ہوئ و بحث میں مذکور ہے۔

## استمبال میں دی گئی مہدت کی مدت:

سم - مہست ن مدت یا تو شریعت ن جاب سے متعیل ہوں تو ال ن
پہندی ن جا ہے ن، جیسے نامرد کو یک ساں ن مہست دینا، جیس کہ حفرت عرق ہی جا مرد کو یک ساں ن مہست دینا، جیس کہ حفرت عرق ہے مروی ہے، یا شریعت ن جاس ہے متعیل نہ ہوں بلکہ قاضی کے فیصد پر چھوڑ دی گریعت ن جاس ہے متعیل نہ ہوں بلکہ قاضی کے فیصد پر چھوڑ دی گئی ہوں ، جیسے مدی کو کواہ فیش کرنے کے ہے مہست دینا، وریوی کو عبر پر قبضہ کرینے کے حد اپنے "پ کوشوہ کے حوالہ کرنے کے ہے تنی دیر مہست دینا کہ وہ پی صفائی کر کئے اورشوہ ن صدمت میں حاض ہونے کر درمیاں طے پائی ہوں ، جیسے صدب ذین کامدیوں کو دین ن ادیگی میں مہست دینا۔ بود، جیسے صحب ذین کامدیوں کو دین ن ادیگی میں مہست دینا۔ دینا۔ دینا۔ دینا۔ دیکھیے: اصطار تی (جل )۔

مہدت طلب کر نے و لے کی درخو ست آبول کر نے کا تکم:

- الم - ان ت حل کے مہدت علب کر نے پر مہدت دیا، اور

کسی حل کا مطا بہ کر تے وقت مہدت علب کر نے پر مہدت دیا، اور

عقو دیل بطو رشر ط سے ہو ہے ستمہاں پر مہدت دیا و جب ہے۔

ب جب بھی مہدت دیا تغریات کے قبیل سے ہوتو اس وقت مہدت دیا مہدت دیا استحب ہوگا ال

ی ۔ ن حقوق میں شریعت نے نور یا محس عی میں او کرنا لازم قر حرویا ہے ال میں مہست و بناحرام ہے ، یونکر ہے حقوق میں مہست و ہے ہے ال کو باش کرنا لازم سے گا، جیس کرفقہ و نے ال حرمت

کا و کر ال ابو اب میں کیا ہے آن بی طرف ب حالات کے و کر کر تے وقت تم نے اثار دوکر دیا ہے۔

و۔ال جیسے جالات میں حق ہوجاتا ہے؟ ن بی طرف ہم نے فقر دنمبر (۴) میں ش رہ کردیا ہے۔

استنابه

ويكھے:''إِمَا بِت''۔



الل عابد إلى ١٠ ٩ ٥٠٠

٣ الانش ٢٠٠٠ معي ١ ١٩٨٠ ـ ١

# استناد

## تعریف:

ا - لغت کے شہر ہے '' شئرڈ' استعد کا مصدر ہے، ال ی صل "سید" ہے۔ جب آپ کی ٹی وطرف ماکل ہوں ورال پر عشر در کریں تو ہے۔ جب آپ کی ٹی وطرف ماکل ہوں ورال پر عشر کی ہے۔ ''سیدس ہی ادشی می ادشی می ادشی می ادشی میں ادر ''استعدت زلیہ''۔

ور ای سے "مستد" الل سامال کو کہتے ہیں جس پر سپ فید مگا میں ، "استعد إلى فلان "کامعتی ہے: مدد طلب کرنے بین قدر کامیارالیا ۔

اصطاء ح مين التنه و يح تين معا في مين:

اوں: سنن دُسُ ق : وہ یہ ہے کہ انسا س کسی ٹی ٹر فید مگاتے ہوے ال پر حملک جاسے وہ ال معنی کے متدار سے سننا دھوی معنی کے مطابق ہے۔ دہم: کسی چیز سے سندلاں کرنا۔

سوم: زمانده بایس کسی تقلم کا ال طرح ثابت به فاک زماند ماضی تک ال کاار میجید دوسر ب و تیسر ب ستناد کو ستناد معنوی مانا جاتا ہے۔

## کیمبلی بحث ستن دهشی:

۲-استساد سی ادشی ال معنی کے متر سے کی ٹی پر ٹیب مگا کر

ال وطرف جھکتا ہے، ور استاد کے متعلقہ اللہ ظامل سے یک لفط اللہ کا والا فید گا ) ہے۔ ابو ہفاء نے وکر میا ہے کہ استساد علی اسٹی کا معنی کی چیز پر خاص طور سے پہنے سے فید مگا ہے۔ ابو ہو اسٹی کا ہے۔ ابو ہو کی بیٹے سے فید مگا ہے۔ ابو مشتاد سے عام ہے، الل سے کہ اسٹاء کے معنی مطلقا فید رگانا ہے، خواہ وہ کہ بھی چیز سے بوواو کی جاسب سے بھو، مطلقا فید رگانا ہے، خواہ وہ کہ بھی چیز سے بوواو کی جاسب سے بھو، ور" سنتاد 'کیشت سے فید رگانا ہے۔ آر لفت رکسی تمام میں تمام کو یہ قید نہیں آبا۔

ول: نماز میں ٹیک گائے کے حکام: نف فرض نماز میں ٹیک گانا:

۳۳ - ہوشخص بذ ت خود خیر کسی سہارے کے گفرے ہوئے پر افا در ہوا
 اس کے ہے کسی دیو رہا ستوں پر فرض نماز میں قیب نگائے کے بارے میں فقہ وں تیں رہیں ہیں:

پہلی رہے: حصیہ مالکیہ اور حنابد نے ال کو ممنوع کہا ہے۔ ثا فعیہ کا بھی لیک قول کہا ہے۔ سالو کوں نے کہا ہے کہ جو محص کسی لاٹھی یا دیو روغیر در ال طرح فید رگا ہے کہ گر سہار متم کردیا ہا ہے تو وہ گر ہا ہے ، تو ال رہم از زیریوں۔

بطور استدلاں ال لوكوں كا مبنا يہ ہے كافرض نما زكا يك ركن قيام ہے، ورجب كولى شخص كمى شئ پر ال طرح فيد مكا ہے كہ كروہ ال كے ينچے ہے ہت جانے تو وہ كرجائے ، تو ايب شخص كفر ہونے والا نہيں وہا جانا۔

ور گراس کے مہارے والی چیز کے ہٹا بینے کے حد وہ محص نہ گرینو ال فقری و کے ردیک پیفل کروہ ہے۔ حصیہ والکید ورحنا بعد نے اس مصرحت منے ہے چٹانچ حلبی نے شرح منید میں کہا کہ ایس

الملسال المرجع في الملغدة ماره المعد -

وہمری رہے: اُن فعیر کا قوں جوان کے مرد کیک مقدم ہے یہ ہے کہ انیک نگا کر کھڑ ہے ہو جاتی اللہ کا کر کھڑ ہے ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ یہ کا کر کھڑ ہے وہ اللے میں اُن کر اہمت کے ساتھ سجے ہو جاتی ہے۔ یونکہ اللہ محص کو کھڑ ہونے والا کہا جاتا ہے، گرچہ وہ الل طرح ہوگ کر اللہ کے مہارے والی چیز ہنا لی جائے وہ گرج ہے۔

تیسری رے: یہ ہے کفرض نمی زیش کھڑ ہے ہونے و لے کاکسی فی پر میں کھڑ ہے ہوئے و لے کاکسی فی پر فیدری جھٹر ہے ہود رغف ری فی سے اور معلام کی جانب مروی ہے۔ اور سید اور سید

ب\_ بو فتت ضرورت فرض نماز میں فیک گانا:
سم - جب کونی میں ضرورت فیش میں جائے کہ نمازی خیر فید رگا ہے

موے کھڑے میں کرنماز پڑھنے پر الاوری ند ہوتو ہوتا قاتی فقہ وال کے

شرح مربية المصل ص ٢٥ شع السي ١٥٥٥ ه س عابد يل ١٩٩٠ شع بولا ق، حافية الد مول ١٥٥٠ م مع عيس الجلس، بهاية المتاع ١٩٥٨ م ١٩٠٨ م هي مصطع الجلس مثل الراب ١٩٥١ م شع بولا ق

ے فیک نگانا جارہ ہے۔ ایس میں یے فیص سے قیام و فرضیت اسا تطابوجائے گی ورال کے سے بیٹھ کرنماز او کرنا جارہ ہوجا سے گاء حالا فکہ وہ فیک مگا کر کھڑ ہے ہوئے پر افا در ہے؟ اس ملسد میں فقیہ ءکر ام دور میں میں:

یک رئے میہ کہ اس حالت میں بھی قیام و جب ہوگا اور بعی گر اس بنی زورست ند ہوں ۔ حضہ کا سیح قوں کے مطابق مجی مذہب ہے، ور حنا بعد کا بھی مذہب مجی ہے، اور مالکید کا قوں مر جوح بھی مجی ہے جس کو ہن شاس ور ہن جا جب نے افتیار رہا ہے۔

حصیہ یک سے تارح معید نے کہا کہ کوئی نمازی لائٹی یا خاوم سے فیک مگا کر قیوم پر افادر ہو تو صو ٹی نے فر مایا کہ مجھے یہ ہے کہ اس کے سے فیک مگا کر قیوم کرما ضروری ہے۔

دہری رہے ہو الکیہ کے دریک مقدم، حق کے قول سیجے کے اور متناظل اور فدم ب ان انعیر کا مقتص ہے (جیس کہ گذر) یہ ہے کہ یک حالت میں قیام وافر ضیت اللہ ہے ہا تھا ہو جا ہے گذر کی ہے ہے اور بیٹھ کرال و مالت میں قیام وافر ضیت اللہ ہے ہا تھا ہو جا ہے و اور بیٹھ کرال و نماز جا رہو وں۔ اس رشد سے قل کرتے ہو ہے حصاب نے کہا کہ جب قیام اللہ ہے ہا قواہو گیا اور بیٹھ کر نماز پر حناج اور ہوگی تو اللہ ہے ہے اب قیام کرا غل ہوگی اور بیٹھ کر نماز بن وطرح الل نماز میں مطرح اللہ نماز میں وطرح الل نماز میں بھی نیوں والے اللہ ہوگئی اور نماز کرانے میں والے میں مالے ہے۔

مالکید نے نیب مگاکر جو زنماز کے سے بیٹر درگائی ہے کہ ال کا ہار کوئی حاصد تورت پر جنبی شخص ندہو، لبد گر ال دونوں میں سے
کسی کے کاسپ رالے کر ال نے نماز پراھی تو وقت کے ندر اندر نماز
دج سے گا ۲ ، وقت سے مرد پور وقت ہے، صرف مستحب وقت
نہم

کچموع سر ۵۵ م شیع بمیر ب

اشرح الكبير مع حافية الدمول ٣٠ ٥٠٥، الموق مع حافية سواهر الجليل ٣٠ ٣ متر محمدية المصلى ص ٣١٣، ش ف القراع ١٠ ٨٥ م

ج - نم ز میں بیٹھنے کے ورمیات ٹیک گانا:

استعفی کی و است بیل فیک مگائے کا بالکل وی عظم ہے جو و است قیم میں فیک مگائے کا بالکل وی عظم ہے جو و است قیم میں فیک کا ہے، جیس کہ حضہ نے سر حت و ہے، او گر کوئی شخص مینصنے و حافت نہ رکھتا ہو آئے رفید رکھا کوئی شخص مینصنے و حافت نہ رکھتا ہو آئے۔
کوئی ہیں رالے کر بیٹھ کرنم زیر حمنا و جب ہے ۔۔۔

جب تک الکید کے سلک کا تعلق ہے وردر کے بیال کا صاصل یہ ہے کہ قول معتقد ہے ہے کہ فیک رگا کر قیم کرنا ہے سہر بیٹے کرنماز پر سے سے افعال ہے ہم ور ہے سہر مینی وجب ہے ، سہر سے کے ساتھ بیٹے کرنماز پر معنا کی وفت ہو بن ہوگا جب کہ ہے ہم، وفت ہو بن ہوگا جب کہ ہے ہم، مینینے سے عاجز ہوں ورائی طرح فید رگا کر مینین کی کر مینین کی اس کے میں اورائی طرح فید کرنمی دی ہو فید رگا کر قیم کر نے پر قادر ہوں ای طرح فید کی کہ مینین کو لیٹ کرنمی زیز سے پر مقدم رکھن و جب ہوگا ، ش فعید اور منابعہ کے یہ بالی جیس الی مسلوکا در کرنیسی ماہ۔

# و-غلی نماز میں ٹیک گانا:

حصیہ نے تعصیل بیاں کرتے ہوئے کہ ہے کہ فیک مگانا جس طرح فرض نمی زیمل مکروہ ہے، می طرح نفل نمی زیمل بھی مکروہ ہے، پیل گر قیام میں حالت میں نمی زشروٹ می چروہ تھک گیا بھی مشکل میں پڑ گیا تو لاٹھی یا دیو جو فیمرہ مصاحب سے میں مگانے میں کوئی حربے نہیں ہے سے سے

جمہور نے فرض نمی زمیس فید مگائے کوممنو عقر رویا ہے، اور نقل نمی زمیس فید مگائے کوج مز کہا ہے، ال سے کہ غل نمی زخیر قیام کے بعی گر پڑھنا جامز ہے، ای طرح ال میں قیام کے ساتھ فید مگانا بھی جامز ہموگا۔

## دوم - نم ز کے ملا وہ میں ٹیک گائے کے حکام: نف- یو وضو شخص کانیند کی جاست میں ٹیک گانا:

احدی فلیج روایت با فعیرا مسک اور منابدی یک روایت یا ایک روایت یا ہے کہ گر کونی شخص یک چیز ی جانب فید رگا کر سوج ہے کہ گر ال کو ہٹا ہو ہے کہ گر اور ہو ہے کہ گر ال کو ہٹا ہو ہے کہ قو نہ ہو ہے کہ فیک میں ہے کہ فیک میں ہے کہ فیک میں ہے کہ اس کام میں عام میں ہے کہ اس کام میں زمین ہے کہ اس کام میں ہے گا ہے۔

مالکید کا مسک جو حصی فیم ظام روایت ہے، یہ ہے کہ ال کا بضوئوت جانے گا، اس سے کہ وہ گہری نید کے تھم میں ہے۔ گر وہ اس طرح نیب نگا کر سور ہا ہے کہ میں رہے کے بنانے سے گرے گا نہیں تو وہ ملکی نید ہے جونا تض وضوئیس ہے۔

حنابعہ کا مذہب ہیے ہے کہ فیک مگا کرسونا خواہ کم ہو یا زیادہ نا تض بضو ہے۔۔

## ب قبر ہے لیک گانا:

۸ - جمہور افتی و کے رویک قبر سے ٹید سگانا مکروہ ہے۔ حصیہ ٹی فعیہ ورحنا بعد نے اس مام حت میں ہوئے فعیہ ورحنا بعد نے اس مام حت میں ہے ، ور نہوں نے ٹید سگا نے کوقبر میں میں ہونے کے متعلق احا ویٹ وارو پر مینے پر قبی سے جس کے ممنوع ہونے کے متعلق احا ویٹ وارو

الفتاوي جديه منهم عال الذكيرة

٣ الشرح الكبيرمع حاهية الد + لي ٣ ١٥٥٠

r محموع سر ۱۵۹،۳۵۹ ساست

م شرح مرية أصلى عل ٢٥٠

ہوئی ہیں، بی قد الدیز ماتے ہیں کرفیہ پر میٹھن ورائل پر فید رگا اور اللہ کا سہار بیما کروہ ہے، الل سے کر حضرت ابو ہم برق را مراؤ کا صدیحہ عدی جموۃ فتحوق فیابه فتحد ہے : "الأن یجسس آحد کی عدی جموۃ فتحوق فیابه فتحد ہے والہ من ان یجسس عدی قبو" (الم شخص سے کی کا اگ کی چٹگاری پر ال طرح میٹھنٹ کہ کیڑ جل کر الل و کھاں سے کی کا اگ کی چٹگاری پر ال طرح میٹھنٹ کہ کیڑ جل کر الل و

ورخط بی نے کہا کہ ہی علیات ہے مروی ہے کہ ہے علیات نے کے شخص کوقبہ پر ٹیب رگا ہے ہوئے دیکھا توفر مایا: "الاتو د صاحب الصو" ۴ القرو لے کو کلیف مت دو ک

" فعید نے کہا ہے کہ کراہت ال وقت ہے جب فید مگانے ق ضر ورت ندیمو ورکسی مسلمان قالم پر فید مگا ہے۔ دوہم سے مُداہب کے اصور وضو جو ال قید کے خلاف نہیں میں۔

والكيدن و يه يك تقرير ميتها الكروة اليل توقيم بر اليك الكابورجد ولي الكروة اليل بهوكار وموقى في كها كرقيم بر ميتها مطلقا جارا به ورجو روايت قبر بر ميتها كم منوع بهوف و من في بود تصاوحا جت كے اللہ ميتها برجموں ہے الا

عديك الأل يجسس حدكم على حموة "ر يوايي مسلم، المحريان والي مسلم، المحريان والوراد الورائل بالرب عنظرت الوم يا في مرفوعاً و ب(سكل اللوق م ١٥٠ هيم رواد وقيل عدد و \_

- صدیت: روی عن سبی مائی الله "وای رحالا الک عمی قبو قص لا بود صحب بھبو" ر وائین اتحد نیمرو کرام م ے مرفوعاً ال الفاط شمر ر جے "و بی رسوں بعد منک عمی قبو قص لا بود صحب بھد، بھبو اولا بودوہ" مجھے میں اللہ علی ہے یہ امر ے کیا لگا ہے وہ کے کی میں کرتو کی امرہ کو تکلیمہ سرے یا تم ہوگ اس او انگلیمہ و ماما وظ نے سنم شمل برکر اس ر یہ سیمی جد مثل اللوف
- ۳ این عابدین ۱۰ ۱۰ ماهیته مد به ل علی مشرح الکبیر ۱۳۸۰ میشرح امنها ع مع حاشیر قلیو ب ۱۱ ۳ مسره معی ۳ ۵۰۸ شیع مرم

#### دوسری بخث ستن دہمعنی ستدال:

9 - ستن د کا استعمال یک چیز و ل کے در ایرد الیل بیش کرنے کے معنی پر بھی ہوتا ہے جو مدی کو مضبو ط کر دے۔ اس کا ستعمال یو تو من ظر د ، ستدلال ور جہ و کے مقد م بیل ہوگا ، اس کے حکام معلوم کرنے کے ستدلال ور جہ و کے مقد م بیل ہوگا ، اس کے حکام معلوم کرنے کے سے ولائل کے ابو ب ورہم اصول کے ابو اب جہ د کی طرف رجو ب یہ بہ د کی طرف رجو ب یہ بیا وگا ، س رجو ب یہ بیا ناضی کے بیاس د کو کی بیش کرنے بیل ہوگا ، س کے حام معلوم کرنے کے بیاس د کو کی بیش کرنے بیل ہوگا ، س کے حام معلوم کرنے کے سے د ( شات ) معلوم کرنے دیکھی اس اصطابی کے دیکھی اس سے د

#### تيسري بحث

ستنه دہمعنی دلیل کووٹا بر ماضی میں محکم ثابت برنا:

اس معنی کے اعتمار سے سنتا و بیہے کہ ای احال مدت کے پالے
 ب نی وجہ سے حکم ثابت کیا جائے ، پھر ال حکم کو چھیے ن طرف لوٹا یا
 ب ناکہ موجودہ زمانہ میں حکم ثابت ہونے ن وجہ سے گذشتہ زمانہ میں بھی حکم ثابت ہو۔

ان و یک مثال یہ ہے کہ فصب کردہ چیز جب فاصب کے قبضہ میں ملاک ہوج ہے ، فواہ فاصب کے قبضہ علی ملاک ہوج ہے ، فواہ فاصب کے قبل سے ہویا اس کے فعل کے غیر ہو، تو وہ اس کے شال کایا اس و قیمت کا صائم ن ہوگا، پھر جب اس محص نے صحاب او کردیا تو وہ فصب کردہ چیز کا ما مک ہوگیا ، ور یہ ملیت مباس صحاف کے پالے جانے کے وفت سے ہوں (فصب کے ملیت مباس صحاف کے پالے جانے کے وفت سے ہوں (فصب کے دب سے ما مک ہوگا )، اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ محص ال زو مد متصد کا ما مک ہوگا )، اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ محص ال زو مد متصد کا ما مک ہوگا وفت فصب سے لے کر دیگی صحاب کے وفت تا ہو وفت فصب سے لے کر دیگی صحاب کے وفت تا کہ وجود میں میں میونکہ یہ زو مد اس مراس کی محور کی تاکہ وجود میں میں میونکہ یہ حورت کی معامل کے وقت تا ہو وجود میں میں میونکہ یہ وقت کے دور میں میں میونکہ یہ وہود میں میں میونکہ یہ وقت کے دور میں میونکہ یہ میونکہ یہ وقت کے دور میں میونکہ یہ میونکہ یہ وقت کے دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ میونکہ یہ وقت کے دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ دور میں میونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ یونکہ یہ میونکہ یہ یونکہ یونکہ یہ یون

ال دریک مثال وہ 😸 ہے جس کا ساو ال محص در جازت پر موقوف ہوجس کو جازت دے کاحل ہوا جیسا یا نغیور ہے ی کے کا اللہ وال کے والی و جازت پر موقوف ہے )جب جازت کا حق ر کھنے والے نے اس ور جازت وے دی تو اس کا ساو ای وفت ہے ماما جائے گا جب ﷺ و جود علی سٹی تھی ، یہاں تک کر بیدار اس کے ز و بدمتصد ومصله کاما یک بروگا ب

مالكيد، أن فعيد اور حناميد ال يح عوض مين" لتعنين" بي اصطارح استعمل كرتي بين ١٠١٥م الكيد ال معنى كي تعبير لفظ" نعطاف" ہے بھی کرتے میں ہیں

مثد جازت يل التنادكامصب يدي كاعقدموقوف وجب بازت دی ہانے واتو ال جازت کے سے سننادہ نعطاف ہوگا یحی ال ن تاثیرزواندوائنی ن طرف لویٹ ن البعد اجازت کے حد عقد كرنے والا وقت انعقاد ہے عي ثمر تعقد ہے مستقيد ہوگا، ال ے کہ حازت نے کسی نے عقد کو و جو دلیس بخش ، بلکہ سابق عقد کو نافذ کیا ہے بیتی عقد کے ممتوع ورموقوف الرات کے سے را اندیکھوں دیا ے ناک وہ جاری ورما فذ ہو عمیں ، لبد بیار ت ہے بید کرنے و لے عقد کے ساتھ اس کی ناریج انعقادی ہے متعلق مانیں ب میں گے، نہ کے صرف ناریخ جازت ہے، نو جازت کے عدفصولی ں دیٹیت یک ہوجائے و کہ کویا وہ عقد سے بہنے می صاحب عقد کا وکیل تھ اور چونکہ وکیل کے تصرفات موکل بر ای وقت سے مانذ

11 - ایل خیم نے وکر میا ہے کہ احظام جار طرح سے ثابت ہوتے میں۔چنانچ نہوں نے استور کے ساتھ جس کا ویر دکر ہوچاہے ورجيد بل جيز و ساكود كركيا ہے:

ہوتے ہیں جب وہ تصرفات وجود ایس سے میں اس ے فضول کا

عقد جازت وہے و لے برنارخ عقد کی طرف منسوب ہوکر بی مانذ

الب اقتصار (منحصر ہونا ): اور یکی صل ہے، مثلہ کسی نے معلق شیں بلکے نوری طارق دی آہ طارق کا لفظ ہو ت جی نور اطارق پر جانے کی م وربیای بر منحصر ہے گا ورزه نه ماضی میں اس کا کونی اثر نه ہوگا۔ ب نقدب (بدان): ال كا حاصل مير بركز ماند كفتگو كے حد

مسلقتبل میں حکم نابت ہوہ مثلہ کسی نے بنی بیوی ہے کہا کہ گر تو گھر یں واقل ہولی تو مجھے طارق ، تو س سے ای حال کولی طارق و لع نہ ہوں ، باں گر وہ گھر میں داخل ہو ی تو دخل ہو تے می طار**ق** یر ج ے ور ورال کانام تھ بر کھنے وجہ یہ ہے کہ جولفظ مدت نہ تن وہ دخوں و ر کے حد مدت ہو گیا، یونک ال کا قول "آنت طامق "عورت کے گھر میں داخل ہونے سے قبل بھوئ طارق و سامت نہ ا قداء او رجب وه گھر میں دخل ہونی تو وی قوں بدر کر مدت ہوگیا ، ال ے کہ قائل نے ال کے معت بنتے کے سے بیک شرط مقرر کی تھی جو يول ئى۔

ت منیں یا تھہور ۱۱ اوال کا خد صدید ہے کہ تی کوفت پیطام ہو

چونک بیافاص حصر و صطاح ہے، ال سے ال بحث میں ہاری گفتگو خاص طور سے مذہب حصیاں ترحما ب ہوں ، ہال پہھ مو نع يردوس منداب ن بھي صرحت كردى جان و ال معنی میں لفظ سنن د کا سنعال حصر و خاص اصطارح ہے،

الاش ہواتھا ہو آئے ہے وہ کا مار کا مار کا مار کا مار کا مار

الع الحرح على جنيورير تبين" استعال الاستواريو بي يعتر ب كوك عثر ومِشْرِ فِتِي وَ مِعَ كَلَامِ شِي الْعَبِيلِ " فِي آبِ بِ

الأشاه و تظام لا م كم م حامية الحمول عن الماء هي مشيول، شاف الصطل جات الصول عهر ہے 14 \_

٣ - طاهية مدحل ١٩ ١٩ ١١، ١٨ التاج ١١ معى ١ ١٥٥ م

٣ المدخل لكفي العام الشيخ مصطى الزرقاء ٢٠٥٠ حاشي الشيع يتجم مطبعة

کر تھم ہیں سے نابت تھ ،مش کس نے جمعہ کے دس پنی دیوی ہے کہا کر کر زید گھر میں ہے تو تجھے طارق ہے ، پھر شغنہ کے دس بیا پید چارک جمعہ کے دس زید گھر میں تھ تو اس عورت کو جمعہ کے دس طارق کے انداط کہتے وقت می طارق پڑائی ، گرچہ جمعہ کے دس اس پر طارق کا و لع موامعنوم زرہو بلکہ شنہ کومعنوم ہو معدت کا شار جمعہ سے می ہوگا۔

#### ستن د ورتبین کے درمیا بافرق:

الما - سنن وں حالت میں ورحقیقت گذشتہ زما ندیس تھم ثابت نہیں تھ اللہ جب مو بودہ زمانہ میں تھم ثابت ہوگی تو الل کا موت بیچیے و طرف لوٹا وروہ تھم ما بقدزمانہ پر بھی پھیل گیا ، اور تین وصورت میں ورخقیقت تھم تابت تھ بیش الل کا علم حد میں ہو ۔ بیسیں ہے ال دونو بانظوں کے درمیان ورت و بیل آر ق وضح ہوتا ہے:

ول: تین کی صالت میں بندوں کا تھم پر مطبع بھونا ممس ہے، اور سنندوں صالت میں ممس نہیں۔ تین کی گرائے یہ شال میں کہ زید گر گھر میں ہونا معلوم میں ہونے تھے طابی تی ہوئے کے حدز بد کا گھر میں بھونا معلوم بو تو اس صورت میں زید کے گھر میں بھونے کا علم ب چیز وب میں سے ہو تو اس صورت میں زید کے گھر میں بھونے کا علم ب چیز وب میں سے ہو بندوں ف قد رت میں دخل ہے۔ اس کے برخلاف ہے ک ہے جو بندوں ف قد رت میں دخل ہے۔ اس کے برخلاف ہے ک ہے جو بندوں ف و زت کا علم ولی کے جازے د سے پینے معلوم بھونا ممس نہیں۔

وہم: تین و حالت میں نہ یشرط ہے کہ علم کا کل تین علم پائے جانے کے وقت مو جو دیو ورنہ یشرط ہے کہ علم کا کل تین علم کے وقت تک موجود رہے ، چنانچ گر کسی نے پٹی ہوی سے کہا کہ گرزید گھر میں ہے تو مجھے طارق، وران کے حدعو رہے کو تیں حیض سے کے ، پھر اس نے پٹی ہوی کو تیں طارقیں دے دیں ، اب ظاہم ہو کہ زید ال وقت گھر میں قدہ تو یہ تیں طارقیں و نع نہ ہوں و، یونکہ پہلی طارق کا

و تع ہونا وضع ہوگی اور بعد کی تنس طراقو ساکا و تع کرنا مدت کے گذر جانے کے بعد ہو ہے۔

سنن وی صورت میں موت علم کے وقت محل کا برتر رسن ملم وری ہے کہ محل علم کا برتر رسن ملم وری ہے کہ حکم کا برت ہونے کے وقت سے محل حکم کا وجود محقطع ند ہو وہونا کہ حکم الل وقت ی طرف لونا ہو ہے جس محل حکم کا وجود محقطع ند ہو وہونا کہ حکم الل وقت ی طرف لونا ہو یک جس محل مون الل کا سنن د ہے وہشہ زکا قاس کے ممل ہونے پر وجب بووں و جود شاب کے وقت ی طرف منسوب ہونا ہے تو گر سال ممل ہونے کے وقت شاب معققہ د ہو وہ ہے یہ وہا ہے تو گر سال ممل ہونے کے وقت شاب معققہ د ہو وہ ہے یہ درمیاں میں شاب محققہ د ہو وہ ہے یہ درمیاں میں شاب محققہ کے ہو جا سے نو سخر سال میں وجوب کا ایک خابت شاب محققہ د ہو وہا ہے کا ایک میں ہوگا ہے۔

ک متبار سے ماضی کی طرف منسوب ہونا ور دوسرے متبار سے ندہونا:

سال - جب مدیت ماضی ن طرف منسوب بیون تو تغیرف اور جازت وران کے قام مقام (مثله مضمونات کاصوب ) کے درمیا لی زواند میں مدیت ناتص بیون ، ور دوم می ملکیون ن طرح ممل مدیت نہیں بیود ۔

ال مسلم سے دولر ہی مسائل متھر عیدہ ہے ہیں:
پاامسلم: گرکسی نے کسی تی کوفصب میداور فاصب کے پال ال
میں کوئی ایسا اصافہ بیرہ وقیص بوقصب کردہ تی کے ساتھ متصل ہو جیسے فر ہی ،
یاوہ اصافہ اللہ سے جد ہوہ جیسے بچہ بید ہونا ، پھر فاصب حدیث جب
فصب کردہ جیز کا صوب او کردے گا تو وہ ال کاما مک ہوج ہے گا ، ور
یا ملیت فصب کے وقت ی طرف منسوب ہوں۔ جو اصافہ متصل ہوء
میں جا تور کالٹر یہ ہونا تو فاصب ال کا صافی نہ ہوگا ، یونکہ یہ صافہ

حافية لاش و الطام للحمو بارص ٥٨٠٥ \_

س و ملک میں پید ہو ہے، پیل ہو صافی مقصل ہو ورفصب کے حد دیگی صواب سے قبل حاصل ہو ہوتو فاصب نے گرس کو فر اس کا صافت کر دیا یا لا وجت کر دیا یا لاک کر دیا تو وہ س کا صافت ہوگا، یوفکہ در صل س کا صافت ہوگا، یوفکہ در صل س کا صواب و جب نہ تھ، ال سے کہ وہ بطور امانت س کے پال بید ہو ہے، قبید وہ تحدی یا کوتا بی کے بغیر ال کا صافت نہیں ہوگا، بید ہو ہے، قبید وہ تحدی کر نے بید ہو ہے، قبید اس کا طافت کر نے یا ملاک کر نے ی وجہ سے وہ تحدی کر نے والا ہو گئی تو وہ اس کا فاصب تر ار با سے گا، قبید اس کا صواب بھی ال والا ہو گئی تو وہ اس کا فاصب تر ار با سے گا، قبید اس کا صواب بھی ال بی و جب ہوگا۔ اس میں پیچھ تعصیل ہے جس کا مقام " فصب" ی

نو زو مد متصد کے عتب ہے نو ستن دفاج ہو ( وقت فصب ہے میں اس معید کے عتب ہے اس کی مال کی ملایت ہوئی )، آرزو مد معصلہ کے عتب ہے اس کا ما مک زو مد معصلہ کا مان نہ تا ہوئی اس معید خصب ہے اس کا مان کے زو مد معصلہ کا مان کہ بیش ہو )۔ ملا مد کا سافی از مان ہے ہیں کہ ہم نے ملایت معید کا مان کی انتها رہے فلاج اور سنتان کے طریقہ بر تا برت کی محدود ہے ، نو زو مدمتصد کے و رہے ہیں گئی اور سی مقتب ہے میں مدکل میں شہر اقتصار بر تا کو ممیں حد تک شہر فرق سامت بہتوں ہوئی اور معالم میں شہر اقتصار بر تا کو ممیں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی اور ایک میں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی اور ایک میں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی اور ایک میں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی اور ایک میں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی اور ایک میں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی اور ایک میں حد تک دونو سامت بہتوں ہوئی ہو ہے ۔۔

## ن موقوف میں جازت کو ماضی کی طرف منسوب قر ر دینے کا نتیجہ:

البديع ہے من شبع گٽاب العرب، پيروت۔

الهديداورس ناشرح العنابيدايرة ١٩٠٨ م

کونی اس کو جازت و ہے والانہیں تھا، اس سے کہ اس کے ولی کوھا۔ ق کی جازت و بے کا افتار رئیس، ہاں والغ ہونے کے بعد گر وہ یہ ہے کہ یس نے اس طار ق کو قتا کیا تو طار ق ہوجائے گ

استن وكها ب كهاب بوسكا ب:

10 - بہت سے تصرفات شرعیہ میں استن دیونا ہے:

ں عی میں سے یک عروت ہے جیس کہ این خیم نے لا شہو میں فرکر کیا ہے کہ زکا ہ تو ساں ممس ہونے پر وجب ہوتی ہے گر وجوب شاب کے وں وجود کی ظرف منسوب ہوتا ہے۔

ای طرح دیسے متی فید طب رہ بڑے وق وقت سے ہم ہو جاتی ہے گئے گئے میں اور شرح ہوا ہے، وقت کے گئے کی طرف منسوب ہوتا ہے، وقت کے گئے کی طرف نہیں، ای طرح نیم کرنے والے کا طرف نہیں، ای طرح نیم کرنے والے کا طرف منسوب ہوتا ہے، وریڈ تم ہوجا وقت صدت کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کہ پالی و کیمنے کی طرف نے گئے کی اور کی مستی فید جربوں فون کے وقت یا گئے کی ورموز ویکن کے وقت ای کے می موز ویکن کرنا ہوں نہیں، ور گرکونی نیم کرنے والائیم کے حدموز ویکن لے قال کے حدموز ویکن کے ایک میں میں کرنا ہوں کے ایک میں کرنا ہوں کرنا ہوں کے ایک میں کرنا ہوں گئے میں کرنا ہوں کرنا ہوں کے ایک میں کرنا ہوں ک

مستی فد کے تعلق حقید مل سے کرلائی نے یہ وصاحت ہ ہے کہ سنت د سے تا بت شدہ تی میں وجہتا بت ہوتی ہے ور اس وجہتا بت ہوتی ہے ور اس وجہتا بت ہوتی ہے ، اس سے شہر ہوتی ہے ، اس سے شہر ہوتی ہو اور کے درمیاں ہوتی ہے ، اس سے کہ وضو کا ٹو ش حدث کا حکم ہے ورحدث ای حالت میں پایا گیا تو اس کا القاص ہے کہ ورت کا محدث ہونا شروق وقت کے ساتھ معلق ہو ، اور شروق وقت ہے ساتھ معلق ہو ، اور شروق وقت ہے ساتھ معلق ہو ، اور شروق وقت ہے کہ وہ اب محد شروق تم نے اس کا القاص ہے کہ وہ اب محد شروق تم نے اس کو رک میں رہے تھی ور تر اور دور سے اور دور مراس القال ہے ۔

الدرافق مع حاشیه می عابد می ۳ سا۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ س ۳ الاش دو نظام لا مرکع عم هم ۵۸ س

قصار۔ گریہ پورے طور پر ظہور ہونا تو مستح قطعا جامز ند ہونا ور گر پورے طور پر قصار ہونا تو مستح یقیما جامز ہونا تو ہم نے حتیاطاً کہا کہ مستح ما جامزے ۔۔۔

کی طرح وہ عقود آن میں عاقد ہے کو یہ لیک کو اعتبی رہو ہو جب وہ مختص جسے اعتبی رہو ہو جب وہ مختص جسے اعتبی رہے ہو مختص جسے اعتبی رہے جا مرمتر روئے تو وہ عقود لازم ہوج میں گے ور یہ مروق ف میں جسے جات کی طرف منسوب ہوگا ، یونکہ وہ عقود جازے پر موقوف میں جسے جات اور کر کے کوئی تعرفی کی مضمون کا ما مک ہونا

الكفا مع فتح القدير ١٩٠٠ \_

ا کروند پی ۱۳۸۸ ۱۳۸۸ ت

۳ کی جاید ہی مدھ کا ۱۵ مال

ے وریہ مدینت بیس صوال کے وقت نظر فی منسوب ہوتی ہے۔

اور استن دوصیت بیل بھی ہوتا ہے جبر معیل موصی لد (جس کے ہے وصیت نگی ہے ) اس چیز کو قبول کر لے۔ یال حفر ت کے دویک ہوگا تا کے بہاں وصیت کرنے و لے من وفات بی کے وقت ہے موصی لا جو ان ہوت ہے موصی لد کو فات ہی کے وقت ہے موصی لد کو فات ہو کے مور تناجعہ کے مر دویک مر جوح صورت ہے۔ یہ ان وجہ سے موصی لد کو فال صاصل ہے کہ موصی بد (وہ چیز جس می وصیت می ہو ہو کی میر شدہ کا مطابعہ کے موصی ہد (وہ چیز جس می وصیت می ہو کہ ان میر شدہ کا مطابعہ کے موسی ترک نے و لے می وفات می کے وقت سے وصیت کر دہ چیز کے وصیت کر دہ چیز کے وقت سے وصیت کر دہ چیز کے وقت سے وصیت کر دہ چیز کے وقت سے وصیت کر دہ چیز کے ایس وصیت کر دہ چیز کے وقت سے وصیت کر دی کر دی کر دو چیز کے وقت سے وصیت کر دو چیز کے وقت سے وصیت کر دی کر دی کر دی کر دو چیز کے وقت سے وصیت کر دو چیز کے وال دو تو کے وال دی دو تو کے وال دو تو کے وال

آن بیز وسین استناد مونا ہے اسین وہ وہیت بھی ہے ہو کئی و ارت کے سے ہودیا کئی جینی کے سے تبانی سے زید و ہودہ ورم ش موت میں مریش کے تیم عاملہ بھی ای زمر سے میں '' سے میں ، یونکہ یہ سب وارثوں و اجازت پر موقوف میں ، اور حض فقتی و کے دویک ال کا استناد وہیت کرنے و لیے کے وقت وفات والمرف ہوگا۔

# اشتنباط

#### تعریف:

ا - لغت میں شنبود: "أنبط الماء بناطا" ہے باب استقدال کا مصدر ہے ، جس کامعتی ہے: ال نے پائی کالا۔

اور ہو وہ آئی موقفی ہونے کے حدظام رگئی ہوال کے ہے" آنبط" ور "استبط" کالفظ ستعال ساجاتا ہے۔

فقہ ، وراصولیس کے استعمال کود کھتے ہوے استباطات تعریف کا خال صدید ہے کہ سنبوط سے عظم یا ملت کا دریا فت کرنا ہے جوند منصوص ہو ورند جہود کی کشم کے اعتمار سے ال پر سے بات ہو ہوتو تی مل یا

معنج القدير اورمد مين شرصيل ١٠٥٩ ـ ٣٥٩ \_

۳ بهید انجماع ۱ ۵ ۲، ۱۵، معی ۱ ۵ ـ

<sup>۔</sup> صامعیۃ مصنی علی تبییں محقالات عہرے ۱، ۴ میشر ح لاش ورص ہے ۵ شیع البید، الاش ویسیو همی رص ۱ ۲۰۰۰ سے ۱۳۰۰

٣٠ الأشرود لظار مسيوطي رص ٢٠٦١، معي ٢٠٨١ ٥٠

AF GURT

۱۰ القاموس، تاج العروس الده رط ، العربيات محرج الحرص ٥٠ -

شدلاں یا انتصاب وغیرہ کے ورفید ال کا تھم معلوم کیا جا ہے ، اور ملت آنٹیم ہو کے دوسرے ملت کے دوسرے ملت جات کے دوسرے طریقوں سے کالی جاتی ہے۔

#### متعق غاظ:

#### يف- چنتي و:

## ب-تزتئ:

> مسلم تشوت ۳ ۱۳ ۳. ۳ - المدخل و مدیر الامام احدین هسبل هم ۵۰،۵۳ -

اصلیس کے دریے تخ سے مناط کا مصلب یہ ہے کہ ال چیز کو ظاہر ا ریاجا ہے جس پر تھم معلق ہوں ہا سے معدد خاج کرنا۔

#### ج- بحث:

الله - الان حجر بينمى فراد في بين كرصاحب فرمب سي نقل عام كرد و رويد منقل عام كرد و رويد منقل كام كرد و منطور و منطور كرد و كرد و كرد و منطور كرد و كر

ا تفاف کا جنا کہ بحث کرنے والے نے بیٹے مام ں تقریبات اور اس کے قو اعداللید سے جو چیز مستقبط کی ہے۔

#### بحث کے مقامات:

۵- سنباط کے مسائل وریافت کرنے کے بے ( جبتارہ قیال ، طرق مدت ) ور'' صولی ضیمہ'' ماطرف رجوع میاج ہے۔

# استنثار

استنتار

ديكھے" القبري"۔

#### تعریف:

ا - ناک یک پی پیسی بیونی ریشت وغیر دکو سائس کے زور سے جھ ژنا استخبار ہے، ورجب کونی انسان ناک بیل پی فی ڈیل کرناک و سائس کے در اید اس کوجھ ڈور وے تو کہ جاتا ہے: "استعشق الإسسان" ۔۔ افتیہ عکا استعمال اس کے فتو کی معنی سے میں میری فیل ہے ۔ ا

# جمال تقلم:

۲- حصوں طہرت کے وقت ناک ایس بولی ؤال کر جو اڑنا سنت ہے، جویں کر رسوں اللہ علیات کے وضوں کیفیت کے ویال ایس میلان ہے ۔ الله تمصمص و استعشق و استعش " الله تمصمص و استعشق و استعش

سال العرب، المصل 🕊 مارولا 🖒 💶

٣٠ بعلى ٣٠ بضيع الرياض، محموع ١ ١٥٥ شيع ١٩ ير بيد



## استنتار ساءاستنيءا

نے کلی فر مال اور ماک میں پی فی ڈال کر جھاڑ دیو )۔ اس در کیفیت کے بیوں میں فقتیاء کے بیاں قدر کے تصیل سے ۔

#### بحث کے مقامات:

سا- استخار کے حکام ور آل کی کیفیت (بنو) ور (عنسل) کی صفاد صات یکی و کیفی جا میں۔



# استنجاء

خریف:

ا - استنبيء كے چند من في ميں ال ميں سے يك معنی ہے: كى ثنی سے چھٹھا رہا ہے تو چھٹھا رہا ہے تو چھٹھا رہا ہے تو ا چھٹھا رہا ، چنا نبی جب كونی شخص بنی ضر ورت سے چھٹھا رہا ہيں ہے تو كر ہو تا ہے: "است جی حاجتہ صه" ۔ اور " نبی ق" زمی كا و دہد مصه ہے جس پر ہا ہو ہے تھے ہو ۔ ہے جس پر ہا ہو ہے تھے ہو ۔ ہے جس پر ہا ہو ہے تھے ہو ۔ ہو جس كى درحت كو ال كے جز سے كا مند ديا ہو ہے تو كر ہو تا ہو تا ہو جہ ہو تا ہو جب كى درحت كو ال كے جز سے كا مند ديا ہو ہے تو كر ہو تا ہے : " أن جيت است جو تھ و است جينتھا "

باب طبارت على ستنجاء كى احد كى بار ئى شكر كہتے ہيں:
مير ئيل سنجا قطع كر نے ئے عنی على ہا، يونك ستنجاء على
الله كو رايو گندن متم كردى جاتى ہے۔ ال تعييد فر الله تا بين ك يونك بالله الله تا بين ك يونك بين الله بين بين الله بين بين الله بين بين الله بين

نج ست کوہوں کے کی دہم سے سے سے پاکٹرے سے دھونے

سان العرب. ۱۳ سان العرب، معمى الشيع مكتبه القام دو

## كانام المتني وليس ہے ۔

#### متعقر غاظ:

ف- ستط برايا كيز گ طب سنا):

## ب- ستجمار (پقر ستعال كرنا ):

سا- جی رہے تی رہ (پھر )مراد ہے، پیہرہ ی جمع ہے، ورجمرہ کے معنی کا بی کے میں اور ہے میں اور ہمرہ کے معنی کا بی کے سیتے میں ور ستی رکامعتی: پھر وغیرہ و سے دونوں شرمگا ہوں برمو جودنی ست کودور کرنا ہے ہا۔

## ج - سنبي (بر مت طلب كرنا):

سائیر و کا نفوی معنی ہر و ت طلب کرنا ہے، اور اصطارح میں استیر وہ نظنے والی چیز سے ال طریق کے مطابق ہی ہوت طلب کرنا ہے جس کا انساں عادی ہو، خواد چال کریو نطاکھار کریو ال کے ملا وہ سے، یہاں تک کروہ مادہ تم ہو جائے ہی البید استیر و ستنجوں حقیقت سے فارق ہے، یونکہ یہ ستنجوں کہ یہ سائی ہو ہے۔ کہد

#### د- استنقاء (صفالي طعب كرنا):

۵- استنقاء کا معنی صدلی طلب کرنا ہے، ال کی صورت ہے کے استنقاء کا معنی صدا کو پہتر وس سے رکڑ جائے ہیں فی سے استنجاء کر تے وقت نگلیوں سے ال طرح رکڑ جائے کہ وہ بالکل صاف ہوج ہوج ہوتا ہے، تو یہ استنجاء سے ساتھ والی سے فاص ہوگا، ای کے مثل "الإسعاء" ہے۔ بی قد امدافر ماتے ہیں کہ نقاء ہے کہ ال طرح صاف کیا جائے کہ است ی چنا بہت ورائل کے اثر تہ تم ہوج میں ۔

# ستني ء كاختكم:

٢ - ستنجاء كي تشكم على حمد لي طور مريقتها عن دور علي مين:

پہلی رہے: یہ بے کہ ال کا سب پایا ہوئے انتجاء و جب بے،
ور ال کا سب نظنے و لی شی ہے، یک قول والکید، ثر فعیہ ور منابعہ کا
ہے۔ الل صفرات کا سرلال نی کریم علیا ہے کہ الل رث و سے
ہے: "ادا دھب أحدكم إلى الغافظ فليدهب معه بئلاثة
احجار، یستضیب بھی، فإنها تجری عه" ١١ (جبتم می کا کوئی شخص رفع حاجت کے ہے جانے تو سے ساتھ تیں پھر لے
کوئی شخص رفع حاجت کے ہے جانے تو سے ساتھ تیں پھر لے
جا ورال کے وربعہ صولی حاصل کرے، ویشت یوال کے ہے
کائی ہوں گے کہ اور ہے علیا ہے کہ ال رث و سے بھی: "الا یست حی
کائی ہوں گے کہ اور ہے علیا ہے کہ اللہ میں پھر وں
کائی ہوں گے کہ اور ہے علیا ہے کہ اللہ بہت حی

حامية القديو بها ١٠٠٠

۳ معی . کچوع ۳ ۲۰۰

ا يراكنا • ١٣٠٠، طاهية الدعول • • \_

٣٠٥ الر عبدين ١٩٨٠

معی ه \_

مدین از دهب احد کیم نبی تفاقط " ر و بیت ابوراو اور
 هارت و بیت ابوراو اور
 هارت و بیش ایراو نام محمل مدین
 حد شهر بشیمه طبعته اوری همهم ۱۳۹۵ هاسس را و ۱۸ میشرح اسیونی بشیم
 وی ال ر مجمئی ۱۸۹۳ هاری

الم المديثة الايستنجي احدكم بعول. " في وابين مسلم عظرت عمال

ن کی کیک روایت کے ان او اس طرح میں:"بعد مھاما آن سسنجی بدوں ٹلافۃ أحجار" (تیں پھروں ہے کم سے الهنتي وكرنے سے جميل منع فر مايا ہے )۔ال حضر ت نے فر مايا كر بہلى حدیث امرے، ور مروبوب كا نقاض كرنا ہے ورسب عليه ف " فإلها تجري عمه" رثا لخر ماياء ور ?! وكا استعار اصرف و جب میں ہوتا ہے، اور سے سلیلے نے تنی سے تم پر کت وکرنے ہے منع فرمایا ہے، اور'' منع کرنا''حرمت کا نقاصا کرنا ہے، اور جب عض ني ست كاليمور ماحرام عن سب كاليمور مابد رجداولي حمده وكاس کے - دوسری رے: یہ ہے کہ متنج ومسنون ہے، و جب نہیں۔ یہ حصد كا قول م ور وم ما مك كى يك روايت مدية المصلی میں ہے کہ مطبقاً التنبي وسنت ہے متعین طور بر نہیں کہ وہ یا فی ے ہویا پھر ہے۔ "، فعید میں سے مز فی کا بجی قول ہے ١٩٥٣ صاحب مغنی نے ال تحص کے ہورے میں جس نے غیر ستنجاءے لوکوں کونما زیر مصاوی میں ہے ایس کا یقو سائل میا ہے کہ بیس اس بیس کونی حرث نہیں سمجھتا۔موفق نے فر مایا کہ غامبًا ان کے مر دیک استنجاء و جب تیں ہے۔

حصیہ نے نبی کرمیم علیہ کے اس رثارہ سے شدلاں میں ہے جو سنن ابی دور میں ہے کہ سپ علیہ نے فر مایا: "من استجمو

ور حصیہ نے ال طرح بھی سندلاں کیا ہے کہ وہ تھوڑی نبی ست ہے، ور تھوڑی نبی ست میں ف ہے ۔

حفی و آب اسر تی لوہائی میں ہے کہ منتج وں پانجی فشمیں میں اوپائی میں ہے کہ منتج وہ بالبت سے میں اوپل میں میں

٣٠ معنى ٣٠ معافية الدهول مهاية الآياج وحواشي ٣٨٠ ١٩٥٠ \_

ا ما ما مية القلميون الأسماء الذخيره الأسال

گذات العرب -۳ منتحع الاسپر ۱۵ طبع عثما به-۳ اربحر الرائق ۲۵۰۰، فتح القدير ۲۸۰۰

ہل ہم نے ال تمنیم کورد کردیا ہے، اور کہا ہے کہ پہلی تیں قسموں کا تعلق عدرت کے دور کرنے سے ہے، اور چو تھی تسم کا تعلق ہوں سے نبیست عینی کوز اُل کرنے سے ہے، ن چاروں کا تعلق استنبیء کے باب سے ٹیمیں ہے، تو اب صرف یک تسم جومسنوں ہے وہ باقی رہ تی ، اور بال عابدین نے بالڈیم کی تشیم کوتسیم ہیا ہے۔

پھر ہنتی و حصہ کے فروک سنت موکوہ ہے، ال سے کہ میں میں موکوہ ہے، ال سے کہ میں میں میں اللہ ہے۔ ور بل عابدین نے ای مینی و پر کہ کہ اللہ کار کی مروہ ہے، ور بل عابدین کی میں ہے، بنیاد پر کہ کار کی مروہ ہے، وربد اُل ہے، اس بنیاد پر کہ قل میں ہے، وراد اُل ہے، اس بنیاد پر کہ وہ وراد خود سے اور اُل حدید کا ہے کہ مہت کی عمل ہے، اس بنیاد پر کہ وہ مست کے جوموضع حدث کے ملا وہ جگہوں میں فقد رمخو ہوتو اس کار کی مروہ ہے ہے۔

وجوب استنی و کے قامنین کے فراد یک اس کے وجوب کاوفت: ۸ - ستنی و کا وجوب صرف نماز ل دینگل کے سے ہے اس وجہ سے

ث فعیہ مل سے تبر ملکس نے کہا کہ تو رہتی وکرنا و جب تیس بلکی فر کے سے کھڑ ہے ہونے کے وقت و جب ہوگا، خو و یہ کھڑ ہونا حقیقتا ہو یا علم ، ال طور پر کہ نماز کا وقت '' ج سے گرچہ وہ وں وقت میں نماز او کرنے کا زاوہ نہ رکت ہو، تو جب نماز کا وقت '' ج سے تو متی ہو کہا و جب ہوگا، او روفت ی وسعت و گل کے عتمار سے ال میں بھی ہمعت و گلی ہوں۔

پھر انہوں نے کہا: ہاں گر وقت کے اندر راقع حاجت کرے ور اس کومعلوم ہوکہ وقت کے اندر ہا ٹی نہیں ملے گاتو نوری طور پر پھر کا استعمال و جب ہے۔۔

مالکید نے صرحت ں ہے کہ سنو میں ال کا تھ رنبیں ہے،

گرچہ مالکید نے ہضو سے پہلے استنجاء کرنا مستحب قر رویا ہے۔ ور
حتاجہ بی دوسری رو ایت یہ ہے کہ گر متنجاء کا سب پایا ہو نے ہضو
سے قبل ستنجاء نماز بی درنتگی کے سے شرط ہے، لہد کر ستنجاء سے
قبل ہضو کر لے تو درست نہ ہوگا۔ صاحب کشاف القان تا نے سی
رو بیت پر کتنا کیا ہے۔

ا فعيد في من يو النصيل الدرست لوكول كے سے ١٩١٠ر

اديح الرانق مع حاشي كل عابدين ١٥٥٠

\_ M. D - 0,2 il "

\_rar \_ 3171 84. rrr - 151, r

حاهية الشرر منس على بهاية الجناع ١٠٠٠ - ٢٩ -

جو محص معذور ہو، یعی ال کوسلس بول (مسلسل بین اب کے قطرات سے رہن ) وغیر وکامرض ہونو ال پہنو سے قبل استنی وکرما و جب ہے۔

اکل بنا پر گر تندرست شخص نے ستنی و سے پہنے بضو میں تو ستنی و ستنی و سے بیٹ بضو میں تو ستنی و ساتی کے حد پہنر وس کے ور بعید ستنی و کر سے بالی سے بے طریق سے دھوے کہ موضع ستنی و ور ہاتھ کے درمیاں کوئی جیز ہائل ہو ورشر مگاہ کو ہاتھ نہ مگا ہے۔

کو ہاتھ نہ مگا ہے ۔ دوہر سے نداہب کے قو اعد ال انصیل کے خلاف نہیں میں۔

تیم سے ستنج عکا تعمل ور ن دونوں کے درمیان تر تیب: ۱۰- س کے تعلق فقہ عرکہ دورتی میں:

پہلار تی ں یہ ہے کہ کیم سے قبل پھر کے در بعید سنتی وکرماضہ وری ہے، یہر سے ثافعید ں ہے، ورمالکید کے محمل اقوال میں سے میک یم ہے، ورحما ہدکا کیکے قول بھی یمی ہے۔

قر الی نے ال وجہ بوں بیاں و ہے کہ تیم کا نماز سے متصل بھاضہ وری ہے، گر وہ نیم کر کے پھر ستنج و کرنے تو ال نے یقید زالہ نجاست کے در بعید تیم و زماز کے درمیاں فصل کردیا۔

افاضی ابو یعلی نے ال کی وجہ یوں یون کی ہے کہ تیم صدف کوشم شمیل کرنا صرف ال کے ور میدنی زمباح ہوجاتی ہے، ورچس شخص پر یک نجاست ہوجس کا دور کرناممس ہو ال کے سے نماز مباح نہیں ہوں ، آبد مباح کرنے کی نہیت سیجے نہیں ہوئی جیس کے گر وقت سے قبل نیم کرلے۔

دہم رتی ہے کہ یہاں تر تیب وجب ٹیس ہے۔ مالکید کا دہم محتمل ورحنابد کا دہم الوں بھی ہے۔ قر الی نے کہا کہ مشارکسی

شخص نے میم کی پھر ال نے ہے ہوتے سے کور کو روند دیا تو وہ ال کو پو نچھ کرنم زیڑھ لے گا، ورافاضی ابو بھی نے کہا کہ ال سے کہ وہ طب رت ہے، کبد وضو کے مش بدیوگا، کسی دوس سے وقع بی وجہ سے باحث کا ممنوع ہوناصحت میم کے ہے مضر نہیں، جیسے کوئی شخص یہ جگہ میم کر سے جہا سانم زیڑھنے سے روکا گیا ہو یا ال حال میں میم کیم کرے کہ ال کے کیڑے رکوئی نبی سے ہو۔

ور کہا گیا ہے کہ حتابعہ کے بیاں لیک عی قول ہے، وہ یہ کہ میم سے ال کومو شرکرنا مسیح نہیں ۔

جس شخص کود ممکی حدیث ہوائ کے ستنی عکاظکم: ۱۱-جس شخص کود مگی حدث ہو، تا آ و شخص جس کوسسل یوں کامرض ہو، تو اس کے بے ستنی عصر علی قدرت تخفیف ں جاسے در جس طرح بضو کے عظم میں تخفیف درجاتی ہے۔

حصیہ شافعیہ ورمنابعہ کا تقوں میں ہے کہ وہ سنتی وکر سے گا اور بہتے گا ہ پھر ہم نماز کے سے وقت شروع ہونے پر ہضو کرے گا۔ جب ال نے ایس کرلی اور ال کے حد ال سے کوئی چیز کی تو ال پر سسل ہوں وغیر وی وہجہ سے ہضو کا عادہ لازم نہیں جب تک کہ حقیہ وث فعیہ کے مذہب کے مطابق وفت نہ کل ہ ہے۔ حنابعہ کا بھی یک توں یک ہے ، یہ جب تک کہ دوسری نماز کا وقت نہ شروع ہوج ہے ، جویں کہ حنابعہ کا معتند تول ہے ،

والکید کا قول میہ ہے کہ جس شخص کوسسل بول کا مرض ہوتو اس سر ہم نم زکے ہے ہمو کرما لازم نہیں ، بلکہ جب تک دشو ار نہ ہو ہمو کرما مستخب ہوگا ، کہذا ال کے نزویک ٹو آئض ہمنویس سے جو حدث بھی

عن مقل، و ۱۳ الديمياية الكتابع ۵۰ ماه ما الخرشي ۱۳۰۰ معي ۱۳۸۰ ما ش ف القتاع ۱۹۰۰

بعنی ۲۰۰۰ الذحیره ۲۰۰۵

۳ الانتر ۲۹۰، مهریت اکتاع اور اس سے حاتی ۱۵ سه ۱۳۰۰ شاف القتاع ۱۹۹

قُشْ آے وہ گرزیودہ ہے یہی ال طور پر پورے وہ شاہوتا کو محید ہوت ہوں کہ منت کو محید ہوت ہوں کہ من ایک مرتب یو ال سے زید وہ صدت قُش آ جا تا ہوتا مواف میں اور نہ ہوں کے ماور چی محید ہوگئیں اور نہ میں اور نہ میں اور نہ میں اور نہ کی اور نہ میں اور نہ کی اور نہ کی اور نہ کی اور نہ کی موج ال میں وہوج سے میں وہوج سے میں وہوج ہوں کے ماد وہ محدث یو ف نہ ہو یا چیٹا ہوں ال کی ہوج ال کے ماد وہ ماد دو اور ماد ماد میں اور نہ کی ہوج ال

### متنيءر نكاسب:

11- القنباء كا الله ق ب كسيليس سے مقتاد طريقه بر جو نبوست فارق به و كر معا بق الله على مقتاد طريقة كر معا بق الله سے فارق به و كر معا بق الله به و كر معا بق الله به و كار مال و معاور تيس ميں الله به معالى و بار موال كے مال و معاور تيس ميں الله بيان مندر جدد بل ہے:

## غيرمعة د نكلنيو ي څكز:

ساا - پیٹاب اور پاف نہ کے مقام سے جو چیز عام طور سے نیمل کلی ہو،
مثال کا بی آیٹر وربال کر وہ حشک حالت میں سیلیں سے کی ہو،
خواہ پاک ہویا جس باقوال کے نکلنے سے ستنی نیمل میں جائے گا۔
ورجب تر ہو ورمخر تی کوطوث کر در نے تو اس سے ستنی و یہ ورجا ہوں ہو ہو کے گا کہ وہ جائے گا ہوں کا درجا تر ہو ورمخر تی کوطوث کر در نے تو اس سے ستنی و یہ ورحالیہ در رہے یہ ہے کہ اس وجہ سے ستنی و نیمل سے جائے گا۔ شافعیہ ورحالیہ در وانوں کا مقدم قول بھی بی ہے۔ شافعیہ ورحالیہ کا دومر قول بھی دونوں کے ساتھ ورحالیہ کا دومر قول بھی کے ماد وہ سیلیس سے نگلنے والی جائی در وجہ سے ستنی و

حامية مديدل ها، «القوكر الدو في ١٣٣١ـ

کیجائے گا۔

غیر معق و ملیل سے خون ، پہیپ ور س جلیسی چیز یں: ۱۳۶۰ - گر سبیلیس میں ہے کسی یک سے خوں یا پیپ نطابی اس کے متعلق فقریاء کے دواقو ال میں:

پااتوں یہ ہے کہ دیگر تن م نبی ستوں ب طرح ان کا دھوا بھی طر وری ہے ور اس میں پھر سے ستنجاء کر بینا کائی نہیں، یہ الکید ور ان میں پھر سے ستنجاء کر بینا کائی نہیں، یہ الکید ور ان فیصر دونوں کا یک توں ہے، یونکہ نبیست سے پا ب حاصل کرنے میں دھونا صل ہے، ور پیٹا ب پاف نہ میں اس کوخر و رہ ب ب وجہ سے میں دھونا صل ہے، ور پیٹا ب پاف نہ میں اس کوخر و رہ ب ب ور یہاں کوئی ضر و رہ نہیں یونکہ اس تشم ب چنج سیالیوں سے تکانا نا در ہے۔

وروہم اقوں یہ ہے کہ اس میں بھی پھر سے استنبیء کرنا (سمجمار) کالی ہوگا، ید حالبد ورحضہ کی رہے ہے، وروالکید ورث تعید دونوں کا کیک قول بجل ہے، یہ نو اس صورت میں ہے جب ود چیٹا ہ پوف نہ

۱۰ مر لی الفدح عامیة الطیلاوی رض ۴۳۵ ۱۵ ند جیره ۲۰۰۰، معی ش و القراع ۲۰۰۰

عدیث الله سی ملائلے امو معسل مدکو اس و ایت بخا ب وسلم سے حفرت علی ہے د ہے۔ فتح ان س اللہ ماہم اسلام مسلم تشکیل محمولا ادعمہ ان ل سے ۲۲ شیع علی انجنبی ہے

سے مخلو طاہو کرنہ ن**ط**ے۔

ال قول کی ولیل میسے کہ اس کے مدم تکر رہ وہ سے گر چہ اس کے دھو نے میں مشقت کا تحل ضرور ہے ، اور کے ، اور مندی تو مقتاد اور میٹر القو رہ ہے ، ور اس می وجہ سے مصوتنا میں کا دھونا امر تعدی (خدف تو میں ) ہے ، ور اس میں ہے کہ و جب نہیں ۔۔

سبيدين كے مترول مخرج سے نكلنو ريز:

10 - حدث کے بے جب کوئی ور التی کائی ہے وراس سے حدث کا نظام معنا دیموں نے تو اس کو بھی ما لکید کے بنتوں پھر وغیر و سے صاف کیا ہوئے گا، وہ حسم کے دوس سے جھے کے تکم شرفیس ہے، میں تاکہ یہ اس متعیل محص کے اعتبار سے معنا دیمو کیا ہے۔

حنابد کا مسک یہ ہے کہ جب مخری مقاد بند ہو ج ہے اور دوس ر بیر کھل ج نے تو اس م صعالی کے بے بھر کا سنتھی کالی نہیں ہے بلکہ اس کادھونا ضر وری ہے یونکہ ییخری مقاد کے ماروہ ہے ، اور ان علی کا کیا توں یہ ہے کہ کائی ہوج ہے گا۔

جميل ال مسلم مل حصيه اور أن فعيه كاقو ر تهيس ماء ١٠٠

#### ندى:

14 - حصیہ کے مرویک مذک ما پاک ہے، کبد وہم کی نبی سنوں ں طرح ال ق وہبہ سے پالی ورپھر کے دربعیہ سنتی و میا جائے گا، اور پھر یا پالی کے دربعہ ال سے سنتی وکرما کائی ہوگا۔ الکید کا کیک توں بھی یک ہے جو ال کے قول مشہور کے خداف ہے، ورثا فعیہ کا توں اظہر ورمنا بعدل یک روایت بھی یک ہے۔

فقح القديد ، ۵۰ ، استخر الرائق ، ۱۳۵۳ لذ جيره ، ۲۰۰۰ الفليع ي ، ۲۳ م، شرح منظومة المعنف ت الشرس في رص ۳۵ ضبع رمشق ، معى ، ۴ س ۲ لذ جيره ، ۲۰۳ ، معنى ، ۸ س

ور مالكيد كاقو ي مشهور جو حتابد ل يك روايت ب يد ب ك يك يك صورت يل پي في كا ستعي في مراح بي بي تركا ستعي كافي تهيل ، الله على المستحييت أن أسأل رسول المدهودية الكت رجلا مهاءً فاستحييت أن أسأل رسول المدهودية مكال ابسته فأموت المعادد بن الأسود فسأله ، فعال يغسل ذكوه و أنشيه ويتوصا الله علي الأسود فسأله ، فعال يغسل ذكوه و أنشيه ويتوصا الله علي المدى محمل قانورسول الله علي المدى محمل في تورسول الله علي من سي مسلم دريافت كرن على على في شرم محمول ل ، يو تكم سي علي في مسالم الريابية في ما يكم مقد د على الاسود على كرا بي دريافت كري ، چناني أنبول في دريافت بي الاسود على كرا بي دريافت كري ، چناني أنبول في دريافت بي الاسود على كرا بي دريافت كري ، چناني أنبول في دريافت بي الاسود على كرا بي دريافت كري ، چناني أنبول في دريافت بي الله و مي كرا بي و دريافت كرا بي ، چناني أنبول في دريافت بي الله و مي كرا بي و دريافت كرا بي ، و الله و مي كرا بي و دريافت كرا بي ، و الله و مي كرا بي و دريافت كرا بي ، و الله و مي كرا بي دريافت كرا بي الله و مي كرا بي و دريافت كرا الله و مي كرا بي دريافت كرا بي و دريافت كرا الله و مي كرا بي كرا بي دريافت كرا الله و مي كرا بي دريافت كرا الله و مي كرا بي دريافت كرا الله و مي كرا بي كرا

مالکید کے رائے دویا ال وقت ضروری ہے جب فدی معروف لذت کے ساتھ فاری ہوہ اور گر بالکل بدلڈت کے ضاری ہوہ نے تو دصواطر وری ندیموگا بلکہ پہتر کا ستعی کرنا کائی ہوگا ویشہ طیکہ ہوں سسل ہوں ماطرح فاری ندیموہ ال صورت میں پالی اور پہتر سے ال کا زالہ مطوب بیس ہے بلکہ وہ معاف ہے ۔

#### وري:

ے ا - ووی نکلنے والی کیک ماہا کے آئی ہے۔ جاروں شراجب کے فقیرہ ء

عدی کالی: "کلب رحلا مداء" ن واین بخا ن بسلم، بور و او کی گئی تا ن بسلم، بور و او کی گئی ہے ن ہے او کی کر کرے میں ابو و مقر بیل بعضی ان ہے ور نعط "و لاہیہ،" بودکر کر نے میں ابو و مقر بیل بعضی ان ہے ہم تخفیل محمولا و مقر مسلم نے ہم تخفیل محمولا و مقر مسلم کر تھی ہے اور مام شیع الدی ہ، میں کر تھی ہے ہے ہم مسلم و ب

٣٠٠ الطيفاويال مدين ١٢٠ . الدجيرة للقراق ٢٠٠٠

کے رویک ال میں پائی پھروں سے متنج وکالی ہے ۔

#### 500

14-ریخ نظنے ق وہ یہ سے متفی وہیں ہے۔ چ روں ندامب کے فقی ہو نے اس کی صرحت کی ہے۔ حصیہ نے کہا کہ ریخ ق وہ یہ سے متفیء کرما بدھت ہے ور اس کا نقاض ہیہ ہے کہ ان کے فرو کیک ہیر ام ہو۔ ور ای کے مشل ش فعید میں ہے قلیو لی کا قواں ہے: بلکہ وہ حرم ہے، یونکہ وہ فاسری دے ہے۔

حنابدی تعییر یہ ہے کہ ال سے (امتنیء) و جب ندیوگا ال کے درج دیال ستدلار کا تقاصابہ ہے کہ از کم وہ کروہ ویو، صاحب المغنی

ن کو ہے کہ بی کرم علی اللہ ہے مروی ہے: "می است حی میں ربیع فسیس میا" (جس شخص نے شروق رائے ہی وجہ سے ستنج وہیا وہ ہم میں سے نہیں)۔ اس حدیث ہی روابیت طرانی نے بی بیٹم صغیر میں ہے، ورزید بی سلم سے اللہ تعالی کے رائا و "إدا فَنْمُنْمُر اسی میں ہے اللہ تعالی کے رائا و "إدا فَنْمُنْمُر اسی الصلاق فاغسلوا و جو هگئم " (جب تم نمی زکوانفواق ہے چہ وں ور ہے باقعوں کو کہمیوں سمیت دھولی کرو) ہی تفیر میں مروی ہے کہ جب تم نید سے کھڑ ہے ہو، اس سیت میں اللہ تعالی نے وضو ہے کہ جب تم نا لائد تعالی نے وضو کے ملہ وہ کسی ور چیز کا تھم نہیں دیا ، چی گر ستنج وہ جب بمونا تو کئی اللہ تعالی ہی کا منتج وہ جب نہونا تو کئی نال میں کا تھم و ہے ، یہ نکہ سونے ہی حالت میں شروی ہے، اور اس موقع کی وجوب تو شریعت ہی طرف سے بمونا ہے، ور اس موقع وجہ سے بھی کہ وجوب تو شریعت ہی طرف سے بمونا ہے، ور اس موقع وجہ سے تم کی ہے ہو کہ منتج و کہ منتج و کہ منتج و کہ منتج و کہ ور نہ یہ منتوس عدید کے ور سے بونا ہے، ور اس موقع عدید کے ور سے بونا ہے، ور اس موقع عدید کے ور سے بونا ہے، ور اس موقع عدید کے ور سے بونا ہے، ور اس موقع عدید کے ور سے بونا ہے، ور اس موقع عدید کے ور بہ ہی کہ میں ہے، یونکہ سے نہیں ہی میں ہے، یونکہ سے نہیں ہی ہی بونا ہی ہیں ہے، یونکہ سے نہیں ہی ہی ہی کہ سے بھی کہ سے بھی کہ سے نہیں ہی ہی ہی کہ سے نہیں ہی ہی ہو کہ اس میں کے ہی ہی ہی ہو کہ سے بھی کہ ہی ہو کہ سے نہیں ہی ہی ہو کہ ہو ہی ہو کہ سے نہیں ہی ہو کہ ہو کہ

## یا نی کے ذریعیاستنج ء:

حامية الطبطاو سأعل الدرية الأمام والعية الفليع بياه الماس

<sup>- + &</sup>amp; Dea+

۳ النجر المرافق ۱۳۵۳، حافية الدحول ۱۳ المهاية الآثاج ۱۳۸۰، حافية الفليع بي ۱۳۷۰، معنی \_\_\_\_

ے تشریف لے جاتے تو میں ورجھ جیس کیے تو جو ن پائی کا کیک برتن ورثیر و لے جاتا تھ تو سپ علیائی پائی ہے ہاتھ وکر تے )۔ یہ روابیت شقل عدیہ ہے۔ حضرت عاش شائے ہے مروی ہے، ووائر ماتی سی الا محمول آر واجک آن یستطیبوا بالساء قبالی استحییہ، و بن رسوں اللہ اللہ تعلقہ کان یہ علیہ اللہ اللہ علیہ میں کر تے تھے ال سے کہنے میں شرم میں کہ وہ پائی ہے میں کر تے تھے ال سے کہنے میں شرم ستی ہے ورسوں اللہ علیائی ایسائی میں کر تے تھے ال سے کہنے میں شرم ستی ہے ورسوں اللہ علیائی ایسائی میں کر تے تھے )۔

ورسا ہے جو پائی کے استعال پر تکیر آئی ہے اس کو مالکیہ نے
اس پر محموں کیا ہے کہ میرال او کو ل کے مورے میں ہے جہنہوں نے پائی
کے ستعال کو لازم کر لیا تھا ، ورسعید ہی مسینب سے جومر وی ہے کہ میا
عورتوں کے ملا وہ بھی کوئی اس کو کرنا ہے؟ اس کو صحب کلدیۃ الف لب
نے اس پر محموں میا ہے کہ پائی سے سنتی وکرناعورتوں پر لازم ہے ۔ ۔

پوئی کے ملا وہ دوہر کی سیال چیز وں سے ستنبیء رنا: • ۲- جمہور یعی مالکید، ٹا فعیہ اور حناجہ کے قوں کے مطابق پوٹی کے ملاوہ دوہر کی سیال چیز وں سے استنجاء کرنا کائی نہیں مجمد ہیں حسن ک لیک روایت بھی یہی ہے جو فد مب حق بیل ضعیف شاری جاتی ہے۔

عدیہ: "کال سبی مائی میں مائی اللہ میں معلاء "ر واید بخاری وسلم ر دی ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں ہے۔ اور ہوں می بر سے اور لفاط مسلم سے ہیں دفتح الر ی ۱۵۳ ضبع اسلامیہ سیج مسلم ساتھ ہے۔ ۱۳۵۰ شبع الرق میں اور مجتمل سے ۱۳۷۰ شبع

والکید نے کہا: بلکہ پائی کے ملا وہ کسی دوسری سیوں چیز سے ستنجاء کرنا حرام ہے، یونکہ وہ نبی ست کو پھیا، دے ں۔

امام او عنیفد و رامام او بیسف کا مسک یه ہے کہ ہوں پاک ذکل کر نے والی چیز سے منتج و بروسکتا ہے مثل سرک اور گلاب کا پالی ۔ ال کے برخلاف ہوسیال پاک چیز زائل کرنے والی ند ہوال سے منتج وہیں برسکتا جیسے بیل دھیں ہے کہ اس ہے ک منتصد حاصل ہو گیا ، اس ہے ک منتصد حاصل ہو گیا ، چی از لد نجاست میں تعصیل ہے ) ، اس ہے ک منتصد حاصل ہو گیا ، چی از لد نجاست ۔

چکر ال عابدیں نے کہا کہ پائی کے ملاوہ دوسری سیوں چیزوں سے ہنتیء کرنا مکروہ ہے، یونکہ اس صورت میں براضرورت ماں کو صالع کرنا ہے۔۔

پھروں کے ستعمال کے بچ ئے پانی سے دھونا فضل ہے:

الا - کل نجاست و صعالی کے بے پھر ستعمال کرنے کے بج بے

پانی سے دھونا ہمتر ہے ، ال سے کہ پانی زیادہ چیمی طرح صعالی کرنا

ہو دھین نجاست اور اس کے الرکوز اکل کرنا ہے۔

امام اتدکی کی روایت یہ ہے کہ بالی کے بی نے پھروں کا ستعمال کرنا زیادہ ہمتر ہے۔ اس کوصاحب القروع نے وار کرکیا ہے، وار جب دونوں کو اس طور پر ستعمال کرے کہ پھر کو پی استعمال کرے پھر بیال سے دھولے تو یہ بالان تر سب سے نصل ہے۔

نووی نے نفتل ہونے مصورت یہ بیاں ہے کہ پھر کو پہر ستعاں کر سنا کہ نبی ست سے ( ہاتھ کا ) موٹ ہونا کم ہوج سے ور پالی بھی کم ڈری ہو، گر اس نے پالی پہر ستعال کر لیا تو اس کے حد پھر ستعال نہ کرے ، یونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورحنا جد کے مر دیک تر تیب یعی پھر کو پہر ور پائی کو حد میں ستعاں کرنا

اريح الرائق ١٣٥٠، واهية مديول ١٦٠، الحموع ٥٠

مستحب ہے، ورگر پالی پہنے ورٹیٹر حدیثی ستعیں کرنے تو یکروہ ہے۔ اس نے کر حفرت عاشہ کا توں ہے: "موں آرو اجکی آن بتعوا الحجارة العماء الالی آستحبیبھم ویں رسوں العماد اللہ نے ہوں اس سوں العماد اللہ ہے ہوں ہی ساتھیں ہوں ہے ہوں کہ وہ بیٹر کے حد پالی ستعیں ہی کریں، یونکہ میں (شیم کینے ہے) شرماتی ہوں، وررسوں اللہ علیہ ایس کریں، یونکہ میں (شیم کینے ہے)

حصیہ کے بہاں میک قول میہ ہے کہ پائی سے دھونا سنت ہے، اور کیک قول میہ ہے کہ دونوں کو جمع کرنا ہما رے زمانے میں سنت ہے، اور کیک قول میہ ہے کہ جمع کرنا مطابقا سنت ہے، وریجی قول سمجھے ہے، اور سی پر ننوی ہے جمیسا کہ مجمور اگر کئی میں ہے۔

جُرِثَى وغِيره ن بِيلَ ور پَقَر دونوں كے جَمْع كرن و الصيب يہ الله تعالى سندلاں ايا ہے كرتے ہو لے دونوں كو جَمْع كرتے تھا الله تعالى ن لوكوں ل الله طرح تعربيف في الله تعالى ن لوكوں ل الله طرح تعربیف في الله على الله محبت الله قوالين و يُحب الله محبت ركفت ہے ہو كہ الله محبت ركفت ہے ہو كہ الله محبت و لوں ہے كر الله الله محبت و لوں ہے كر الله الله محبت و الوں ہے كہ الله الله محبت و الوں ہے كہ الله الله محبت و الوں ہے كہ الله محبت و الله الله الله محبت و الله الله محبت الله الله الله محبت الله الله محبت الله الله محبت الله الله محبت الله محبت الله محبت الله الله محبت الله الله محبت الله محبت الله محبت الله الله محبت الله

ستجمارس چیز کے ذریعہ کیا جائے:

٢٢- ستم رم تفول چيز كروريوب كاالدة جس منع ب

عدیہ: الموں رو حکی ریبعو تحجرۃ نماء " لا عج " خ قرم مرہ نے تخے کہ رکھی۔

-MMM/0/2014 1

ا المرابق ۱۳۵۳، محموع ۱۳۵۰، مطبيع مدمول ۱۰۰، الخرقی ۱۳۸۰، شاف القتاع ۱۵۵، الغروع ۱۵۰

ا کی ہے ال سے مبیل میا جائے گا۔ عنظ بیب ال و الفصیل الله ری ہے۔ یہ جمہور میں وکا قول ہے، ال میل سے امام احمد ل معتقد رو بیت بھی بہل ہے، اور مذہب حنا بعد ل سمجے رو بیت بھی بہل ہے۔

مام احمد ال میک روایت جس کو ابو بکر نے افقید رکیا ہے ہے کہ اختیا رکیا ہے ہے کہ سختی رکے ہے بیتی کری ہوئی گھول چیز مثلہ نکڑی ہو کیٹر وقیہ وقی گھول چیز مثلہ نکڑی ہو کیٹر واقیہ وقیہ وقا میں میں کہا گائی نہ ہوگا، یو نکہ نبی کرم علیا ہے نہیں کہا وابوب کا نقاض کرتا ہے، ور اس افرا وابوب کا نقاض کرتا ہے، ور اس اوجہ ہے بھی کہ بید یک رخصت ہے جس کے متعلق میک محصوص سکم میں کہ در میر کرنے وکر کے انٹر بیت کا حکم وارد ہو ہے، کہد ای پر کت وکرنا ہے کہ در میر کت وکرنا ہے کہ در میر کے در میر کرنے وکرنا ہے کہ در میر کرنے وابی کرنا ہو کہ در میر کرنے ہوگر ہے ہے کہ در میر کرنے ہوگر کے انٹر بیت کا حکم وارد ہو ہے، کہد ای پر کت وکرنا ہے کہ در میر کرنے ہوگر کی ہے گی ہے۔

جمہور کے قوں رقبیل وہ صدیت ہے جس کو اور ور نے تربیہ سے روایت کیا ہے، وہ لڑہ کے میں: "سس رسوں المدہ کے علی الاستطابة فضال بھلاقة اُحجار لمیس فیھا رجیع" (رسول اللہ علیہ فضال بھلاقة اُحجار لمیس فیھا رجیع" (رسول اللہ علیہ فضال بھلاقہ اُحجار لمیس فیھا رجیع " (رسول اللہ علیہ ہے کہ ک ص ص کر نے کے ور سے میں دریافت بیا گیا تو بر ور سے میں دریافت بیا گیا تو بر ور سے میں اس میں کوئی کو بر ور پائی نہ نہ ہو اُس میں کوئی کو بر ور بیا فی نہ نہ ہو گیا ہو کہ کہ اس کوئی کو بر ور کے میں میں کوئی کو بر ور کی کے میں میں کوئی کو بر ور کے کہ اس کو در کر نے کہ کوئی فارد در نہیں تھا۔

کوئی فارد در نہیں تھا۔

ورئیم سے پیور ہے، ال سے کہ یہاں از اللہ نج سے مقصود ہے ور پینیم تو یہ تی صاصل ہوجاتا ہے، رہائیم تو یہ تی می ور مقطی نہیں ہے۔

## کیا ستجما مکل کو پاک سر نے والہ ہے؟ ۲۳-اس سسے میں فقہاء کے داتوں میں:

مشرت سمال وال عديہ: "اللہ عدمكم بيكم " ر و بين مسم ر بر ميچ مسم ٢٣٣ شيع عيش مجتبى \_

جازت دی گئی ہے وہ پاک کردیق ہے، یونکہ کر وہ بھی پاک نہ کرنے آو ای مدت ں وہ سے اس سے بھی ستنج وکر نے ں جازت نہ دی جاتی۔ ای طرح دسوقی ماکل نے کہا ہے کہ علم ورمین کے ہم موج نے ں وہ سے کی یاک ہوج ہے گا۔

وہم اقوں جو حصیہ ور مالکیہ دونوں کا دہم اقوں ہے ور مناخریں حناجہ کا البحہ کا قوں ہے ور مناخریں حناجہ کا قوں ہے ہے کہ کل تو ہا پاک کی رہے گا گا رہ شقت ال وجہ ہے معاف ہو گا۔ من گا۔ من گا ہے کہ کرزیلعی میں جو ہے اس کا ظاہر یہ ہے کہ پہر گا ہے کہ القام کے کہ پہر گا ہے کہ القام کے کہ بہر گا ہے کہ القام کی منتجہ و میں ہے کہ ستجہ و میں ہے کہ ہو جہ ہے گر ساتھ ہے کہ اس کا جاتھ ہے گر ساتھ ہو ہے گر ساتھ ہے گر ساتھ ہے گر ساتھ ہے گر ساتھ ہو ہے گر ساتھ ہو ہے گر ہو جہ ہے گر ساتھ ہو ہے گر ہو جہ ہے گر ساتھ ہو ہے گر ہو ہو ہے گر ساتھ ہو ہے گر ہو گر گر

۲۳-جمہور فقہ وی رہے ہے کہ گر ستی رکے حد محل متنج ویر ترکی مگ جائے تو وہ معالمے ہموں۔

حصین سے اس تیم نے اور سی سے حدیثی کی استان استان کا اور اس سلسد میں زمین کے حدیثی کی با پاک کی وجہ سے گاہ وراس سلسد میں زمین کے مسلمہ میں زمین کے مسلمہ میں رمین کے حد مسلمہ میں مشہور سال فی ہونے کے حد مسلمہ میں مشہور سال فی ہونے کے حد حشک ہوں ہے ، پھر س پر پالی پہنٹے ہو نے تو سب و پند بیرہ رے حشک ہوں ہے کہ اس و نبوست نہیں لو نے و ، سی طرح یہاں بھی ہونا ہے کہ اس و نبوست نہیں لو نے و ، سی طرح یہاں بھی ہونا ہے کہ اس و نبوست نہیں لو نے و ، سی طرح یہاں بھی ہونا ہے کہ اس و نبوست نہیں لو نے و ، سی طرح یہاں بھی ہونا ہے کہ اس و نبوست نہیں لو نے و ، سی طرح یہاں بھی ہونا ہے کہ اس و نبوست نہیں لو نے و ، سی طرح یہاں بھی اور نبوست کی گر بیسہ اس کے دورہ میں مقد ر سے جو اور کر کے کہا ہوں کے دوم سے دورہ میں مقد ر سے تو و درہ میں مقد ر سے تو و درہ میں مقد ر سے دورہ میں میں دورہ میں مقد ر سے دورہ میں میں دورہ میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ میں دورہ میں میں دورہ میں میں دورہ میں دورہ

ويح الرائق ١٨٥٠، فقح القدير ١٩٥٠، حافية الدحول ١٨٠٠ معمى ١٨٠٠

تر انی نے صاحب الطراز ور این رشد سے قل کیا ہے کہ موم یہ بوگا، ور انہوں نے کہ کہ گرمورت کے دمین و جہسے میرماف یہوگا، ور انہوں نے کہ کہ گرمورت کے دمین کی بین پرنج ست مگ جانے وہ وہ مان ف ہے، حالاتکہ ال کا شالیمامس ہے، تو یہ برجہ ولی مان نے یہوگا، اور ال وجہ سے بھی کر صی بہ کرام میں بیتر وی سے متنی وی کر میں بہ کرام میں ہے۔ تو یہ برجہ ولی مان کے تھے ور ساکو پہید بھی میں تا تا

وہمر اقوں ہوشا فعیہ کا مسک اور مالکیہ بیس سے ہیں انقصار کا قوں ہے یہ ہے کہ گر رطوبت محل ستی رہے ہوزند کرے تو ما پاک نہیں، ومحل عفو سے تی وزکر جانے تو ما پاک ہوگا ۔

وه جَلَّهم بن جهر ب ستجمار کافی شبین:

نے ۔ مخرج پر ہاہر سے سننے و رہنج ست: ۲۵ - گر کنر تی پر ہاہر سے کوئی نبی ست مگ جائے تو حصیر کا مشہور توں سیسے کہ ال کے سے بھی سنتی رکانی ہوگا۔

ا فعید ورحناجد نے یہ حت ں ہے کہ ال کے ہے پہر کا ستعیاں کائی نہ ہوگا بلکہ ال کوپ لی ہے دھونا ضر وری ہے، اور حقیا کا دوہم الوں یہ ہے، ای طرح ان فعید کہتے ہیں کہ گر چیٹا ہ وپ ف ندکا وہ مقدم ہو لگنے والی نبی ست ں وجہ سے جس ہوگی ہوں اس پر کوئی تر پاک چیز مگ ہو الی نبی ست یں کوئی ہوئی نبی ست میں کوئی ہوئی نبی ست میں کوئی پاک چیز مگ ہو ہے میں میں تو پہتر کا ستعال کائی نہ ہوگا، اور یک تکم اس صورت میں جی ہے جب کس نے تر پہتر ہے میں ہو، یونک کو وجہ سے ابی ک ہوجا نے گری ہوئی ہو، یونک کو وجہ سے ناپ ک ہوجا نے گری کو گری کے میں ہو، یونک کو وجہ سے ناپ ک ہوجا نے گری کی جو کے کہ پھر کل کو وجہ سے ناپ ک ہوجا نے گری کی جو کی کے پھر کل کو وجہ سے ناپ ک ہوجا نے گری کی کہول کو ابیا کے کردے دے۔

ای طرح نجاست کر نکلتے وقت جس جگہ مگ تی ہے اس سے '' گے ہا ھاجا نے او ان فعید کے در ویک ال من م صورتو ں میں محل کو پالی

ارتح الراق - ١٥٥٠ لذ حيره ٥٠٥٥ والعية القيم ملتوعل النهاب ١٦٥ ١٦٥

ہے دھوناضر و رق ہے ۔

ب-نبوست كالچيل رفخرج سے آگے بردھ جا:

الا السب المرح المراس المراسطة المراسطة المرتح الله المرح المراح المراح

سیں شر (زیادہ) رتھ رید میں فقایاء کا سال ف ہے، مالکید، حنامیداور ٹا فعیدل رے یہ ہے کہ وہ پا خاند شیر ہے جو مخرق ہے ہما ھا کرسم یں تک پہنچ جائے، وروہ پیٹاب شیر ہے جو پورے شفد کو محیط موج ہے۔

سیر ہونے بی صورت میں والکید اس بات میں منفر دسیں ک صرف زید از محل کا دھونا عی ضر وری نہیں بلکہ سب کو دھونا ضر وری ہے۔ حصیاں رے یہ ہے کہ مقد ردرہم سے جو نج ست زید ہووہ میر ہے، وروام ابوطنیفہ وروام ابو بوسف کے در دیک صرف زید زمل کا دھونا و جب ہے، وام محمد کا ختاد ف ہے، کیونکہ انہوں نے سب کودھونا و جب تر رد ہے میں والکیدن مو فقت ں ہے اس

ج - عورت کا زلائہ نبی ست کے سے پھر ستعمل کرنا: ۲۷ - بولڈ ق امر ہوخانہ صاف کرنے کے ہے عورت کے سے پھر

بهایت اکتاع ۱۳۱۱، ۳۰ . را کتاع ۱۳۳۰، ش می القتاع ۵۹. حاهیت الطیلاور علی مدر ۱۴۰ س

۳ حافیة مده ل ۳۰ ، محموع ۳۵ ، بهایة اکتاع ۱۳۴۰، شاف القتاع ۵۱ ، مفروع ۵۰ ، محر الرابق ۱۳۵۰، عدیة مشمل ص ۳۹، الفتاول البدیه ۵۰

كاستعال كرما كالى بهوگاه ورية وضح ہے۔

جہاں تک چیٹاب سے طہارت عاصل کرنے کا تعلق ہے تو مالکید کے در دیک عورت کے چیٹاب میں پھر کا ستعمال کائی ٹیمی خواہ وہ نو ری ہویا نو ری ند ہو مالکید نے اس ک وجہ بیدیا س کی ہے کہ کھ ویشیاعورت کاچیٹا ب فرق سے ہو وز کرجاتا ہے۔

ث فعیہ کے رویک گرعورت باکرہ ہے تو اس کے بیپٹاب میں ہا وہ تی کائی ہوں جو میں گرعورت باکرہ ہے تو اس کے بیپٹاب میں ہا وہ تی کائی ہوں جو میں نب ست کوز کل کرد ہے، خو دوہ کیڑ ہویا ال کے حال وہ اور شیبہ ہوتو گریفین کے ساتھ شرمگاہ کے تہ تہ کوشت تک بیپٹا ب کا امر نامعلوم ہوب ہے جیس کریٹ ایس می ہوتا ہے تو پھر کا استعمال استعمال کرنا کائی نہ ہوگا، ورنہ کائی ہوگا، وراس وقت پائی کا ستعمال مستحب رہے گا۔

ورشیبہ (جو نو رک ندیو) کے بارے میں جنابعد کے دائوں میں:
پہلائوں یہ ہے کہ ال کے ہے بھی چھر کا استعمال کرنا کائی ہے، اور
دہم قول یہ ہے کہ دھونا ضروری ہے، ور دونو ل توں کے مطابق
عورت کے مے نبیست، جنابت ورحیض و وجہ سے شرمگاہ کے
اند رو لی حصہ کا دھونا ضروری نبیس، بلکہ شرمگاہ کے ظاہری حصہ کا دھونا
کائی ہے، ورجو کو رت روزہ درند ہوال کے ہے شرمگاہ کے اند رو لی
حصہ کا دھونا مستحب ہے۔

مد مب حصیہ کے قو اعد کا مقتلعی میں ہے کہ جب نبی ست مخری سے ات وار ندکر نے قو اعد کا مقتلعی میں ہے کہ جب نبی ست مخری سے ات کے ہز ھوج سے اتو پہتر کا ستعمال کا لی نبیس بلکہ بالی یا کسی ورسیاں چیز کے در معید ال کا زالہ ضروری ہے، ورعورت کے سے پہتر ستعمال کرنے کی کیمیت

الحموع المراهية الدول الخرش ١٥٨ بهاية اكتاج مع حاهية الحموم العراق الخراق ١٤٨ بهاية اكتاج مع حاهية المعرب منس ١٩٨ ما الطبطاول على مر لى الفدح ص ١٩٨ م

کیا ہوں ال کا کوئی تذکرہ نہوں نے بیس میا ہے ۔

وه چیز جس سے ستجمار ممنوع ہے:

۲۸- ان چیز وں سے ستھی رہا ہو گا ال کے سے حصیہ وہ لکیمہ نے یالجی شرطیس مگانی میں:

ا۔ یک بیک و دشک ہو، حصر اور مالکید کے ملاو دائقہ و ف ال کو بیار میں ہے۔ بیابسی (حشک ) کے بچاسے جامد سے تعبیر میا ہے۔

الماييك يهور

معلے صاف کرنے والی ہو۔

المرككيف وهنديور

۵۔ ٹامل هزام شئ ندهو۔

لبد ' ن چیز وں سے ال کے ر دیک استنجا و بیس کیا جا سکتا ہے وہ بھی پانچ طرح رسی:

ا ـ وهييز جوحشك نديو ٢ ـ

۲ - ووټرز جوما پي ک بهو. ۳ س

علے وہ چیز جو صاف کرنے والی نہ ہو، جیسے بھکنی چیز یعمی واٹس وغیر ہ م

م۔ دبیت دیے والی ہو، ور ای میں ہر وہ ہی د اجل ہو ہی جو دصارد رہو، مشہ جاتو وغیر ور ۵ ۔

كرعب إلى ٢٠٩٠\_

ا المشرح الكبيرمع حاهية الدحول ١٦٠، فقح القدير ١٨٠٠ -

ا المحتمال الم ١٣٨٩، حاشية الدحول ٢٠٠٠، فقح القديم ١٣٠٠، تطروب على الخرش ١٣٠٠، تعروب على المخرش ١٣٠٠، تعروب عل

م رانجنا ۱۳۰۰، ۳۰ القديد ۴۸، حاهيد الدحول ۳۰، ۱۳، ۱۳، مراهيد الدحول ۱۳، ۱۳، ۱۳، مراهيد الدحول ۱۳، ۱۳، ۱۳، مراهيد الختاج ۱۳، ۱۳

۵ راگا ۱۳۲۰ ماهید مدمل ۲۰ تا

۵- قامل احر مهو ، اور بیان کے فرو کے تیں طرح کی ہیں:
الب: کھ نے رہی ہونے روجہ سے قامل احر ام ہو۔
ب: دوہم سے کے حق روجہ سے قامل احر ام ہو۔
ت: یک شرفت روجہ سے قامل احر مہو۔

یہ سب چیز یں کتب والکید کے ساد وہ دوسری کا او ب بیل بھی مذکور میں، گروہ لوگ شرطوں کے بیاں بیل بیز رساں ندیو نے کا د کرنہیں کرتے میں و گرچیشر بیت کے اللہ عاملہ سے الل کا ممنوع ہونا سمجھ بیل کتا ہے اللہ کا م

مجوی طور پر وہ سب گرچہ ال شرطوں پر متفق میں گر تفصیدت میں انگل خشان ف اور انگل الله ق ہے ، ال کا تفصیل کے سے کتب فقد سے رجو را میا جائے۔

جن چیزوں سے استنج وجر م ہے ن سے استنج و سرنا کافی ہے پائیس؟

79- کسی شخص نے ممنوع کا رہناب کرتے ہوے ال چیز سے متنج و کرلی چس سے متنج وکرنا حرام ہے ورکل متنج وصاف کرلی تو حصہ مالکید ور منابعد میں سے ہیں تیمید کے در دیک جیس کہ انفروع میں ہے، حرمت کے باوجود متنج ودرست ہوگا، ہیں عابدیں نے یہ وجہ یوں نے کے ممنوع چیز کے ستعمل سے بھی بدل پر گئی تری حشک ہوجا ہے ں۔

وسوقی نے کہا ہے کہ اس کا عادہ بھی لازم نیس، نہ وقت کے اندر ورنہ وقت کے حدر

"، فعیہ کے مر دیک گر اس ٹی کر حمت کر مت روجہ ہے ہے عدیة کمتنی ص۹، ننج القدیہ ۵۰، عاهیة الدحول ۱۱۱، بہایة المتاع ۱۳۳،۱۳۳، ش ف القتاع ۱۵۸۔

الله المعلية المعالية المتابع المعالية المعالية

مشار فد الی چیز یا سلمی کا جیس ، تو الن سے استنبی و کرما کا فی نہ ہوگا ہ سی طرح نایا ک چیز سے سنتج و کرما بھی کا فی نہیں۔

حنابد نے کہا ہے کہ گرحرام چیز سے منتج وکرنے کے حدمہ ح چیز سے منتج وکر نے وہ وہ کالی نہیں بلکہ پالی کا ستعیار ضرور ہوں ہے، کی طرح کر پالی کے ماد وہ کسی پاک سیاں چیز سے منتج وکر نے ولا یکی عکم ہے )، ورگر یک چیز سے منتج وکر سے بوصاف کرنے ولا نہیں ہے مشہ وائس وتو اس کے حد کسی صاف کرنے والی چیز سے منتج وکرنا کالی ہوگا منتی علی ہے کہا پاک چیز سے منتج وکر نے کے حد مکاں ہے کہ پاک چیز سے منتج وکرنا کالی ہو، یونکہ یہ نبی ست محل دنج ست کے تابع ہے کہد اس کے ذائل ہونہ یونکہ یہ نبی ست

بھی زائل ہوج ہے ں ۔

ستنج ، کاطریقه ورس کے آد ب: ول: برئیں ہوتھ سے ستنج ، سرنا:

مسا - صی ح بیر یکی حفرت ہوتی وقد وقد کی بید صدیحہ فلا یسمس ذکوہ بیسمیلہ و إدا آتی الحلاء فلا یسمسے بیسمیہ " الرجب تم یک کاکولی پیٹاب کرے تو بی مضوتنا کل و کس ہاتھ سے نہ چھوئے اور جب تصابح بیسمیہ میں میں بیٹا ہے کہ اور جس تو د کس ہاتھ سے نہ چھوئے اور جب تصابح سے نہ پو تھے کے اور جب تھی ہوگئے کے اس میں ہوتھ سے ستنی و کر نے سے منع فر مایا ہے ورفقہ و نے ال می نعت کو کر جت پرمجموں میں ہے ، حصر کے ہو د کی ہے ، ویس ک ان تی تھے نے ال کوتی کر اور د کے ال کوتی کر اور ال کے ال کوتی کر اور ایس ہا تھ کے ال کوتی کر اور ال ہے ال کوتی کر اور ال ہو کہ ال کوتی کی ہے ، وہ سے کر اور ال کوتی کی ہے ، وہ سے کر اور ال کوتی کی ہے ، وہ سے کر اور ال کوتی کی ہے ، وہ سے کر اور ال کر اور ال ہو کہ کوتی کی ہے ، وہ سے کر اور ال کے کر اور ال کر

یسب منام حاجت بخر ورت کے مو تع کے ملاوہ کے سے میں، ال سے کہ مشہور الانعرہ ہے: "انصو ور ات قبیح المعحضور اللہ" ا (ضر ورتیں ممنوع شیاء کومہاح کردیتی میں)

لبد گرال كابوي ب باته كن يوي مفلون يهوي ال يل كونى رخم يو تويد كراجت و على باته سے ستنج وكرنا جارا ہے - مادوہ زير (ج حال يل ) وعلى باته سے بائى بات على مدد بيما جارا ہے ، اور

المتح الرامل ۲۵۵، طاهية مدحل ۱۲، لنهاب ۱۳۳۰، منحی ۱۰. ش ف القتاع ۲۵۸

- عدیے: "اد در حدکم فلا یہ س دکوہ بہدہ "ر واین چار و این اور ابو او ے بیل ا<sup>85</sup> الر بی مسلم اور ابو او ے ر بے لفاط ابور و ے بیل ا<sup>85</sup> الر بی ۳۵۴ شیخ مسلم ۳۵۰ شیخ کو در عرد اس لی س ابور او ے مطبع مسلم ۳۵۰ شیخ کو در عرد اس لی س ابور او ے مطبع مطبع مسلم ۳۵۰ شیخ کو در عرد اس لی س ابور او ے مطبع مطبع مسلم ۳۵۰ شیخ کا در عدد اس کی مسلم ۲۵۰ شیخ کا در عدد اس کی مسلم ۲۵۰ شیخ کا در عدد اس کی مسلم ۲۵۰ شیخ کا در عدد کی مسلم کا در عدد کی در عدد کا در عدد کا
- ٣ محمع الأسير ١٩٠، ايجر الرابق ١٩٥٥، طافية مد الله ١٠٥٠ محموع ١٩٠٠، بهاية اكتراع ا ٢٠٠، شاف القتاع ا ١٥٠

ید میں باتھ سے ستنج و کرنائبیں ہوگا بلکہ اس سے صرف با میں باتھ ب مدد کرنا عی مقصود ہے وریبی ستعمال کا مقصود ہے ۔

## دوم: بوقت متنبيء ير ده سرنا:

ا ۱۳ - ستنج و بیس شرمگاہ کھولئی پر بتی ہے، ورعام لوکوں کے سامنے ستنج و و فیرہ کے سے شرمگاہ کھول حرام ہے، لہد سامت استنج و کو او کرنے کے سے حرام کا ارتکاب نہیں میاج سکتا، وردہم شحص ں موجودی میں ہو ال کود کیور ہا ہے شرمگاہ کھو لے بغیر ما پا ں دور کرنے س تد بیر کرے گا ۱۲ ہ

حصر سے رو کے جب کولی شخص سامے ندہوتو ستنی و کے آو ب میں سے یہ ہے کہ ستنی وکر نے ورپالی حشک کرنے کے نور حدید وہ کرے وکیک شرمگاہ کا کھوان کے ضرورت ں وجہ سے تھ وراب وہ ختم ہوگئی سے ۔

ید ضرورت شرمگاہ کھو لئے کے تعلق حنابیدی دورہ یتیں میں: حکروہ ہونا جرام ہونا سے \_

ال بنار مناسب بیہ کرامتنج و سے فارٹ ہونے کے حدیر دہ سرنا کم از کم منتخب ہو۔

## سوم: قضاءه جنت كي جُله مع نتقل جونا:

۱۳۲ - جب تصاء صاجت کر چکے تو سی جگہ ستنی ورز کر ہے۔ ٹی فعیہ ور حمالید و یکی رے ہے۔ ٹی فعیہ نے کہا کہ پینیم اس وفت ہے جب ایج امرائق مع صافیہ س عامہ یں ۲۵۵، بہایة اکتاع ۲۰۰۰، شاف

- ۳ الدر بحل الغر ۳۳، مر في الفدح مع طاهية الطحطاول ومن ١٠٥٠ .. الكن ۱۳۵۰ - ۱۳۵۵
  - r غية متمع n
  - كاللاصوف عـه\_

حنابدی رہے یہ ہے کہ پھر کے در مید استنجاء کرنے کے ہے بھی قصاء حاجت ں جگہ سے مگ ہوجانا مناسب ہے جس طرح پالی سے استنجاء کرنے کے معتقل ہو جاتا ہے۔ یاتصیل ال صورت میں ہے جب معوث ہونے کا خوف ہوں۔

## جهارم: هاست ستنج ومين ستقبل قبديندريا:

ٹا فعیہ کے رویک قبعد حرف رٹ کر کے ستنی وکرنا ہو کر اہت جارہ ہے، یونک قبعہ کی طرف رٹ کر کے بیارشت کر کے تصاوح جت

مهاییة انتختاج سه ۲۰ متر حالتهمه ۱۳۳۰ ش ف الفتاع ۵۵۔ ۳ شرح موییة مصلی ص ۴۸،انطهاور علی مرال الفادح ص ۴۹، ایجر افرایق ۱۳۵۹ - ۱۳۵۹

کرنے بر مما نعت صدیت میں و رو ہوئی ہے، ستنج و راہیں نے ایسانیس سے

## ينجم: ستبر ، (صفالي حديد):

سم سا - استبر عا تکلنے والی ناپی و سے صفائی جیت ہے بہاں تک کر اثر زائل ہونے کا یقین ہوج ہے۔ بیلوگوں و طبیعتوں کے ستان سے مختف ہوں سے راس و کسیس (استبر عا) و اصطارح میں ہے۔

## فشم: چھيندين ورا وروسوسد كونم سرنا:

٢٠٥ - حديد ثافعيد ور والكيد ف وكربيا ب ك بالى سے ستنجاء كر كے فارش ہوف كے حد مستحب يہ ب كوو بي شرمگاه يا باجامد بي لئي الله مگاه يا باجامد بي لئي في سے بي اور جب سے بي لئى سے بحقيم بيو بات اور جب سے شك بيونو تري كو اى چيسنت ور في برخموں كر سے جب تك كر الل كے خلاف كا يقين ند بيو باسے ۔

حصی نے یود کر میں ہے کہ گر جیطاں شرے شک میں او تا ہے تو مدکسی تا ہے تا ہے جد کسی تا ہے تا ہے

محموع ۸۰

۳ کروندین ۳۳۰۰

ا المر المراق المعالم التي المام التي التي ع المال القاع القاع القاع

م شوب القتاع المد

#### ب- ستنيء:

سا - سیلیں میں سے کسی لیک سے کلی ہونی نبی سے کو پی فید پھر وغیر ہ کے در بعید زائل کرنے کو ستنجاء کہتے ہیں ، اور ستطابہ کا بھی بجی عظم ہے ۔ ، یکھی ستر او سے فاص ہے۔

### جمال حکلم:

سے چیٹاب یا پافانہ سے پہنا و جب ہے، کبد ہو شخص ہوں ورکیڑے کو چیٹاب سے نہ بی سے تو مل جمران رہے کے مطابق وہ مرکب کیپرہ ہے ہوں استبر ء) (تصاء مرکب کیپرہ ہے ہوں وران کے احکام کی تعصیل (استبرء) (تصاء حاجت) وران کے احکام کی تعصیل (استبرء) (تصاء حاجت) ور (نبی ست) کے بیان میں موجودہے۔

#### بحث کے مقاوات:

۵- طہارت کے بیاں میں پیٹاب و پان نہ سے نیت ور متنج و کرنے ں گفتگو کے وقت اللہ و کے مردیک اس مسلم سے بحث ں جاتی ہے۔

## استنز اه

#### تح يف:

ا - استر او انتر و سے افوق ہے ، بوب استفادی سے ہے ، ال کا اصل مفہوم دور رہنے کا ہے ، اور دور ہے ہم ہے ۔ جب کہ ج نے: "فلال بنسو ہ من الأقعاد" ور "یہ و مصله عبها افر مصل ہے ہے کہ فریق مصل ہے ہے کہ فریق مصل ہے ہے کہ فریق ہے ۔ فریق مصل ہے ہے کہ فریق ہے ۔ فریق مصل ہے ہے کہ فریق ہے ۔ وروہ دور کھتا ہے ۔ اور وہ محص جس کونلز اب قبر ہور ہات اس کے تعلق صدیت میں یہ فوام و جود ہے: "کان لایست و من البول" یعی وہ چیٹا ہے ۔ فوام کرنا تھ اور نہ اس سے دور رہتا تھا ۔ فریش ہور ہات استر او فقی ویٹ استر او ویٹ ویٹ استر او

#### متعقه غاظ:

#### نب- ستبرء:

استیلیں سے نکلنے و لی نجاست سے یی صدفی چان کہ نجاست
 کے اثر کا ختم ہوجا بیٹنی ہوجا سے تو یہ استبر و ہے اور اس طرح یہ استجر ادامے خاص ہے۔



- ساں العرب، المصباح الممير المجم على الدفعة؛ مارون و ما مكايت التمرّ و
- ٣ بهاية المحتاج ١٥٠ هيم المكتبة لاس ميه لافتي ١٣٠ هيم، المعرف
  - m وستور العلمي و ۱۹۰۱ مي

س عابد بن ۱۳۳۰، الدحول ۲۰۰۰ \_ ۱۳ الرواجر لاس محر ۲۵ هیچ، ۱۹۵۸ کسر در، کلیار مار ۱۳۶۸ هیچ الاعتقامه

#### ستشاق ۱-۳

جوبالکل سامے ہو، اوراندروں ماک اور ملہ سے موجہت نہیں ہوتی۔ الل کی کیفیت میں فقایہ و کے یہاں قدر کے تصلیل ہے، الل کے سے (بضو) ور(عنسل) کی بحث ماہ حظہ ہو۔

## استنشاق

#### بحث کے مقامات:

۳ - استش تل کے حکام کے ہے ( بنسو )، ( عنسل ) اور ( عنسل ) میت ) کی اصطار جات دیکھی جا میں۔

## تحريف:

۱ - سنش ق، کتبے میں: استمشاق الهواء أو عیرہ، یحی ناک میں ہو وغیرہ کا دہ شرف ہوں ہے۔
 میں ہو وغیرہ کا دہ شرک استمال کا ماہ رفقہ و بطور خاص صرف ہو ٹی کوناک میں دخل کرنا مراد بیتے میں اللہ ۔

## جمال حكم:

۲ - جمہور افتی ء کے رویک بضو کے اندرناک میں پائی ڈائ سنت
 بے ، ورحنا بد کے رویک فرض ہے۔



سان العرب، ناع العرومية ما ه فل م

۳۰ معی ۳۰ شیع اریاض، کھو کا ۵۵ مشیع تمیر ہے۔

٢٠ معى ١٨٠ مهرية اكتاج ٢٨٠٠ هيم المكتبة الاسد ميه الدول عده.
 ٢٠ هيم الفكر الهديد ٢٠٠ هيم مصفى الجنبي ٢٠٠٠ الهيم مصفى الجنبي ٢٠٠٠.
 الزياعي ١٠٠

## جمال تنكم:

شدلاں وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے مجابدیں ہی سیل اللہ کو اللہ تعالی ہے مجابدیں ہی سیل اللہ کو اللہ یں پر اضیبت عتابیت فر مالی اور پھر دونوں فریق سے بھا بی کا معد دفر مایا، جب کہ مجال وی سے کولی ومدہ نیس، ورستی اجہ ور ایر اللہ کا کہ گار کے درمیا ن کے کو دومر سے پر اضیبت دینا ہے معنی ہوتا ہے ، البد اودلوگ گھر مینے رہنے کے وجود کہا رہیں ہوتے ۔

وریک توں میں ہے کہ نی عظیمی کے زماند میں جیاد کے سے نگلنا لرض عین تقاء تو معذور کے ملا وہ کسی کے سے بھی جیاد سے شلف جامز نہیں تقاء اس سے کہ اللہ تعالی کا برش دے: "إلا تشفوروًا يُعلَّمُ مُّم عدابًا أَلَيْمُا" ٣ ) ( گرتم زنگلو گے تو اللہ تنہیں یک ورونا ک مذاب

## استنفار

#### تحريف:

1- ستنف رافت میں " استعو" کا مصدر ہے جو "معو امعوم معیدًا" ہے ماخود ہے، یعنی لوگوں نے کسی شی کے سے جانے میں جدی و، مرفی کے سے جامر و وجہ جدی و، مرفی جگہ کی ہے امر و وجہ سے جانا ہے جو اس کا محرک ہو، ور جنگ وغیر و کے سے جان وال میں حت پر" غیر" کا احد تی ہیاجاتا ہے جو مصدر کے و ربیدنام رکھنے میں حت پر" غیر" کا احد تی ہیاجاتا ہے جو مصدر کے و ربیدنام رکھنے کے بیار سے ہے۔

اسعاد ح شرع میں وشم ہے جنگ کرنے یا اس جیسے نیا علی ہے۔
کے ہے اوا میں اس کے مداوہ کسی ال وگوت پر یا یک فلہ ورت کے قت نگلٹا استفاد رہے ہو ، پیش فقتی و کے مرد کیک وشموں سے مرانی کے ہے۔
اس کا ستعوں بکش ت ہوتا ہے۔

#### متعقد غاظ: ستني ر:

سا - ستنجاد کے معنی غیر سے مدد طلب کرنا ، چنانی بولا جاتا ہے: "استسحدہ فائنجدہ" یعی ال نے ال سے مدد طلب راتو ال نے ال کے مدد طلب راتو ال نے ال کے مدد کا ہے۔

المصباح بمعير ، لنهية لاس لأفير لفر ، فقح الربيال عاصع مسلميد

JE 40 08 P

۳ مختا الصحاح، مجم مثل ملعه لفر 🗖

<sup>+</sup> مار ۱۹۵۶ ۲ - جانور ۱۹۵۰ ک

( ث فعیہ کے ستدلاں کا جو اب دیتے ہوئے ) نہوں نے کہا: وہ بیٹے دینے وہ لے کہا: وہ بیٹے دینے وہ لے کہا: وہ بیٹے دینے وہ لے کہا: ن کی طرف سورہ نساء کی آمیت میں مثارہ کیا گیا ہے۔ ہے مدینہ کے می فظیس تھے، وریا چھی کیکشم کا جبود ہے۔ اس سسے میں دومر سے ٹی اقوال میں آن کے سے ( جبود ) و بیٹ وہ مرف ربوع میں وہ مرسے کے اور جبود ) و

٣ مرونور ۵

(جب دقی مت تک ج ری رے گا)، اس کا فرض کو یہ جونا تو ال ہے کہ جب فرض لد تی ہونا تو ال ہے کہ جب فرض لذ تی ہیں ہے بلکہ بید یں سر بعدی، ملا چھمۃ الله اور بندوں سے دلع شر کے نے فرض ہے، تو مقصود جب حض لو کوں کے در بعید حاصل ہوج ہے تو باتی لو کوں سے گناہ ساتھ ہوج سے گا، بلکہ گر یہ تقصود جب د کے فیر صرف دلیل ٹائم کرنے اور دعوت د ہے بلکہ گر یہ تقصود جب د کے فیر صرف دلیل ٹائم کرنے اور دعوت د ہے سے حاصل ہوج سے تو بیجب د سے زیادہ ہمتہ ہوگا ، لبد گر کوئی شخص ال کو نبی م نہ دے تو اور تو ال کے جیموڑ نے د ج جب سے سب شہگار

۲ - جب وشم کسی سری شیر پر حمد و ریوب نے آو اس شیر کے تنام

لوگوں پر ور سالوگوں پر یو اس کے قریب میں جب د کے مے تکانا فرض

عین ہے ، آبد کسی بھی فر د کے ہے اس سے خلف کرنا ہو من نہ یوگا تی

کر کا ، غاام فیقیر ورث دی شدہ کو رہ پر والدیں ، " اٹا پار ض خواہ ور
شوم ی جازت کے غیر نکانا ضر وری ہوگا، باس گر شیر ورال کے

قریب و لیے دفائ سے عائز " ہو میں تو سالوگوں کے ہے بھی نکانا

فریب و لیے دفائ سے عائز " ہو میں تو سالوگوں کے ہے بھی نکانا

فریس ہوج نے گا ہو ن کے قریب بین تی کہ شدہ شدہ تی مسمد نوب

یر نمی زکی طرح فرائ سے میں ہوج نے گا ۔

2 - ای طرح امام اور ان کے نا بین جن کو جب دکا تکم و بے کا حق ہوگا، اور جب و کے سے نکلنے کو کہنیل ن کے سے نکلنا فرض عین ہوگا، اور جب و کے سے نکلنے کی جب کوئی وجوت و ب رہا ہوتو کسی کا چھیے رہ جانا جائز نہ ہوگا ، سو نے ان لوگوں کے جن کو امام روک د ہے، یو الل وعمیاں اور ماں کی حفاظت کے سے ن کا چھیے رہن ضروری

مغى انتاع ٢٠٠٠ فق لقديه ٥٠ ، ١٠ جليل ١٠٠٠ م. الاصاف مره --

<sup>-</sup>E 1-00 "

٣ فتح القديرة ٩٣ مغنى اكتاع مهره ١٣٠٠ـ

#### استنفار ۸ - ۹ ، استنفاء

ہو۔ اس کے کہ اللہ تعالی کا راثہ و ہے النیا انبھا المعین المسوّا ما سکٹم إلا افیس لکٹم المفرّوا فی سبیس الله الله فلنتُم إلى اللّارُص " ٣ ( ہے بیان والوائم ہیں ہے ہوگی ہے کہ جبتم ہے کہاجاتا ہے کا کاواللہ کی راہ ٹیل تو تم زیس سے گلے جاتے ہو)۔

#### بحث کے مقامات:

9 - اس کا لڈ کر ہ فقی ء نے جیاد میں ورجج کے باب میں مز ورد میں رات گذار نے در بحث میں میا ہے۔

#### منی ہے نگلنا:

۸- ثافیہ ورحناجہ کے دیک ہوم تشریق کے دوم ہے دن گانا جود کے حد فر بب سے قبل ہوت کرم کے ہے مئی سے گانا جود ہے ۔ ۲ ، ورحمیہ کی دیک ہوم تشریق کے تیم سرے دن مئی سے گانا جود کانا جود ہے دن کر بیس کر تیم سرے دن فرا کا توجہ تھ دن کی کے فرائل اگر وہ ہے ، ور گر خیر ری کے نکل جو نے اس پر کی ہے ہوگا، کیس اللہ اللہ اللہ اللہ نے ہم سیء کی قول یہ ہے کہ اللہ پر دم و جب ہوگا، کیس گرچہ تھ دن طاق کی جد خیر ری کے نکل گی تو اس پر دم اللہ بروم و جب ہوگا ہے ، یا کہ در خیر ری کے نکل گی تو تو اس پر دم و جب ہوگا ہے ، یا تصیل حقیہ کے در کیا ہے ۔ مرشل شد کے در دیک ہے ۔ مرشل شد کے در دیک گر رہ کر دی گر دی کے قبل مئی سے قبل مئی ہے نکل جو نے تو اس پر دم و جب ہوگا ، اور کر فروب شمس کے حد الحاق اور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب اس کی دی گی دن کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا ور نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی ری کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا و جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا دو جب ہوگا در نہ گا دون کی دی کرنا دون کی کرنا دون کی دی کرنا دون کی دی کرنا دون کی دی کرنا دون کی کرنا دونا کی کرنا دون کی کرنا دون کی ک

## استنقاء

د کھے:'' ستنج ء''

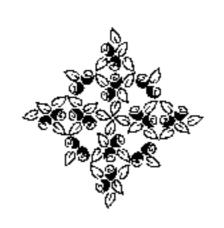

الاسوال 1/4 سے ۱/4 س

۳ مرونول ۲۸

r - الاحداف مهره مهمغی اکتاج ۱۹۰۰ م

م حاشي الرجاد ين ٣ ١٨٥ -

ه مغی الحماع ۲۰۱۰ الاصاف ۴ ۹ مهموامر مجلیل ۴ س

١ مغى انجتاج ١٠٥٠\_

#### استنظاح ا – ساء استهزاء

یں گی وروٹو ری ہے، پیل گریک دو دی حد شک ہوتا ہوتو ہضو ٹوٹ ہ ہے گا، یونک بیشک ہنتات ندہو ، اور ہضو کرنے میں کوئی وٹو ری نہیں ، میشہور ندمب ہے ، دیکھے: "شک"۔ چس شخص کو ندی یا ودی وغیر ہ کے لکنے میں مثابت سے شک ہوتو عظم میں پچھ میونت ہے جسے" سلس" دیجت میں دیکھا ہا ہے۔

## استنكاح

### تحريف:

بقید فقریء ال و تعییر طلبہ شک یا شہد شک سے ال وقت کرتے میں جب شک ال وعادت ہوجا ہے ا

## جمال حکم:

#### بحث کے مقامات:

سا - بعثر ت ہونے و لے شک کا تذکرہ لفتہ کے بہت ہے مسائل میں میں ہے۔
 میں میں ہے، مشا، وضوء مسل المیم م از الد نبی ست ، نمی ز ، طارق و رعی ق وغیر د۔

ہ کیکو پٹی پٹی جگہ ررد میکھا جا سکتا ہے ور'' شک'' ی اصطارح میں بھی۔

## استهزاء

و کھھے:'' تخفاف''۔

الد حول على انشرح الكبير ٢٣٠ \_

المصباح بمعير وناع العروس، رس المدعة ماره على \_

اشرح الكبير مع حاهية الد + ل ٠ ٣٠ اور اس بعد مصفحات، شيع عين المحتوية الد + ل ٠ ٣٥ اور اس بعد مصفحات، شيع عين حاهية المحتوي ، حدة المحتاج بها شرح هية المحتوية المحتوية

# استنهلاك

#### تحريف:

ا - سبالا ک کامعنی لغت یش کسی ثی کو ملاک کرنا و رخم کرنا ہے ،
 "استھمک اسمال" کامعنی ہے کہ ال نے ماں کوشری کردیا و رخم
 کردیا ۔

مجلا ک کا اصطار جی معنی جیس کر حض افقید و بی می رہ ہے مجھ جاتا ہے ، کسی شی کو ملاک کر دینا یہ ملاک ہوئے بی طرح مینا دینا ہے جیسے ہو سیرہ کیٹر ویا میں کا کسی دوم می شی میں اس طرح مل جانا کہ تیا اس میں تصرف کرنامیس ندرہ جائے ویشے تھی کا روقی میں آل جاتا ہے۔

#### متعقه غاظ:

#### با تلاف:

ا - سین تی گوفنا کردینا ور پورے طور پر ال کوئم کردینا تا ف کہونا ہے، تو اللہ کے سے بیاض ہے، یو تکدیس تی بہمی متم ہوجاتی ہے اور بہی ہوتی تو رہتی ہے بیس عمومی طو پر جس متصد کے سے بنائی سین ہے وہ متصد حاصل کرنے کے لاکن نہیں رہتی ہے ۔ و کیھے: صطارح" جارف"۔

القاموس الجيط والطسال: مارود صلك \_

۳ بد مع الصامع ۱۰۹ ۴ ۴ م طبع مطبعة الأرام، الزياعي على الكنو ۱۵ ۸۵، معنی لاس قد مد ۵ ۲۸۸ طبع ۴مامر ب

٣ القام من الأبيط للف ب

کن چیز وں سے ستہلا ک ہوتا ہے: ۱۳- جن چیز وں سے ستہلا ک ہوتا ہے ن میں سے بعض صور تیں:

العدوة ت صورتو سيل التبلاك بوتا ب ال يل سے يك يہ الدي كو الدي كا اللہ مفعد كو ما ما كو اللہ كا اللہ مفعد كو ما ما كو اللہ كا اللہ على اللہ اللہ كا ال

ب دوم بیاک ما مک کے سے سے ساماں سے تعلق من و معولی فی الممس ہوجا ہے ، ال سے کہ وہ کسی دومری فی کے ساتھ ال طرح ال الله ہوک ال کوغیر سے ممتاز کرناممس ندہو، جیسے دودھ کے ساتھ یا نی، ورزیوں کے لی کے ساتھ ال کا اللہ مادویا جاسے ا

#### ستبلا ك كاير:

الفتاول جدیہ ۳۰ معم دوم بولاق، شرح اکھات ۱۹۵۵، طافیۃ الد عول ۱۹۰۵، معمی ۵ سے ۳۰س

۳۵ ۳ والمطار ۳۵ ۵۳

ہ تشمیر محقالات ۵ ۸ے، البدیع نے ۱۵ مطابیۃ الدعول ۱۳ ۱۳۰۰ک البطار ۲ ۲۵۹،۵۹، اشروالی التھ نے ۲۳، معی ۲ ۳۱۵۔

م بر ح السراح ٩ ١ مم، ١ مم، بهاید افتاع ۵ م۸ ـ

## استنهلا ل

ا - سوى طور ير "استهلال" استهل كالمصدر ب استهل الهلال كامعنى ب: يالد نظر "ياء وريجه كاستبلال يا ب كابونت پیرائش بچہ بلند آواز سے رہ ہے ، ور اھلال کا معنی بلند آواز سے لا الدالا الله ابنا بي ورأهن المحوم بالتحج كالمحتى بيرب كرم ئے بیند و زیے تبدید کہا ۔

ال جگهرف نومولود بيرك عنبلاس سے بحث بور-

التبلار ومراديش فقرياء كالسقاف ب- معض في ال كوسرف چینے میں منحصر سا ہے ورود مالکیہ ورث فعیہ میں، مام احمر کی بھی یک روامیت یکی ہے ۱۴ ور حض فقریاء نے اس میں قدر ہے وسعت دی ہے، چنانی کہا کہ ال سے مرادم وہ ٹی ہے جو نوز میرہ بیری حیات پر دلالت کرے، خو ہ '' واز بیسد کریا ہو یا ولادت کے حد کسی عصو کا حرکت کرماء یہ حصیہ کا قوں ہے۔ ۱۰ ہور حض فقہاء نے ال کی تشریخ بیں کہ عنہلاں ہوہ " و زہے جوجیات پر دلالت کر ہے،خورہ چینی ہو یا چھبلانا ہویا رونا ہ اور پیشا ہدی لیک رے ہے ہا۔

#### علا والت حيات: نب-چين:

تحدد کے ٹائل میں۔

۲- فقراء کا ال پر الما**ق** ہے کہ چین زند میں بیگنی ملامت ہے، میس س حال میں چینے کے موٹر ہونے کا متر رکیا جانے گا ال میں ستن ف ہے، یونکر میں میں موقع مجل کے بدلتے سے یک می مذہب کے تحت ال میں اُر ق ہوجا تا ہے۔

﴿ نَ لُوكُونَ فِي سَهِمُ لِأَنْ كُو يَهِينَ مِنْ مُحْصُورَكِيا ٢٥٥٥ الله الكار

تہیں کرتے کہ جو بیرے شیخ فیرم جانے ال میں بھی زندی ہوستی ہے،

بلکہ و دلوگ ال ملامات ں بنیاد میرال و زند و کا متلم مگاتے میں جو تیا ہا

یہ بحث التہلال کے حکام کو اس کے معنی عام کے اعتبار سے

ٹائل ہوں، ورید حقیاں خاص صطارح ہے جوزند و ب مارمات میں

وہمر ہے کے ساتھال کرزندگی پر دلالت کرتی میں۔

### ب-حيصيكن وردو ده بينا:

سام چیبنانا وردوده مییا بھی حصہ کے مردیک استبلاں کی مدامتوں یں سے ہے۔ ٹا قعیہ مالکیہ یا سے مازری وریں وہب کے م دیک بیدونوں علمال کے معنی میں بیل، امام احمالا مب بھی ای طرح ہے، کبیر 🕟 کے مر دیک ان دونوں کے فر ابیدائش لا سٹا ہت

الیس مام ما مک کے مردیک چھٹھنے کاکونی متر رتبیں، یونک یہ والات وہ ہوں وہ ہے بھی ہوتا ہے، ور سی طرح دور در میں بھی ہ اً رنیا ده مقد ریل دوده میبامعتبر ہے، نیاده دوده پینے ہے م و ہل علم کے قوں کے مطابق میاہے کہ تنی مقد ریش دودھ میںا ای سے

تا ج العرو**ي:** ماره(حصل س

الشرح الكبير مدد جرير ١٠٥٠ محموع ٥٥٥ وتشرح الروص سره ومعى

ר ויציא פול י איז . צע פונג ייש ב ב יוז ויצי וקונים אי אים

ہوسکتا ہے جس میں بیٹنی زند ن موجود ہو۔

ج-رش بيما:

سم - حصیہ ٹا تعید ورمنا بدر کے مردیک سائس بیا بھی چھیکتے کے عظم میں ہے مرا

#### وحركت ريا:

2-نو از میرہ بچیں حرکت یو تو تھوڑی ہوں یو زیادہ۔ یہ سابق سے عام ہے، الل سے کہ سابق کا معنی کسی مصور کا ازخود حرکت کرتا ہے جبدحرکت عام ہے بیٹی کی مصوح کت کرت یو تم معن وحرکت کریں۔
کریں۔

حرکت کے تعلق میں ویکے تیں خیالات میں:

ا \_مطاعاً معتبر ہے۔

المصفقامعترتيس ب

سومبی حرکت معتبر و معمولی حرکت غیر معتبر ہے۔

#### ھ-بىح كركت:

ابن عابد بن سے علا وہ حقیہ کے تر ویک میں حرکت استہلاں میں شہر بہوتی ہے، ور شافعیہ کے مر دیک ور مالکید ی بیک رے کے مطابق یہ سہلاں کے معنی میں ہے، سی طرح مام احمد کا فد مب ہے کہ حرکت سہلاں کے معنی میں ہے، سی طرح ما دومر قوں ور کر کت سہلاں کے معلم میں ہے، میں مالکید کا دومر قوں ور بی عابد بن ی رہے ہے کہ وہ سہلاں کے معلم میں ہے، خواہ بن عابد بن ی رہے ہے کہ وہ سہلاں کے معلم میں نہیں ہے، خواہ دیں ور میں میں ہے ہو۔

الميسه ط ۱ مه مراه من المجمل ۱۰ مه بشرح الروس الرم ما الشرو في على الخط المر ۱۲ مالروس ۹ سام ۱۲ مه الشرح الكبير بدر بايم الخرشي ۱۲ ما ما الخرشي ۱۲ ما ما الاصاف سام ۱۳ م

- 87 May 6

حرکت میں ہویا معمولی، یونکہ نومولودی پیجر کت پیٹ میں ال کے حرکت کرنے ماطرح ہے، وریا والات مقانوں بھی حرکت کرنا ہے، وریکے قول میاہے کرحنا ہد کے مرد کیا بھی یک حکم ہے۔ ان

#### و-معمون حركت:

2 - حقد کے درویک ملکی کا حرکت بھی ستبلال کے تم میں ہے، ور مالکید کے درویک بلائ ق اس کا کوئی مائی رئیس، اور ای طرح حما بد کے درویک ہے ہو ، مض او فعید نے حقید مو فقت ہ ہے ور حض نے دروکا فلب رہا ہے و حض نے مالکید مو فقت ہ ہے ور حض نے دروکا فلب رہا ہے، محض نے ور حض نے دروکا فلب رہا ہے، یونکہ رہیت سے فقی واٹ فعید نے بھی حرکت ور محمولی حرکت کے درمیاں کوئی افر ق نبیس کیا ہے ہو ، ور حض نے حرکت کے قوی ک درمیاں کوئی افر ق نبیس کیا ہے ، اور مدود ور حرکت کا کوئی اختر رئیس کیا ہے ، اور مدود ور محمولی حرکت کا کوئی اختر رئیس کیا ہے ، اور مدود ور محمولی اختر رئیس کیا ہے ، یونکہ وہ زند ہی اور دلالت نبیس کرتی ہے۔

#### ;- E. S.

٨ - تنام فقي ۽ ڪير ديك سان ج معمولي حركت سے ظلم ميں ہے ،
 ٣ - تنام فقي ۽ ڪير ديك سان ج ك سان كاكو سابلاں كالظم نبيل ديا
 ٣ - ع كا ٥ -

#### ستبلال كا ثبت:

٩- ﴿ نَ ﴿ نَ جِيرٌ وَنِ سِي السَّهِ لِللَّ لَا أَنْ تَ يَهُومًا هِ النَّ يُلِّ سِي لِيكَ

- المد لع ٢٠٩٠، من عابد من ۵ ساء الشرع الكبير مدروم ٢٠٠٠، اخرقتي ١٠١ م، الجمل ١٠،٥، الشرو في على التفه ١٢٠٠، الروص ١٠ ١٠، لات وساء ٢٠٠٠
  - E /- 10 P
  - m الجمل ۱۳ مه ، اشرو فرعل الخفه ۱۳ س
    - م الروصية عام ١٠٠٨م عن ١٠٠٠
  - ۵ الروصه ۱۵ م، شرح الروص مع حافية الرق ۱۳ ۹ س

شہادت ہے، وربیریا تو دومردوں یا یک مرد وردومورتوں کی کو انگل سے ناہت ہوگا، میشفل عدیہ ہے، یا صرف عورتوں کی کو انگل ہو گا بات ہوگا، الدنتہ افقاب و کا سال ف ہو ک ال یک کانگل ہو ہی اور کو گا ہاں کی کوائی ہو کی اور کو گا ہاں کی کوائی المالی تھوں ہوں۔

استہلاں ان امور میں ہے ہے جن ہے محمور عورتیں ہی واقف ہوئی ہیں ، ای وجہ ہے ہی ہے جن ہے محمور عورتیں ہی واقف ہوئی ہیں ، ای وجہ ہے ہی فعید میں ہے رہی ہے میں ، الدن ال عورتوں مردوں کے بیس ، الدن ال عورتوں می قبول کرتے ہیں ، الدن ال عورتوں می تحد ادمیا ہوا ورکہاں میں شہودے قبول ہو ہے ہی ال میں شقہ ء کے درمیاں سن فیل میں شقہ ہے۔

عورتوں کے نساب شہادت کے تعلق فقری وکرام کے سروں العصیل مندر جرویل ہے:

11 - ما م ابو عنیفد کا خیر ہے کہ تیا جو رہوں کو ای صرف ال برخماز جنازہ پر سنے کے وارے میں آبوں ہوے ہو اس سے کہ وہ یک در بنازہ کے در میں آبوں ہو ہے ہو اس سے کہ وہ یک در بن بن میں میں میں جنازہ کے در بن میں مد ہے ، اور یک جو رہ س خبر مجتبہ فید ہے ، میس نماز جنازہ کے ملا وہ میر ہے وغیرہ کے سلسد میں تباعورتوں ہو اور دوجورتوں کے ایک فابس میں دو مردیو یک مرد وردوجورتوں کو ایک طر ورد جو رتوں ہی کو ایک ایک میں دو مرد یو یک میں ہو دی ہے ۔۔۔

حنابید ور امام بوسف و امام محمر ان رہے ہیے ہے کہ لیک سزاد مسلمان ورعادں عورت ان شہادت شات ستبلاں کے سے کالی ہے ۱۹۱۳ سے کر حضرت کی سے مروی ہے کہ نہوں نے ستبلاں کے تعلق دیدن کوائی کوج ارتز اردیا ہے ۱۳

- مر لع ۲۰۱، الوسط وا ۲۰۱، ۲۰، محم الرسم ع ۱۸۰
- ۳ معی لاس قد مه ۱۳ سال، لات ف ۱۳ ۸ ۱۸ موسوط ۱۳۳ سال
- ا حظرت علی ہے الر کوعہ الر ق بے بی مصنف علی تھی ہے یہ اس کے رسی ہے اللہ کا ہے ہے ہیں ہے ہا کہ کہ مسلم ملل یا ہے یہ اس نے کہ جسور اور ایس نیجی وٹوں ہے و سے علی کلام یا گئی ہے تھے۔ الر میں الر میں موجد الراموں، تقیم و سے ۱۹ میں ۔ ۱۹ میں ۔

ال ق وجہ جیس کہ مہموط میں ہے ہے کہ بچرکا سہولاں ہونت ولا دت ہونا ہے ور ال حالت سے مردو تھ ٹیس ہوتے ، ور ال ونت ال ق او زکر ور ہوئی ہے جس کووی شخص من سکتا ہے جو ال حالت میں موجود ہو، ور آن حالات سے مردو تھ ٹیس ہوتے ہ حالت میں موجود ہو، ور آن حالات سے مردو تھ ٹیس ہوتے ہ کے تعلق عورتوں ک کوائی ال امور سے تعلق مردوں کو ای ک طرح ہے آن سے وہ و تھ ہو تے ہیں ، یک وجہ ہے کہ صرف عورت ک کوائی می وجہ سے ال پر نمی زجنا زہ پر تھی جانے می تو ای طرح وہ و رہ بھی ہوگا۔

و تصنیس ہوتے ن کے متعلق عورت کی کوائل جائز ہے )، اور لفظ ن ء جو صدیت میں ہوتے ہوئے ہے اور لفظ ن ء جو صدیت میں آب ہے وہ اسم جنس ہے، کہد اس میں وہ او لی فر و بھی واضل ہوگا جس کو بیلفظ شامل ہے (کہد کیکے عورت کی بھی کو ان انامل قبوں ہوں )۔

الام الوطنیفہ نے نماز جنازہ اور میر ہے میں ال سے فرق کیا ہے کہ میر ہے حقوق العہاد میں سے ہے، کہد تباعورتوں کو ای سے ٹابت نہ ہوں ۔۔

## تین کی گو ہی:

ساا - عمّان لبنتی ور ہے ہے کہ علمال میں تیں عورتوں سے کم کی کو ایک مقبول نہ ہوں ، ور ال کے مرد دیک وجہ یہ ہے کہ جہاں عورتوں ور ال کے مرد کو ایک المالی قبول ہوتی ہے گئے مرد ور میں المالی قبول مرد ہوتا ہے جس مرد وروع ور توں کی کو ایک ، جسیس کہ گریں کے ساتھ کو کی مرد دیوتا ( تو تیس المر ادروی ہے ) ہے۔

سما - ش فعید جا رغورتوں سے کم و کو ای سلملاں کے تعلق قبول نیں

کر تے ، حضرت عدی ہو محقی ، قی دہ ور ابوائی رہی بہی رہے ہے ، یو مکلہ ہر دوعورت کیک مرد کے قائم مقام ہے ۔ اس سے کہ نبی کرم میں ہے ۔ اس سے کہ نبی کرم میں ہے ۔ اس سے کہ نبی کرم میں ہے ۔ نبی نہ رہ و احمد " سے (دو عورتوں کو ای کے مردن کو ای ہے )۔

10 - مردوں و کوائی کے تعلق اللہ اول ہے کہ استبلاں وغیرہ

کے سے دومردوں و کوائی جارہ ہے، ور یک مرد و کوائی کے جارہ

ہونے میں حد فی ہے ، حصیا میں سے اوم او بوسف اور اوم محمر نے
جارمتر اردویا ہے، ورحتا بعد کا یک فدمب ہے، اور جب یک کورت کی

ہوائی کائی ہوتی ہے تو کی سے مرد و کوائی بدرجہ ولی کائی ہوں ، اور اس
وائی کائی ہوتی ہوتی ہے تو کی مرد و کوائی بدرجہ ولی کائی ہوں ، اور اس
وجہ سے بھی کہ آن مور میں کے کورت و کوائی ہوں ، اور اس
میں کے مرد و کوائی بھی افائل آوں ہوتی ہے والی کا تو ہے اور اس میں
ایس کے مرد و کوائی بھی افائل آوں ہوتی ہے والی کورتوں کی کوائی کے اس میں
ایس کے مرد و کوائی بھی افائل آوں ہوتی ہے جیسے روایت میں اور کے کوائی کے دائی کورتوں کی کوائی کے دائی ہوتی ہے۔

بیاں میں گذر ہے۔

## نوز ميره بچكانام ركفن:

۱۹-نوز میده بچه گر واز کالے نوال کانام رکھ جے گا، گر چه ال کے حدم جے ۔ دعیہ ، ثافعیہ منابعہ اور الکیدیش سے ال حبیب کا یکی مدم جے ، دوم وں کا یکی مدم جے ، دوم وں کے دوم وہ کی کے دور دوم وہ کی کے دوم وہ کی کے دوم وہ کی کے دور دوم وہ کی کے دوم وہ کی کے دور دور دور کی کے دور کی کے دور دور کی کے دور

الطباطة القزية أمتى ه ٣٩٠٠ هـ \_

المرسوط ۱۰ من ۱۱ من من البد لع ۱۰ من محمع الأسر ۱۳ مام م

<sup>-</sup> KAR 2 3 41 M

٣ معمى ١٠ ١٥ شبع ملةبة القام ٥٠

نثرح الروض ۴۰ ۱۳ ۲، معنی ۹ ۵ –

٢ - امو+ط ال ۱۲۸ معی ۲۸ مشرح مشتمالا ارت ۲۸ مشرح مشتمالا ارت ۲ ۵۵۸ ـ

اسقاط کم فارھم اسلاف کم نے ہا آھ شدہ بچانام رکھ کرو، یونکدوہ تم سے ہیں ہورت رحم نے ہے ۔ لے ہیں ا، ہیں ، ک نے اس کو بی ند ہے و کر ہیں ہے، کہ جونا ہے کہ مام اس سے رکھ جونا ہے گا کہ وہ قی مت کے دس ہے الموں سے پکارے جو میں گے، نو گر نوز کیدہ بچہ کا بڑکا یہ بڑکی ہونا معوم نہ ہو سکے تو ایس نام رکھ جو سے گا کہ وہ وہ وہ ہے گا کہ وہ وہ وہ ہو ہے گا در ہو آور ہیدہ آواز ہید کر نے وہ لے بچکا نام اس سے رکھ جو نے گا کہ اس کا نام رکھنے شل کرنے وہ لے بچکا نام اس سے رکھ جو نے گا کہ اس کا نام رکھنے شل کرنے وہ لے بچکا نام اس سے رکھ جو نے گا کہ اس کا نام رکھنے شل کرنے وہ لے بچکا نام اس سے رکھ جو نے گا کہ اس کا نام رکھنے شل کرنے وہ اس سے بورہ ہو وہ اس کی وہ اس میں کا دیوی کرنے شی اس بچکا نام برا ہو وہ اس سے بورہ ہو وہ اس سے کہ اس کا کرام ہے ، یونکہ یہ وہ اس سے بوالوں سے وہ وہ اس کی وہ اس میں کا دیوی کرنے شی اس بچکا نام بنا نے رہم وہ وہ اس کی وہ سے رہے کہ اس کا میں کا دیوی کرنے شی اس بچکا نام بنا نے رہم وہ در سے پڑے۔ اس

ہ لکید کا دہم اقوں جو اہم ہ مک کی طرف منسوب ہے ہے ہے کہ چسٹی محص کا نوز میرہ بچدس ت دب سے پہنے مرج نے تو اس کانا م بیس حصف کا نوز میرہ بچدس ت دب سے پہنے مرج نے تو اس کانا م بیس رکھ جانے گا ۔۔

- م الدنو المراق م ۱۳۰۳، الرود في سره مديميانية الختاج مد ۱۳۹، منتى سرماد م ۱۳۹۸.
  - \_2 · r} , r

مرنے و بے نوز میرہ بچہ کو شمل دین، س پرنماز جنازہ میڑھنا وراس کودفن سرنا:

ے اسٹوز ئیرہ بچیک موت یہ تو ہاں کے جسم سے جدا اور نے سے قبل ہموں

یوال کے حد ، گر جدا اور نے کے حد موت یموتی ہے قبال کے ہے وہ

سب چیز ایں لازم میں جوہ: وں کے سے لازم میں ، میں منذر کہتے میں

کہ: جب بچیری زندی معلوم ہوج ہے وروہ '' واز نکا لے توال پر نمیاز
جنازہ پر سے پر تی م الل علم کا الل تی ہے۔

ورجد ہونے ہے تیل موت ن صورت میں گری حصد نکل چا ہے تو حصہ کے دویک ال برخم زجنازہ پراھی جانے ن ، اورشرح الدر میں یہ قید مذکور ہے کہ وہ جد ہو ہوال جان میں کہ و دپورے عصاء والا ہو۔

ال پر فی فعیہ کے دویک بھی نمی زینا زہ پر بھی ہوگئی گرفاہ اور نے کے حد ال نے مواز کالی اور ورقوں اظیر کے مطابق بھولی ہوں ہے جب کہ ورز کے ملا وہ زندی ریکولی دوس کی ملا مت ظام الدولی ہوں ور حنا بعد کے در دیک شس دیے ورنمی زیز صفے پر سلم لال وملام متبلار کا کولی اثر نہیں ہوتا ہیونکہ وہ نا تمام ہے کے شس ور ال پر نمی زکوہ جب تر در ہے ہیں بشر طیکہ وہ چارہ ہو کے حد س آفل ہو الدولی و

بچہ پید ہونے کے حد جب تک چاہ کرند روے مالکید کے مر دیک ال کوشس دینا اورال فرنماز جناز دیڑھنا کروہ ہے۔ وُن کے تعلق مسلم یہ ہے کہ جب بچہ چارماہ کا رقم ما در میں ہوئے کے حد س آفے ہوں نے تو ال کوڈن کرنا و جب ہے، جیس ک ثافیہ نے صرحت ں ہے، ور گرچ رماہ کا ندہوا ہوتو سے یک کیڑے میں

الدر القل ۱۰ م. ما منز الر الق ۱۳ مه ۱۳۹۰ اخرشی ۱۳ ۱۳ ماه طاهمیته مدمول عل الدرومی ۱ سام مغمی امتراج ۱ مه ۱۳۵۸ معی مع اشرح ۱۳ سام ۱۳۵۰ سام ۱۳ م

لیب کرد ن کردینامسنون ہے۔

نوز میده بچه کی ورثت میں ستہلال کا نژ:

11- ستبلال ومرادش جو ساف و کری گیا ہے اس کے مطابق بیجہ کے پور سے ور پر بوج آج نے کے حد گرال شی زندی کے آثار بی سے بہ میں توج اس قربی وہ وخود بھی ورث ہوگا ورد اسم نے بھی اس کے ورث ہوں گا ورد اسم نے بھی اس کے ورث ہوں گرم علی کا رق دے : "اہذا استبھی اسمو ہود ورث" (توم الود بچہ شی گر زندی کے آثار بیا ہے جا میں تو وہ ورث" (توم الود بچہ شی گر زندی کے آثار بیا ہے جا میں تو وہ ورث ورث والا یورث حتی یستبھی " م (بچہ بیمی تر بختار ورث میں پر سی بی السلمی اسموں کی اس کے گا اور شدہ والا یورث حتی یستبھی " م (بچہ بیمی تر بختار ورث میں پر سی بیمی ہو کی اور شدہ وہ ارث ہوگا اور شدال کا کوئی ورث میں بر سی بیمی ہو کی اور شدہ وہ ارث ہوگا اور شدال کا کوئی ورث میں بیمی کے اس میں زندی کے آثار ہی ہے جا میں کے اس میں زندی کے آثار ہی ہے جا میں کے گا ورث ہوں کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیا ہوں کے آثار نہ بیا ہے گے تو بیال اس کی زندی کے آثار نہ بیال کے تو اس کی کو تو در ندی کو کو دو میں میں کا ورث ہوگا۔

عدیہ: "اف سنھل مہو ہو د " ہو ابوراد ب ابو ہم یہ ہم رہوعاً لکل یا ہے اور اس مرسم محمد کو سحاق ہیں، اوران کے متحق کلام مشہر ہے، اور سمل بال سے اس عدیہ و تصحیح متحقوں ہے، مثل الاوظ اللہ سالہ طبع اسطریت استحداد ہے۔

گر حض سے کے ہیں ہے نظم کے حدرتدی کے "ٹاریا ہے

کے اور یورے طور پر نکلنے سے بہلے مرسّی توہ لکید وریشٹ ٹا فعیہ اور

صدی یہ "العلق لا یصدی عبہ ولا یو ت "کور مدی اور س ماہہ ولا یو ت "کور مدی اور س ماہہ ولا یو ت کی العلق لا یصدی عبہ ولا یو ت کی المور اور س ماہہ و اس مے مرفوع کے اور موقو ہے اور میں یا ہے اور میں اور قطش ہے اس مے موقو ہے وہ کو کو گھٹی بتایا ہے حافظ الرحم ہے اور میں حدید یہ وہ کر کرے مے بعد قریب وہ کر کرے مے بعد قریب کر اس و سعد میں ہیں۔ س ماہہ میں بی ایک کر اس و سعد میں ہیں ہیں ہے اور ای احمد میں بیل اور اور الاحود یا میں اور الاحمد میں میں الاحود یا الاحد ی

حنابعہ کی رہنے ہے کہ وہ نہ وارث ہوگا ورنہ ال کا کوئی و رث ہوگا۔ حنفیہ کی رائے ہے ہے کہ گر مٹر حصہ کلنے تک زند ں کے تا ر پوئے گئے تو وہ خور بھی و رث ہوگا ور وہسر ہے بھی اس کے وارث ہوں گے، اس ہے کہ مٹر کے مے طل کا حکم ہونا ہے، تو کو یا وہ پور زندہ ہونے ک جالت میں بید ہو۔

ثا فعیدیش سے نقان درے ہے کہ گر حض حصیرزندہ ہونے ہ حالت میں نظیرہ وہ وہ رہے ہوگا ۔۔۔

پیٹ کے بچہ کو نقصان پہنچانا جنبہ وہ ستہلال کے بعد مرجائے:

19 - نوز میرہ بچہ کو کوئی تقصال پہنچا یا تو ماں سے جد ہوئے سے
پہنے ہوگایا اس کے حد، ور پہنے ہوئے رصورت میں یا تو یک حملات کے حد ہوں۔
پہنے محصلہ فاج ہوئے سے پہنے ہوں یا اس کے حد ہوں۔

نعرور سے س<u>ب</u> کاعکم:

المندب لفاص ۱۳ ،۹۳،۵ اشرح الكبير بدر بير ۱۳ ،۱۹۹، الماج و الأليل ۱۶ ،۱۵۹ الروص ۲ ،۲۵۱ شرح الروض ۱۲۸ ، لات ف ۱ ، ۱۳۳ ، الفتاول البدرية ۱۶۵۱ ، محرار الق ۲ ،۱۳۳

## نعبورکے بعد کا حکم:

حنابید ور اُ فعید کے مردیک صح روایت کے باعث مل دہمری روایت میاے کا علم المس لکلنے کا ہے ماں

مکمس ٹکلنے کے بعد زیاد دتی مرنا: ۲۲ - ممس نکلنے کے حد زندہ بیٹے کوئل کرنا کسی ہڑ کے کوئل کرنے ر البدیہ لا ۵ میں مدول علی اشرح الکبیر مهر ۲۹۹ ، بہایتا کوئل کے ۱۹۰۰ میں۔ ۲۱ میں لاصاف ۲۰۰۰ میں۔

- ٣ الهاية الكتاع ما ١٠١١ ١٠ الاصاف ما ما
- ه البديه ۵ مشرح اسر جبه ۴ ۳ ،۳۳ م حرار الق ۴ ۳۰۰ س
  - م الرومية عام الأولى و والأصاف و المرامية . م

طرح ہے، ال میں تصاص یا دبیت و جب ہموں ، ای طرح گر زیاد تی ی وجہ سے کوئی بچہ ہاہر آئی میں پوری زندی پائی جاتی ہو و رپھر سسی دوہمرے نے ال کوئل کر دیا ہموتا کہ عظم ہموگا۔

گریں والت میں ہاہ آیا کہ ال والت میں ال کے زند وریخے ی امید نہیں تھی پھر سے کسی دہم مے محص نے قبل کردیا تو پااٹھ محص عی صا<sup>م</sup> میں ہوگا وردہم مے محص می تعویری جاسے د

## جس بچەرپرزىيادتى كى جائے سىكے سىتىلال كے ہارے ميں نتاباف:



اریخر الرائق ۸ مه ۱۱ الد تع به ۸۳۰ انشر ح الکبیر مع معی ۱۹ م ۵۰ ما شرح الروس ۴ م ۸ ۲ اریخر الرائق ۸ م ۱۱ شرح الروس ۴۸ مه، لاصاف ۲ ساس

## استنواء

#### تحريف:

ا - استو ء کے بقوی معنی میں ہے مر مکت اور اعتدال ہے ۔

افتنیا و نے اس کونفوی معنی کے عتبار سے مما مگت کے معنی میں مطلقاً استعمال کیا ہے وقع میں مطلقاً استعمال کیا ہے وقعیت دو تا دمی جب درجداد رسبت میں برابر بھوں تو وہ کہتے میں کہ بیدونوں الیم میں کہ میں ۔

نہوں نے سے اعتدال کے معنی میں بھی ستعاں میا ہے، جیسے نماز کے بارے میں ال کا ابنا کرنمازی جب رکوئ سے پناسر مُنا سے اُنو سیدھا کھڑ ایووں سے س

ورونت ن قید کے ساتھ بھی ستعیاں میا ہے، چنانچ وہ کہتے ہیں "وفت الاستواء" یعی ستو عرش کے وقت، ال حال میں سوری کا میں کے وسط میں ہونا مراد میتے ہیں، یونکہ ال سے پہنے وہ جھکا ہو تھ، ولکل سیرحانہیں تھا میں

## جمال حکم وربحث کے مقامات:

۲ - حصیہ ش فعیہ اور حماید کے درویک سفو عش کے وقت علی نماز
 کروہ ہے ، آل ہے کہ عقبہ ان عامر ہے مروی ہے وہ تر ماتے میں:

- الملمال، المصباح الممير : م ٥٠ سال -
  - ۳ امرید ۳ ۲۰ شیع، صروب
- ٣ معى ١٥٠١،٥٠ هيع الرياض المديية ، مقع ١٨٨ هيع استخير
  - 44 · . . . A · \*

"ثلاث ساعات کان وسول الله عظیم بیها آن تصدی فیهی، و آن تقبر فیهی موقانا، حین تصدیم الشمس بازعة حتی توقعی، وحین یقوم قانم الطهیرة حتی تمین الشمس، وحین تصیف الشمس للغروب حتی تغرب " ، (پی علیمی فی وحین تصیف الشمس للغروب حتی تغرب" ، (پی علیمی فی مردول کوؤن نے تم لوگول کوئیں فی وسیمی فی وریخ مردول کوؤن کر نے سے منع فر باید به وری طوع کی ور بایدو بها سات که وہ باید یہ و باید به و باید بها سات که و باید بها و باید بها و بایدو بها سات که وہ باید بها و بایدو بها سات که وہ باید بها و بایدول بایدول کی وہ باید بها و بایدول بایدول کی باید بها باید بها باید بها بایدول باید بها بایدول بایدو

الدند مالکید کے مردیک اس وقت نماز کے ممنوع ہونے کا کوئی ٹذکر وٹیس ہے ، بہم مشہور ہے، جیس کہ بن جزئ نے کہا ہے، وراس کے تعلق افتہاء کرام کے مردیک پچھ ضافیس میں ڈن کو '' اوالات الصلوح ''میں دیکھ جائے۔

عقبه س عامر در عدي يوسلم، ابو، و پرتر مدن اور ماد ب عقل يا ہے، جامع الاصون فی حایث افر عن ۵۳۴ تا تع کر او ملائية التو الی ۴۹۹ هـ سه ۱ امهر سه ۹۹، معلی ۴ سه ۱ البر سيه ۴۰ شیع الکلائية الا مد ميه، حوام الاطليل ۱ ۲۳۳ شیع، العرف حاشياس عامد بي ۱ ۲۳۸، الحيطاو سائل مرف الفد حرص ۱۰ القو عيل الكفريه عن ۲ س

## ستزيك ۱ - سم

یل ہے: "رحم الله المتحدیق من آمتی فی الوصوء و الصعام" (میری مت یل بندو ورکھائے یک خلال کرئے والصعام" (میری مت یل بندو ورکھائے یک خلال کرئے والوں پر اللہ میر بالی لا ہے )، توخلال اور مسوک کے درمیال لا تے یہ کر تخلیل و نت کے درمیال بھسی شیاء کو بذر بیدخلال اللے کے درمیال تھسی شیاء کو بذر بیدخلال اللے کے ماص تشم کی کے ماص تشم کی کرئے کے اس تعمل ہے۔

### مسوک کے شروع ہونے کی حکمت:

سا - مسو ک مند کی صعافی کا سبب ور اللہ تعالی کی خوشنوری کا در مید ہے ، اس سے کر حضرت عاشق کی رسول اللہ علیہ اللہ علیہ سے رو ایرت ہے کہ سپ علیہ نے نیز مایا: "السواک مصھوۃ سعم، موصاۃ سوب" (مسوک مدکوصاف کرنے والی ور پروردگا رکوخوش کرنے والی ور پروردگا رکوخوش کرنے والی ہیں۔ یہ مدیرے سیجے ہے ۔ ۔

## مسوک ر نے کا شرقی حکم:

الهم-موك كرف كيل احظام وكرب تي سي:

وں: حق ب، افتاب و مذاہب ربعد کے یہاں عام عظم بہی ہے، حتی کرنو وی نے ال عام علی میں اور میں حتی کرنو وی نے ال عام حدولا ال پر حمال عقل میں ہے، ال عام حدود علی ہے۔ الاکل علی ربیو تی میں اس سے کر حضرت ابوج مر الاضور علی ہے۔ رو بیت کر تے میں کہ سے علی علی النولا أن أشق علی

النهابية لا من لأ خير، سال العربية ماره (منس

مثل لاوی معطولا کی ۱۳۳ طبع الرب انجنی مدید الاحم سر شیق مطهوق ۵ موجفا روست حدیقا اور احمدو س بال سے عمد الاحم سر شیق سے و سطاسے سوصولا رو این یا ہے۔ مام کا فقی مس قریب ما و اور پہی سے بی بی مس میں اور بیکر حظر ت سے بھی سے و بہت یا ہے عد رہے صبح ہے الحموع میں اور کیکر حظر ت سے بھی سے و بہت یا ہے عد رہے

# استياك

#### تحريف:

ا - افت میں اسٹی کا استاک اکا مصدر ہے، جس کا معنی پندمند وریئے و مت مسوک سے صاف کرنا ہے ، اور "منسوک الل کے تم معنی ہے۔

کر جاتا ہے: "ساک قصد بالعود بسو کہ سو گا" جب
کونی " دی سوک سے ہے د نت کورگڑے۔ لفظ ہو ک ہوں کر
موک انتھاں کرنام ادلیاجا تا ہے، ور اس سے وہ لکڑی بھی مرادلی
جاتی ہے جس سے مسوک کی جائے، ور اس کا نام مسوک بھی

اصطار ہے معتی تھوی معتی ہے سیحدہ کیس ہے ۴ ۔

#### متعقب غاظ:

تخييل لأستان (ونت مين خلال كرنا):

۲ - د نتوں کے درمیان جو ذرہے کھٹے ہوں ن کوخلال کے ذریجہ انکان مادرخلال کوئی لکڑی ہا اس جلیسی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سار حدیث

سال العرب، تمعم الوسيط، القاسوس ماره علي الشرح الصعير مع حاشيه ١٠٩ \_

۱۰ الديلات ۱۳۱۱، ۱۳۹۳، الجمل ۱۰ الدين الشراح الصعير ۱۳۸۰، محموع ۱۳۱۹، مهايية الجماع ۱۳۱۰ ل

m ايل بالبير م يسال العرب: بالره حلل -

آمتی الأموتھم بالسواک عدد کل صلاق (گر جھے پی مت پر دائو رہون رہونے کا اند بیٹہ نہ ہوتا تو یک شیس ہمیں ہم نماز کے والت مسوک کرنے کا تعدید اللہ اللہ میں نہیں ہم نماز کے والت مسوک کرنے کا تعم دیتا ) رہام ٹائعی نے فراہ دائو رہوتا یو نہ ہوتا ، نیر تو سپ علیا ہے ضرور اللہ کا تعم فرال کا مدیدے میں آیا ہے کہ مسوک مدیکوصاف کرنے والی وراللہ تعالی ل حدیث میں آیا ہے کہ مسوک مدیکوصاف کرنے والی وراللہ تعالی ل فوشنودی کا سب ہے کا ماہ ور اللہ تحضور علیا تھے نے جمیشہ الل می بایندی فرائی کرنے کے حالت مرائی میں بھی اس ور سپ علیا تھے نے اللہ تھا کہ کا باید کے اس کے اس میں بھی اس ور سپ علیا تھے نے اس کی کے حالت مرائی میں بھی اس ور سپ علیا تھے نے اس کی کونے کی کہ حالت مرائی میں بھی اس ور سپ علیا تھے نے اس کی کونے کی کہ حالت مرائی میں بھی اس ور سپ علیا تھے ہے اس کی کونے کی کہ حالت مرائی میں ہے ہما ہوں ہے کہ اس کونے کی کہ حالت میں بھی اس کونے کی کہ حالت میں ہے کا میں ہونے کا میں ہمارات میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کا میں ہونے کی کہ حالت میں ہونے کی ہونے کی کہ کر ہے گائے کہ کونے کی کونے کی کونے کونے کی کہ کونے کونے کی کونے کی کہ کونے کونے کی کونے کر کے کا کہ کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کر کے کا کہ کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کر کے کا کہ کر کے کا کہ کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کونے کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کونے کی کونے کی

وہم: وہوب، ال کے ٹاکل سی تی باراہو یہ میں ، چنانی ال ق رے میہ ہے کہ مسو ک میں صل و جب ہوما ہے ، مستحب ہومانہیں ، ور اس کے سے حدیث وَ بِل میں آنے و لے لفظ امر کے ظاہر سے

- ا الحموع المرادة الميرية المعلى المدهبي المرادة المال المرادة المرادة
- ہ معمی ۸ے شیع انمہ یہ ہوں ۔ ۱۹۳۰ء حدیث یو مام بھا یں ہے کمآب اندی ں ہے آخر میں حنفرت جا دیڑھ ہے تھی کر تنے ہو ہے دکر یا ہے دیصہ انر ہے ۹ ہ

سرلاں ہیا ہے: "آمر اسبی سی اللہ بانو صوء مکن صلاق، طاهراً آو عیر طاهر، قسما شق دمک علیه آمر بالسواک لکن صلاق، ارائی کرم علیہ کو ہنماز کے سے بشو کا تم دیا گئی ہونے گا تو اوب بشو ہوں او بے بشوہ گرجب یہ سریم کی ہونے گا تو سے علیہ کو ہنماز کے سے مسوک کا تم میں علیہ کو ہنماز کے سے مسوک کا تم دیا گیا کہ

سوم: مکروہ ، ثافید کے مردیک حالت روز دیک زول مشمس کے عدم مسوم کا مکروہ ، ثافید کے مردیک حالت روز دیک زول مشمس کے عدم مسو ک کرنا مکروہ ہے ، ابوائو رور عدم مالا بھی یکی بہنا ہے ،'' خلوف'' والی حدیث ی وجہ سے جو '' گے مسری ہے ہے ۔ ابوائو کا میں ہے ہو '' گے میں ہے ہو '' کے سال

حفیہ ورہ لکیہ کا ندمب ورحناجہ کی وہمری روایت ہے کہ آل کا تھم صوم اور غیر صوم ہے حالت میں یک سے ، نہوں نے سو ک کے دلائل کے عموم کو افتیار کیا ہے۔ ۔ ۔

ورجس کو تعض ایم ثافعیہ نے دلائل پی تورکر نے کے جد پیند سیا ہے، وہ یہ ہے کہ زوال کے حدم موک کروہ ٹیس ہے، اس سے کہ جولوگ کر ایت کے ٹائل میں ال کے در دیک معتمد دلیل حدیث ضوف ہے، حالا تک اس میں ماں دلیل ہونے کا ٹا یہ جی ٹیس، اس ہے کہ ضوف میدں وہ ہو ہے جومعدہ کے خالی ہونے میں بنایر پید ہوتی

- الجنس ۹۰ ، معنی ۹۰ ، ۸۰ احاله الله عین ۱ ۱ ۴ م طبع ار و مجلسی
- ٣ الطيف وريكل مر الى الفدر حرص ٢ ١٥٠٠ بر جليل ٢ ١٠٠٠

ہے، مسوک ال کوز کل بیس کرتی ، وہ تو صرف و نتوں کے میل پیس کوصاف کرتی ہے ، او رقی نے بیک کہا ہے۔

## طبررت بین مسو ک برنا: وضو:

۵-ند مب ربد کا ان ق ہے کہ بوقت بھوسو ک کرنا سنت ہے،

یس سنن بھویل دفل ہے پہری ال سلسدیل دور میں ہیں:

پہلی رے: حقیہ ور مالکید نے کہ کرسو ک کرنا سنن بھویل ہے کہ سنت ہے، ان فعید بھی یک رے بہر ہو ہے اس ہے کہ سنت ہے، ان فعید بھی یک رے بہر ہو ہو ہو ہا ہاں ہے کہ حصر ت ابوج برہ ان نے کی کرم علیات ہے روایت ہیا ہے کہ سپ علیات نے فر مایا: "بولا آن آشق علی آمنی الاُموتھم سپ علیات نے فر مایا: "بولا آن آشق علی آمنی الاُموتھم باسسواگ مع کن وصوء" گرمیری مت پرداو رندیونا تو بی باسسواگ مع کن وصوء" گرمیری مت پرداو رندیونا تو بی اس سر بھو کے بات سو ک کاظم دیتا )، یک دومری روایت بیل اللے مرح ہوئو کے باتھ س پرسو ک کاظم دیتا )، یک دومری روایت بیل اللے مرح کی وصوء " سال طرح ہے:" لفوصت علیہ ماسواگ مع کن وصوء " س

وہم کی رے : حناجہ نے کہ کہ مسوکے کرنا ہفتو سے لگہ کی ستنقش سنت ہے جو ہفتو سے قبل ہوگا، یہ ہفتو میں سے نہیں ہے،

صافیہ تحموع ۹ ہے ۳ اس حدیث ہو بخارب ، مسلم ، ما بد، ابوراو ، از بدب

ور مال ے حظرت ابوہم یے ہے مرفوعا نقل یا ہے اور مسلم نے لفاظ اس

طرح بین و الحق مدی عصم محجمہ بعدہ محلقہ فیم مصافیم خب

عدد عدہ میں ریح محمد ک، عتم ہاں و ت و شریل مج

ور جاں ہے ورہ نے مرد و بواللہ تقول نے یہ ملک ہے یو ہ

یہ میرو ہے ورہ نے مرد و بواللہ تقول نے یہ ملک ہے یو ہ

یہ میرو ہے والا موں اور مرد مرد بواللہ تقول نے ایم الا میں مسلم

- ۱۳ ایل عابدیں ۵۰، اشرح اصعیر ۳۴۰، بہینة اکت ع ۱۳۰، محموع ۱۳۵۳ –
- ا اس حدیث و بقایل مسلم و راس قرید سر پی پی مسلم و این یا ب

ال فعیدی وامری راجی ہے۔

ورسم کامد رال کے رویک ال کے کل پر ہے ، او با الوکوں نے کو کرمسو ک تعمید ہضو سے قبل کی جائے او انہوں نے کو کہ کہ بیہ ہضو ی سنت میں داخل نہیں ، ورجن لوکوں نے کو کرمسو ک کامحل تشمید ہضو کے حد ہے تو انہوں نے کو کہ بیشن ہضو میں واخل ہے۔

## تيم وغسل:

۲ - سیم ورشس کے وقت سو ک کرنامستی ہے، ورسیم میں ال کا کل ہاتھ کوئی ہیں سے وقت ہے، ورشس میں سی فارشس کے وقت ہے، ورشس میں سی فارشس کے وقت ہے، ورشس میں سی فارشس کے وقت ہے ہوں ۔

#### نمازکے ہے مسوک رہا:

2-نماز کے ہے مسوک کرنے کے تعلق تیں رہی اے میں:

يهيد الخارج ۱۳۰٬۱۳۰ فرف القائ ۱۳۰٬۱۳۰ لاصوف کال

۳ الشير ملسى على مهايية التن ع ۱۳ ما ۱۸ ملاس ۱۳ مال ۱۳ الاوق ۱۳۵۰

n - حقة اكن ع مع حافية الشرو الى ١٣٠١.

م محموع مده ورهديك فرق مختوره مري يخت كديك

دم: نماذ کے ہے مسوک کرا سنت نہیں ہے بلکہ بنسو کے ہے
سنت ہے، بیر حفیہ کی رہے ہے۔ لہم گر بنسو کے بنت مسوک کر
لے تو نم ذکے وفقت مسوک کرنا ال کے ہے سنت نہیں ، ال ہے
کر نمی علیہ کا ارشا و ہے: " لا موقعہم بالسواک مع کل
وضوع" الرائو ایس ال کوج بنسو کے ہاتھ مسوک کرنے کا حکم
دینا ک

سوم: کسی افرض یو تقل نمی ز کے ہے مسوک کرنا ال وقت مستخب ہے جب کہ نمی ز ورمسوک کے درمیاں تنا فاصلہ ہو چنا ہو جسے عرف بیل فاصلہ مجھ گی ہو۔ لہد ہم نمی ز کے ہے مسوک کرنا مستخب نہیں جب تک کہ دونمی زوں کے درمیاں مسوک ہے ہوے دریا نہ ہوئی ہو۔ یہ الکید کا قول ورحمیاں کی روایت ہے ہو۔

## روزه و رکے ہے مسو ک کرنا:

۸ - وں کے شروش شیںروزہ و رکے ہے مسوک کرنے میں بولان آل کونی حرج نہیں ہے۔ الدین زوال کے بحد مسوک کرنے میں سات فی ہے بوگذر دیکا میں۔

الاس عامد إلى 100 معاهية الطبطاء مراكل الدر 140

- - m الشرح المعير ١٠٩٠ ، من عابد بي ١٩٠٠ -
- م مثل لاوي ۲۸۰ معی ۸۰۰ اس عابد بن ۲ ۵۵ مشرح اصحير ۲ ما مخموع سام

## تل وت قر آن ورقی کر کے وقت مسو ک سرنا: ۹ - قر سی شریف ن تاروت کا جب کونی شخص راده کر نے اس کے ہے مستحب ہے کہ ہے مرکوسو ک سے صاف کر لے، سی طرح حدیث وردیگیر علوم پڑھتے وقت مسوک کرنا مستحب

ائ طرح سجدہ تلا وت کے واقت مو کے کرنامستوب ہے ور مجدہ

تا وت کرنے و لے کے ہے مسوک کا واقت سیت بجدہ سے فار ف یونے کے عد ور بجدہ میں جانے سے قبل ہے ہو، یہ ال صورت میں ہے جب وہ نموز سے فارق ہو، ورجب حالت نماز میں ہوتو مسوک کرنامستوب نہیں ، ال سے کہ نماز کے سے وگئی مسوک ال

وکر اللہ کے وقت میہ ورد نوں کے کیل کودو رکرنا مستحب ہے،
یونکہ دکر ی مجلسوں بیل فرشتے مو بود یو تے ہیں، ور آن چیز وں
ہے اس کو کلیف یونی ہے ی سے فرشتوں کو بھی تکلیف یونی ہے،
کی وجہ سے فقیرہ نے قریب المرگ لوگوں کے سے مسوک کرنا
مستحب قرید جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے روح
کلنے بیس مانی یونی ہے۔

ک طرح قیم کیل (تہجہ) کے ہے سوک کرنامستحب ہے، ال سے کہ صر مت حذید نیڈ نے رو بہت کیا ہے : "کان اسبی اسٹے الدا قام می السین یشوص فاہ بالسواک" ۱۲ (کی سال ہے جب

اهند حت الرباية و لاد کا ۳۰ ۳۵۹، الجس ۳۰ ، الد رافق مع حاشيه س حامد این ۵۰ ، اشرح الکبيرمع معمی ۳۰۰ ، البتهة مع امشرو الی ۳۰۹

٣ حاهية محرل ٣ \_

۳ بیصاری عصرت ما یقد ہے و سط ہمروں ہے تفق علیہ ہے مسلم ہے الفاظ اس طرح ہیں ہیں او الا الفاظ ہیں جدا '' ''یکی صرا آپ تجدرے نے مد یو تے الاصر الربید ۸ ب

رات میں بیر زیرو تے تو ہے مدکومیو کے سے صاف قر مایا کرتے تھے ) ل

ور ال کی ولیکل وہ احا دیرے بھی بین جن کو امام مسلم نے ال باب میں مصر ت ہن عن س ورحظرت عاشر سے تقل میا ہے۔

مسوک کے مستحب ہونے کے دوسرے موقع: 1- منوک کرنامتحب ہے تا کہ مند کی بد ہو وو رکی جائے ، ال کو تر ونازہ رکھا جائے، ورلوگوں کو تکلیف ہے بیائے کے ہے ان سے ملیے سے بہتے د نوں وزردی کودور میاج ہے ور پیسلمان کے مال صفات میں سے ہے، ای طرح مسوک کرنا دہم ی جگیوں میں بھی مستحب ہے ،مشر مسحد میں داخل ہو تے وقت، یونکہ بیاں زیبنت کا ایک حصہ ہے جس کا حکم مجد میں جاتے وقت اللہ تعالی نے دیا ہے، ور ال وہیا ہے بھی کہ وہاں لڑ شنتے موجود ہو تے میں ورلو کوں کا جناتُ ہوتا ہے، ای طرح بل وعیاں سے ملے اوران کے ساتھ میٹھنے کے ہے گھر میں داخل ہوتے وقت مسوک کرنامتحب ہے، یونک مام مسلم ف حفرت عاشا السائل سے مل كيا ہے كا جب ال سے يوجها أبو ك نی ملاہد گرش فیلاتے تھاؤس سے کیے سے علیہ کیا کام كرتے تھے، لؤ نہوں ئے كہا: "كان ادا دحل بيته بدأ بالسواک" ۱۲ ("ب جب گرشته یف لاتے تو سب سے یک منوک کرتے )، ای طرح ہوتے والت، ورحماع کرتے والت، ور بدبود ربیز کھائے کے حدم ورصوک ویال وغیر دن وہی سے میدن ہو ہرں جائے کے واقت ، اور سوکر تھے کے واقت ، اور واقت کے زرد ہوئے کے والت، ور ای طرح کھائے سے پہنے ور کھائے کے حد

مسوک کرنامتحب ہے۔

مادوہ ازیں رات وروں کے تمام وقات میں مسوک کرنا مستحب ہے، یونکہ بیمیہ کوصاف کرنے والی ہے، وراللہ تعالی ق خوشنودی کا سب ہے، جویہ کے حدیث میں میرے

### مسوک س چيز کې بو:

۱۱ - ہے غیر مصر نکڑی ہے مسوک و جاستی ہے۔ فقہ و نے اقصیت
 کے متار سے ال و و شمین یو رافر مانی ہیں:

س حامد میں ۱۰، الحمد ع سے ۳۵،۳۵، حامیۃ آجس ۵۰، ۳۳، ۱۳۵۰، حامیۃ آجس ۵۰، ۳۳، التحقیۃ الجس ۵۰، ۳۵، التحقیۃ المجس سے ۱۳۵۰، التحقیۃ معر ۱۳۵۰، معر ۱۳۵، معر ۱۳۵۰، معر ۱۳۵۰، معر ۱۳۵۰، معر ۱۳۵۰،

محمو علمووں اسسه ۱۹۸۳ اشرح المعيم ۱۳۸۰ من عابدين ١٠٥٠ معى المعمود ما ١٩٨٠ اشرح المعيم ١٠٥٠ من عابدين ١٠٥٠ من عابدين ١٠٥٠ معى الموسط الموسط الموسط شرحظ المين الموسط الموسط الموسط المحمد المحم

معی ۱۵۰۳ کھو علاقوں ۱۵۰۰ میں ۱۳ سی عدیدی و ہیں مسلم صحیح مسلم ۱۳۳۰ شیع عیش کھیں ہے رہے

دوم: مالکید، ٹا فعیہ ور حنابعہ نے کہا کہ پیدو کے حد نفغل کھجوری شنی ہے، یونکہ روابیت ی جاتی ہے کہ حضور عظیمی سفتری مسوک جو سپ عظیمی نے ستعال از مالی کھجو رہ تھی، ورکہا گیا کہ بی عظیمی ی سفتری مسوک دونوں تشم ہ تھی، تو جس صحابی نے جود یکھا وہ بیان کیا، ورکھجو رہے تعلق حضہ نے کوئی گفتگونیس ی ہے۔

چہ رم : او مسوک ہے جس میں جھی خوشہو ہو و مضر ندہو ہ ۔
حصیہ مالکید اور ٹا فعیہ نے کہا کہ مسوک ال ورختوں و مزم
شہیوں سے و ج سے و جومضر ندھوں، ورال و جھی خوشہو ہو، اور
د نتوں و زردی دورکر نے والی ہوں جیسے قردة ورسعد، (پیدونوں

سو بے مراوآپ علی ہے اسمان فرید اور اس رادو سرد کرفیر و بداعتوں مرب بہ سرے مراقع کردہ اسکتہ الا مدمیہ ۔

اعتومات ۳ ـ ۱۳۵۰ اشرح اصعیر ۱۳۴۰ معی ۹ ـ ـ

م مستخیاں ۔ بہ کریش سے ستاھ فساکھا تا صداسو ۔ مصوب 16 ہید ہے شرطیدوہ سائل اور فساکر ساور صرار ریاں ہو۔

ورخت کیام میں) ۔۔

حتابعہ نے کہا کہ چھی خوشہو و لی نکڑی ں مسو ک نکروہ ہے، ور انہوں نے ضرر کی قید نہیں مگانی ہے، ور اس ں مثال میں ریحاں ور اما رکوچش میا ہے ۲۰ ۔

و ولکڑیا ۔ جن کی مسو ک کرناممنوع یا مکروہ ہے:

الاسم وہ کڑی ہوخوں تکاں وے اس کی مسو کے کر وہ ہے ، مثلاً جی و کنٹری ور ریحان و کنٹری ہے وہ تقصاب وہ ہو وہ موسی بید کرنے والی ہوہ مثلہ ریحان و کنٹری ہے وہ تقصاب وہ ہو وہ موسی بید کرنے والی ہوہ مثلہ ریحان اور نا رہ ال ہے کہ حارت نے پٹی مند میں شمیر میں حبیب سے روابیت میں ہے : "مھی رسوں الله الله تحقیق علی الله واک بعود الحریحان وقال الله بحوک عوق الجماح " الله واک بعود الحریحان وقال الله بحوک عوق الجماح " میں الله الله کے شم بیدا ہو کے میں ال

اطباء ال کو بخو فی جائے ہیں، چنانی نبوں نے اس کو بھر حت بیاں کیا ہے، ای مے فقریء کہتے ہیں کہ ج وہ لکڑی جس کے متعلق اطباء کا خیاں بیابوک اس میں شرائی ہے۔ اس رسوک کرنا مکروہ

الجس ۸ مثر ح لاحیاء ۳ ۵۰ الشرح الصعیر ۳۰ ، س عابدین مناب

ا الی طرح ومرے نتی ہ سے یہاں بھی بیروٹوں سروہ ہیں، اور بیار میر مص اور صران بنائر ہے اور نہوں ہے جو تبور کر سائر ال دوٹوں کر یوں فاطعم فہیں لگاہے ہے جیس کر حتا ہدے یا ہے، الاصاف میں معمل ہے ۔

الاصاف ، این عابد یی ہے، الاصاف ، ایک کا عابد کا الاصاف ، ایک کا عابد کا الاصاف ، ایک کا الاحیاء الاصاف ، ایک کا الاحیاء الاصاف ، ایک عابد کا الاحیاء میں الاصاف ، ایک عابد کا الاحیاء میں الاصاف ، ایک کا الاحیاء کا الاحی

- 4

زج یلی لکڑیوں ہے مسوک کرنا حرام ہے، ال سے کہ وہ ہلاک کردیں ویوشد میرض رہینی میں و، اور ال بابت ساء کا کوئی خشاف معلوم نبیس ہے۔

ممنوع نکر ہوں رسوک رب وے تو س سے سنت و ہو جانے ریائیں ، ال بی حضر ت ال قعید کے داقوں میں:

یک توں یہ ہے کہ ال سے سنت ں او یکی ہوجا ہے ں ، ال سے
کہ حرمت ورکر ایہت میک امر خارج کی بنایر ہے، ور انہوں نے
طہارت کو ال کے بعوی معنی معنی معنی طبارت کو ال کے بعد

وہم قول ہو ال کامعتدقول ہے، یہ ہے کہ ال سے سنت ں و گئی ندیمو کی، اس سے ک ہی علیہ کا رق و ہے الاسسواک مصھوۃ سعم (مسوک مرکوصاف کرنے والی ہے )، ورال تشم مصھوۃ سعم اللہ ہوں کے میں مسوڑ ھے کورٹمی کر کے فول کار کرمید کونا یا کہ کرنے والی ہوں کار

## مسوك كي صفت:

ساا مستحب یہ ہے کہ مسوک خصر (چھکل) کے عدر موقی اور متو سط سلم لی ہو، ال بیل کوئی گر ہ ند ہو، ارند یک زم ہو کہ مرا جا ہے ، یونک سکم میں ہو کہ مرا جا ہے ، یونک یک مسود ک د انتوں کے میل کودور نہیں کرے ہی، اور ند یک مشک ہو کہ مسور تھے کو بڑی کر دے، اور ند یک ہوک مید بیل ریر ہ ریرہ ہوجا ہے ، مصلب یہ ہے کہ زم ہو، اگر ند انتیائی فرم ہو اور ند انتیائی محت اللہ ہے۔

#### لکڑی کے ملا وہ ہے صو ک رنا:

مہا - نکڑی کے بیائے وہم ی چیز وں سے مسوک کرنے کو حض فقریاء نے جا مرمتر اردیا ہے، مشار شناں ورانگلی، ور سنت بی او میگی میں اس کا عشار میا ہے، وردوم رے لوگوں نے اس بن عی ب بور سنت بی در میگی میں معترفیس مانا ہے۔

"فسول" ( يقى شال ) كيوركيل فقي عن دور على بين:
حقيه و في غير في ساوك كيطور ير شال كو ستعال كرف و
جازت دى به اوركو به كه يرحصول متصد كادر بيد ورميل كودور
كرف والا به ورال سه أصل سنت اد يهوج ب و وحقيات
عورتول كي به به غمسوك كي كوند استعال كرف كوج ورقر د

ہ لکید و حنابد نے کہا کہ گر نکڑی کے بیاے اشان کو ستعاں کرنے قو سنت او نہ ہموں ۔۔

انگل کے اور میدمو ک کرنے کے تعلق تیں اقوال ہیں:

کی قول سے ہے کہ انگل کا استعال مسوک کی جگہ مطابقاً کائی ہے،
جیس کہ الکید بیٹ فعید ورمنا بعدسے کی لیک رائے ہے، اس سے کہ
حضرت میں بی الی طالب ہے مروی ہے کہ نہوں نے بضو میا تو پی
انگل کو مدین وافل میا ورفر مایا: "هکما کان و صوء میں
انگل کو مدین وافل میا ورفر مایا: "هکما کان و صوء میں
انگل کو مدین وافل میا میں اللہ عیالی کا بضو کی طرح ہوتا تھ )۔

شرح تسمح علی حامیته کحس فر کریا لاصل این ۱۸۰۰ می حامد این ۱۵۰۰ شیم ۱۹۰۰ میمهایته اکتابی ۱۳۱۰ ماهطاب ۱۳۱۰ شیمی لا ایرات ۵۰۰ س

سر جليل ١٥٠٠\_

۳ ہفتوںت اگریا ہے ۳۸ مادی کا مادیک کا می تی تخفرہ ۳ سے مختے کدر چلی ہے۔

۳ این عامد میں آمورے و بھواہر جلیل ۲۰۱۵ بی ۳ میشرح الاحیاء ۳۵ میں لاصاف ہ ، محموع ۲۸۰۰ معی ۹۱ مطبع یاص

وہم قوں ہے کہ کہ شم کوئی مسوک نہ ہوتو انگل کا استعال کائی ہوگا، حقید کا بجی ندمب ہے۔ الکید ورث فعید دوئوں کی دومری رے بجی ہے، الل سے کہ حضرت اٹس بن ما مکٹ نے روابیت کی ہے کہ تبیدہ مرو و بن کوف کے کیا شخص نے کہا کہ سالنہ کے رسول اجب سپ نے جمیں مسوک ورجت دلائی تو کیا اللہ کے مطابق کی کوئی شی ہے؟ تو سپ عظیمی نے کر مایا: "اصبعیک ملاوہ بھی کوئی شی ہے؟ تو سپ عظیمی نے کر مایا: "اصبعیک سواک عدد وضومک، آمو هما عدی آسادک" کو ہے د نتو س پر گروں

تیسر اقوں یہے کہ مسوک کے بدلے انگل کا فی نہیں۔ یہ فعید تیسر کی ہے اور ال ل مدت یہ یوں وہمری رہے ہے، اور ال ل مدت یہ یوں ل ہے کہ شریعت ال کے تعلق و رونییں ہوئی ، اور ال سے یک صعافی بھی جا صل نہیں ہوئی جیسی مسوک سے ہوئی ہے۔ اور ال

ایس عامه بی ۱۵۰، مشرح اصعیر ۱۳۸۰ شیع مسرو، الاد کا مع اهترات ۱۳۵۸، معلی مع اشراح الکبیر ۱۵۰ه شیع ۱۹۸۰

این عابدین ایده ، محموع ایساسه به بدید کی مع انشرح الکبیر ۱۹۳۰ و 🕒

#### موكر ناطريقه:

10 - سوک کو و میں ہاتھ سے گرنا مستحب ہے ، یونکہ ہی کرم علیا ہے ۔ ساتھ عدیہ وابیت میں بوطارت یا شرا ہے مروی ہے ، یک منتقوں ہے ، وہ ار ماتی میں الکان السی اللہ تعجیہ المتیامی فی شعدہ و فتوجدہ و فقہ والہ وفی شانہ کنہ " المتیامی فی شعدہ و فتوجدہ و فقہ والہ شانہ کنہ " المتیامی فی شعدہ و موال کرنے ور المی مالور میں و میں کرنے ور ایس مالور میں و میں طرف ہے " فاز کرنا پہند تھ )، ور یک رو بیت میں ہے: "وسواکہ" ("پ علیا ہی کوسوک کرنے میں بھی میں بیند تھ )، گرفتمہ یکی کن رہ بیت بیند تھ )، گرفتمہ یکی کن رہ و بیت کی میں کر حضرت بین مسعود اللہ علیا ہی کوسوک کے بیچ ور باقی گیری کوسوک کے بیچ ور باقی گیری کوسوک کے بیچ ور باقی گیری کوسوک کے بیچ ور باقی کی میں کر حضرت بین مسعود اللہ علیا ہے ، اور د میں جاب سے شروئ کر کر بتا ہے ، ال کرے اور د میں جاب ہی کر گرا ہے ، ال کی مسور ہے کو تر کی کر دیتا ہے ، ال کی مسوک کو گرا ہے ، ال کی مسوک کو گرا ہے ، ال کی مسوک کو اور کیک ون عیا و اندھ وا وادھ کی استعال کرو، ورجاتی مدر شرام مردگا و اور کیک ون باز کر کرنے کے استعال کرو، ورجاتی مدر شرام مردگا و )۔

پھر ال کو اوپر نیچے کے دانت کے مُن رے پر اند راور ہوج سے ہے ، چھرڈ ڈھاں جڑ پر مچکر مسوڑھے ورزیوں و بنا لو پر نزمی سے ہے۔

جس کے دانت نہ ہوں وہ مسوڑ تھے ، زباں اور نالو پر مسوک ہے ، ال سے کہ مسوک کے ستعاں کا مقصد گرچہ و صلح ہے گار ال بیس عرادت کا مفہوم بھی ٹام ال ہے ، وران سے بھی بیک شخص مسوک

لاہلات ۱۹۱۵ مالیہ منٹی ۵ کمضع مع اداشہ ۱۳۱۵ ہوں ۱۳۸۰ س عابدیں ۱۰ دس بر جلیل ملیلات ۱۳۹۵ اخرشی ۱۳۹۰ انجس ۱۸۰ حدیث صعیف ہے اور ابو و رسم خل ش ہے این محر کے تلخیع آئیر ۱۵۰ میں اورٹووں کے محموع ۱۳۸۰ میں سیوصعیف تقریر ب

کرے تاکہ اس کوسنت کا تھ اب حاصل ہو۔ اس کیفیت کے سسے میں کوئی مشاف معلوم نہیں ہے۔۔

# مسوک رئے کے 7 د ب:

۱۷ - انتهاء نے مسوک کرنے والے کے بے پہلے مواب دکر ہے۔ میں آن کا اتا ہے مستخب ہے، ال میں سے حض میابیں:

المدر متحب یہ ہے کہ لوگوں کے ہا مے مسوک نہ کرے، ال ہے کہ یہ انسانی والا رکے خلاف ہے، ورمسحد میں وریزی می اس میں بھی مسوک کرنے سے پر بینز کرے۔ اس میں بی دقیق العید کا حقد ف ہے ہے۔

ب مستحب ہے ہے کہ مسوک استعال کرنے کے بعد اس کو دھوئے تا کہ اس سے گلی ہوئی گئے ہو صاف ہوجائے ، اس سے ک معزت عاشہ اس سے گلی ہوئی گئے ۔ اسکان السبی عظیمت بیستاک ، معزلت ہے : "کان السبی عظیمت بیستاک ، فیم اعسمه ، فابدا به فاستاک ، فیم اعسمه و ادفعه البه " مرابی علیمت مسوک ستعی کرنے کے حد مجھے ال کورجونے کے سے و رو کرتے تھے ، پھریم اس سے مسوک اس کورجونے کے سے و رو کرتے تھے ، پھریم اس سے مسوک

العائد الله على ١٠٠، ١٥ ماهمية الشرو في على التف ١٠٠، معى ١٩٠ هيع ياص، الاصاف ٩، جهيرة الميرة شرح القدور، ١٠ هيع الأحالي

٣ شرح البطاع فليل ١٩١٠، الجمه ع ١٣٨٠

کرتی پھر اس کو دھو وہتی ور رسول اللہ علیہ کو وے وہتی تھی ) مالک طرح دوہ برہ مسوک کرنے کے ہے اس کو دھونا مستحب ہے۔ بی مسوک کوگند کرد ہے والی چیز وں سے میں بحد ہ رکھ کر حفاظت کیا مستحب ہے۔

ہ رہ رمسو ک سرنا، ورس کی زیادہ سے زیادہ ورسم ہے کم مقدر:

ا ۔ پہلی رئے بیہے کہ مسوک کو ہے و نتوں پرتیں مرتب ہے، حصر کے دویک میں متحب ہے، ورثی فعید کے دویک کمل ہے، یونکہ تنلیث مسئوں ہے، اور ال سے بھی تا کہ قلب ہو ورد نتوں کے پیلے پل کے دور ہونے پر مصمس ہوجا ہے۔

ا دوہم کی رہے ہے کہ گریک مرتبر مسوک ملے سے صعافی اللہ وہم کی رہے ہے ہے گریک مرتبر مسوک ملے سے صعافی اللہ وہ ورسنت کا ملد اللہ وہ میں کا اللہ اللہ اللہ وہ ہے ہیں۔ اللہ وہ سے ہیں۔

س عابد ہیں، ہے، الجس ١٨٠ \_

۳ سن جابد میں ۱۹۰، محمل سے ۱۶۰ها سا ۱۹۰، معنی ۱۹۰، جاشیہ سوعلی الرجو فی ۲۸۰۰

<sup>۔</sup> اس ہو س ماریہ سے کرکٹ اطبی کا سے بات اسو سائٹل ۱۹۹۹ مسر پر وکر یا ہے والد ملک پراگر ہے کہ اس و سموصعیات ہے۔ اس اعما ہے ۱۳ اس

# ستيك ١٨، استيم، ستيدع، ستيطان

مو تیسری رہے ہے کہ ال کے کم ی کوئی صد مقرر نہیں ہمتصد بد ہو زائل کرنا ہے، تو جس مقد رہے بد ہو زائل ہوج ہے اس سے سنت ادا ہوج ہے ی ، حصیاں کیک رہے یک ہے، ورمالکید وحمنا بعد کا قول بھی یمن ہے ۔۔

استيداع

مسوك كامنه كوخون آود برنا:

۱۸ - گرال ن بیعادت معلوم ہو کرمسو ک سے مدخوں الور ہوجاتا ہے تو اللہ ہمتار اللہ مساوک ہے ، گرال کے یا و جود خوں کل اللہ سے تو

مسلدن ووصورتين بهوس و

یک میں ہے کہ گر پالی موجود ندیو ورنمی زکا وقت نگک ہو رہا ہوتو مدے ناپاک ہونے کے ندیشری بناپر مسوک کرنا حرام ہوگا۔ دوسری میں ہے کہ گر پالی موجود ہو ورنمی زیے قبل وقت میں وسعت ہوتو بھی مسوک کرنا مستخب ندہوگا، یونکہ ال میں مشقت

ور حرق ہے، الدنتہ جا مز محوکا 💌 ۔

ر کھے:'' وریعت''۔

استيطان

ريڪ:" ۽ هن"۔



استثيام

ديکھے:'''وم''۔

حامیة مدنی علی الربود فی ۱۰ ۳۸ ماین جامه مین ۱۹۰۰ معی ۱۹۰۰ مینی سامید اشرو فی علی التامه ۱۳۸۸ ۱۳ حامید اشرو فی علی التامه ۱۳۸۸

#### ب-استغرق:

سا - استفراق کا معنی کیک ی دفعہ بیس تم م افر ادکو شاس ہوتا ہے ۔ ہو اس کے ور ستیعاب کے درمیا سافر ق یہ ہے کہ استفراق کا ستعاب ن عی جگیوں میں ہوگا جہاں مہت سارے افر د ہوں ۔ خالف ستیعاب کے۔

# جمال حکم و ربحث کے مقامات:

عرادت وغیر دیمی مختلف جگہوں کے مترار سے ستیعاب کا شرق علم ملک مگ بہا۔

#### غه- سنيعاب وجب:

سا حب رت میں دونوں ہاتھ یا دیگر عضاء کا دھونا و جب ہونو ال میں ستید ب بھی و جب ہوگا کا مقرف ال عضاء کے جن کا مسل میں ستید ب بھی و جب ہوگا کا مقرف ال عضاء کے جن کا مسل و جب ہو، جیس مر اتو ال کا ستید ب و جب نہ ہوگا، تا ہم ال میں قدر سے منا ف ہے۔ ای طرح ال واقات کا ستید ب و جب ہوگا قدر سے منا ف ہے۔ ای طرح ال واقات کا ستید ب و جب ہوگا فرائ میں متعیز عردت کے ملاوہ دومری عردت کی گئی گئی نہ ہو، جیس روزہ میں متعیز عردت کے ملاوہ دومری عردت کی گئی گئی نہ ہو، جیس کی روزہ میونک و وجہ کے ملاوہ دومری عردت کی گئی گئی نہ ہو، جیسے کسی مقتل و وجہ کی ماتھ مشعول رہنے ہی گئا روائی ورغم ب وعش و کے درمیاں کے ہوتا ہے واقت کو متعیل کرایا ہوتو ال پورے واقت کا حاصال ہو جب ہے۔

ور عن دنوں کی نیتوں کا ستیعاب بھی و جب ہے کہ میت کے و راید پوری عن دے کا ستیعاب ہولہد عن دے کے کئی جز کو خیر میت

# استيعاب

#### تحريف:

ا - لغت میں متیوب کا معنی عمل گیرہا ، حاصات اور کسی چیز کوجڑ ہے ہم کر دینا ہے، چنانچ ماک کے متعلق کہا جاتا ہے: "أو عب جدعه" میں اس نے اس کی کوجڑ سے اس طرح کا ان دیا ک کی چینی ہوتی نہ جیوڑ ۔ ۔ کی کی بی تی نہ جیوڑ ۔ ۔ کی کھی ہوتی نہ جیوڑ ۔ ۔

افته و ستيوب كواى معنى على ستعال كرت مين، چناني وه كتب يني: "استيعاب العصو بالمسلح أو الغسن" ورال كى كى عصو كى يور كريمام الدينة مين -

#### متعقه غاظ:

#### ىف- إسياغ:

المعنی پور و ممل کرنا ہے ، چنانی جب بضویل پالی پورے عصاء کا ال طرح اصاطہ کر لے کہ ال پر بہہ جائے تو کہتے ہیں: "أسبع الموضو" ، انو میا ٹ ور سنیعاب تر بیب امعنی میں:
 میں:

تعريفات الحرجاني ص ٨. هيع مصطفي لجنتي \_

۳ مر فی الفادح علی ۲۰ هیچ العلق به المعنی ۱۳۳۰ هیچ الد به و العظام الله منظم الله به و العظام الله منظم الله م شرح واص الله بر ۱۳۰۰ هیچ اسلاس الله ما مد مه فی اشرح الکهیم ا

تا ج العروك مارور وعس

٣ مصباح يمير: ماده (سوخ -

٣ بعى ١١٨٠ هيم ١١١٠٠ -

کے او کرنا سی میں ای وجہ سے ضروری ہے کہ من وری دے نیت کے ساتھ ہو، پھر مل اس میں ایک اس فار عروت نیت کے ساتھ ہو، پھر مل اس میں انقاب ہو ہے کہ مرمیان پھر اور ہے۔ گر نیت پیلے تم سی فق ہو ہے ور میان پھر سے اس میں انقاب و کے در میان پھر سے اس میں انقاب و کے در میان پروئ سے اس میں انقاب کے سے نیت ان بحث ان طرف ریوئ کیا ہو ان انقاب کا کیا ہو ہے ور عمرہ اس سے مستشی میں و یوئکہ وہ دونوں انقاب کا میت سے فاسر نیس ہوتے ہے۔

سناب کا پورے سال پر محیط میونا مختلف فید ہے، عض لوگوں ں
ر سے بیا ہے کہ زکوۃ و جب ہوئے کے سے سناب کا پورے ساں پر
محیط میونا شرط ہے، ورحض لوگوں ں ر سے بیا ہے کہ ساں کے دونوں
کن روں پر شداب کا محیط مونا کا لی ہے ۔ ا

( زکوق ) ن بحث ما حظه بور

#### ب- ستيعاب مستخب:

۵-ال میں سے یک پورے مرکام کرنا ہے۔ یہ حقیہ و اُفعیہ کے مرد دیک مستحب ہے، اور مالکید مرد دیک مستحب ہے، اور مالکید کے روابیت بھی کبی ہے، اور مالکید کے دور میں مام احد کی دومری روابیت ہے اور میں مام حد کی دومری روابیت ہے اور میں مرد دیک و جب ہے، در میں موجود ہے۔

ور ال میں سے زکوۃ وہندہ کا مصارف زکوۃ کی مصوب آلموں کا حاصر کے اس مصارف کر اس مصوب کا حاصر کی اس مصارف کی مصاب حاصر کرنا ہے، جن لوگوں نے ال کو مستحب کہا ہے اس کی وجہدیہ ہے کہ احتصر سے امام شانعی ور ال کے وجوب کے قائمین کے خشارف سے بی جاسکتے۔

٢- ١ وعلم وسى كے سلسد و يك مثال يد ہے كه جب كى شخص بر

- قواعد الاحظام بعوس عمد المدام، ١٠٥٨، هيع لاعظاميه اور يكھنة احرم: فقره/ ٢٨ \_ \_
  - ٣ الدلع ٣ ٥٠ اخرشي ٣ ٥١ مهايية التاج ٣ ١٣٠.
- ٣ مر ل الفدح ص ١٥، معى ١٥٥، قليو بيا ٥٩ م، حوام الأطبيل ٢٠

جیبوثی ورجوں یک ممل دن تک محید رہے تو نماز ال سے ساتھ جوجانے بن اس میں قدرے سان ہے ۔ اس بالنصیل "مدة"،" غیرً" ور" جنوں" میں ہے۔

#### ج- ستيعاب مكروه:

2- پے پورے ماں کا تعرب ورصد قریمی کے ساتھ حاصد کر بیما ( یعمی پئے پورے ماں کا صدقہ کر وینا ) انساں کے سے مکروہ ہے۔ ال کوشتن ویے ''تاب الصدافات میں تنصیل کے ساتھ دکر میں ہے ۔ ا



س عابدین ۱۹ ۵، الفلیع بی ۱۹۰ معی ۱۹۰ مطبع استد ید. ۱۳ میران ۱۳ میران ۱۳ میران ۱۹۰ میران ۱۹

ال و يورى وصاحت اصطارح (اير ع) على ب

حوالد و حقیقت نے ہے یہ ستیف و ال بورے میں القہو و کے درمیاں ترجیح کا سند ف ہے اولوں نے کہا ہے: ولیل و قوت و شعف و بازیاں ترجیح کا سند ف ہو جاتے ہیں ترجیح کشف ہو جاتی ہے اور میں الرحما کی کے حالے ہیں ترجیح کشف ہو جاتی ہے ، جس ل کے در میتر ض ل اور کیگی ہے ، جس ل کے در میتر ض ل اور کیگی ہو نے گئی ہے کہ مصل تابت ہو محالا تکدال کی مالد اری مشر و الحقی ، اور صح بیرے کرمی (افر ض خواہ) کے سے ربوئ درست نہیں ، ال سے کہ حوالہ استیف و ہے ، ور اس کے والت بل قول میرے کرا اس کو ربوئ کا حق ہے ہے کہ اس کو ربوئ کا حق ہے ہے ۔ اس کے دورانہ ہی جے کہ اس کو ربوئ کا حق ہے ۔ اس کے کہ اس کو اللہ ہی جے کہ اس کو ربوئ کا حق ہے ۔ اس کے کہ واللہ ہی جے کہ اس کو ربوئ کا حق ہے ۔ اس کے کہ واللہ ہی جے کہ اس کو ربوئ کا حق ہے ۔ اس کو دورانہ کی جے ۔ اس کو دورانہ کی جے ۔ ۔

### ستیفا ء کاحق س کو ہے؟

العبدية لب بهوه جيت تصاص -

مه - جس حل کا استیف م مقصور ہواں کے مختلف ہونے نی بنایر استیف وکا استیف وکا استیف کا ہوگا یہ استیف وکا استیف کی استیف کا ہوگا یہ مستحق بھی ہوں جاتا ہے ، اس سے کہ حل یا تو صرف اللہ تعالی کا ہوگا یہ صرف بندہ دکا ہوگا ، جیسے دیوں ، یا دونوں کے درمیاں مشتر کے ہوگا۔
مض فقری و کے دریک اس حل مشتر کے دوفت میں میں : یک وہ جس میں حق اللہ نا اب ہوہ جیسے صدمر تن ، ور دومر وہ جس میں حق

صرف لا العبد سے مرادہ دلا ہے جس کو یہ تظار نے کا سے الفتیار ہو، یعنی کر وہ یہ تظار دے ہو لا الطاع وہ ہے ، ورند تو بندہ کے ہم لا میں اللہ تعالی کا حق ہے کہ وہ لا کی اللہ تعالی کے بندہ کو تھم دیا ہے کہ وہ لا کو مستحق تک پہنچ ہے ، ایس اللہ کا ایس مل پایا ہو تا ہے جس میں بندہ کا کوئی مل ندیو، وربندہ کے ہم لا میں اللہ تعالی کا لا پایا ہو تا ہے جس میں بندہ کا کوئی میں ندیو، وربندہ کے ہم لا میں اللہ تعالی کا لا پایا ہو تا ہے جس میں اللہ تعالی کا لا پایا ہو تا ہے جس میں بندہ کا

# استنيفاء

#### تحريف:

ا - استیف و اانستوفی کا مصدر ہے وہ یعنی صاحب من کا ہے من کو کو کھی چھوڑ ہے فیر پورے ہو رہر وصوں کرنا ۔ کچھ چھوڑ ہے فیر پورے ہو رہر وصوں کرنا ۔ افتاب وال لفظ کو ای معنی میں ستعال کرتے میں۔

#### متعقد غاظ:

# قبض:

ا - "قبص العدين" كامعنى ب: دين كو حاصل كرناء ورقبضه جس طرح ديون مين بهونا ب الى طرح عيان مين بهى بهونا ب، پال قبض استيفاء ساعام ب-

#### ستيفاء كاابرء ورحواله سے ربط:

سا - حصیہ کے مردیک ایر عول کیک تشیم میں ہے کہ ایر عواتو ایر ع مقاط ہوگا یا ایر عاستیں عادینا نچ کہ است میں گر قرض خو دھیا است در سے ہے "بوست انسی میں اسمال" (تو میر ہے مردیک مال سے بری ہے ) تو میں مان دار ور قرض خواہ وواقوں کے حق میں ایر ع ستیں عہے ، ورگر ہے ابو انسک (میں نے تیجے بری کردیا) تو یہ ایر عاسقاط ہے ، جس سے صرف ضائت واریری الذمہ برونا ہے ، اور

لاش دوالنظام ملسروطی ص ۵ - ۵۳ طبع التجا بیا-۳ مغرو**ق** ۱۲ ماطبع، حیاء لکتب العرب ۱۳۸۳ ه

القاسوس، سان العرب: باره وق \_

حقوق الله کی وصوبی بی: ول:حدود کا جرء:

2- ہا كم ير حدودكونا فذكرنا و جب سے، ور حاكم كے يہاں "وت كے حداد كم يا كاللائے الله كرنے حداد كم يا الله كرنے كالل الله كالل الله كالل الله كالل الله كالله كالله

نف- حدز ناکے جر علی کیفیت: ۲ - صدز ما ملک رکر مایو کوڑے مگاما ہے۔

وواؤں صورتوں میں زیا کا موت کو ایموں کے در بعید ہوگایا اتر ار کے در بعید ہوگایا اتر ار کے در بعید ہوگایا اتر ا کے در بعید، گر کو ایموں کے در بعید نابت ہوتو حصیا کے یہاں پیشرط ہے کہ کو ادا حاضر ہموں ورخود سنگ رکی فی ابتد وکر ایس، وہاں گر وہ عراض کر ایں تو حد س آلا ہموج ہے در۔

حصیہ کے مدوہ دیگیر مقدیاء کواہوں کی حاصری کوشر طاقر رہیں دیتے ، الدند ٹا فعیہ و حمالید کواہوں کے حاضر ہونے کو مستحب سجھتے میں ، ور مالکید کے بہاں کواہوں کا حاصر ہونانہ و جب ہے نہ مستحب۔

ال ہوت پرتمام اللہ عال اللہ اللہ کے کہ گروہ بھا گناچا ہے تو سے ال کامو نع نددیا جائے ، بلکہ حض اللہ یا ہے کہ کہ کے گر بھا گئے کا اندایشہ بموتو پاوں میں میز کی ڈال دی جائے الل کے نے گر صاکھود جائے۔ گرعورت بموتو الل کے نے گرصا کھود جائے یا الل کے کیڑے

اس عابد يل ٢٠٥٠ مرد ، معى ١٦٠٨ ، افروق للزاق ١٩٥٠ . هر ١٩٥٥ ، افروق للزاق ١٩٥٠ . هم ١٩٥٥ . افروق للزاق ١٩٥٠ . م تيمرة ١٩٤٩ م ١٩٠٧ هم المعمل ، محير رعل اس قام ١٩٥٣ هم المحمد الاحتام ١٩٥٨ هم المحمد معمل ١٩٣٩ ، مغمى ١٩٣٩ ، مغم

ال کے ویر باند حدد ہے جائیں تا کہ کل مجار دن ند ہو۔ ور گرزما اقر ادکے فر معید ثابت ہو وروہ بھا گئے کی کوشش کر ہے، نؤ ہو تقاتی فقارہ و اس کا چھچا نہ کیا جائے ، اور حد کی سمعیذ کو روک دیا جائے ،خواہ شکہ رکزما ہو یا کوڑے مگانا ، ور اس کے بھا گئے کو اس کا رجو را سمجھ جانے گا۔

ن میں سے تعض دکام میں تضیدت ور سنا، فات میں آن کے سے صطارح( صدرنا ) م طرف رجو تا کیا جا ہے۔

گر صدیش کوڑے مگانے ہوں تو سب کا تقاتی ہے کہ اس کے پوشٹین ورز مد پیٹے ہوے کیڑے ، تا رویئے جو میں گے۔

گرم دیونو ستر پوش کیٹر وں کے علاوہ تم م کیٹر نے نارویے

ہو اس اور جس شخص پرکوڑوں کے فراجہ صد جاری کر ٹی ہو گروہ یا ر

ہو ورشف ی اسمید ہونو اس کے شفید ب ہونے تک سا و حدکومو شرکی

ہو ہے گا، اور گر حادث کو رہے ہونو حدکو خو د سنگ ری ہویا کوڑے رگانا ،

موشر کر دیا جائے تک وضع حمل ہوجائے ، ور پچیکو اس کے دووجہ بینے بی ضر ورت ہاتی ندر ہے ۔

ب- فذف ورشراب پینے کی صدکے جراء کاطریقہ: 2 - کوڑے مگانے ورحد زنا ہے تعلق تنصیل آچک ہے، مزید یہ کہ صدرنا کے کوڑے مگانے میں صدقۂ ف کے مقابد میں تحق سے کام لیا جائے گا، ورحد قذف میں شرب کی حد کے مقابد میں تحت کوڑے مگانے جائے گا، ورحد قذف میں شرب کی حد کے مقابد میں تحت کوڑے مگانے جائیں گے۔

ال والنصيل کے سے صطارح (حد فقر ف) اور (حد خم) کی طرف ربوع کیاج نے ۲۰ ۔

الک سرے الدیع ہے ہوں فرقانی ۱۳ مرہ بہایت الحاج بے میں معی ہ ہوئے راک سرمانی بر رہم جع

علاوہ ازیں جس کہ کے فر بعیدگوڑے وغیرہ مگائے جا میں ال کے تعمق بھی افتی و کے یہاں تفصیدت میں ، ڈن کا حاصل یہ ہے کہ جس محص کو صدر مگانی جاری ہے وہ جزنی لی تکھیا طور پر ملاکت سے دو چار یہوں ورائی د تفصیدت صدود میں مذکور میں ، غیر اصطارح (جدد) و (رجم) کو بھی د کھیاں جائے۔

مزید بیک فقی و نے صرحت ب کے حدود کے جمد وکا مدرال پر ہے کہ وہ ملا نمید ہوہ الل ہے کہ اللہ تعالی کالٹر مان ہے: "و فیسٹی ہائے عدا بھیما طآبھ ہم من الکھوٹھ میں" (ور چ ہنے کہ دوقوں ب من کے وقت مسمہ توں ل کیلے جم حمت حاضر رہے )۔ ور الل ہے بھی کہ میدیدہ ور الوگ ہوڑ" میں الہم المام حدج ارکی کرنے والوں کے ملا وہ وہمر ہے لوگوں کو بھی حاضر ہونے کا تھم وے گا تا ۔

# ج - صرسر قد جاري ر في كاطريقد:

مرسر ق صرفتر ف ق طرح حقوق مشتر کریس ہے ہے، ورفقہ وکا
 اس وج سے رہ اللہ ق ہے کہ صدفتر ف و صد سرق مام می ما فذ کر سکتا
 ہے ہے۔

تا ت عدود و شرط و النصيل ورن كر ما تطاعون كر الما المواد و كر الواب على جو ور عد سرق كر المراد و كر الواب على جو ور عد سرق كر المراد و المرد و ال

سره نور س

طریقے استعمال ہے جا میں مال ہے کہ صدیث ہے: "اقتصعوہ شہر احسموہ" الراکوکا تو ایکار ہے دی شرو)۔

#### د- جر عصدود کی جید:

9 - عداہ رقصاص کا اجد ع محدیث نہ ہیاج ہے ، خو اہ جدم محدی میں ہو ہوہ تا کہ بیج محدی میں ہو ہوہ تا کہ بیج محد کوچھوڑ ہو ہو، تا کہ بیج محد کوچھوڑ کر نے کاہ ربیعہ نہ ہے ، المئة گرم حد کوچھوڑ کر جم کے کئی حصیہ میں جدم ہوا ہوتو اس پر حمائ ہے کہ جرم ہے جم کے ندر قصاص کی جائے گا۔

ور گرجیرم کامر تا بطل میں جیرم کر کے حرم میں جا کر پناہ گزیں ہو جائے تو اس میں سنا۔ ف ہے، چنانچ حنابعہ و سام مجمد کا ند مب یہ ہے کا ٹکالا ندج ہے ، بلکہ کھانا بھیا بند کر کے اس کو نکلنے پر محبور میں جائے ۔

معی ۱۹ م ۱۳۰۰ و اس ما بعد مصفحات، شیع ملابته لقام ۱۵ اشرح الکبیر ۱۸ م ۳۰ بخشیم کا . الفکر مهایته اکتاع ما ۱۵ مرد نع ما ۱۵ هیع عجما ید-

ی کم و پیلی ہے جس میں و بیت مولاکی ہے کی انتظام ہے سے سیکھ قرار یا ہے اور بوراو ہم اللہ میں و ابیت مجھ میں حمد الرحم می قبال ہے و ہے اور مہوں مے حظرت الوج یا فاد کر فیل یا، می قرید میں مدی اور متحد حظرت ہے اس مے مرسل ہو ہے ہو تج قرید ہے۔ اس قطعی ہر ۱۳ مع الحال مطاع ۱۳۹ ھا میل لاوٹ

ه مرسبين ۳ ۲۵ م

الم بدية محمد ٢ ٣٣٠ مطبع المعادد

حضر الت الرئمان في اللئم يبت كے عموم سے سندلاں كرتے ہيں: "و من د حدہ كان اصاً" ﴿ وَرَجُوكُولَ اللَّ يُسُ وَأَقُلَ مِوجِ تَا ہِـَـَا وہ من سے موج تا ہے )۔

الام الو يوسف كيتم ييس ك س كونكان مباح جا اور الكيد كيتم يس ك تا فيرندن جائ بلكم حد سابع الله يرحد قصاص كا تد ع كرديا جائي ، نباية المختاج على ج ك الل و وليل صحيبيل و عديث ج: " و الحوم لا يعيد فارًا بدم" م (حرم فون كي بدلد س

#### دوم: تحوير شاكا جراء:

استان عوریت کا تعلق حقوق الله ہے ہے یہ میں القہاء کا ستان ہے ہے ، امام ما مک فر ماتے میں کہ حقوق الله میں صدوری طرح تعویر بھی و جب ہے ، البعد گر امام کو فالب مگی یہ یہوک پٹائی کے بجائے مد مت کرنے وربات چیت کرنے می مصلحت ہے (اقا تعویر نہیں کرنے میں مصلحت ہے (اقا تعویر نہیں کرنے کا )۔

حصیہ ورحنابد کا مذہب یہ ہے کہ گر ٹا ری وطرف سے تعویر ن صرحت ہوت تو و جب ہے، ورنہ تعویر کے جہ و و معاف کرنے میں حسب مصلحت ادام کو افتیار ہے، یعی گر تعویر کے خیر اس کو عبید ہوج نے تو معاف کر مکتا ہے، ور گر تعویر علی سے اس کو عبید ہوں تو تعویر کر مکتا ہے۔

#### سره آ**ن**غرال ديو

۳ ایر عابدین ۱۹ ۳ منبع ۴ م الامیری بد مل ۲۰ ۳۰۰، بخس ۵۰ ۵۰. بهایته امتماع سه ۲۸۸، معلی ۲۸۸ س

عدیہ: "اِن محوم لا یعید عاصب " ن روایت بخا ب و مسلم کے مطرت عمر وس معید میں ہے۔ مطرح اسلاب مسلم میں معربی میں معید اسلاب اسلاب مسلم مع شرح الووں کا ۱۳۵۰ مطبع المطرب المعرب المرب

ور ٹا فعید کا کہنا ہے کہ مام پر تعویر و جب نبیس ، گر چ ہے تو جاری کرے ور گر چ ہے تو جیموڑ دے۔ اس کا تصیل وردلائل اصطارح (تعویر ) میں دیکھے جا میں ۔

# سوم: الله تعالى كے مال حقوق كى وصوب بي: غ- زكا ق كى وصول:

11 - ماں زکاق می دوقت میں میں: ظام کی، یعی مولیتی ،زمیں می بید و رودہ ماں زکاق می دوقت میں میں: ظام کی، یعی مولیتی مزمین سے بید و رود موال آئی رہ جو پی گرز رہے، وروطنی، یعی سونا چاندی ورود اموال آئی رہ جو پی جگہوں مربوب

حضاوہ لکیہ کامد مب ورث فعیہ کا لیک قول یہ ہے کہ اموال ظاہرہ میں زکاقہ جسوں کرنے کا افتایہ رامام کو ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عمال زکاۃ کا حق بیال ماہیا ہے، گر مام کو بیل نہ ہو کہ وہ مالد اروں سے مولیش اور پیدو رو زکاۃ کا ال و جگیوں پر مطابہ کرے بلکہ اس و او کیگی کا افتایا رمالد روں می کو ہو، تو عمال

۳ ۱۰ موتوب ۳۰ پ

۳ میں توں ۱۰ س

کے دکر کرنے ن کونی و میلیں۔

یکم (سرکو موال ظاہر ہی زکاۃ دینا) اس وقت ہے جب سر
زکاۃ وصوں کرنے ورال کوصرف کرنے میں عادی ہوں ، گرچہ دیگر
امور میں وہ عادل نہ ہوں ، مالکیہ کا بہی شرب ہے ، کہد گرعادل
مام زکاۃ کا معا بہ کرے اور زکاۃ دیے والا دیوی کرے کہ میں تو زکاۃ
دے چٹا تو اس و تصدیق نہیں کی جائے کی اس واد حقید کی کتابوں
میں یہ ہے کہ جو وشتا ہ زکاۃ کوال کی سیح بیگہوں پرشری نہ کرتے ہوں
میں یہ ہے کہ جو وشتا ہ زکاۃ کوال کی سیح بیگہوں پرشری نہ کرتے ہوں
کروہ زکاۃ وصوں کرلیس تو بھی زکوۃ در بدگاں ور زکاۃ داہوج ہے وہ م

نہیں ، اور حض فقید و یہ کہتے ہیں کہٹر ہی تو ساتھ ہوجائے گا کیل زکا ق و مد سے ساتھ ند ہوں ، اور اس کا نقاض ہے ہے کہ گر اوام عاول ند ہوتو زکا قاد ہندہ کوجا ہے کہ وہ خود بی زکا قاد کرے۔

ث فعیہ کے مسلک میں صرحت ہے کہ گر اوام عاول ہوتو ووتوں میں: یک میدک ووو جب ہونے پر محمول ہے، ورز کا قاو ہندگان کوخوو زکا قائنا کئے کا حق فہیں ہے، ور گروہ (اتب) نکار ویں تو زکا قاو فہیں ہوں اور س

امول ظاہر ویل حمار سنگ جمہور کے مو انتی ہے، رہا موال بوطند کا مسئلہ تو اولی ہے۔ رہا موال بوطند کا مسئلہ تو اولی ہے میں حمار حت کی ہے کہ صدقات کے فعہ وار کو ان کی زکا ہ وصول کرنے کا حل تیں ہے، ورمال و لیے زکا ہ تک لئے کے زیادہ حقد رہیں ، الا بیا کہ ماں کا ما مک خود می خوشی کے ساتھ پی زکا ہ دعام کو دے دے ، ور مذہب (مختار) یہ ہے کہ مام کو ہموال بوطند کی زکا ہ کے مطابعہ کا بھی حق حاصل ہے ۔ کہ مام کو ہموال بوطند کی زکا ہ کے مطابعہ کا بھی حق حاصل ہے ۔ کہ مام کو ہموال

جب سام کے روکے ناہت ہوج نے کہ مالاں ہے مالوں ن زکا قداد نہیں کرر ہے میں تو زکاق ال او کی پر نہیں مجبور کرے گاخوہ قبال بھی کرنا پڑے، جیسے حضرت او بکڑا نے زکاق دیے ہے انکار کرنے والوں کے ہاتھ میں تھا، وریدال صورت میں ہے جب سام زکا قاکو اس کے مصرف میں صرف کرنا ہو، ورندان سے قبال کاحق نہیں م

ب- ئنارہ ورند رکی وصوب بی: ۱۲ - کنارے ورند رق وصول بی کاحق مام کوئیس ہے، بلکہ جس پر

الد نع ۳ م ۱۳ وراس مے بعد مصفحات، شیع شرک اعظم عات، اشرح الکبیر ۱۳۰۰ عاضیم راد الفکر، الاحظ م اسداط به ص ۳ م ۱۳ مشرح الکبیر ۱۹۳۰م

\_ 1 4 7 7 4 7 \_

۳ - لاحظام اسدال به ص ۳ - هیم ایسی -

<sup>·</sup> العظام مسلط بالأربيق م ص ٥٠ الله ف ١٠ ١٠ م

م ش ف القتاع ١٥٥ هيم الرياض.

و جب ہو وہ خود او کرے۔ حتابعہ کے نزویک سیح شہب کے مو ان مام کوئڈ رورک رہ کے سلسمہ مو ان مام کوئڈ رورک رہ کے سلسمہ میں شاقعیہ کا مسئک بھی یجی ہے ۔ اور ک رہ کے سلسمہ میں شاقعیہ کا مسئک بھی یجی ہے ۔ اور

#### حقوق معبادی وصوریا بی: ول: قصاص بیماً:

ساا - تصاص بینے کے سے مام ں جازت فلم وری ہے، گر مام ں جازت کے غیر صاحب فل نے تصاص لے لیا تو تصاص ورست ہوگی، الدت مام کے مقابد میں حسارت ں وجہ سے ال کوتعومیر ں جانے ہں۔

جال کے ماد وہ کے تق می پینے کا حق صرف مام کو ہے، وال وکو اس می اس می اس می کہ وہ میں اس می کہ وہ اس می کا حقیق سینیں ہے کہ وہ تقامی بینے میں معرف میں گے۔ قصاص بینے میں معد سے تباوز کریں گے یہ ہے جب کیلید دیں گے۔ الله تک کا میں مسلک کے موافق اس کا افتیار ولی می کو ہے، یو تک الله تک لی کا رش د ہے "و می قتی مطلق ما معلک معلک الله تک لی کا رش د ہے "و می قتی مطلق ما معمد جعل لولیہ سلطان " می (اور بوکوئی ما حق آل کی وارث کو افتیار دے دیا ہے )۔ وراس معربی و وجہ سے جس میں ہے کہ رسوں الله علی ہے نا تک کو میں معتول کے بحال کے وارث کو الحق میں وہ جہ سے جس میں ہے کہ رسوں الله علی ہے تا تک کو صاحب کی اس می میں وہ کے وارث کو الحق میں وہ جہ سے جس میں وہ کہ رسوں الله علی ہے کہ رسوں الله علی ہے کہ مول کو میں وہ کہ ہے جس میں وہ کہ اس سے تر مایا: "دوں کی معتول کے بحال کے وارث کو لے جو ای مسلم شریف میں دیا جاتے وال کو وہ ای مسلم شریف میں دیا وہ کی وہ وہ کی وہ دیا کہ وہ وہ کی وہ وہ ای مسلم شریف میں دیا وہ کی وہ وہ کی وہ دیا کو لیے ہو ای مسلم شریف میں دیا وہ کی وہ وہ کی وہ وہ کی وہ دیا کہ دیا کہ وہ کی وہ کی مسلم شریف میں دیا ہو کی وہ وہ کی مسلم شریف میں دیا ہو کی وہ وہ کی وہ وہ کی وہ دیا کہ دیا کہ وہ کی وہ ک

سھیہ:شریعہ سے مام تواعد ن و سے مام و صب ہے کہ وہ و صب ن الا مجگہ ۔کرے و سے پر مائی ترکر سے ہم حس پر لفا مومانا و صب ہے اوروہ س ن مجگہ ۔کرھے تو مام لا م ہے کہ وہ سے الا مگر مجبور کرے۔

- ٣ الاحوف ١٨٩٣. لقليون ١٩٩٠ ـ
  - Mr /2 /4 8/4 P
- ۴ صبيح مسلم ۴ ۱۳۰۸ شيع انتشاد پار لکتب است -

حق ہے کہ وہ ال سلسد میں کسی کو وکیل بناد ہے، ور گر وارے یک ہے ذرید میں اور کی ہے۔ اور کر وارے کے سے زید میں اور کی میں ہے کسی کے رہاں اور کی بنادیں، ورش فعیہ کے رہاں صل یہ ہے کہ بیرات اور مہی اس کے رہاں صل یہ ہے کہ بیرات اور مام اس کو اس کا اللہ تہ کر ہے، اور اور م اس کو اس کا اللہ تہ کر ہے، اور اور م اس کو اس کا اللہ تھی سمجھتا ایرونو اس کو اس م جازت دے مکتا ہے، ورزیریس ۔ مام اس کو اس می جازت دے مکتا ہے، ورزیریس ۔ مام اس کو اس می جازت دے مکتا ہے، ورزیریس ۔ مام اس کو اس میں اصطارح (قصاص) میں ہے۔

حنابد کے یہاں صرحت ہے کہ ادام یا ال کے نامب کا موجود موا و جب ہے، تا کہ صد سے آب از کر نے یا بھا کلیف دیے کا اند بشہ ندر ہے، ورجس الاضی نے تصاص کا فیصد کیا ہو تا فعید کے مردیک اس کاموجود ہونا مسئوں ہے، ورحق نے صرحت ں ہے کہ صاحب حق کاموجود ہونا و جب ہے، ورحق نے کرومونا کردے۔

#### ن- جان كے تصاص ينے كاطرية م

۱۹۰۰ - حصد کاقور ، ورحنا بدر بھی کے روایت ہے کہ تصاص کموری سے لیا جائے ، یونکر رسوں اللہ علیہ کا راث د ہے: "الافود الا بالسیف" ۲۰ (قصاص صرف کموری کے در مید ہوتا ہے )۔

صدیث میں لفظا قود ہے جس کے معنی قصاص می کے میں البعد الل سے تلور کے ملاوہ کسی چیز کے در بعد قصاص سے جانے وغی ہوجاتی ہے۔۔

گرولی آلور کے مدود کی چیز سے قبل کرنا جائے صدیت مذکور ر وجہ سے اس کو اس و جازت نہیں ، گر اس نے ایب کردیا تو تعویر ر جائے ہ ، بیس اس پر کوئی تا وال نہیں ہوگا ، اس نے کہ قبل کرنا اس کا حق ہے ، اس نے کسی بھی طریقہ سے قبل میں تو پنا حق وصوں کرایے ، المات فیر مشر و رعظریقہ سے قصاص سے ہیں بنایر وہ تابیگار ہوگا ، اس سے کہ اس نے شریعت ں عد سے تجاوز کیا الا

مالکید و شافعید کا مسک و رحنابد بی یک روایت یہ ہے کہ قاتل کو
کی طرح قتل میں ہے گا جس طرح اس بیقتل میں ہے والی بی دولیا۔
اس میمودی کا و قعد ہے جس نے میک مسلم ب عورت کا سر دولیقر وس کے درمیوں کی ڈالا تھ وقت کی کرم علیا ہے نے تھم فر مایا: "آن یوطن ر آساہ کا مدک " اوران کا طرح اس کا سر بھی کیل ڈالا ہو ہے ) و یہ

اطباط الفويد ١٣ ١٣ ها، مدينة في تح "ع الله يد ١٩٥٠ هيم مطبعة المجار ٢٩٠٠ هار

معی ۱۳۹۳ ہور اس سے بعد سے صفحات طبع المر ۱۳۴۸ ہو، البد لع مے ۱۳۴۵

۳ الد نع ۵ ۱۹۳۵ ۱۹۳۸ معی ۹ مه ۱۹۳۳ شیع الرب

ا حمل ہوں ہے مسمال عورت فامر کا یا تھا کی ہے و قور و بیت بھا ہے حصر اس ہے مسمال عورت فامر کا یا تھا کی ہے و قور و بیت بھا ہے حدید میں داسی حدید یہ ہے وہ ہے اولاں الفاظ میں در ہے اولاں الفلاں الفلاں الفلاں الفلاں الفلاں الفلاں الفلاں الفلان ہے وہ ہم الفلان ہے وہ ہم الفلان ہے الفلان ہ

ال صورت میں ہے جب قتل بینہ یا آمر از کے دار بعد نابت ہو ہو، ور گرفتل نشامت کے دار بعد نابت ہو تو تلو از سے قتل کیاجا سے گا، الا میہ کرور بعد حرام سے قتل ہو ہو،

### ب-قصاص ين ين المرا

حضہ کا دوم قول میہ ہے کہ اس صورت میں اناصی عی قصاص لے گا۔

حصد کا یک تمیسر اتوں یہ ہے کہ گرولی ہاپ و داہوتو وہناہ لغ ی طرف سے تصاص لے گا، سیس وسی کو اس ی جازت نہیں۔ گرمفتوں کے اولی وہشقار دہوں، اور ال میں پچھ ہو لغ ہوں ور

گر منفقوں کے اولی و منتقد دیموں ، اور ال میں پہھے ہو تع یموں ور پہھا بالغ ، نو ش فعیہ و امام ابو پوسف کا مسلک ور امام احمد کی لیک رو بیت یہ ہے کہا و لغ کے بولغ یمونے کا نظار کیا جائے گا۔

ما لکیدہ امام ابو حنیفہ کا مسلک ورامام احمد کی وہمری روامیت سیہ ہے کہ بالغ ولیاء قصاص لیس گے۔ ۴ یہ

گر ولیاء میں سے حض مو جود ندہوں تو امام ابو حنیفہ ، امام شافعی ، دینے کا لک مداور الدرواج ، ۵ مان طبع الکارور التنا میں اور 18

اشرح الكبير و حافية الدحول ٢٠٥٠ هيم الكلابة التجاب بهاية التلاج 2. ١٩٩١، معى ٥. ٩٥ عضع المراب

البد تع نے ۱۳۵۳ ۱۳۵۰ مفتی اکتتاع عمرہ ۱۳ معنی نے ۹ سے مدیدیتے الجمعید ۱۳ مہ ۱۳ مشرح اصعیر علی قراب میں بدا مهر ۵۵ مضیع، اللعا ایسان

ور اوم احمد کے فر دیک ن کا تظار و جب ہے، وروالکید کے یہاں انتظار و جب ہے، وروالکید کے یہاں انتظار کے یہاں انتظار ہے، وہ کہتے ہیں کا قرار جی علیو بت میں انتظار ہیں جو سے گا علیو بت تعلیدہ میں نہیں، ای طرح جس کا جنوں د کی ندیرو اس کے فاق کا تھا۔ رہا ہا ہے گا۔

# ج - ج ن کے علہ وہ بیس قصاص بینے کاو فت:

۱۲ - حفیہ مالکیہ ور حتابعہ کا مسلک ہے ہے کہ جان کے علاوہ کا تصاص زخمی کے صحت بیب ہونے سے پہنے نہ لیاج نے گا، کیونک حدیث شریف ش ہے:"الایستعاد میں المجواحة حتی بیبو" (زخم کا تصاص تھیک ہونے سے پہنے نہ لیاج ہے)۔ بیبو" فید کہتے ہیں کہ تجرم سے نوری طور پر تصاص لیاج ہے گا سے اس کی تصیل صطارح (تصاص ) شل ہے۔

صاری الا یست د می مجوح حتی یبوا اس واین گراوی سے عمور عام میں ہے حضرت جائا ہے مرفوعاً و سے صد حب اللجی ہے یہ کہ اس و مدیع ہے اور احمد وعمرہ سے عنوسہ ور تو پُن و سے۔ اس بر حاتم کہتے بیل الور یہ سے اس حدیث سے متعلق معلم یا گریا تو سموں سے جاس یو کر میم مل مقلوب ہے۔

۱۰ الد تع به ۱۳۰۰ مغی افتتاع ۱۳۵ می الد به ۲۹ م. مشرح الکبیر ۱۲۰ مهر ۲۳۰ معی به ۲۹۷ هیم الروص

#### دوم: بندور کے مال حقوق کی وصوب لی:

نف- دوسرے کے مال سے حق کو عموی طور ہر وصول سرنا: ے ا - ہن قد اللہ کہتے ہیں کہ سکر یک مومی کا دوسرے کے دمہ کونی خل ہوں وروہ اس کا اثر ار کرے ور اس کو و کرنے میں کوش پ ہوتو الل عم ال رہ شقل بین کہ اس کو بیری ٹبیس ہے کہ وہ اس کے مار یں ہے ال کے ملہ وہ پاکھ لے جو وہ درے رہا ہے، گر ال کی جازت کے بغیر ال کے مار میں سے ال نے پکھ لے لیاتو اس رو بی اس یر لازم ہو کی ، خواہ وہ اس کے لا کے ہر ایر بی ہو، یونکہ اس کے ا مدک میں سے کوئی سامات اس کی جازت کے خیر بداخر ورت اس کے سے بیٹا جا بر جیس مخو اہ وہ ال کے حل علی کی جنس سے بھوہ اس سے ک بید وقات آل سامات ش انسان کاخاص مقصد ہوتا ہے، ور گر ال مال کو لے کر ال نے ضائع کروہا یا وہ زخودصا تع ہو گیا تو وہ بینے و لے کے دمدارض ہوجائے گاء ورجو تیز مقر بض کے دمدیش ٹابت اللَّمَى ووقر ض خواہ کے حق رجنس سے تھی تومذہب کے قیاس درو سے روبُو ں یک دوس کا ہدلہ ہوجا میں گے ، مام ٹافعی کامشہو رمذہب بھی یمی ہے، ور گر مقروض کسی یی چیز ں وجہ سے دیں ں او کیکی ے نکار کرے ہو ال نکار ں گنج کش پید کرتی ہو جیسے مہست ور عنکدتی ہتو ال کے ماں سے پکھ بیما بولان ق جا رہبیں ، گر پکھ لے لیا وروه موجود بيونو ال درونيس لازم بيونء ور گرموجود شهونو ال كا عوض دینایز کگا، وریدی صورت میں وہ یک دوسر کابدلہ ند ہوگا، ال ہے کہ ما سیش میں و کر کروہ صورت کے برخاد ف اس صورت میں ال کولی احال پنالرض وصور کرنے کا حل نبیں ہے۔

گر ہور وہبر ترض او نہ کرے، ور ترض خواہ حاکم یا ہو د شاہ کے و رفید وصوں کرنے پر افاد رہو تو مجھی حاکم یا ہو دشاہ کے بغیر میںا جامز

معى لاس قد مده ٢٨٨٠ شيم القام ٥٠

نہیں، ال سے کہ وہ ال محص کے و رفیعہ پنا حق وصوں کرنے پر الاور ہے جو اس کے لائم مقام ہے میاب ہی ہے جیسے قرض خو ہ ال پر الاور ہو کہ قرض خواہ کے وکیل سے ہے قرض کو حاصل کر لیے۔

ور گرف کم یہ سطان کے ورفید بھوں کرنے پر آفادر ندیموال ہے کر قرض وار قرض کا شکار کر رہا ہے ور اس کے پال کوئی شوت شیس ہے ور اس کے پال کوئی شوت شیس ہے ور اس کے ماتھ مد است یس تیل میں جارہا ہے ور اس کے ماتھ مد است یس تیل ہوں جارہا ہے ور بیال کوئری وتی لے جائے پر آفاد رئیس ہے ، یہ اس طرح دیکوئی ہے ور سیال کوئری ور فدم ہے جا ہے کہ ہے تا رہیں کے مقد رہی اس کے ورصورت یمور تو مشہور فدم ہے ہے کہ ہے تا ہے کہ اس کے مقد رہی اس کے سیاج رئیس ، بیک اور میک ہے دور سے ہے۔

ال تقیل نے آب ہے کہ جمارے اسحاب کو ٹیل نے فرمب ک رہ ہے لیے ہے جو از ل کیے صورت وکر ل ہے جو حفرت ، عرق کی حدیث ہے لیے جو از ل کی صورت وکر ل ہے جو حفرت ، عرق کی حدیث ہے اخوا ہے کہ ان ہے رسول اللہ علیا ہے نے فر مایا:

المحمدی ہا یکھیک وولدگ بالمعووف" (بو تیر ہے ور تیر ہے ور تیر ہے کے کے کالی یومع وف طریقہ پر تنالے لے کہ اور تیر ہے اور اکھنا ہے ، گر وہ تیز ہو کہ کہ جم پر ترق من خواہ کو قدرت ہے اس کے حل کی جنس ہے یوق اس قیست مگائے بیل جس پر ترق من خواہ کو قدرت ہے اس کے حل کی جنس ہے یوق اس قیست مگائے بیل عقد ر لے لے ، ور گر وہم کی جنس سے یوق اس قیست مگائے بیل قود ہے حضرت ، عرق میں صدیت سے ور امام احمد کے قول سے بوم تین کے سلسد میں ہے کہ وہ رائن کے وہ رائن کے وہ وہ کی کہ ایس میں کر ملتا ہے ور اس کے وہ وہ کو کہ سامی میں سنتھیں کر ملتا ہے ، ور عورت پن خریجہ لے لے ، ای طرح سامی میں سنتھیں کر ملتا ہے ، ورعورت پن خریجہ لے لے ، ای طرح سامی میں سنتھیں کر ملتا ہے ، ورعورت پن خریجہ لے لے ، ای طرح سامی میں سنتھیں کر ملتا ہے ، ورعورت پن خریجہ لے لے ، ای طرح سامی میں سنتھیں کر منا کے والا معس کے مال ہے اس کی رض کے خیر بن سامی میں سنتھیں کر منا کے الا معس کے مال ہے اس کی رض کے خیر بن سامی

لے لے۔

حنبوں نے لیے بینے کوجا رہتر رویا ہے وہ حصر ت ریزہ کی سابقہ حدیث سے ستدلاں کرتے میں۔

امام ٹی فعی فر ماتے میں کہ جو محص بھینہ ہے میں کو وصوں کرنے پر آفادر ندیمو ال کے سے ہے میں کے فقد رہیما جامزے، چاہے میں رجنس سے بھویا غیر جنس سے بھوہ شرط میا ہے کہ حکمتر ایساد کا انداجتہ ندیمو۔

گر ال کے پال اور وہ ہے حل کو حاصل کرنے ی

حافت رکھ ہوتو ٹا فعیہ کا فدم بید ہے کہ ہے حل کی جہنس ہے ال

کے مال کو لے بینا ال کے ہے درست ہے، اور ضر ورت ی بناپر غیر

جہنس سے بینے و بھی جازت ہے، ٹا فعیہ کا دوس اتو سامدم جازت کا

ہے، ال ہے کہ وہ ال کا ما مک نہیں ہی ملکاء اور یک صورت میں

و ہمی رصا مہندی ضر ورک ہے۔

11 سن میں ہر سی سی نیا جن صاصل کر بہتے ہی فعید اس میں منظر دہیں کہ صاحب جن کو فودی پنا جن صاصل کر بہتے ہی جازت ہے، خو ہ ہے مدی پر ہوجو الر رکر نے کے باوجود و گئی نہ کرے، یا ہے شخص کے دمہ ہو جو جو مشکر ہو بیس صاحب جن کے باس اس پر شوت موجود ہو، یو ککہ در رائتھا ویک مقدمہ لے جانے میں خریق ورمشقت بھی ہے ور اضاحت وقت بھی۔ ال کا دوم قول یہ ہے کہ افاضی کے بہاں مقدمہ لے جانا کہ الر ریا بینے وہ موجود وی میں ہوجا و جب ہے، تا کہ الر ریا بینے وہ موجودوں میں ہے جانا کہ الر ریا بینے وہ موجودوں میں ہے جانا کہ الر ریا بینے وہ موجودوں میں ہے جانا کہ الر ریا بینے وہ موجودوں میں ہے جانا کہ الر ریا بینے وہ موجودوں میں ہے جانا کہ الر ریا بینے وہ موجودوں میں ہے ہے کہ الم

ا مام ما مک کے مذہب ور وہمری روابیت یہ ہے کہ اگر اس کے

معی لاس قد مده ۱۳۸۸، الفسیون ۱۳۵۸ سر ۱۳۵۵ کی سے ہے کہ یہ قاس کی فران سے بہار ہے ہے کہ بیا است قول کرم حب کل کوانٹیر ما اور انٹیر ظم حاکم سے ہے کل سے شکل بیا ، سے ہے بیاس وقت ہے اسد صدر کا اللہ ایٹ ، بود ور رہا تھیں، اس نے کہ صدر کا مد بات شریعہ سے تا س تردورة صدیل سے ہے۔

دمد کسی دہمر سے کا ترض نہ ہوتو صاحب حق کے سے سے حق کے مقد رہیا جا رہ ہے اور گر ال کے دمد کسی دہمر سے کا جھی ترض ہوتو ہیا جا رہیں ، اس سے کہ دہمر سے کا ترض ہونے کی صورت میں گروہ مصدر ہوئے کی صورت میں گروہ مصدر ہوئے ہوئے ہوئے گ

اہ م ابو صنیفہ کا کہنا ہے کہ گر نفلہ یہ اس کے لل کی جنس سے ہوتو ہو ا ہے لا کے بقدر لے سکتا ہے ، ور گر ہال کوئی وہمر سامان ہوتو جو رہ نہیں ، اس ہے کہ ہے لا کا عوض بیا ہولد ہے ، ور ی ولد ہو ہمی رصا مندی کے بغیر جو رہنیں ، بیس حصہ کے رو دیک مفتی ہدیے ہے کہ غیر جنس سے بینا بھی جو رہ ہے ۔

معی ۱۰ سام هیچ لقایم ۵۰ باکتا ۱۳۰۳، ۱۳۸۰ هیچ بولاق ۱۳۷۷ ۵۰ لقایم و ۱۳۸۵ ۱۳۸۵ بفروق، ۱۳۰۸

حدیث الله الا مدرہ الله علی المندمک، و لا محل میں حدیث "ر و ایست مام میں سے حشر ت الوم یے آئے ہیں ہے اور مو ہے کہ بیرحد یک حسر حمریب ہے۔ معدری سے شریدی سے حسر آئر سے بواقل فر ماکر سے عالی منا ہے ابو، و سے اس بودوسم سے طریق ہے وہ ایست یا ہے اور سکوت یا ہے معد این سے بر کر س میں یہ مجھ ان اور ان وہ ایست ہے، محق الاحود ی میں ہے بر کر س میں یہ محق الاحود یہ معدد اس اس اس العرب عور معدد اس اس

ا حدیث: الایعص "ر واید الواره الرقاشی نے چی ہے احمد اور انظمی مے مرفوعاً ر ہے اس میں علی مل مید س جد عال ہیں جامتنام میر ہیں۔

(سی مسمی فی قص کامال اس کی رض مندی کے بغیرہ ال نیس ہے)،

نیر اس ہے کہ گر وہ ہے جن کی جنس کے ملاوہ سے وصول کر ہے قا
غیر رصا کے مق وضہ ہوگا، ور گر ہے جن وجنس سے حاصل کرے گا
فیر رصا کے مق وضہ ہوگا، ور گر ہے جن وجنس سے حاصل کرے گا
تو ما مک کی جازت کے غیر اس کے ہے جن منتقیل کرنا جا رہبیں، اس
ہے کہ تعین کا جن ما مک کو ہے، ور بیم معوم می ہے کہ اس کے سے یوب
ابنا جا رہبیں کہ میر جن اس تھیے کے بجا ہے اس میں سے دے، ور
اس سے بھی کہ مدم قرض و صورت میں جس چیز کا ما مک ہونا جا وہ وہ منبیں قرض و صورت میں جس کر وہ اس و

سین بینے ہے منع کرنے والوں نے نفقہ کا اشتناء کیا ہے، ال ے کہ وہ زندگی ورجان بی نے کے سے ہوتا ہے، ور ال کے بغیر چ رہ بی نہیں ، نہ ال کے چیوڑ نے ور کوئی صورت ہے ، ال سے تنا مینا جارہ ہے جس سے ضرورت پوری ہوج سے ، جہد ترض و صورت ال کے برخد ف ہے ، سی سے گرگزشتہ زمانہ کا نفقہ ہوتو ہوی کے

ے اس کالیما جار بنیں، ور گر شوج کے ومد نفقہ کے ملہ وہ دیوی کا کوئی قرض ہوتو خیر رصا مندی کے اس کو بیما جار بنیس ہے ۔۔ اس ن یوری تنصیل اصطارح ( نفقہ ) میں ہے۔

ب- سرتهن كافئ مر جون سے رئان كى قيمت وصول رئا:

19 - رئان ميں مرتبى كافل يہ ہے كار ئان كے قرض او كر نے تك
ال پر قبضہ وق ر كھے، گرمدت پورى ہون پر وہ او كيگى نذكر ساور
ثى مر ہوں دافر وفتا كى ہے جى تار ندہو، تو ال كے ہے رہ تہ يہ
ہے كہ قاضى كے يہوں معاملہ لے جائے، وروہ سے فر وفت كر كے
ال ہے ال كافل دلائے گا۔

یکی عظم رہن کے غائب ہونے کی صورت بیل ہے، الدند ال میں حصر کا سنا، ف ہے۔

گر مدت ہو رکی ہونے ہر رہن مرتبی کوشی مرہوں کے فر وحت کرنے کا وکیل بناد ہے تو یہ بھی جارہ ہے ، ادام وا مک ال کو کر ووقر ار دیتے ہیں ، اللایہ کہ معاور قاضی کے یہاں قیش کیا جائے۔

جمہور کے دویک رہان کا تعلق ال حل کے مجموعہ سے جمل کا استحد میں مصل سے بھی ہوتا ہے، جس کا مصل مصل ہے ہو کہ اور میں نے کھی تو استحد میں دور ماں مر بھی مرتبی می کے قبضہ میں رہے گا تا استحد وہ پنا ہور میں مرتبی می کے قبضہ میں رہے گا تا استحد وہ پنا ہور میں مرتبی می کے قبضہ میں رہے گا تا استحد وہ پنا ہور میں مرتبی می کے قبضہ میں رہے گا تا استحد وہ پنا ہور میں مرتبی میں استحد وہ بنا ہور میں مرتبی میں کے قبضہ میں رہے گا تا استحد وہ بنا ہور

عض فقنی ء یہ کہتے میں کہ مرتبی کے پائی صرف تنامال مرہوں رہے گاجت اس کا حق ہو گئی ہو۔

جمہور و دلیل یہ ہے کہ وہ یک فل بنار محبول ہے ، تو اس کے ہم ہر آزا ہی وجہ سے محبول رہنا ضر وری ہے ، ال می صل بیہے کہر کہا

ورقاء سے ال وقت تک محبول رکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ ترض کو او ندکریں جو میت ہے وجب ہوتا ہے۔

وہم نے بیل و دلیل ہے کہ وہ پور ماں پورے کل کے بدلد محبول ہے، کہد اس کے حض اتناء کے بدلد صرف حض اتناء می کا محبول رہن ضر وری ہو ، اورال کی اصل کھ الت ہے ۔۔۔

مرتهن جب تک پنايو رحل وصوں نه کر ہے وہ ديم قرض خو ايموں کے مقابعہ بہن و قیت کازیادہ مستحق ہے، رہن خواہ بقید حیات ہویا ال كا تقال ہو جا ہو، گر ، ہن كا ماں ال كے قرضوں سے كم رہ ج ہے ورترض خو ہ بے ترضوں كا مطابدكري، ياد يواليد بون في وجی سے رائن ، اور ال کے مال کوٹر ض خواہوں کے درمیات تشیم کرنا ہو، تو دہم لے قرض خو ہوں کے مقابلہ رہن ں قیمت مرتبین کے ہے محصوص ہوں ، ال سے کہ اس کا حق عین رجن ورد مدر جن دونوں ے تعلق ہے، مربوقی قرض خو ہوں کا حل صرف د مدر اس سے متعلق ہے، میں رہان ہے تعلق کبیس ، تو مرتبل کا حل زیادہ قو ک ہے، وربیرہ من کا جم فاعدہ ہے ، اور وہ بیہ کرش خو ہوں کے تحدو کی صورت بین اس کا حق مقدم ہونا ہے، اس سلسدیش شراہب میں سن ف نبیس، چنانج رہن کوفر وحت کر دیا جا ہے گا، پھر گر ال و قیمت دیں کے ہراہر ہوتو سے مرتبن لیے لیے گاء ور گرال کے قرض ہے زید ہوتو ہو تی دیگر تر ش خو ہوں کوو ہوں دی جائے گی ، ور گر اس کے قرض ہے کم ہوتو وہ اس کی قیمت لیے لیے گا، وربو تی قرض کے عوض دیگریز ض خو ہوں کے ساتھ شریک ہے گا 🛪 ۔ العصيل کے سے "بوب رائن" کو حظم ہو۔

بدینه تحویر ۱۹۸۰ هی ملابته الکایت، شرح الخطیه علی بیاهجاع ۱۵ مر ۱۵ هیم مجمعی ۱ الدر الوق ۱۵ ۳ ۴ ۴ مر ۱۸ مر ۱۳ معی ۱۲ ۵ ۲ هیم دوم الدر بیان شیر س حاجه می ۱۲ ۴ هیم الامیر بید

ج - قیمت وصول سر نے کے سے مبیع کورو کنا:

\* ۲- مالكيد وحقيا كرر ديك منصوص عن اوريكي حتابيد كاقول س جس کو ہں قد امد نے افتیار کیا ہے کہ گرش ہو ہے میں کے دیں ہو تو یا تع کولال سے کہ قیمت وصوں ہونے تک مشتری کولائی پر دندکرے، ورمشة ی کومحبو رکزے که وه مبیعی می وصولیانی ہے قبل مثم اد کرے جیسے مرتبل کا حکم ہے۔ افتہاء کی ال جماعت کا سندلاں ہے ہے کہ چونکہ قیت متعیں نہیں ہے اس ہے اس کے تین کے سے ولا ای کا ریناہ جب ہے۔ ٹا فعیہ وحناہدی رے بیاہے کہ گر ہونگ یہ ہے کہ میں قیبت بصوں ہونے سے قبل ملبع میر دنیں کروں گا، ورمشتری ہے ک میں مبیغی پر قبضہ ہے قبل قبیت اد نہیں کروں گاہ ور گرشش کوئی معیں بھی یا ساماں ہوتو اس دونوں کے درمیاں لیک عادب مرمی کو متعیل میاجائے جو ں دونوں سے وصول کرے گا ور دونوں کوسپر و كرو بركار ال سلسديل ال القرباء كاستدلال بدير كرون كاحل سین شمر ہے تعلق ہے جس طرح مشتری کاحل میں میں ہے تعلق ے ال سے دونوں پر ایر ہو گے ، ورج یک کا دوم سے بر حل ہے جس کو بصور کرنے کا وہ مستحق ہے، تو ال دونو ب کومحبور سیاجا سے گا کہ ج يك دوم كوال كالل و كرديه وريتون توري كاني ا ما م حمد کا لیکے قول اور یہی ما م شافعی کا دوسر قول ہے کہ والأهمينی كا ير دكرنا و جب ہے، ال يرباع كومجوريوب كا، يونكر على كے ستحکام ورال کے عمل ہونے کا علق میں کے بیر دکرنے ہے ہے اس ے ال کومقدم کرنا ولی ہے، ور گر قیت دیں ہوتو ہائع کومیٹ کے

میر دکر نے برمحبور رہاجا ہے گا، ال کے حدمشتری کو قیمت ں و میگی

بر محبور ربیاج سے گا، ال سے کہ مشتری کا حل میں اپنی سے تعلق ہے،

وروع کا حل مشتری کے دمد سے تعلق ہے، اور جوسین سے تعلق

ہوال کے قوی ہونے ں وجیا ہے ال کو مقدم کرنا اولی ہے، یسب

ال صورت میں ہے جب کہنٹس ں او کینگی کے سے کوئی مدت متعیں ندہوں۔

#### د- جاره میں حق کی وصوبی بی: (۱) منفعت وصول سرنا:

ا الم المعقود عديد كے اخترار ہے ہو مخد ميں مفعن مختف ہوتی ہے، ور الل من وصوليا في الل طرح ہوتی ہے كر بدير د ہے والا كر بدير بيان الل و صواحد من جيئر برقد رہ دے دے در الدير خاص ( و اتى ما زم ) ميں استيف والل و فتت ہوتا ہے جب كر الدير ہے " ب كو پر د كردے اور الل ميں كام من اجيست بھى بائى جاتى ہوء اور عيوں مشد كردے اور الل ميں كام من اجيست بھى بائى جاتى ہوء اور عيوں مشد كيئر ہے من ما في من و ميں كى كام من جو رو كا استنباد عو جمى الله ق

#### (۲) جرت وصول رنا:

٢٢- الله عن الصولي في يعده عريقول سے يموثى ہے:

غیر کسی شرط کے پیشگی جمت دے دے ، یا باغلا مفعت حاصل کرلے ، یا مفعت حاصل کرنے پر قاور ہوجا ہے ، یا اجماع و بیشگی و کیگی د شرط مکانی جائے ، یا مالکید درصر حت کے مو انتی بیشگی جمع در کیگی کارو کی ہو ال

ال مسلم میں ساف و استعیل ہے جس کے ہے اصطارح ( جارہ) ق طرف ربوع میاج ہے۔

لات ف مهر ۵۸ م، انشرح الکبیرعلی کمقع ۱۳۰۰ انتبع وم انمه ، حاشیه س عابدین ۱۳۰۰ میشمنی و ۱۳ ج ۱۳۰۰ ماند ۱۴ سال ۱۳۰۰ سال

ھ-ساریت پریننے والے کا ساریت کے سامان کی منفعت کوھ صل برنا:

۲۳ - صاحب منفی عارہ یل مفعت و بصولی فی احدام کو بیات کرتے ہوئے کہ احدام کو بیات کرتے ہوئے کہ احدام کو بین کے دولیے چیز مستدی رقی تو اس کوئی ہے کہ دولیا ہے کہ دول

وصوري في مين نيابت:

تخل ف(ضيفه مقرركها) د دوشمين مين بتصيص ورتوليت -

منصیص میہ ہے کہ قامت حدود کی صرحت کر دی جائے ، ال صورت بیس ما سب کے سے برشہ حدود الائم کرما جا مز ہے۔ پھر تولیت ہی دوشمیس میں : خاص ورعام۔

تولیت عام یہ ہے کہ امام کمی شخص کو والا بیت عامد (عمومی و مدد اری)
پر دکر دے، مش کسی صوبہ یا بہت کا امیر بنا دے، تو ال امیر کو
عدود الا م کرنے کا افتیا رہوگا خو ہ ال ل صرحت ندل گئی ہو، ال
ہے کہ جب ال نے ہے ال جگد کا امیر بنا دیا تو مصالح مسلمین کو
نہم دیے ہو مدد اری ال کے پر دکردی گئی ، ور الا مت صدود س

تولیت فاص بیہ کہ مام کی اوالایت فاصد (محصوص دمدد ری)

پر دکر ہے، جیسے فرات وصوں کرنا وغیرہ وہ تو ال شخص کو حدود والام کرنے

کا اختیا رئیس ہوگا ، ال ہے کہ بیتولیت الامت عدود کو شال ٹیس
ہوگا ، ال ہے کہ بیتولیت الامت عدود کو شال ٹیس
ہوا الر گر کسی کو ہر ہے شمر پر البیر مقر رکر دیا ، تو گر وہ کسی شہر کا البیر ہو
ور ال نے پی ٹوٹ کے در لعیرجیا دیا ، تو وہ پی چھ و کی بی اٹا مت عدود
عدود کا افتیا ررکت ہے ، ال ہے کہ وہ ہے شہر بیل اٹا مت عدود
کاما مک تھ ، لبد جب وہ ہے تی م یو حض ال شبر کو لے کر اکا ، تو کلئے کے
علی میں ایس کے ہورے بیل اس کوجو افتیا رات حاصل متے کلئے کے
جد بھی رہیں گے ، اورجس آدی کو البیر شہر نے جیاد کے ہوری ہو اور کے
ور وہ کلئے ہے ہو گوگوں پر عدا قام کرنے کاما مک ٹیس فقہ ور کلئے
کے جد اس کے بیر دیکام ٹیس میں گیا تو وہ عد کے قام کرنے کاما مک

اس جیے سرال میں تند ف نہیں ہونا، اور توریت سے مطلق ہو نے ریاصورت میں ما رب کا اختر عرف ر لار سے موافق ہوگا۔

ما تع به ۵۸ هیم اور جمالیه، معی ۱۵ مهم ملابنة القام ۱۵ الاحظام السدها به لاز مدری رض ۲۳ هیم جمعی تبصر قالا فام، ۱۹ م هیم جمعی ۵۸ و د

#### (٢)وصوري في مين و كانت:

۲۵ - مالکید و شافعیہ کا غرب ورحنابعد کے درویک رائے یہ ہے کہ الساس کو آن تعرفات کا افتایہ رہے من بیل ویک بنائے کا بھی اس کو افتایہ رہے من بیل بنائے کا بھی اس کو افتایہ رہے وہ میں۔

حصد کا مہنا ہے کہ جن حقوق کو انس ب بند ت خود صاصل کرنے کا افتی ررکھنا ہے اللہ علی ویک بنانا بھی جائز ہے، اللہ عد وروقصاص کا سنتناء ہے، آلمہ وکیل کے سے ن چیز وں کا استیفاء آل صورت بیل جرائبیں جبکہ مو کل مجس استیفاء بیل موجود نہ ہو، آل سے کہ حدود شہرات سے تام ہوج سے میں ۔

تصاص و صدود میں و کالت کے جوازی مرتال نئے شرال سے کے رسوں اللہ علیا ہے گئر مایا:"اعدیا آئیس اللی امو آق الله ما فاعتو قت فوجمت" م ( بیس اللہ محص فی دول کے پال ہو، گر وہ اکتا فی کر نے والے سے شک رکو ہے مشک کرد ہے، چنا نج اس نے اکتا فی کر لیا تو اس کو سنگ رکیا گئی اس کے کہا تھا اس کو سنگ رکیا گئی اس کے کہا تھا اس کو سنگ رکیا گئی اس کے کہا ورت اس کا انتقاصا کرتی ہے، یونک مام اس کو بیا ت خود نہی منہیں دے سکتا۔

صدود کے ثبات میں وکیل بنایا جارہ ہے، ورحض حنابید نے حصر کے اس قول سے ان قل میں ہے کہ موظل میں مدم موجودی میں قصاص وحد فقر ف کا اور عب برنبیں سے کہ

#### س عابد ہیں عمر ما س

- صدیت: "اعدی الیس " ر و این ، م بخار ب ر باور لفاط
   ال یک ے بین، اور مسلم بی یک قصدے ضمل میں حضرت ابو ہم یا قصد اور حضرت ابو ہم یا قصد اور حضرت بید می جارہ کا م ۱، ۸۵ ، ۳ میں اور حضرت بید میں جارہ و اور در الرق ۳ ۲۵ ، ۳ ۳۵ ، شرع عیمی میں جسی ضع مسلفی میں مجتمع میں مجتمع کے وہ اور در الرق ۳ ۲۵ ، ۳ ۳۵ ، شرع عیمی مجتمع کے وہ اور در الرق ۳ ۲۵ ، ۳ ۳۵ ، شرع عیمی مجتمع کے وہ اور در الرق ۳ ۲۵ ، ۳ ۳۵ ، ۳ شرع میں مجتمع کے وہ اور در الرق ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، شرع عیمی مجتمع کے در اور ۲ ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳ ۲۵ ، ۳
- ۳ بدینه گلید لاس شد ۳ سه ۴۵، تحیر ن علی العطید ۲۸۳ معی ۱۹۵۵ اور اس سے بعد مے مفحات ب

# استبلاء

#### تعریف:

ا - لغت میں سٹید و کا معنی کسی جیزیر ہاتھ رکھنا ، ال پر غلبہ پا ور ال پر آنا در ہونا ہے ۔۔

صطارح فقرہ ویلی: کسی مقام پر قبضہ قابت کرنے ۳۰ میو کسی مقام پر ٹی احال ہو ٹی المآن کا قتد ارحاصل کر بینے ۳۰ میو قبر وغلبہ کے بیل خواہ وہ حکمائی ہو ۲۰ ۔

جس مادی عمل کے ذریعہ اسٹید ، حاصل ہونا ہے، وہ اشیاء واشخاص کے داؤے مختلف ہونا ہے، یعنی صورت اسٹید ، وکامد ار عرف رہے ہ ۔

#### متعقه غاظ:

غـ-سيزه:

۲ - لغت میں ایمی زقار اور جع کرنے اور مانے کو کہتے میں ۱ م شرعا دردیر کے قول کے مطابق ال کے معنی کسی چیز پر قبضہ کرنے

المصباح، لقاس من ماره ول -

ا مراح ما معمروم ۱۹۲ هـ

\_ +r & " / / / F r

م صلابیة الفلیو ب ۱۹۳ هم هم محیسی جملی مصلابیته ایش مل متر ح محمیح ۱۹۳۰ مطبع حدید والتر شار

۵ حامیة ایس ۱۹۰۳ س

١ المصياع ماره حور عطبية الطب ص ١٠ ، التربيعي المعرب علو ورارص الا

ورال پرغامہ حاصل کرینے کے میں ک

ب\_غصب:

# ج-وشعيد:

ہی عابد یں کہتے ہیں کہ قبضہ و تشرف ساتو ی ترین چیز وں میں سے ہے آن کے در اید ملاست پر ستدلاں میاجاتا ہے، اور ای وجہ سے میں ترین کے در اید ملاست ہے کہ میاب کی ملاست ہے، اور کسی کے قبضہ سے کوئی چیز انکان امام کے سے جا مربہیں آئر کسی ہے جات کی بنار میں میں ہوتا ہے۔

#### و-نفيمت:

۵ – الاملام : فغیمت حاصل کرنے کو کہتے ہیں ، و فغیمت ابوسبید کے قوں کے مطابق وہ ہے جو دشموں سے قبر وغلسہ کے در فید حاصل ہوہ کی ہے انقلام ستاید ء کے مقابلہ میں خاص ہے ۵ ۔

- اشرح اصعیر مهره ۲۰ انفو که مدو فی ۱۸ -
- ۳ العصب ح جمع : مارها عصر \_\_ ۳ تشرح مسمح مع حاهمیة البخش ۴۰ ۱۹ م، ش ف القراع ۱۸۴ م، حاهمیة الد مول ۳ مر ۲ مه، مدر الفق ۵ ۱۳ شبع بولاق ۲ مه مه، العو کر الده الی ۳ ۱ س
- ۴ الحصياح، القاسمي، حاشير من عابد بي سمر ١٥٥٥، المنظو في تقواعد موميم من ١٥٠١-
- ۵ المصباح، حافية القلمي على تبييل محقالق عر ۲۸ مه طبع، المعا ف بيروت،

:: 7-2

۲ - حراز لفت بین کسی چیز کوحرز بین کر بینے کو گہتے ہیں، ورحرز ال مضبوط جگہ کو کہ بات بین میں کسی چیز ال حفاظات ال جاتی ہے۔
 ورشر عامان کے یک جگہ محفوظ کرنے کو گہتے ہیں جہاں عادۃ ال کی حفاظات ال جاتی ہوں مشاہ گھریا فیمہ دیا چی و ت ۔
 حراز واستاید ویل عموم وقصوص ال البت ہے۔

ی ہے استید وی حض صورتوں میں مدینت نابت ہوئے کے سے حراز کا ہونا شرط ہے، چنانچ و را لاسدم میں مسلم نوں کے ماں مرکبار کا غدیہ سرف استید و ہے، حراز نیس ہے۔

# ٧- ستبياء عاشرى تقلم:

جس جیز پر استید و یہوال کے انتہار سے ورکھیت استید و کے حافظ میں ہے۔ انتہاں ہے انتہاں ہے ورکھیت استید و کے حافظ سے اس کا تکم ہوتا رہتا ہے ، یونکہ فائد دید ہے کہ جومال تعموم فیر اس مدیدت میں ہوال پر استید وجرام ہے اللا بیک استید و کسی مشر و گ طریقہ پر حاصل میاج ہے ، اور ایس مال جو تعموم ند ہوال پر استید وجوم من ہے خواہ وہ کسی کی ملکیت بی ہو، ای طرح وہ ماں جوم ح ہو باز معید استید و ماں جوم ح ہو باز معید استید و مانین ہو ہو تا ہے ، اس کا بیان عنظر ہیں تر ہاہے۔

### ملكيت فين استبياء كالر:

۸ - گر ہے ماں مہاح پر استید و ہو ہو کسی معیت نہ ہو، تو وہ ستید و ملایت نہ ہو، تو وہ ستید و ملایت نہ ہو، تو وہ ستید و ملایت کا تذکرہ
 ستید و ملایت کا فائدہ دیتا ہے اس تقصیل کے مطابق جس کا تذکرہ
 مہا ہے ، یا چگر وہ ماں معموم نہ ہونے ہی وجہ سے مال مہاح کے حکم

فتح القدية الم ٣٠١٠

لقاسوس، المصباح من من حرر ، طلبة الطالب ص ١٥٠ فظهم المسابعيد ب ١٩١٠ عن شيع مصطفى الجنمي ، حاهية الطلعي على تبييل محقالق ٨ ٦٠ مر ٢٣٠ شيع المعا ف، حاشر من عابد بن ٨ ٣٨٠ شيع اول بولاق

علی ہوہ جیسے در الحرب علی حربیوں کا ماں ، پھر بیماں منقوں جا مداد ہوں یا غیر منقوں ہم کیک کا تحصوص حکم ہے۔

9 - حریوں کے جس ماں پر استیں ویو گر وہ ماں منظوں ہو و قبر وغلبہ

کے در معیدہ صل ہیا گی ہوء تو ال پر معیت مال غیمت کے حقد الاکے

در میں تشیم ہوج نے سے علی خابت ہوتی ہے، کبد معیت تشیم پر

موقوف ہے ۔ ۔ ٹ فعید کا کیا توں ہی ہوگئ ہم ہوج نے کے

حد در الحرب میں صرف استیں وی سے معیت خابت ہوج تی ہے۔

الل سے کہ بذر معید استیں وی رہی معیت خم ہوگئ ، اور جوجیز تمدیک کا

الل سے کہ بذر معید استیں وی رہی ہے اور وہ ہے جنگ کا خم ہونا ، اور

دہم اقوں ہی ہے کہ معیت موقوف رہتی ہے، چال کر ماں غیمت تشیم

وہم اقوں ہی ہے کہ معیت موقوف رہتی ہے، چال کر ماں غیمت تشیم

وہم اقوں ہی ہے کہ معیت موقوف رہتی ہے، چال کر ماں غیمت تشیم

ہوگی جیسے سے و رالا باہم میں جمع کرلیے جا اس سے کہ مدیست کا سب استایہ عتام ہے وروہ پایا جارہ ہے، یونکہ ہم نے ال پر حقیقة قبضہ پالی میں ن پر ہم فالب سے گے ، اور ال کو اس ماں سے دور کردیے ، وراستایہ و سے مستولی (غدمہ حاصل کرنے و لے) ن ضرورت معلوم ہوئی ہے تو استایہ و سے مدیست تا بات ہوں جس طرح میا جات پر استایہ وں وجہ سے مدیست تا بات ہوں جس طرح میا جات پر استایہ وں وجہ سے مدیست تا بات ہوں جس طرح میا جات پر استایہ وں وجہ سے مدیست تا بات ہوتی جس

11 – گرکھا رکا وہ ماں جس پرقیم وغلسہ کے در میچہ استید و بھو ہے ، زیمل ہو تو اس میں فقاید و کے تیس رتی نا ہے ہیں:

حصیہ وریک روابیت کے مطابق حنابعہ وریکی ال کا مختا رمذ مب ہے جسر حسف کرتے ہیں کہ امام کو اختیار ہے کہ سے تشیم کروے، ور گرچاہے تو خراج لازم کرکے وہاں رہنے والوں کے بایل جیموڑ

الرفع يه معي ١٩٠٨م ١٠٠٠

٣ الاحظ م السلط به مراور رياد ص ١٩ اضع ١٩٠ وريهاية الختاج ٨٠٠ عديم

حاهیة الدمول ۳ مه ، منح جلیل ۵۰ ماه ۵۰ مایینه افتاع ۸ سام. معمی ۸ سم ۲۰۰۰ م

۳ مرسح که ۲۰۰۸، ۲۰ معی ۸ ۲۰۰

٣ معني ٣ ٨ ، متفع مع حواقي ٠ ٥٠ ـ

مالکیہ کامشہور توں ہے ہے کہ سے تشیم نہ کر کے اس کے ٹری کو مصالح کے مسلم کے ٹری کا مصالح کے مسلم کی رہے ہوں ہے واللہ کے کہ وقت اوام ان رہے ہے واللہ کے کہ وقت اوام ان رہے ہے واللہ کے کہ مسلم کو رہ والستان ہے واللہ ہے واللہ ہے واللہ ہے واللہ ہے واللہ ہے اور اس کے ٹرین کو مسلم نوب کے فائدہ کے مصرف میا جانے ہوا ہدی کے دوراس کے ٹرین کو مسلم نوب کے فائدہ کے مصرف میا جانے ہے داراس کے ٹرین کے واللہ واللہ ہے کے سام دوراس کے ٹرین کے دوراس کے فائدہ کے مصرف میا جانے ہے داراس کے ٹرین کے دوراس کے بیابدی کے دوراس کے بیا ہوں کے فائدہ کے مصرف میا ہو ہے۔

ثا فعيد فر مات ميں كم مفقوں و طرح وہ بھى فائيں و مديت ہو جاتى ہے، يكى ليك روايت حناجد و ہے، اى كو بل رشد ماكلى نے افتي رہيا ہے، اور يكى ليك قول مالكيد كا ہے جومشہو رقول كے مقاتل ہے، ورود فر ماتے ميں كراستان و سے مديت ثابت ہونے كے سسے ميں ستايد و تعمی بھى ستان و تيني في اطرح ہے۔

۱۲-جس زمیں سے کور ڈرکر بھاگ گئے ورمسمی توں نے ال پر قطعہ پالیا و استاید وں وہد سے مصالح مسلمین کے سے وقف ہوجاتی ہے۔

ورچس زمیں پر مسلم نو ب نے صفح کے در معید خاصل میا ہوہ اور صفح اس پر ہولی ہوں کو اور سفح اس پر ہولی ہوں کہ وہ زمیں نہیں ہی ملابت میں رہے ہوں نو اس پر مالکا ب زمین می کا قبضہ رہے گاء اور مالکا ب زمین می کا قبضہ رہے گاء اور گرصلع اس شر طابر ہولی کہ وہ زمین مسلم نو ب ہی ملابت ہوج ہے ہی تو وہ مصابعین کے سے وقف ہوں الا ب

ساا - گر حصوں مدیت کے کسی طریقہ سے کسی کے ممبوک و مصوم مال پر استای و ہوج سے تو صرف استای و مدیت کا فائد و نبیس دیگا سے

البدلع نے ۱۸ ،طافیۃ الدہ کی ۱۹ ، مہیۃ اکتی ج ۱۸ سے، ۹ ، الاحظام المعلق بہ مماورری ہے ۱۳ ، معمی ۲ سے ہے، شاف القتاع مر ۳۲ ، ۳۸ ،منح مجلیل، ۱۳۸ همر

- ٣ الاحظام السلطانية مماور بريارض مد ١٦٥ ما معني ١٩ مدر
- الدیع نے ۲۰۰۳، معی ۲۰۰۹، اشرح الکبیر مع حاشیة الدیول
   مدیر ۲۰۰۸، مهمینیة اکتاع ۲۸ ۲ میداری ساسته ۱۳۳۳

مدیت تو صرف این سب مشروع سے ہوتی ہے جو مدیت کے سے متعین ہے۔ متعین ہے متعین ہوتا ہے۔ ستید و مدین کا متیج و اثر ہوتا ہے۔ ورگر استید وظامر ہوتو این سے مدین ٹیس آئی ہے۔

ال روص حت ( فصب ) اور (سرق ) و اصطف صت مل ہے۔

اللہ اس قیمت بر فر وحت کرنے کے بے ناجہ وں نے جو مد

روک رکھ ہو (جس کو حظار کہتے ہیں ) اس برہ کم کے ستیدہ سے

اللہ و مدیت کو تم کرنے بر اثر برنا ہے ، یونکہ ہ کم کو بین ہے کہ جو

فد انہوں نے گر فی کے بے روک رکھا ہے اس کوال کے قبضہ سے

اکال کر جبر لوگوں سے فر وحت کر دے ، اور قیمت مالکوں کو دے

دے ، اس میں ستارف واقعیں ہے جس ں وصاحت اصطارح

دے ، اس میں ستارف واقعیس ہے جس ں وصاحت اصطارح

دے ، اس میں ستارف واقعیس ہے جس ں وصاحت اصطارح

مسلمانوں کے مال مرحر فی کنار کا ستنیاء: ۱۵ - ان سلسدیل فقراء کا سقاف ہے، ور سائے مشہور قوال تیں میں:

حاشیه سی صابه این ۳ سامه ۳ ۱ سید مع ۵ ۴۹ ، آمشر ح اصعیر مهر ۹ ۱ محاهییة ایجس مهر ۱۹ سی

(۱) حربیوں کے قبضہ ہے مسلمان جو ہاں چھٹر کیس وہ ہالکوں کا ہوگا ، اس سے کاک رصرف استای ول بنابر مسم توں کے مال کے ا بولکل ما مک نہیں ہوئے ، اس کے ٹاکل ٹا فعیداہ رحمنا بعد میں سے ابوٹو ر ور ابو انحطاب میں ۔ وال فقربا وی دلیل عمر ال ب<sup>ر حصید</sup>ی روابیت ے کہ انساری کی عورت گرفتار کر لی تنیء اور حضور عظیمی و وقتی عصہ وجھی پکڑ لی عن وہ عورت قید میں تھی ، اور لوگ رات میں ہے ہنؤں کو ہے گھروں کے سامے رکھتے تھے، یک رہے وہ ہے ونتوں کے ساتھ قید سے نکل بھا وہ اور دوس سے ونتوں کے بول " لي ، جب وه به يحقر بيب جاتي تووه جاد نے لگتي، وه اس كوجيمورُ و يقيء يها باتك كه وه تعصياء اونتني تك پينج گنيء وه خاموش ري ، راوي کہتے میں: وہ سرحانی ہونی لڑ مانبرد ر انٹی تھی ، اس عورت نے اس ک پینے برسور بور سے بالک مگانی تو وہ چل بردی، لوکوں کو اس کاعلم ہو امیں: اس عورت نے اللہ کے ہے تذربا کی کہ گر اس بٹنی میراللہ تعالی نے ال کونجات دے دی تو وہ ال ب اتر یا لی کرے ہو ، جب وہ مدیتہ سنی اورلوگوں نے سے دیکھا تو کہنے لگے: پرتو مصبوء ہے، رسول الله علیہ کا وہٹن ہے! اس عورت نے کہا: میں نے بیلا رماں رکھی ے كاللہ تعالى في الله يجھ نجات دے دى تو يك الله على الله والى کروں و م**لوگ** رسوں اللہ علیہ کے بایل سے مااور کہا کہ معاملہ ال طرح بي أو سي عليه خالم ماي: "اسبحان الله بنسما جرتها بمرت لله إن لجاها الله عليها لتنجرتها، لا وفاء فندر في معصية ولا فيما لا يمنك العبد" ( سحان الله! ابہت یر بدلدال عورت نے وہٹی کے سے تحویر میاہ ال نے مذر مالی ك كر الله تعالى في مصرء كرويد سي بي لي تو وه ال اوتى و

معی ۸ ۳۳۱ م، ۴۳۷ ، امهد ب ۴ ۳۸ ، ایجیر ن کل منبح ۲ ۴۵۹

قربا فى كرسى معصيت بل جوئذ ربو سے بور كرنا لازم نبيس، ور انساس جس كاما مك ندبوال بل غن ئذ ركو بور كرنا جاء بنيس )، الرجم و روايت بل ہے: "الا مدر فني معصية الله" ) (اللہ تعالى و معصيت بيس كونى نذائيس ) ر

(۴) کا رکو جو ہوال نینیمت صاصل ہوں وہ صرف استیدہ و سے ب کے ما مک ہوج وہ تیں ،خو ہ انہوں نے بے ملک میں س کو پہنچ دیا ہویا نہ پہنچیا ہوہ بیاہ م احمر ل بیک رہ ایت ہے، جس ل ہجہ بیا ہے کا قبر و غدید ایس سبب ہے جس ل وجہ سے مسمی نوس کو کا در کے مال پر مدیست حاصل ہوجاتی ہے، کہد اس ل وجہ سے کا فر بھی مسمی س کے مدیست حاصل ہوجاتی ہے، کہد اس ل وجہ سے کا فر بھی مسمی س کے ماں کا ما مک ہوج ہے گا، کہد گر مسمی س اس کو و ایس جیٹر لیس تو وہ ماں کا ما مک ہوجاتے ہے گئی ہو۔

(۳) کا راستی و کے اور مسمی نوں کے ماں کے مامک ہوجاتے میں اس اسلام اور الحرب) میں سے لیے اس الحری الحرب) میں سے لیے جاتے ہوں ، یکی حصر و مالکید کا مذہب ور مام احمد ل یک رو بیت ہے ، ورال ل دلیل ہے کہ رسوں اللہ علیہ ہے ۔ فتح مکہ کے دل ہے افر ماہیہ "و هال تو ک المعمول میں رہاع " الاس المقیل نے کہ مسمی سے ہمارے کے کوئی مکا س جھوڑ ہے )، دوم کی دلیل ہے کہ مسمی سے ماں ل عصمت و ار الحرب میں لے جائے ہے تھے تھے ہوجاتی ہے ، دوم کی دلیل ہے کہ مسمی سے ماں ل عصمت و ار الحرب میں لے جائے ہے تھے تھے ہوجاتی ہے ، اس سے ک ما مک کا اس سے قائدہ الحق نا خطرہ مول بینے کے بحد بی اس سے ک ما مک کا اس سے قائدہ الحق نا خطرہ مول بینے کے بحد بی اس سے کہ اور ابو او سے مرفوما ل

حفرت عمرال سی حصیل در حدیث در به بین مسلم اور ابو او سے مرفوعاً در ب، لفاط مسلم سے ہیں و صبیح مسلم مجھیل محجوفہ ادعمہ الرق سر ۱۳۱۳، ۱۳۱۳ ضبع عیسی مجمعی ۵ سے ۱۲ ھائیس ابوراو ۱۳، ۱۰۹،۹۰۳ شیون ہے

\_ሶምሶ\_ሶምኮ ላኒ<sup>ያሳ</sup>

مریدہ: "وهل موک مد " مدس میرن والین ہو۔ مُعَوِّ عید ہے المدانو والمرجال عل استانا تع کررہ ور فاق الوقاف والفرول الاس میروین ہے معدد

منس ہے، یونک ملک کافر وں کا ہے، لہد جب ملکیت کے علی بی ختم ہو گئے یو جس فا مدہ کے سے ملکیت مشر وٹ ہے وہ فا مدہ بی نہ رہا تو ملایت کا متم ہونا تو ضر و ری ہے ، اب گرمسم ن اس مال کوچھٹر ایس تو ود مال ماں نینیمت تی رہوگا ۔

# سرى ملك يركنا ركا ستياء:

۱۲ - گر ساری ملک پر کلار کا ستاید ویوب نے تو سیاوہ و رامحرب ہو جاتا ہے یہ حسب سابق و رالا سرم رہتاہے؟

ال مسلم میں حقد ف و العصیل ہے ، اوم ابو بوسف ور اوم محمد کا شرمب یہ ہے کہ در اللا مام در الکفر کیک شرط کی بنام یہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہاں حکام کفر کا اظہار رہا ہا ہے سال کی تعصیل اصطارح (دار اللا مدم ورو رامحرب ) میں ہے۔

مسلم ن کے مال پر استنیا و کے بحد حربی کا سدم ل نا:

ا - گرحر بی کو بذر بعید قتیم و غدید مسلم ن کے ماں پر ستید و حاصل ہو گیا ، اورشر عاال پر اس کی ملکیت کا تھکم مگا دیو گیا ، پھر وہ مسلم ں ہو کر اس ماں کے ساتھ و اور الاسوم میں د افل ہو ، تو وہ ماں اس کا ہوگا ، یونکہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ہے: "می اسلم علی شکی فہو یونکہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا ہے: "می اسلم علی شکی فہو لد " یونکہ رسول اللہ علیہ بی میں ملے کیوں وہ ای ب اروال ہے بھی

تعمیر الحقائق سر ۲۹۰ ما ۳۹۰ الدیع نے ۳۳ سے ۳۸ ، ۳۸ ، طاقیة الدیدل ۳ ، ۸۸ ، امرید سا ۳ ، ۳۸۸ ، معلی ۲۸ ، ۳۸ ورس نے بعدے مفولات، میدینة الجمعید ۱۰ مادالد رافق ۳ ، ۳۸۲ ، طاقینة الصافی ۳ ، ۳۹س ۳ الفتاول جدید ۳ ، ۳۳۲ ، طاشر ایس عام ۳۵۳

جہور نے ال سے "زادمسماں پر ال حربی کے استید و کا استان و

یو ہے کہ ال "زادمسمان پر ال ی مدینت ٹا بت نہیں ہوں۔ امام

ابو یوسف کہتے ہیں کہ ج یک مدینت جس میں ٹرید المر وحت جار نہیں

گر وہ حربیوں کے قبضہ میں "ج ہے ورال کو قبضہ میں ہے ہوے وہ

سرام لے " میں تو بھی وہ ال کے ما مک دیں ہوں گے وہ ور ما لکید

نے وصاحت ی ہے کہ محم میں درج د میل صورتیں بھی ہیں:

ٹا بت شرہ وقف جرنی کا معاہدہ کے زما نہ میں تیہ یا ہموماں مقطعہ حرنی کے دمہ میں کسی ماں کا ذیب ماں و دیعت وروہ ماں جو اس نے القری حالت میں مسلمہ توں سے کر رید پر لیا ہموء ال میں سے کسی پر بھی اس کی ملایت ٹا بت نہیں رہے دے وگر مذاہب کے قوائلد اس کا

مروں ہے اور اس حدیث ہے وہم ہے طرق جی ہیں، اور اس حدید ہے مس مطابق بوں اید نہیں حس ہے اس ہے مجموع طرق ہے علم لگایا ہو مسس الکری ہمینتی ہ ۱۱ شبع ہدر کراب مسل سعید س مصر، جدد موم رقتم اور ۱۵۵،۵۴ شبع مطبع علمی ہنر بالیکا ور ۱، فیض لقدیہ ۱۱ ۱۱ شبع الکلایۃ التجا ہے وہ والحسیل ۱ ۱ ۵ ، تا سع کررہ اسکا الا مدن ۔ حدیث التجا ہے وہ الحسیل ۱ ا ۵ ، تا سع کررہ اسکا الا مدن ۔ حدیث بھر ہے مرقوعاً د ہے وہ الحس مدس اس وہ ایس بتنا ہو وہ سم کے مسم شخین کے دھرے بھی اسلام سیع مسلم شخین کے دور ادع مدان لی ۔

الكائيس كرتے ۔

#### مال مباح يراستيدء:

19 - مال مہارج ہو وہ ال ہے فیص اللہ تعالی نے اس سے بید کیا ہے تاکہ انسان اس سے عادت کے مطابق فاعدہ فعالے ، وراس پر قبضہ میں انہوں ور بیجو بات کے قبیل سے ہوتا ہے، فو دہ کی ہویا محکی نہ ہوں ور بیجو بات کے قبیل سے ہوتا ہے، فو دہ کی ہویا محکی ہی ہاتات کے قبیل سے ہوتا ہے، فو دہ کی ہویا محکی ہی ہاتات کے قبیل سے ہوتا ہے، فیصل ، پودے ورکھڑیا ہی ورجہ دہ ت کے قبیل ہوتا ہے، فیصل ، پودے ورکھڑیا ہی ورجہ فیص ہوتے ہے، فیص فیص ہوتے ہیں، ورجہ انسان کو سے بی ماہم بینے کا حق ہو اس پر معلیت اس سے بیارہ ورجہ انسان کو سے بی ماہم بینے کا حق ہو اس پر قبضہ میں وقت ہوگا جب استیارہ و سے طریقہ پر ہوجس سے اس پر قبضہ میں وقت ہوگا جب استیارہ و سے طریقہ پر ہوجس سے اس پر قبضہ میں ویکے، ابو دود میں حضرے ام جندب دی رہ بیت ہے کہ رسول اللہ علیا ہے۔ کہ رسول سیق سے ماہم بیسیق سیم مسلم اللہ علیا ہے۔

الدخل ٣٠ ٨٨ \_

ھھو مہ' ، (جس چیز برطرف کی مسمی نے سقت ندی ہو گر اے کوئی حاصل کر لے تو وہ آئی کی منیت ہے )، ورحضرت جا یہ بان عبداللہ سے رو ایت ہے وہ لڑ ماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہے نے فر مایا: "من آحاط حاصلاً عملی آؤ ص فھی دہ" ہ (جس نے کسی زیمن پر چیا رو ہو ارک بنا کی وہ زیمن کی ب ہے ، اور کیک رو بیت میں ہے ، اور کیک رو بیت میں ہے ۔ اور اس میتہ فھی لاہ" ہ (جس نے رو بیت میں ہے ۔ اور اس میتہ فھی لاہ" ہ (جس نے میں بھر زیمن کوزندہ کی وہ آئی کے ہے کہ ورجب میں ترزیمن میں ہے مرتا بہت ہے تو منقوں میں شیاء میں تو بدرجہ اولی تا بہت ہوگا، ال مرتا بہت ہوگا، ال میں کہ کرزیمن کے مقابعہ میں سے بینے سے خاص کرنا زیادہ معروف

عدیث: کمی سبق کی مرسم بیسبق کب مسلم فیهو ده کل و بیت ابور و ساحی استان و بیت ابور و ساحی استان استان استان مرفوط و باره حسامی استان استان

صدیدہ المقد مع حاصل علی رص فیھی مدائن و ایس ایو او ،
اسم و رصی والمقدی بے المس کر عمرہ میں جندت سے مرفوطا رہے میں محر
کہتے ہیں کر حس رے عمرہ بے عالی رہح دسیں شد ہے ہے اور محدر رہے ہیں میں شد ہے ہی اور محدر رہے ہیں میں شد ہے والمع الاصور عمد القار رہے میں شد ہے والمع الاصور عمد القار رہا ہے الا ما ووط ہے بر ہے کہ میں مل صعف ہے میں رہ و ایس المحمد ہے میں رہ و ایس المحمد ہے میں الا ما ووط ہے میں آخر کے جار میں میں اور پہنٹی ہے وارات مدر ہے میں اور پہنٹی ہے وارات مدر ہے میں اور ہیں ہے اورات مدر ہے میں اور پہنٹی ہے وارات مدر ہے میں اور پہنٹی ہے وارات مدر ہے میں میں و اورات مدر ہے اورات میں و اور معمد میں ہے اورات میں اور مدر و اورات میں اور مدر اورات میں اورات میں ہے اورات میں اور مدر ہے میں ہے اورات میں اورات میں اور مدر ہے میں اورات میں اورات میں میں اور مدر ہے اورات میں میں اورات میں اورات

عدیہ: "من جب رصاب میدہ فیھی مد" ر اوارین بھا یہ کے حظرت جاہر ہے آفدیقا میوں در ہے اور س محر ہے ہی بھا یہ در شرح مل س عدیہ سے مشوامد و کرکنے ہیں، اوارم میو کہ ال در سمدوں مل کلام ہے کیکس عدیمے معظم و حض ہے گفتا ہے لی جات ہے اس ماہ ۸ شیع مسلفہ ہے۔

۳ معی ۱۸ ۳۳ م، اخرج لار یو مدر ۳۰۰ شیع ۵۰ م ۱۳ ۵ اه، اسیر الکبیر ۲ ۱۸۸ ، اشرح اصعیر ۳ ، ۱۳ شیع فعط ف ، مشمح مع حافیة انجر د مهر ۲۵ شیع ۲ مه

مال مباح پر استایہ وی صورت میں لوگوں ی مدیست تا بت ہوئے سے صرف ورقو اعد عامد رکاوٹ ایس کتے میں جو انتقاع کے نظم جنبط کے سے ورد لع ضرر کے ہے وضع سے گئے میں۔

#### قسام ستبياء!

۱۱ - استید و شیق کسی مباح چیز پر و فعل قبضہ کر سے سے ہوتا ہے،
ال یکن نیت و رادہ فتہ وری نہیں، ٹی فعیہ کے یہوں ال کی صرحت
ہے، نہید الجمان میں رال نے کہ ہے کہ ہاتھ سے پکڑ سے سے شکار پر
مہیت نابت ہوج تی ہے، الل سے کہ وہ مباح ہے، تو دیگر رتب م
مباحات ن طرح قبضہ ہے الل پر بھی ملیست نابت ہوج ہے وہ فواہ
الل سے ملیست کا روہ میا ہویا نہ میا ہوج تی کہ گر دیکھنے تی کے سے
الل سے ملیست کا روہ میا ہویا نہ میا ہوج تی کہ گر دیکھنے تی کے سے
کولا ہوت بھی وہ الل کا ما مک ہوج سے گا، ورتب م ندامب کے
کام سے بیک معلوم ہوتا ہے، اللہ استید و فیقی سے دگی ملیست نابت
ہوتی ہے، ور یک صورت میں بھی استید و فیقی می کہ را تا ہے جب
ہوتی ہے، ور یک صورت میں بھی استید و فیقی می کہ راتا ہے جب
سے آلہ کے در بعیر ہوج کی کو می کام کے سے تی رکبیا گی ہوں وراس
سے آلہ کور کھنے والا الل کے تر بیب الل طرح موجود ہوں کی گر ہاتھ ہوجا کر

شکار کو پکڑیا ہے ہے تو پکڑ لے، یونکہ ال صورت بیل شکار اس سے نکے الانہیں ہے، اور اس وجہ سے گرشکار کے سے جال نگایا ور اس میں کوئی پرند و اس طرح کھیٹس گیا کہ اڑنہ سکے، یا شکاری کئے کوچھوڑ ور اس ان کسی جانو رکوشکا رہیا تو جس شخص نے جاں نگایا ہے ور کئے کوچھوڑ ہے ور کئے کا والی کے کوچھوڑ ہے ور کئے کا والی کے دیکھوڑ ہے وہ کئے کا والی ک

۳۲۰ - صولی حق ہے معلوم ہیا گیا کہ گرکوئی پنایا تا اور ہے،

یا ہے پنی جیست پر رکھادے، اور ہو رش ہے وہ یہ تل کھر جو ہے ، پھر کوئی

اگر ہے پائی سمیت کا حق ہوگایا نہیں؟ نہوں نے جواب دیا کہ برت کو اس کے وہ ہی ترک کو اس کے اس تھا اس کو وہ پس مینے کا حق ہوگایا نہیں؟ نہوں نے جواب دیا کہ برت کو واپس مینے میں تو کوئی اشکار ہی نہیں، رہا پائی کا مسئلہ تو گر اس نے برتے اس کے بے رکھا تھ تو اس کو پائی بھی و پس مینے کا حق ہے، ور گر اس نے گر اس کے بے نہیں رکھا تھ تو اس کو پائی بھی و پس مینے کا حق ہے، ور گر اس کے کہا تھ تو اس کو پائی بھی و پس مینے کا حق ہے، ور گر اس کے بے نہیں رکھا تھ تو واپس نہیں لے سکتا۔

گر کوئی گارکسی مومی و زمین یا اس کے گھر میں میں ہے تو زمیں ومکان کے ما مک م طرف سے یہ استایہ ونہیں ممجھا جانے گا، اس سے کہ زمیس ومکان شکار کے ہے تی رنہیں سے گھے، ور اس مرطرف

ے استید و کاعمل نہیں بہیا گیو البت کر وا مک مکان نے سے پکڑ نے کی نیت سے ورو زہ بند کر ایا تو وہ اس کا وا مک بوج نے گاہ سے کی نیت سے ورو زہ بند کر لیا تو وہ اس کا وا مک بوج نے گاہ سے کہ اب اس پر بافعل استید و کا گفت بوگیا ہے وروہ اس کو پکر بھی سکتا ہے۔

گر کسی نے خیمہ کا یہ اور اس بیل کوئی شکار "پیش تو وہ اس کا ما مک نہ ہوگا ، اس سے کہ خیمہ کہ شکار نہیں ہے ، ور اس نے اس کوشکا رہر ستیر و کے راوہ سے صب نہیں ہیا تھا۔ ای طرح گر سمھ نے کے ستید و کو راوہ سے صب نہیں میں گوئی رکھنٹس آئی ور جس پھیا ، نے والا سے جا بھی وہ اس کا ما مک نہ ہوگا ، اس سے کہ ملیت اس کے پائیس ہے تو بھی وہ اس کا ما مک نہ ہوگا ، اس سے کہ ملیت صاصل کر نے بیل تصد کا حالا کا جا ہے ، الله تا کر شکا رپھنٹس ہو ہواور وہ آس کا حقد رہوگا۔

وہ آج سے نو دوسروں کے مقابلہ بیل وی اس کا حقد رہوگا۔

ال سی یوری تعصیل اصطار ح (اصطبی و) بیل ہے ۔

ال سی یوری تعصیل اصطار ح (اصطبی و) بیل ہے ۔

# استثيلاد

#### تعریف:

ا العت على ستيد و "استولد الموجل المعواة" كا مصدر ہے ، يه الله وقت بولا ہوتا ہے جب وہ كورت كو حامد كروے ، فو وہ وكورت أرد يه ويا يو كرتے بيل كر الدي ويا يو كرتے بيل كر الله يا الله بالله بالل

متعلقه غاظا:

محق ( آز درنا):

٢- لفت يل "عقل" كيمو في يل ي يجوش ور" زاديوا بلي ي-

امصباح مارہ و مدے اس موال استین واقتیا کرے میں مصرم میں ہیں۔ گیرونتی و مد ہے اس ہو امہات الاولا سے موال سے متیر کرتے ہیں۔

\_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

r معی ۵ می ۵۳۷ شیع مریاض۔

#### تدبير (مديريناتا):

سا- بد میر: "ز دی کوموت پر معنق کرنا ہے، مثل سالا ہے غدام یا باندی سے ہے کہ تو میر مر نے کے حد "ز دہے ہیاں جیسے دیگر ان طابو لے ، تو بد میرو ستایہ دائل متن رہے لیک میں کہ ال بیل سے مر لیک موت کے حد "زادی کا سب ہے ، میس بد میر قول سے ہوتی ہے ور ستایہ وقعل ہے۔

#### كَابة (مفاتب بنانا):

سے استانہ ومکاسہ اٹ الاکا ہے فدم و ساکوس کے دمہ پھھال لازم کر کے کی کے ہاتھ فر وحت کر وینا ہے، ای سے فدم یوبالدی لازم کر دے کی کے ہاتھ فر وحت کر دینا ہے، ای سے فدم یوبالدی لازم کردہ ماں و کی گئی کے حد شنز دیو جاتے میں ، تو استایہ و و مکا تبت عقد و مکا تبت عقد میں وقعہ ہے۔

### تىرتى ( وتڈى بنانا ):

۵- سرزی: مرد کا پی و تدی کو وطی کے سے خاص کرنا ہے، چنانی اسر کی و استاید دیس از ق صرف حصوں والادت کا ہے ۔

ستید دکاشری کلم وراس کے مشر وع ہون کی تھکت:

۱ - صاحب منحق کہتے ہیں کہ لوٹ کی بنائے اور بائد ہوں ہے وجی کرنے کے بو زیش کوئی ستان کی بنائے اور بائد ہوں ہے وجی رش کرنے کے بو زیش کوئی ستان کی بنائے معلون اللہ عسی اُڑو اجھہ مُ خصطون اللہ عسی اُڑو اجھہ مُ اللہ میں ملوک میں اور جو بی اُڑو اجھہ مُ مرم گاہوں کی تابید شت رکھے و لے ہیں بال اللہ بی جو بول ور بو بی بائد ہوں کے بیس بال اللہ بی جو بول ور بائد ہوں کا بد ست رکھے و لے ہیں بال اللہ بی جو بول ور بو بی بائد ہوں کے بیس کر اس صورت میں اللہ بی کوئی الزام نہیں کا ور بو بی بائد ہوں کہ بید ہوں اللہ علیا ہوں کہ بائد کی تعلیم کر اس مورت میں اللہ واللہ و سیدنا صرت اور بیم کی بائد کی تعلیم کی اللہ واللہ و سیدنا صرت اور کی طرح بید ہوں کہ کہ بید ہوں کہ بید ہو

ستید و کا مقصور حصوں ولد ہے ، چنانچ عض مرتبہ کی کو اولا ول تمہ ہوتی ہے جو "ز وجو رتوں سے پوری نیس ہو پاتی ، تو اللہ تھ لی نے اس کے سے یہ جائز کر دیو کہ مک ہوتدی رکھے جو اس کے بچہ کی ماں بن سکے ہے۔

جوباندی ہے " قاسے حامد ہوج نے وہ ال کے مرف کے بحد ہوج ندی ہوج آل ہے مار کا سے اللہ ہوج ہو ہے۔ اس کے مرف کے بحد ہوج بیٹے کے اور ہوج آل ہے ہے۔ اس سلسد میں اصل رسول اللہ علیہ کا ارشاو ہے: " آیسا آمہ آ

<sup>-1.0</sup> Very 100.4

\_ OMA , OMZ . 9 500 1

n شرح منج مرمه ۲ م. م. م.

حافية محير ن كل ممسح مره من ١٣٠ م، ١٥ م، ١٥ من ماد ين ١٦ ١١ ـ

و ددت من سیدها فہی حوۃ عن دبر منه " (جس ولاک) کے یہاں ال کے " آتا ہے بچہ پیر او ہو ہے وہ ال کے مر نے کے حد " ز وادوہ تی ہے )

استایے و محتل کا دراہیں ہے، ور محتل ہم عماد ت میں سے ہے ہا۔

م و مدکی س وار دکافکم جوس کے آق کے ملاوہ سے ہو:

2 - گرباندی " فاسے بچہ بید ہوج نے رہار ام ولد ہوج نے ، پھر
" فاکے ملا وہ کسی ورسے بچہ بید کرے، تو " فاکے نقال کے بعد
" زاد ہون ورسے وردی میں وہ بچہ بھی پٹی ماں کے حکم میں ہوگا،
المند ام ولد بنے سے پی ال کے ربیت سے ہو والا و بید ہوئی ہووہ
اللہ اس کے تابع نہ ہوں ، اور نہ ال کا حکم ال کی ماں کے حکم کی طرح
اللہ ہوگا ہے۔

ستید د کا محقق کس چیز سے ہوتا ہے، و راس کے شر نط: ۸ - ستید د ( چی باند ک کام ولد ہونا ) بچہ پید ہونے سے ثابت

- ٣ الدخل ١٨٥٥مـ
- ۳ الديع مهر ۳ معني ۹ ۵۴۳ \_

مام احمد سے منقوں ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں ام ولد ہوج ہے وہ ، ور یکی قول امام ابو صنیفہ کا ہے ، اس سے کہ سیال کے پیچے کی ماں وروہ شخص اس کا ما مک ہے ، تو اس کے سے اسی طرح ام ولد ہونے کا تھکم ٹا بت ہوگا جیسے کہ وخود اس کی ملکیت میں جامدہونی۔

مالکید کے مرویک گرخر میرتے وقت وہ صاملہ تھی تو اس حمل می وجد سے م ولد ہوجا ہے ں ۔

م ومديل آق كن چيزو ب كاما لك ہے:

9 - گر م ولد ہے '' آفا سے صاحبہ ہوج سے اور اس کے بہاں بچہ بھیر معی ہ ۵۳۸،۵۳۸ رافتا ۱۸۳ مضع بولاق، انفسو ر ۱۳۸۰ کافی لاس عمد البرہ ۸۵۔

ہوجائے توال سے صحبت کرنے میں، صدمت بینے میں، ال و مائی کا مائی مک ہونے فیل، ال کی شادی کرنے میں، جارہ پر وسینے ورال کو مراد کرنے میں اس کا حکم دیگر بالد ہوں وطرح ہے، میں ہال ماحکم کا کہتے ہیں کہ اسال کا حکم کا کہتے ہیں کہ اسال کے سے اس و مرضی کے خیر اس و ش دی کرنا جا رہیں، ورگر وہ راضی ہوجائے کر اہت کے من تھر جو برہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیالی خلاق کے خلاف ہے، نیر کے مائی خلاق کے خلاف ہے، نیر کہتے ہیں کہ بیالی خلاق کے خلاف ہے، نیر کہتے ہیں کہ بیالی خلاق کے خلاف ہے، نیر کہتے ہیں کہ ای طرح اس ورصا کے بغیر اس کو جارہ بردیا بھی جارہ کہتے ہیں کہ دورہ ہور دینا بھی جارہ کہتے ہیں کہ دورہ ہورہ کے دورہ کے اس کے ملکی خدمت بینا ورست ہے ۔ اس کے ملکی خدمت بینا ورست ہے ۔ اس

# آ قا کن چیز و ساکاه لک ٹیس ہے:

\* ا - جمہور اللہ علی اللہ اللہ کوئی ایس اللہ تا جمین کا مذہب سے ملکیت بدل ہے ام ولد میں کوئی ایس اللہ رق کرنا جو رہ بہیں جس سے ملکیت بدل جو نے وابد اس کوفر وحت کرنا ، واقف کرنا ، رئان رکھن جو رہ بہیں ، ندال میں ور شت جاری یموں بلکہ " قا ں ، فات پر وہ اس کے فل ماں سے "ز دیموں ، ور اس سے ملایت فلم یموج "گی ۔ ببیدہ سے رو بیت ہے ، ووار ما تے میں کہ حضرت کی نے لوگوں کے سامنے خطیدد ہے ہونے فر مایو کہ " حضرت کی نے ام طلہ کے ور سے میں جھے خطیدد ہے ہونے فر مایو کہ " حضرت کی نے ام طلہ کے ور سے میں جھے سے مشورہ میں تو میری ورحضرت کی نے ام طلہ کے ور سے میں جھے ہو ہے اور کا میں تو میری ورحضرت کی نے اور کی فیصد میں ، ورحضرت کی نے اور کی بی فیصد میں ، ورحضرت کی نے وابد کی بر جو رہ جب میں ضیفہ ہو تو میری رہ سے ساکونا ، می پر جو رہ جب میں ضیفہ ہو تو میری رہ سے ساکونا ، می پر بوقی رہ جو رہ کے اب حضرت کی رہ سے میں ورحضرت کی ورحضرت کی در سے میں ورحضرت کی رہ بوتی رہ میں درور ہے ہوں کی در سے میں درور ہے میں درور ویسند میں معتقد رہ میں میں ورکھنرت کی در سے میں درور ویسند میں معتقد رہ میں میں درور کیک تی حضرت کی در سے سے دیورہ بسند میں معتقد رہ میں میں درور کیک تی حضرت کی در سے درور ویک تی حضرت کی درور ویک تی درور ویک تی حضرت کی درور ویک تی حضرت کی درور ویک تی درور ویک

الدول مره مه مهمی ه ۱۳۵،۵۳۵ مد نع مره ۱۳. ۲ روم جع

# م ورر بنائے میں ختارف دین کا رژ:

١١ - القبر الزمات بيل كه جس طرح كافر كاندم كو " ز دكرما درست

- عدیہ نتم ہے کدر چل ہے، نقرہ مرا

ہے، ای طرح اس کا ہوندی کو ام وقد منا بھی درست ہے، وہ کالر خواہ وی ہویامت من بامرید -

گردی نے پی دمیہ ویدی کوام ولد بنالیو چروہ اسدم کے کی تو ٹی فعیہ کے مر دیک ورحتا ہدکی معتمد روابیت کے مطابق وہ فی حال سرز اور بیس ہوں ، اور مالکیہ کے مر دیک سز اور ہوج ہے ں، چونک ال کو نظر وحت کرنے میکو فی صورت ہے ورنہ اس پر اس معید کو وق رکھن میں ہے۔ اس ہے کہ اس صورت میں مسلمہ کے ویر کافر م معید کو نا برت کرنا لازم سے گا جو جو مربیس جیسے ویدی مصورت معید کو نا برت کرنا لازم سے گا جو جو مربیس جیسے ویدی مصورت

مام احمد می دو ایست سے ہے کہ وہ می کر پٹی قیمت " قاکو دے اور می اور ہوج ہے وہ اور دے اور ہوج ہے وہ اور دے اور ہوج ہے وہ اور الر ال کا ما مک سام مندلا ہے تو ام او هنیفد کا بھی یکی قول ہے، ال سے کہ مار کر ال کا ما مک سام مندلا ہے تو امام او هنیفد کا بھی یکی قول ہے، ال سے کہ مار کر تھے او کر نے الل ووٹوں کے حقوق کی رعابیت ہو اس کے ہم الدی کو تا ہے کہ وہ کا فر کی ملکیت میں ندر ہے، ور اس کے افراد کو ملکیت میں ندر ہے، ور اس کے افراد کو ملکیت میں ندر ہے، ور اس کے افراد کو ملکیت کا کوش ہے کہ پٹی ملکیت کا عوض حاصل کرے، تو بیاب ہوگی جیسے ام والد ند ہونے می صورت میں اس کوئر وحت کرنا ، اور گر کسی کافر وحت کرنا ، اور گر کسی کافر وحت کرنا ، اور الدی ماتھ صحبت کرنے ور الدی حاصل کرنے ہے وہ کی دیا جو الل کے ساتھ صحبت کرنے ور الدی حاصل کرنے ہے وہ کی دیا جو در اللہ وہ توں کے در میں سیجھ دی رکھی جو ہے وہ وہ اس کے ساتھ وہ کہ کے میں در میں سیجھ دی رکھی جو سے دور اللہ کو اس کے افتاد در کرنے پر محبور کیا جو سے گا ، چر گر گر " قابھی سید میں گے ہے تو وہ اس کے سے صال در میں سیجھ دی گر گر " قابھی سید میں گے ہے تو وہ اس کے سے صال

این عابدین ۵ ۸۰ ۱۰ انشرح الکبیر ۲۰۰۰ م، معی ۹ ۵۰۰۰

#### ام ورد كي مخصوص حكام:

اصل ہے ہے کہ تمام اسور میں ام ولد کے حکام ویگر ہو تد یوں عی کی طرح میں بلیان ورج ذیل اسور میں مولد کے احکام خاص میں:

#### ىنى-سىرىت:

#### ب-سر:

سا - ام ولد ن سنز باف و گھند کے درمیاں ہے ور پینے و پینے و پیت ہے، ید حقیہ کا فرمب ور مالکید کی بیک روابیت ہے، اور دومری روابیت سے ہے کہ وہ فیر دو پالد کے نماز ندیز تھے، ورش فعید کے در دیک ال کاستر باف و گھند کے درمیاں ہے، حما ہد کے در دیک بھی سیجے بہی ہے ۔ ا

#### م وريد کې جنابيت:

۱۳۷ - فقریء کا اللاق ہے کہ گرام ولد ایک جنابیت کر ہے جس سے ماں لا زم ہوتا ہو، یا کسی ریکونی چیز تلف کر دے تو دو چیز وں میں سے

س عابد می ۱۹۸۰، اشرح الکبیر عهر ۱۵ م، بور معی ۹ م ۱۵۰۰. ۱۳ البید به ۲۹۸، دمولی ۱۳۳۰، محموع ۱۳ مان ف القیاع ۱۹۹۱

جوهم قیت ہو متالی ال کافعہ بیلازم ہے:

وں: فیصد کے ون ال کی جو قیمت ہوال عثمارے کہ وہ ہا تدی ہے، ورال کے ماں کو ال بیل شارند کیا جائے گا۔

دوم: نا وال وخو اه جنایات کنتی علی زیا ده بهوج علی ب

حنابد کا یک دوم اقول بیقل بیا گیا ہے کہ سا قاریاں و جنابیت کے تا وال کا فعر بیلازم ہے، خو و جنتی جنابیت ہو، جیسے فالس فارم کا عظم ہے ۔۔

### م و مد کا اقر رجنایت:

10 - گر مولد یک جنابیت کا افر رکرے جس سے ماں و جب ہوتا ہوتو اس کا افر رہ ورہنیں ، اس سے کہ یہ افر را تا کے خدف ہے ، برخدف اس کے کہ وہ آل عمر کا افر رکر نے یہ درست ہے ، اس سے
کہ اس کا یہ قر رہے تفس کے کن میں ہے ، وراس و وجہ سے اس کو
قبل کیا جائے گا ، حقیہ ما لکیہ ، ش قعیہ ورحنا بعد میں سے ابو انتھا ب کا
یک مسک ہے کا ۔

حنابد کا خدم ہے ہے کہ تصاص ور حد سے تعلق غام کا اتر ر جاب کے ملا وہ میں درست ہے ، اس سے کہ یہ اس کا حل ہے ، نہ کہ اس کے '' ٹا کا ، ور م ولد کا حکم بھی اس کے مانند ہے۔

ه این میدین ه ۱۹۸۸ د مول ۱۳۹۸ س

کردے ورپیر خود ال کو پینے کا مستحق ہوج ہے ، ور ال طرح وہ ہے ''' قاسے چھٹھا ر حاصل کر لھے۔

ابو اخطاب کے مرد کیک مختار ہے ہے کہ اس کا بیاتر اردر سعت ہے، اس سے کہ بیقصاص در کیک شتم ہے، چنانچ جاں کے مدووہ میں اس کا اقرار در سعت ہے ۔

م ورد کے سی جنین پر جن بیت جو س کے آتی سے ہو:

۱۱ - بیگز رچا ہے کہ ام بلد کوال کے آتا ہے جو ممل قر رہا ہے وہ

مزاد ہوتا ہے ، تو گر ام بلد کواک نے وار ورال سے اس کا ایمان گر

میں تو اس میں مز وعورت کے ایمان و دبیت لازم ہے، دیکھے:

صطار ح ( جیاض )۔

#### مورريز جنايت:

21 - گر کسی سز او نے ام ولد کو تقل کر دیا تو ال پر کوئی قصاص نہیں ،
اللہ ہے کہ اللہ دونوں میں کوئی ہر اہری نہیں ہے ، اللہ اللہ اللہ ہی اللہ واللہ میوں ، خواہ قیست کنتی می ہوہ گر چہوہ سز وجو رہ ی دبیت ہے زیادہ می بیوں نہ ہوہ کے مالکید، ش فعید، حما البد ور امام ابو بوسف کا بہی مسلک ہے۔

امام الو هنیفد و امام محمد فر ماتے میں کہ غوام ی دیت الل ی قیست سے نو گر وہ ''زادی دیت کے مقدر ہموج ہے ، بیاباندی ی قیست ''ز دع عورت کی دیت کے مقدر ہموج ہے ، بیاباندی میں ہے ہو کیک عورت کی و بیت کے ہر ایر ہموج نے نو غدم ور ہوندی میں ہے ہو کیک ی دیت میں مالیت میں سے دی در آم کم کرد ہے جا میں گے، ناک فدم کے مرتبہ کا ''ز د ہے کم ہمونا فطاج ہموج ہے ، ور الل ی تعمیل

معی ۵ ۵ م ۵ هیم اگریا ص

### ستىيە د ۱۸ –۱۹ء كىر

حضرت بن مسعودً کے اثر ی وجہ سے ہے ، ور گر سے بینی مولد کو کوئی غارم قبل کروئے اس کے بدلد سے قبل میاج سے گاہ اس سے کہ مولد غارم سے برات سے ا

آ ق کی زندگی بیس م و مدکی موت کاخود س پر ورآ ق کے علاوہ سے ہونے والے س کے بچد پر بڑ:

14- گرام ولد ہے " افاسے پہلے تقال کرج نے او ام ولد ہونے کا عظم اس میں اولاد کے حل میں باطل نہیں ہوگا جو اس کے ام ولد میں باطل نہیں ہوگا جو اس کے ام ولد ہونے کے بعد بید ہوئی ، بلکہ " فاکے مرنے پر سب " زاو ہوج میں گے ہ

م وبد کے حق میں یا م وبد کے سے وصیت:

- ٣ بدية گيره ١٥٠٥ مدر ١٩٠٥ م
- r معی مع اشرح الکبیر ۴ ۵۰۷،۵۰۹
- م عرس التلاث عائر و واین بن اور عیدس مصر عال ب ملاره لفاط الان سے بین (سس الله بن ۲۰۳۳ شیع تمطیعت عدور مشل

ولد وصیت کے اند ہونے کے وقت از وہے ، یونکہ اس از اوی است اللہ وصیت کے ساتھ ساتھ ممل ہوری ہے ، تو اس کے سے وصیت اس ان کی میں اس میں میں اس میں اس کے سے وصیت اس ان اس میں میں اس میں ہوئی ، ور یہ اس صورت میں ہے جب کہ وصیت تبائی ماں میں ہوہ اور جو اس سے زید ہووہ ورٹا وی جب کہ وصیت تبائی ماں میں ہوہ اور جو اس سے زید ہووہ ورٹا وی جازت ویل تو تو جازت ویل تو تو جازت ویل تو تو جازت و

ی طرح " فا محمر نے محد ام ولد کے سے وصیت کرما ہور ہے گر وہ اس کی صد حیت رکھتی ہے، اس سے ک وہ " فا ں وفات پر ہے " ز وہو ہو نے محد دیگر" ز دعورتوں وہ نند ہے، کہد اس کے سے وصیت کرما ہورہ ہے ۔۔

أسر

دیکھے:" اسری"۔

ه ۳۴ ها، ترک بستل سعید سر مصوبی قشم بون جدد ۴مرص و مامر ۴۳۸ طبع صلمی بر -ار ماریکا ور ۱۳۸۰ه ها -معی مع مشرح الکبیر ۱۳۰۵ ها - ۵۱۳۰۵

#### متعقر غاظ:

ىف-مى فتة (آو زيست كرما):

۲ – لفت یک می فقہ کے معنی: "واز کو یہت کرنے کے میں۔ میں صطاع ہے معنی کے اعتمار سے وجود آت ی صدیعی فقہ و کے تیں مختلف آتو ال میں:

حصید میں سے بندہ کی اور نصفی نے وجود آر سے کے ہے تی مو ز نگلنے کوشر طاقر ار دیا ہے جوخود ال کے کاب تک پہنٹی جائے ، اور اوام ثانعی بھی اس کے ٹاکل میں۔

اوام اتد وریشر المریک کے نزویک اواز کامندے لکتا شرط ہے، خو ہ وہ کان تک نہ پہنچ، بیش یہ بھی شرط ہے کہ کسی نہ کسی درجہ میں '' واز سی جائے ، کہ گرکونی شخص یہ کان اس کے مندے مگائے تو وہ اس سے ، ورکرخی ور ابو بکر بخی کے نز دیک سنن شرط نہیں ، ان کے مرد کیک شجیح حروف کائی ہے۔

معر کے الدر پیش ہے کہ شیخ الا مدم فاضی خاں،صاحب الحیط ورصو کی نے مدوانی کے قول کوافقایا رہا ہے۔

ال سے معلوم ہو کہ بی فتہ کا دنی درجہ پنی و ت کویا یک دوس دی جولتر بیب ہوں ال کو شاما ہے ، اور ال کا اللی درجہ ال لوگوں میں سے ہے ، جیسا کہ کرخی کا مذمب ہے ، ورجہ کا دنی درجہ ال لوگوں میں سے کسی کو ساما ہے جو اس کے لتر بیب ندھوں جیسے صف وں کے لوگ ، اس کے اللی درجہ در کوئی عدم تر نہیں ۔۔۔

#### ب-جهر(آو زبيند برنا):

سا - لغة جبر كامعتى واز يشدكرنا به الرج تا به المجهو بالقول " يعتى وه با واز بشر بولا س

> س حامد ہیں۔ ۵۹ سطیع اوں پولا ق۔ ۳ مختا الصحاح بساں العرب: مارود بہر ۔

# إسراد

#### تحريف:

ا - لفت میں اسرار کے معنی افغاء کے ہیں، ای سے اللہ تعالی کا افزا ہو ہے۔ اللہ تعالی کا فرات ہے۔ "والد أسق النبي إلى بغص أز واجه حديثًا"
(اور (وہ وفت یاد کرنے کے قائل ہے) جب وفی ہے کے بیت پی کسی یوی سے چھے لیں تو پی سے لیے اول چیز چھے لیں تو انسور سے اسٹسی واجو لاج تا ہے سے د

اصطار حاً مر الروريّ في من في كے سے بولا جاتا ہے:

الع مصرف پنی فرات کوستائے ، کوئی دوسر ندس سکے ، جس کا دلی درجہ زباں کو کر کت دینا ہے ، فقت میں اور داد کار کے آتو ال میں اس معنی کا سنتھ ال کرتے میں ۔

ب کسی کومن جات وہم کوئی کے طور پریٹ سے ور دومروں سے
پوشیرہ رکھے، وربیم معنی راز اور ال کے قشاء شل سے بیل ، ال کو
صطارح (رفشہ واسمر) شل دیکھا جائے۔

ی ۔ ہے فعل کود ہمرے سے پوشیرہ رکھے، وریہ عنی نموز وز کا قا وغیر دعید سے دریکی میں مستعمل ہے ۔ ہیں

<sup>5 167</sup> ox

۱۰ اعصب ح جمعیر ، سال العرب العرب الده سر ۱۱ اعتر برص ۱۳۳۳

ه مر ل الفدح ص ۲۸ شیع، الایال، شرح و ص الط ر ۵۶ م الکتبته الا مدمیه، اشرح الکبیر ۳۸۰۰، القو که مدوانی ۳۳۰، ش ف الفتاع ۲۳۳۰\_

وراصطار حائے ہر اہر والے مولی کو شاما ہے ، ال کے ابلی ورجہ در کوئی حدثیم اللہ جم واسم ریش تا ہیں ہے۔

#### ج - کتما ن( چھي نا ):

مہ سکتۂ کتماں کا معنی ملاں کے خلاف ہونا ہے ہ ۔

# د- إخفيء (يوشيده ركهني):

نفاء لغت و صطارح کے عتب رہے سر ارعی کے معنی میں ہے،
 البعثہ و خفاء کا غالب استعال فعال میں ور وسر ار کا کثر استعال اقوال میں ہوتا ہے،
 گوال میں ہوتا ہے،
 کھیے صطارح ( منت ء)۔

مع القدير : ۴۸۸٬۳۸۴ مرشر حروم الله رسم في الله م ۱۰ ه طبع الكارية و الله م ۱۰ ه طبع الكتاب ۱۳۳۳ مرس الله م ۱۳۳ م ۱۳۳۳ مرس القراع ۲۳۳۳ مرس القراع ۱۳۳۳ مرس القراء من المرس القراء من المرس الم

- ٣ سال العرب، الصحاحة ماره محتم » التعريفيات يتجرجا في رهل ٣٨ \_
  - A4 4 0. 1. P

إسر ركا شرى حكم: ول-إسر رصرف بني في تكون في يحدظ سے: عبود ت ميں إسر ر:

۲ - سرک نم زیں: اس سے مراد وہ نمازیں میں آن میں جہ نہیں ہوتا، یعی ظیر وعصر بنر سے ہوں یا تو نمل، وردں فال نمازیں۔ ان فید و حالید اور مالکید کے یک توں کے مطابق ال میں امر رستیب ہے، وردو مر قول کے مطابق مشدوب ہے، ورحفید کے دریک و جب ہوں و جب ہے، ور الن نمازوں کو مرک الل سے کہ جاتا ہے کہ بیدوں و بیب ہے، ور الن نمازوں کو مرک الل سے کہ جاتا ہے کہ بیدوں و نمازیں ہیں، ور حدیث شل ہے: "فسلا المهار عجماء" فی زیل ہیں، ورحد بیش شل ہے: "فسلا المهار عجماء" و کئی ہیں)، یعنی ن میں سی اتر کے نہیں ہوستی جاتے، ال علم میں مام ومنفرد کیاں ہیں، ورغیر حدید کے زدیک مقتدی کر دیک مقتدی راتر اس نہیں ہوستی مقتدی کر دیک کر

# اقو ل نماز ميں إسر ر: غ- عمبير تحريمه:

ے سے زور سے عمیر کہنامتی ہے کہ مقدی س

عدی یا اسلاف سهار عجمد و س و ساعد ابر ق به والوهیده عن ب اور یکی به عجمد و س و بیا عجم علی تووں ب ب کر بیعد یک و طل ب حس ن الوں صل نہیں ۔ خاص ب قطش بال فا ب قول الله یا ب کر بدی علی الله مرون نہیں، بلک اقوال فقی و عل س ب الله برا س ۲۰۱ شیخ مطبعة الدالم مور، محموع العووں ۲۸۹ شیخ الله برا بالمعاصد الحد عن ۲۵۴ تا لا کرره ملایة کی تی صر

مع القديه ١٨٥، ١٨٥٠ من منع حياء الترب ١١٥، ١٥٥٠ على مدر التق العرب ١١٥٠ على مدر التق العلي التقل معليل التقل معليل التقل معليل التقل معليل التقل معليل التقل من المعرب المورد المرد المرد

لیں تا کہ وہ جھ علیہ بہلیں ، ال ہے کہ ال کے ہے مام و علیہ کے حدی علیہ میں جور ہے حدی علیہ کمی جارہ ہے ، گر وہ ساکو نہت کئے کو کوئی مقدی زور سے علیہ ہے ہا کہ وہ وہ مروں کو ت وے ، یا جس نے مام و علیہ نہیں سی وہ اس لے ، ال ہے کہ حفرت جائے فی روایت ہے: "صعبی بسالہ مسور اسلام ہے اس میں کے حدم و الله علیہ الله علیہ کے اور کو حدمه فیادا کیو رسور اسلام ہے کہ اس کے کہ والوں کو حدمه فیادا کیو رسور اسلام ہے کہ اور کہ مالی کے اور کر تھے ، جب ربوں الله علیہ ہے ہے ہیں اور کی الله علیہ ہے کہ اور کر تھے ، جب ربوں الله علیہ ہے کہ اور کر تھے ، جب ربوں الله علیہ ہے کہ اور کر تھے ، جب ربوں الله علیہ ہے کہ اور کر تھے ، جب ربوں الله علیہ ہے کہ اور کر نے کہ کہ ان تو یہ میں شان ہے ہے اور کر نے کہ جب ربوں الله علیہ ہے کہ کہ کہ کو کہ میں شان کے سے اور کر نے بھی عمیہ کہ کی انتقال عدیہ ہے۔

#### ب- دياء فتتاح:

۸ - ریاء فتتاح و دیائی رویا ش شیر آن سے نمازشروئ ر چاہے
 ش: "سبحالک اللهم و بحمدک " " " ی "وجهت وجهی " " " ۔

حصیاتی فعید اور حنامید کے مرویک میات ہے ، مالکید کا ال میں سارف ہے ، ال سے کہ وہ ال کے قائل ٹیس سے ۔

- ۱۰ یا داشتان تا السیحانک سهم و تحمدک ۱۳ نام ۴ تا شان افتر ۱۱۵ ایرکار وظی
- ٣ يماء شكل ع"وجهت وجهي "رتَّم "غ شكل عُقْره ١٠ بركد. عليـ
- م راکتا علی مدر الفق ۱۳۰۰، ۱۳۸۰، مرالی الفدح ص ۵۳ شیع اد لاریان، المهدب فی فقه الارام الشافعی ۱۸ ماه می لاس قد امد ۱ می ۱ می ۵ می می ص عدید، الموکر الدو کی ۱۳۰۵

جوال کی مشر وعیت کے قائل بین ن کے رویک سے سر پڑھنا مسنوں ہے، جبر مکروہ ہے، پیل جبر سے بھی نمی زباطل نہیں ہوں۔ و کیھے( تنفتاح )۔

#### ج - تعوذ ( اعوذ بالله يراهن ):

9 - اعو د بالله كو ثانون طرح " بسته پر مصاب بے ، دونو ب ميس ( مقتی ء كا )
 كيا عی قور ہے ۔۔

و- ہرر کھت کے شروع میں غیر متفقہ کی کابسم للد بردھن:

ا- نماز میں سم اللہ بہنا حصہ وحنابد کے دویک سنت ہے، ور

ف فعید کے دویک و جب ہے، والکید مشہور قوں کے مطابق فر حص

میں سم اللہ کو کروہ کہتے میں ، اور نو نمل میں فیر کسی کر جت کے جو ز

کے قائل ہیں اور شافعیہ کے دویک ہے سید پردھنا مسنوں

ہے، اور شافعیہ کے دویک ہم اللہ میں جم یام کیفیت قرات کے داور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کی دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کی دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کی میں مقبلہ کی میں کا دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کا دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کے دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کی کی کی کی کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کا دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کی کر دویک ہے۔ اور شافعیہ کر دویک ہے۔ اور شاف

#### ھىقرىت ذىچە:

اا – اہام ورمنفر دہم کی نماز وں بیل سورہ فاتح سیستہ پراھیں گے، ہی
طرح جبر کی نماز وں کی تیسر کی ورچوتھی رکھتوں کا حکم ہے، ورجوتھی ء
مقددی کے مے قر مے فاتح کے فائل میں ال کے مرد یک ال کے

راکش علی سدر الفق ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ مریل الفعد ح ص ۵۳ شیع الا ریال، انمبد ب فی فقه لاره م الشافعی ۹ میه ۸، معی لاس قد مه ۱۵ میره شیع الریاض عدید، الفو که سود الی ۳۳ ۸،۳۰۵

رائت على مدرائق ۲۰۰۰ مراقی الصرح المراه هم معرار لا بدال، ش ف القتاع کم عمل لا تتاع ۲۰۹۰ مراقی الصراف الده انحد ب معمی لاس قد مه ۱ مدیم مرم معرفی الروس عدره، امرید ب فی فقر الا م الشافعی ۲۰۵۰ مرم العو کر مدوانی ۲۲ مرموس

ہے تمام رکعتوں میں فاتھ سر ہے۔

حصر وحنابد کے دوی جم کی نمازوں علی منظر دکو فاتی کے سم
وجم پر اصفی کا افتیار ہے، ور ٹا فعید کے دویک جم مستحب ہے،
حصر کے دویک دس کے نو نعل علی سیستہ پر حمنا و جب ہے،
ور مالکید، ٹا فعیہ ور حنابد کے دویک مستحب ہے، ورسری نمازوں
د نفساء گر رہ سے علی ں جائے تو سیستہ تر عت ں جائے ہ،
القد امد نے صرحت ں ہے کہ اس علی کی کا سنا فی معلوم نہیں
الاقاء ور گر جم کی نمازوں ن قصادی علی پر اٹھے اوروہ مام ہوتو حصر
ور مالکید کے دویک جم و جب ہے، ور ٹا فعید کے دویک سیستہ
پر تھے، حنابد کے دوئوں میں، ورجعہ عیدیں ور سنسقاء علی تر ا

### و- مام مقتدى و منفر دكا آين كهنا:

۱۲ - حصیروں لکید کے رویک میں من اور ٹی فعیہ وحنابد کے رویک جہا کی ویک جہا کی جہا کی ہوتا ہوں کے الکی فقی و ستدلاں کرتے ہیں کہ بیدعا ہے والا میں مسل مر ہے ویسے شہد۔

یوفقہ، وجم کے قائل میں ں کا ستدلاں ہے کہ '' آن انسبی میکئے۔ قال امیں ورفع بھا صوقہ'' ہ (نی عظیمی نے میں بعد '' واز میں کبی ) میر اللہ علیمی نے مام ن میں

معى ١٠ ٥-۵ شيع الرياض، مرالى الفدح ص ١٥ شيع الايال، المهدب ١٠ ٥-١، ٨ الدعول ٢٠ ٢٠ ٢٠

عدیہ: "آل بیسی بازی قال میں، ورفع بھا صوبہ" ن ہوہیں ایوراو ہے وائل ہی تحر ہے و ہے کال رسوں ایوراو ہے وائل ہی تحر ہے و ہے کی رسوں بعد بازی کال رسوں بعد بازی کال میں، ورفع بھا صوبہ اور ایس بازی ہو ایوں ہی کہ کال میں، ورفع بھا صوبہ کی جگر ایوں یہ ایورہ ہی کہ جگر ہی جہ کی جگر ہے کہ باورہ ہی کہ وائل ہی محر در جد یہ حوبہ ہے و موں ایورہ ہی کہ وائل ہی محر در جد یہ حوبہ ہے و موں ایورہ ہی کہ وائل ہی محر در جد یہ حوبہ ہے۔ عوبہ ایورہ ہی کہ وائل ہی محر در جد یہ کے کہ اور میں کے در ایا ہے کہ وائل ہی کہ وائل ہی کہ وائل ہی کہ وائل ہے کہ وائل ہی کہ وائل ہے کہ

# ز-رکوع کی شبیع:

ساا تنبیج ولات ق م مسنوں ہے 🛪 ۔

حراوع سے اللہ لمس فی تے ہوئے "سمع اللہ لمس
 حمدہ" اور" رسالک الحمد" کیا:

الها - مام السمع الله لمن حمله "ج الله ورثم م لوگ سر الرب الک الحمد" کیل -

# ط-محدو ک کتبیع:

10 - نمی زی مام ہویا مقدّی منفر دھیجے سر ہے، ور سی طرح دونوں تجدوں کے درمیاں د کارہ پالا ور دوسر تشہیرہ رسوں لللہ علیہ پر درودہ ورسٹرنمی زمین دعاوں کا بھی یمی حکم ہے۔

الدنة مارم عام زور سے مجاناء اور مقتذی ومنظر و سیستہ میں گے۔

# خارج نماز مين عوذوبسمله سرأ كبنا:

۱۲ - تعو د کوجہ یا سر این صفے میں فقہاء ورقر علی مختلف سر عربیں:
 العداث فعیہ کا قور، مام احمد ی بیک رو بیت ور مرقر ع کے

معی ۱۹۰۰ مطبع الریاض-

مع القديد والكفايد ٢٥٩، مر لى الفدح ٢٠٠ ـ ٥٠ . ٥٠ شع الايال، رافتاعل مدر افق ٣٣٣س شع الاحد والترث العرب، اممه ب في فقد لاءم المثال في ال١٨٠، المعوكر الدو في ا ٢٠٠٨، ش ف القتاع من متر لا قتاع به سمع الصالة المترديد

مر دیک مختاریہ ہے کقعود میں جہمتحب ہے۔

ب-ال میں صرف مرہ ورال کے موافقین کا سان کے ہو تقین کا سان کے ہے۔ ی جہر آیا سر پڑھنے میں افتیار ہے، حصا کے مرد دیک میں سمجے ہے، وریہ حناہد کا کیک قول ہے۔

و۔مطابقا خفاء میا جائے ، یہ حفیہ کا کیک توں، حتابعہ و کیک روالیت ورمر دن کیک روالیت ہے۔

ھے۔ سرف فاتھ کے شروع میں تعود جبر ، در ہاتی پورے تر سن میں خذہ، یمر ہ کی دہمری رواست ہے۔

ال سلسدین سملہ کا حکم حکم تعود کے نابع ہے، الدند نا لع سے روابیت ہے کہ وہ پور لیے تابع سے مقتاح کے فقتاح کے وقت تعود میں خفاء ور سملہ میں جہاز ماتے تھے۔

النصيل کے سے و کھنے صطارح (ستعاق ) و (سملم )۔

دوم- نعال مين إسر ر:

:36;

حضہ وہ لکیہ کا کہنا ہے ہے کہ محقی تقوں کے مطابق فقیر کو یم معدوم ہونا ضر وری نہیں کہ اس کو جو ماں دیا گئی ہے وہ زکاۃ ہے، یونکہ اس سے اس کا ول ٹونٹ ہے، اس سے اس کو زکاۃ ویتے ہوے سال سے بجائے اخذہ ویکی فضل ہے ہے۔

ثا فعیہ کہتے ہیں کہ زکا قائکا لئے میں ظہارانصل ہے تا کہ وہمرے بھی دیکھ کر ای طرح عمل کریں، نیر ال کی طرف سے بدیکی ٹی پید نہ

حنابد کے وادی کے لوگ افا بھا لئے میں اظہا رستی ہے ، خوادی کھی جگہ کر ہو، وہاں کے لوگ زکا قا نکات ہوں یا نہ نکات ہوں ، ورخو و زکا قا نکار کر وہ ہم گی فی کو دور کر سے نہ کر ہے، اس سے کہ ظہار میں اس محص سے شدی نی ہوتی ہے ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی پیروی کی اس محص سے شدی نی ہوتی ہے ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی پیروی کی جا ہے ، ورجے یہ معموم ہو ہو گلاں سوی زکا قابینے کا مستحق ہے ، خو و مشکن فالب می سے معموم ہو ہو تو اس کے سے اس کو یہ بتانا مکروہ ہے کہ سے زکا قاب می سے معموم ہو ہو تو اس کے سے اس کو یہ بتانا مکروہ ہے کہ سے زکا قاب ہے ، ور گر بینے والا زکا قابینے کا عادی نہ ہو تو اس کے سام میں لاے خیر اس کوزکا قاد یہا کا فی نہیں ، اس سے کہ ظاہر ہے ہے کہ وہ میں لاے خیر اس کوزکا قاد یہا کا فی نہیں ، اس سے کہ ظاہر ہے ہے کہ وہ

حظ م اقرآل ۲۱، شرح منتمی ۸ م

۳ مر الی الفدح ۱۹۹۹ می ۱۹۹۰ طبع لایدان، اشرح الکبیر مع حامیت مد مولی ۱۹۰۰ مرد امرید ب فی فقد لارام الشافعی ۱۹۰۸، الفو کر الدو فی ۱۹۹۱، ۱۳۶۸، معمی لاس قد امد ۱۹۱۰ شبع الریاض اعدیدی

۳ - وهية الله عيل محوول ۴ - و ۱۳س

ز کا قاکو آوں نہیں کرے گا ۔

#### صدة تاند:

۱۸ - حقی مالکید ، شی فعید ور حنابد فر ما تے ہیں کرصد الات ما فلد میں خفاء ظہار سے فضل ہے ، ای سے شی صداق و ہے و لے کے سے خفاء مسنوں ہے ، یونکہ اللہ تعالی کا رش و ہے ! این تنبذو الطبد قال فلعما هی ، وین تنجفوها وتنو تنو ها المفعواء فلهو حیر تنگم ، وینگفر عنگم میں سیآت گم والله بما تعملوں حیر تنگم ، وینگفر عنگم میں سیآت گم والله بما تعملوں حیر تن اور کرم صدافات کوظام کردہ جب بھی جی جی بات ہے اور کرنیس چھیا ، وفقیم وں کودہ جب تو یتہ رہ حی میں ور ایت ہے اور ورائد تم سی تنہ ور ایت ہے اور اللہ تم سی تنہ ور ایک کردہ جب تو یتہ ور ایک ہی ور ایت ہے ، ورائد تم سی تنہ ور ایک ہی دور کرد ہے اور اللہ تم سی تنہ ور ایک ہی دور کرد ہے اور اللہ تم سی تنہ ور ایک ہی کہ اور تا تا ہی تنہ ور ایک ہی کہ اور تا تا ہی تنہ ور ایک ہی کہ اور تا تا ہی تنہ ویکھ تا ہی کہ ورائد اللہ سے فہر د ر ہے )۔

نیر روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قرماید :"صافع

# قيام ڪيل:

19 - حصیہ و حمالید کا الدس میں ہے کہ رہ سے کے تو تعلی بی تر سے میں جہ وہ وہ نوں کا افتالی رہے ، الدلا گرجم سے تر سے میں نظا طابعونا ہوہ یا اس کے پائی کوئی شخص لر سے میں رہا ہوہ یا اس سے معلق دہ کر رہا ہوتو جبر فضل ہے ، ور گر اس کے پائی کوئی تہجد پر مصر ماہوہ یا اس میں مور ز

صديدة الصدائع معدوف ملى مصارع مسوء " و بيت طر فى معدم في ما بيديم معدوف من بيديم المرافع أن بيديم من المرافع المرافع المرافع أن بيديم من المرافع المر

طر ب الله تقو ب رئادة "بن أسدُو سطمانى به الله هي و ب ك أحقوه و تو توهد مقطو عليه و جو ألكم " ر تغير كرتے بو ب ك عول ب الله و ا

شرح نتی الا ادت ۲۰۰۰ م

<sup>-</sup>M2 18 18 18 18 -M-

صدیہ: "اسبعہ یظمیهم سہ فی ظمہ یوم لا ظل الا ظمہ" ر واریت

 م م بخا راہ ، م سلم ے حظرت الوم یا قصر کو عا ر ب اور مداورہ لفاط
 مسلم ہے ہیں دفعے ال رس ۳ ۳ م اطبع اسلامیہ مسلم تھیں محمومہ الم میں الدیمہ الل ل
 ۵ کے طبع میں جمہوری مے ۳ ھے۔

بعد یہونے سے کسی کو پر بیٹ کی یہوتو سر ولی ہے، ور گر دونوں ہوتوں میں سے کوئی نہ یہوتو جس صورت کو چ ہے افتانی رکز ہے، یہ طبیداللہ ایل ایفیس گفر ہاتے ہیں کہ میں نے حضرت کا شاق ہے دریا فٹ کیا کہ رسوں اللہ عظیمی تی سر طرح فر ہاتے تھے؟ انہوں نے جو اب دیا: "کس دریک کان یقعی ، رہما انسو، وربما جھو" ، اس علیمی کی دریک کان یقعی، رہما انسو، وربما جھو" ، اس علیمی ہے صورت کو افتانی فر ہاتے تھے، کہی اثر ت ہم افر ہاتے ورکہی جم )۔

مالکید کہتے ہیں کہ رہ کے تو نمل میں جم مستحب ہے اور وہم سے نفعل ہے ، یونکہ رہ میں زناریک واقات میں ہوتی ہے تو تر ت کرنے والازور سے پڑھ کرگز رہے والوں کو متعد کرنا ہے ، اور قر ت کوئن کر کا رجو نہ وہ تیں کرتے ہیں ایل کا اند بیٹہ نہیں ہے ، یونکہ رہ کو بیٹ وہیٹ ہونے وغیر ہ میں مشعوں رہتے ہیں ، جب کہ دی میں ایس نہیں ہونا ہے ۔

معی ۱۹ م مع الرياض، ش ف القراع ۱ ۱۹ م م هم النصر، من عابد بن ۱۳۵۸ -

- حفرت عد الله س بر قبی و حدیث و بورے تر مدی ہے و ہا ہے اور ہا کہ سوھ یک میں ہے کہ سی تو ہا ہے گا ہے ہے کہ سی تو ہا ہی معظم ت میں دیکھ کی تاریخ میں اور سی ما بیا شوالی کے وہیں یا ہے احمد سی تعلیمان تر مدیدہ ابو و یا ماں اور سی ما بیا شوالی کے اس میں ہے کہ اس میں میں میں میں الدورہ ساتھ میں میں الدورہ ساتھ میں میں الدورہ ساتھ ہے د
- ا حدیث "کالب فو ء قارسوں سہ ملک مالیس یو فع طور ویحصص طور ا" ں وائیت ابوراو ہے حظرت ابوہم یاہ " ے ں ہے اور حدیث پ معد یں ہے سکوت فر ہو ہے اور حمد القارر الا یا واقط ہے ہاک س ماسد شر ہے، عوں امعو معدہ ضبع البعد ہو مع الاصور تقیق عمد القارر لا یا واقط مے ماہ عمراً مع کررہ مکتبہ افعاد کی ۔
  - م الموكر الدو في المسترفع المرور

ث فعید کہتے ہیں کہ گرسونے و لے یا کسی نمی زی وغیر وکو کلیف نہ ہوتو رات کے نو نمل میں مطابقا جم وسر و درمیا فی صورت افتایا رکرنا مسئوں ہے، پیل تر وائے میں جم میاج ہو وردرمیا فی صورت سے مر دیے ہے کہ بی و ت کوٹ نے کا جو او فی درجہ ہے اس سے زیادہ مواز ہوئیں اس زیادتی و " واز تر بی لوگوں تک نہ جا کے ، وراس میں من سب حض حضر ہے کا بی واز تر بی لوگوں تک نہ جا کے ، وراس میں من سب حض حضر ہے کا بی وی ہے کہ بھی جم کرے اور کہی سر میں من سب حض حضر ہے کا بی وی ہے کہ بھی جم کرے اور کہی سر میں من سب حض حضر ہے کا بی وی ہے کہ بھی جم کرے اور کہی سر کرے ، ۔ ۔

# نماز سے بیرکی دیا کیں ور ذکار:

صاهبية الجمل على شرح ممنع 18 م صبع بدي والتر العرب

- ~ به م م است ۵۵ سام ۵۵ سام ۵۵ سام ۵۵ سام ۳۵
  - 16 10 + F
- م حدیث: "حیو مدکو محصی " ر واری احمد می بود ایوسی کے معظرت معد بن ما مدے مرفوعاً ان ہے اور ایس بال ہے معد می بودقا می ہے مرفوعاً میں روارین ان ہے اور روٹوں مدول میں گھ می عدد الرحم می ب برید بیل، پیٹمی ہے بائے کہ می بال ہے ال ان تو تیتو ان ہے اور ایس معیل

ال الأفقة يل بالورال والول مدول المول جوال جوالي على المراد على المراد والول من المراد والمراد والمرد والمعتبرة القدى موال المرد والمعتبرة التواية ال

صايكة الحادي حبويل عب مسلام . ° ن 19ين الأمان، الوراوية ما في اور عن ما المدين عن الفاط الل ماميد مع اللي اورها كم م ے روں میں مدائلی عمر قوط و این یا بعار مدیدے یا جاکھ رے فوار عرد الراقي ٢ ٥٥ ه مع عيش الحتي ٢٥٠ ها، جامع لاصول ١٦ ٩٠ نا مع كرره ملتية النه في يمل الاوي مهر ٢٨٨ عظيم العش مصر ١٥٥ ١١ هـ حديث: "أفصل بحج بعج و بعج" ن واين " من، الل بالبداود حاکم مے حضرت ابو مرصد ہو ہے مرقوعاً در ہے ہو مدن سے لفاط مہ ہیں۔ رسون بمدينات سراي بحج افصر؟ قان بعج و للج 📲 الله عظم علم ياكي كروار في العل بيا آپ عرابا "ابعج و الله بر مدر ب الرحديث وع يب برب على الرش تدف الل يا بعدم م ساس ويكي بدب، اورواي ساس ١٥ مير ب الدرو ي ال ي عمل وطرف عطرت معروجاي عوط ي الله یا ہے مد ی ے یہ ہے کا حفرت ایل عمر و حد یا ہو اس مامید سے مرصر ے راتھ واپات یا ہے، کو الاحود ی ۱۳ ۵۱۵ مع استفريه على من ما يه يتحقيق محمد و الدي ل ١٠ ١١٥، ٥٥ و هيم عيدي العلمي.

ور آج ہو )۔ کے تعبید ہے واز بلند پڑھنا ور گے:بدی کا خوں بہانا سے ک

ملاوہ زیں حض اد کار جم وہم کے فاص وصاف کے ساتھ متصف میں ، جیسے تعبیر، الامت ، نماز کے حد کے د کار، و انٹر پر شمیر ورکورے کے و کار، ال کوال کے فاص مقامات میرد یکھا جائے۔

فشم ميں إسر ر:

۲۱ - قشم میں خفاء گر ہل درجہ بھوک پنی د ہے کوٹ دینو وہ ہفاء جہ بی مے شمل ہے۔

ور استناء میں خفاء شم میں خفاء تی کے مائند ہے گر اس کے تمام عناصر موجود ہوں ، اور استناء میں شکھی مید ہے متصل ہو، الا بیا کہ کوئی عارض قرش ہو ہے ، جیسے کھانسی یا جھینگ یو سانس کا ٹوٹ جانا سا۔ اس کی تنصیل کے ہے اصطارح (استناء)و( کیمان) و کیھے۔

طاق ميل إسرار:

۲۲ - صابی قریمی سم گریٹی دست کوٹ نے کی حد تک ہوتو وہ جہ کے متد ب ۵۰ م، ۵ ممثا مع کر رہ کتاب العرب، مثل لاوٹ ۵ ۵ م طبع مصلحت الدی ۱۳۵۰ میں الترعیب والتر ہیں۔ ۳۰ مصلح مطبعت ۱ م ۵۰ ما ہے، شرح بیہ مدبقہ کی تحقیل محمد وہ ارعمد الراق ہے ۲۰ ما مع کر رہ امکا الا مدان

ما نند ہے، گر کسی نے سم لفظ طارق ہوں کر پٹی ہوی کوطارق دی ، خواہ طارق صرح ہوں کا جو اور کے میں مشر مطامو ہوں اس کے متام شر مطامو ہوں اس موسی قوال میں مار اور اس کے اور اس کے اور اس موسی قوال میں اور اس کے اور اس کے اور اس موسی ہوں گے، اور گر اس کے متام شر مطابورے نہ ہوں تو طارق اور فی دیوں تو طارق اور فی دیوں ہوں میں اور فی دیوں میں اس کے متام میں موسی کے اور پٹی دیا کو جانے میں صرف دی میں موسی کے اور پٹی دیا کو جانے میں صرف دی میں موسی کے اور پٹی دیا کو جانے میں صرف دی میں موسی کے اور پٹی دیا ہے۔

مدوہ ازیں الکید کا جنا ہے کہ در میں کلام سے طارق کے ترجم کے بارے میں سال ف ہے ہمالہ کوئی ہے در میں ہے کہ عظمے طارق ہے، ورال کے مردیک معتمد قور حالات کا لازم ند ہوتا ہے۔ ورطارق میں جو تعصیل ہے وی طارق کے سٹن ویش ہے۔



فع القديد ١٩٨٩ م ١٩٨٩ مرال الفدح ص ٩ ، شرح وص الله مر أى المناه م ١٩٠٠ فيع المكابة الا مد مر المناوق القواعد المسيد في الا مر ارا المعرود الشرح الكبير ١٩ م ١٩٠٥ م ترديب الفروق والقواعد المسيد في الا مر عليد يرحاش الفروق المقر الى ١٩ م م ١٥ ، المساعة الحاسد، فيع الا المعرود شرح رفا في على محتصر فيول ١٩٥٠ ، ش ف القتاع عمل عمل الا تخاع ١٩ ٢٠٠٠ فيع النصر عد هد-

# إسراف

تحریف:

ا - لغت ميں اسم ف كا يك معنی عندال سے تب وزكرنا ہے ، كبر جاتا ہے: " أسوف في هاره " يعنی ال نے اعتدال سے زيادہ وشريق ميا ور مال كو نيم كل ميں شريق ميا ، اوركب جاتا ہے " أسوف في الكلام، وفي الله تال كر ميا ہے وقتل ميں افر طاوز يا دتى در جس اسم ف سے اللہ تالى كى نے منع افر مايا ہے وہ اللہ تالى فى ما افر ما فى ميں شريق كرنا ہے ، خواہ كم بھويا زامد ۔

اصطارح شرع میں قلیونی کے بیان کے مطابق امراف کے اصطارح معنی وی میں جوال کے بعدی میں بیعی حد سے تب وزکریا۔
ور تعض فقہ و نے امراف کے استعمال کو نققہ ورکھا نے کے سے خاص میا ہے۔ المحر یفات میں جرب کی مکھتے ہیں کہ امراف نفقہ میں حد سے تب وزکرنا ہے۔

ورکہا گیا ہے کہ امر اف یہ ہے کہ انسا ب وہ پینز کھا ہے جو اس کے سے صلاب نہ ہور ہیا صلال چیز کو عندال ومقد رضر ورت سے زید کھا ہے۔

ور کہا گیا ہے کہ امر اف مقررہ مقد از سے تباوز کرنا ہے، کہد اسر ف حقوق کے معیار سے نا واقفیت کا نام ہے س

> ساں العرب، المصباح المعيم : مارہ المرف ب ۱۳ القديو ي المر ۱۳۲۸ من عابد اين ۵ ۱۸۴ م، النعر بيفات ملحر جا تي۔

ورمرف: کور کا رتاب کر کے صدیت ہوا کیا ہے، ورای ے اللہ تحالی کا لڑمان ہے:"ربّا اعْفُوْسا دُنُوْبِيا وَاسُوافِيا فِي اُمُولا" ال \_ ہمارے بروردگارا ہمارے گنا ہوں کو ور ہے معاملہ پیل ہما رکی ڈیا واتی کو جمثل وے )۔

#### متعلقه غاظ: نب<u>"</u>تقرّز:

الله- تبدير مي عندال سي مار كوشريق كرنا كبرنا سيء اى سي فيتي و نے کے سے لفظ بند کو لاج تا ہے۔

ورکہا گیا ہے کہ تبدیر مال کوٹر ب کرنا ورفصوں شریق کرنا ہے، الله تحال كا فرمال ب: "ولا تُبلُّرُ تَبُديُوًا" ٣ ( ورمال كو فصولیات میں نہ اڑ )۔ حض لوگوں نے کہا کہ تبدیر صرف معاصی يل المن المن شريق كريك كو كهته مين -

حض فقہ و تبدیری تعریف پیر تے میں کہ تبدیر ماں کے حق على اجها معامد تدكرناء ورنامن سب جكبوب على صرف كرنا ب، كبد نیلی کے کاموں میں ماں شریق کرنا تبدیر نہیں ہے، ور سے نفیس

٢- تفتير المراف مے مقابد ميں " نا ہے وراس كامعنی تفقيم ( ي كنا) بحد الله تعالى كالرباب ب: "والمديش اها ألفقُوا ممّ يُسُوفُوا ولمُ يَفُتُووُا وكان بين دلك قوامًا" ٣ ( ١٠١٥ لوگ جب خری کرنے لگتے میں تو نافصوں خرچی کرتے میں ورنہ تکی كرتے ميں ورال كے درمياں ( الكافريق ) عندال ير رہتا ہے )۔

### ب-تبذي:

اورشر ما ماں کوشر بیت وعقل کے مقتصی کے خلاف کلف کرنے ور

ضائع کرنے کو کہتے میں ، اور حض فقہاء نے ال ی تعریف شریق میں

تبديروام اف عام ين عن عن جان بلغة السامكين ب

ک غہ تبدیر ہے، ورسی البطالب میں ہے کہ: هیبه مبذر کو کو جاتا

کھا تو ب میں شریق کرنا جوال کے حسب حال ند ہوں تبدیر ہے ۔۔

کہ تبدیر مال کوشر ورت سے زید میا معاصی میں میا حل شریق کرنے کو

کہتے میں ، اور اس ف ال سے عام ہے ، ال نے کہ اس اف حد سے

تب وزكر في كو كهتيه مين وخواه ما سيل جويا غير مال ين وركلام اورقل

ال عابدين في امر ف وتبدير كورميال يك دومري ديميت

ہے فرق کیا ہے ، وہ کہتے میں: مشہورے کہ تبدیر اس ف بی کے ہم

معتی ہے، میں محقیق یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، وہ یہ کہ

اس ف: مناسب جگه برضر ورت سے زید خرج کرنے کو کہتے میں ،

ورتبد برغير مناسب جگه عن صرف كرنے كو كہتے ہيں ١٠ ورنباية

النہ بھی ہوردی ہے قبل کرتے ہوئے کی کے مشل بیاں میں ہے

كتبديرمو كع حقوق ساء تف يهواب، ويرف حقوق كي معير

وغیر دیس افر ط کے ہے بھی لفظ اسراف کا استعال کیا جاتا ہے۔

ال وصاحت کے مطابق تبدیر اسراف سے فاص ہے وال ہے

\_ 40" "\*

ومقد رہے یا واقف ہونا ہے۔

مهم عقل وحدت، معقلي وضعف كو كتيم من

ج-سفير:

ا موجور ملحوال ۱۱ مراشرح الصعير المر ۱۳۸۸ من عامد اين ۵ ۸۴ مر التعظم المستحد على المهدب ٨٠ تغير شاف ١٦٠ تغيير فحر الدين ال

س عامدین۵ ۸۴ ماه اتعریفات جم جالی۔

ام بهيد اکتاع ۱۸ ده ۱۳۵۰ مال

سره آ پیمرال سے میں ۔

العروفر فأرياد سالا

<sup>-</sup>MAR MON F

ے و ور صل میں ہے کہ خد تبدیر و اسم اف کا سب ہے، وروہ دونوں سفہ کا میں ہو ہیں، جر جائی نے التحر یفات میں جو ہیاں میا ہو ہی سامیا ہے اس سے بھی بجر معلوم بھونا ہے، ورفر اوسے میں: خدوہ ما سمجھی ہے جس سے خصب یا خوشی ای حالت میں انسان دوج پر بھونا ہے ور میا سے عقل وہر بھونا ہے ور میا ہے۔

وستور العلم و کی وضاحت ہے بھی اس کی تا میر ہوتی ہے، وہ کہتے میں: سفید ال عادت شریق میں تبدیر و اسراف سے کام بینا ہے، وراس فراق ال تا مید الناجت کے نفوی معنی ہے بھی ہوتی ہے کہ الناجت: حصت عقل کانام ہے۔

ال وصاحت کے مطابق ناجت و اسر ف کے مالین سب ومسوب کا تعلق ہے اور

# إسرف كاعكم:

۵- سراف وتعریف ہے وضح ہو گیا کہ اس ف کا تھم ہے تعلق کے متن رہے ہوں تا ہے، حض افتہ وکا مذہب ہے کہ نیلی ، فیر و بھور فی کے متن رہے کو اس فیلی و کا مذہب ہے کہ نیلی ، فیر و بھور فی کے کا موس میں ماں کے زیادہ فرق کرنے کو اس فیلیں ہو ہا من سب باتا ، ای ہے اس و می فعت نہیں ہے۔ ور معاصی ، سراشی ویا من سب اموریش مال کھرف کرنا اسراف و ممنوع ہے ، خواہ مال تلیل بی صرف کی حالے۔

مجابد سے علل میں گی ہے کہ انہوں نے کہا کہ گرکسی کے پالی جبل ابو تنسیس کے ہر ایر سوما ہو وروہ سے القد تھا کی کا اطاعت میں ڈری کر وے تو سے امر اف کرنے والاقبیس کہا جائے گا ، اور گر اللہ تعالی س

المصب ح بممير ، س عابد ين ۵ ، ۱۹۰۰ دستور العدن و ۳ ، مظم المستوى كل المرد ب ، ۱۳۸۸ اشتر ح الصعير ۱۳۸۸ الفتاوس صديه ۵ ۱۹ ما، ۱ - ۱۳۳۸ اكل البطار ۲ ، ۱۳۵۵ قليو و ۲ ، ۱۳۰۰

-27 /-AV P

نالٹر ہائی کے سے کیک ورہم یو کیک مد جھی شریج کرے تو وہ اسر اف کرنے والا ہوگا ۔۔

ورکہا گیا ہے کہ بیآ بیت حضرت معاد ہی جبل کے ای طرح کے واقعہ میں از ریمول۔

سی طرح گر امر اف عرد ت میں ہوتو ال کا تکم ور ہوتا ہے، ور گر ممنوعات یا مہا جات، یا حق وعقوبات کے استعمال میں ہوتو تکم سیجد دہوتا ہے، ال قسام و تعصیل عند بیب اس ری ہے۔

تفریر القرطی ۔ ، اور ای میں ہے کہ مشہور توں جیر میں بوں امر ف خریں ''اس مختص نے توں فاع ب ہے ہو یہ ہمر ف میں بوق جیر خیص'' اور میں تم طال فاقوں ہے اور فترہ ء سے کلام میں بیاد یا آبا ہے شرح الروطی میں ای طرح ہے۔ ۳ ۔ ۳۰ بقیر الراد ن۴۰ ۳۰ ۔

- " 10 0. + "

r تغير القرضي . • معي مع اشرح الكبير ١ ١ ٠ ٥ -

طاعات میں اسر ف ول-عباد ت بدئیہ میں اسر ف: غ-وضو میں اسر ف: یدوجاتو بالیں ہونا ہے:

# ا الله المن عض على ربار وهونا:

البد عضاء کے تیں مرتب دھونے کو اسر ف تیں کہا جا گا، بلکہ وہ مسنوں یا مندوب ہے، البت عضاء کو تیں مرتب پورے طور پر دھونے کے حدمز بید دھونا جمہور حصیہ ٹی فعیہ ورحنا بد کے درو دیک کروہ ہے، ور نذمب مالکید میں بھی بہی رجح ہے، الل سے کہ یہ پالی میں امر ف ہے، ورما لکید کا دوم اقول میں فعت کا ہے۔

کر اہت ال صورت میں ہے جب کہ پائی مموک یو مہرج ہو،

ور گر پائی پائی حاصل کرنے والوں پر وقف ہو( ای تھم میں مداری کا

پائی ہے ) تو اس میں تیں مرتبہ سے زیادہ دھونا بولا اف ق حرام ہے ، اس

ہے کہ اس زیادتی د جازت نہیں ہے ، یونکہ وہ شرعی طور پر وضو

کرنے والوں کے سے وقف ہے ور آئیس کے سے رکھ جاتا ہے ،

وی کسی چیز کے سے ال و وحت مقصود بیں ہے ۔

تیں مرتب ہے زید کے کروہ ہو نے پر فقہ و نے حقرت محروب اللہ شعیب ہے والد شعیب ہے والد ہے وروہ ہے اللہ کیف الطهور؟ فدعا بماء فی اِناء فغسس کھید فلافاء فیم عسس دراعیہ فغسس کھید فلافاء فیم عسس دراعیہ فلافاء فیم عسس دراعیہ فلافاء فیم مسیح براسہ، و اُدحن اُصبعیہ السیاحتیں فی اُدیدہ، و مسیح بابھامیہ علی ظاہر اُدیدہ، وبالسیاحتیں فی باطن اُدیدہ، فیم عسس وجیدہ فلافا فلافاء فیم قال ہکما الوصوء، فیمن راد علی ہما اُو نقص فقد اُساء وضم، اُو ساء '' و اُساء'' ہم ( کے محص نے رہوں اللہ علیہ کے پال الفیمیہ اُنونی کی بال سی کیدہ کیا ہم کیدہ کیا ہم کیا ہم کیدہ کی بال سی کیدہ کی بال سی کیدہ کیا ہم کیدہ کی بال سی کیدہ کی بال سی کیدہ کی بال سی کیدہ کیا ہم کی بالے کی بال سی کیدہ کی بال سی کیدہ کیا ہم کی بالے کیدہ کی بال سی کیدہ کی بال سی کیدہ کیا ہم کی بالے کیدہ کی بالے کی بال میں باتھوں کی بالے کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم کی بالے کی بالے

ا بہایتہ انتقاع ما سامہ میں ماہد ہیں ، ۹۰، مدھائی ، ۱۰، اور اس سے بعد سے صفحات، معمل ۲۹، اور اس سے بعد مے صفحات ل

عدیدہ اللہ رحالا الدہ ملک فلک یہ رسوں مدہ کیف مطہور ہے وہ ہ وہ ماں الرقر یہ اور س ماہ ہے مطہور ہے اللہ سر محروس الله و یہ ماں الرقر یہ اور س ماہ ہے حظرت عمد اللہ سر محروس الدہ ص بے محتم و ہے مدورہ لفاط ابو و سے بہل ہے دہ فلا سر محر ہے ہو ہے کہ اس سے محرقہ و سر شعیہ عمر ہے کہ اس سے محرقہ و سر شعیہ عمر ہے کہ اس سے محروب ہے کہ اس سے محروب ہے محر

شرح فتح القديد ٢٠٠، الرياعي ١٥٠٥ التاع ٢٠٠ ش ف القتاع

۳۹ معی ۱۳۹

<sup>⊤</sup> الد⊬ل÷ • ـ

حض فتن و رکس ہے کہ صدیدہ میں ہوید ال محص کے ہے ہوئیں کے مدر در کے سات ہونے کا عقد و ندر کھتا ہو ورال پر زیاد تی ہوئی کر ہے ، ور گر تیں کے مدر کے سات ہونے کا عقد در کھتے ہوئے ہوئی کر ہے ، ور گر تیں کے مدر کے سات ہونے کا عقد در کھتے ہوئے میں کہ وقت طمیر ال قلب کے بے یا دہم سے ہضو ور ہضو تو رائی ورتی میں کولی حرج نہیں ، ال سے کہ ہضو پر ہضو تو رائی ورتی میں کولی حرج نہیں ، ال سے کہ ہضو پر ہضو تو رائی میں کولی حرج نہیں ، ال سے کہ ہضو پر ہضو تو رائی میں کولی حرج نہیں ، ال سے کہ ہضو پر ہضو تو رائی میں کولی حرج نہیں ، ال سے کہ ہضو پر ہضو تو ہے پر فور ہے ، اور شک کو دور کرنے کا محمد اللہ ہے کہ موقیل ہور دور نے کے سات ہو گھر ایو روس کے سے ہمید سات ہو ہو اور کی سے ہمید کراہے تر کی رائی اس صالت ہیں تی کر ایمت تر کی ور ہے کہ کراہے تر کی رائی صالت ہیں تی کراہے تر کی ور ہے کہ کراہے تر کی رائی صالت ہیں تی کراہے تر کی ور ہے کہ کراہے تر کی ( اس صالت ہیں تھی کراہے تر کی ور ہے کہ کراہے تر کی ( اس صالت ہیں تھی کراہے تر کی ( اس صالت ہیں تھی کراہے تر کی ور ہے کہ کراہے تر کی ( اس صالت ہیں تھی کراہے تر کی ور ہے کہ کراہے تر کی ( اس صالت ہیں تھی ) باقی ہے ۔

دوسری حاست: ضرورت سےزیادہ یا کی ستعمل: ے۔فقریاء کا اللاق ہے کہ ہضو اور عنسل میں یا کی ہی کوئی مقد رمتعمیل منیں ہے۔ وہی عابدین نے ال پر حمال علی ہو ہے ورکہا ہے کہ صربیت کی ہو کیا ہے کہ "کان یتوصاً بالمد ویغتسی بانصاع" " ( رسول الله عليه كي مد سے بضو ور يك صاع سے مسل فرمال کرتے تھے ) یکونی لازی مقد رئیس ہے، بلکہ مقد ر مسنوں کے ولی ورجیکا ہوں ہے جتی کہ گر کوئی اس سے تم میں محکیل کے لئے یا بھی کا لی ہے، اور کر پیمقد رکا کی ند ہوتو اس پر زیاد تی كرے، ال سے كولوكوں و طبيعتيں ور ب كے حوال مختلف ميں۔ ی طرح فقہ و کا اللاق ہے کہ بیانی کے ستعیال میں اس ف الكروه ہے، اى وجيد سے حنابلہ ئے صرحت بي ہے كہ وضويل مديد ال سے كم يالى كالى ب، اور كر بھو كے سے ال سے زيديالى ستعال کرے تو جارہ ہے، الدنہ اس ف مکروہ ہے ہا۔ ال کے یا وجود ٹا فعیہ نے کہا ہے کہ جس شخص کابد ہامعتدں ہواں کے ہضو کا یا کی تق یہ لیک مد سے کم نہ ہونا مسئوں ہے، ال سے کہ "کان يوصنه الممد" ٢ ( يک مد"ب علي کے بضو کے ہے کا لی

n - بعنی ۱۰ ۱۳۳۸ ۱۳۵۵ می طابد یمی ۱ ۱ مه ت

فقح لقدير مع عنايه السامينية الختاج المعلى المعلى الماري عابدين وهي ماه ال

٣ - اس عابد اين ١ عـه بالليون ١ ١٥٠

ہوجا پاکرنا تھا) وروضو کے ہائی دیکوئی حدثیمی ، بیل سائٹ یعی یور بے مصوکود صوا شرط ہے۔

بإلى يل مراف وكرامت برفقهاء في حضرت مبدالله بالعمروك

عدیث سے سدلاں کیا ہے: "آن رسوں المدھ کے مو بسعد و ھو یتوصآ، فعال ما ھدا السوف؟ فعال آفی الوصوء السواف؟ فعال بعم، ورن کست علی بھو جار " (رموں اللہ علیہ حفرت سعد کے پائل سے گذرے وروہ بضو کررہے تھے، "پ علیہ نے ٹر ہایا: یہ ہم اف کیا؟ حفرت سعد نے کہا:

کیا بضو یمل بھی ہمراف ہوتا ہے؟ "پ علیہ خفر مایا: یاں، خو ہ کیا بیشو یمل اف کیا؟ حفرت سعد نے کہا:

میں باری نہر پر ہوں )۔

# ب يخسل بين اسرف:

الم - قسس من بیک سنت تیں بارہ صوبا ہے ، اس طرح کرت م بوس پر تیں مرتب پوری طرح کے گئی م بوس پر تیں مرتب پوری طرح بی فربو ہے ، اس سے زید اس ف کروہ ہے ، ور عنسان کے بے کت پالی کافی ہے اس کی مقد ار متعین نہیں ، یونکلہ اشخاص و حوال کے حتی ف سے مجت شرعیہ میں سنا ف ہوج با اشخاص و حوال کے حتی ف سے میں جت شرعیہ میں سنا ف ہوج با اتمام و جب کے یقین کے بعد جوزیا دئی ہوج و اسراف کروہ ہے ، بیر مقد رشقال عدیہ ہے ، ور جو صدیت میں ہے :
 اسراف کروہ ہے ، بیر مقد رشقال عدیہ ہے ، ور جو صدیت میں ہے :
 اسکان و سول المدھ کے تعدم بالصاع " میں (رسوں المدون) میں المدون الم

۳ سوير. ۱۳۵۸ ۱۳۵۹

n - اهل مايد چي د ه هي دهي

عدیہ یا اس رسوں مدہ ملاکے مو سمعد و ہو یہوں۔ ''ں و یہ س ماریہ مے شکرت عمد اللہ س محرو سے ں ہے۔ الرواند مل حافظ ہوسیر ہے ہے یہ ہے کہ حجی س عمد اللہ اور س مہیعہ مے صفف ن وریہ سے اس ن سا صعیف ہے (سس ایس ماریہ تحقیق محم او او عمد الربال ہے م طبع عیسی محلمی ۲ سے ۱۱ ھے۔

۳ معی ۱۳۳۰ ـ ۱۳۳۵ مرسود ۱۵ مهریت افتاع ۱۳۳۰ بر الجلیل ۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۸

مدیث: "کی رسوں مدملی یعنس دیسے " در ہ ہے۔ " کا رسوں مدملی یعنس دیسے " کی رسوں مدملی یا ہے۔

الله علی کی صاف سے مسل فرمال کرتے تھے) تو یہ اس تلیل مقد رکاریاں ہے جس کے در مید عادۃ سنت ق د کی مس ہے، یہ مقد رلازی بہنر وری نہیں

### ج - نماز ورروزه مین اسرف:

يغنيس ديص ع وينظهو ديمد" صيح مسلم تحيل محر ه عد الرالي ١٩٥٨ شع عيس الحلي ب

این عابد بین ۱۹۰۱ ما در موجر الجلیل ۱۳۵۹ بهایته افتاع ۱۳۳۳ معمی ۱۳۳۰ ماس

- 10690+
- التغيير الاحظام بمجصاص ١٠ \_
- م لا ب اشرعيدلاس معلم ١٥٠ ـ

حدیث: "هدک مصنطعوں" و بورے مسلم و ابو او ے حضرت عدالت مر معورے مرفوعاً و ہے ورراوں ہے: اللہ بھی ٹلاٹا "کا صور یا ہے، صبح مسلم تنظیق محمد اور دراوں ہے: اللہ بھا ۲۰۵۵ شمع عیسی الجمعی کے ۱۳ کا ماری سر ۱۳ کا معارف میں ابور و کا کا کھی ہشتیوں ۔

( متنطعين ملاك يو كے ) اور متنطعين سے مراد كسى كام يل موافقہ كرنے والے س-

حضرت أنس عن روايت ہے كالله ملك دى رسول الله عليه كى زوج جمع ہے کے گھروں ہے کررسول اللہ عظیمی کی عبادت کے بارے على معلوم كرنے لكے ، جب ال كو تاليا أبيا تؤكويا نهوں نے ہے قلیل شمجھا، ور کہنے لگے کہ نبی علیہ ہے ہمار کیا مقابعہ ک کے تو اللہ تع کی نے گلے کیجے ترم گنا دمون فیز ماد ہے میں، ال میں سے کیک نے کہا کہ میں تو رات میں جمیشہ تمازیں پر معوں گا، دوم سے ئے کہا کہ میں زندی تھر روز ہے رکھوں گا۔ ور افضار ٹبین کروں گاہ تیسر نے نے کہا کہ میں تو رتوں ہے مگ رہوں گا ور بھی ثار دی نہیں ا كروب كار رسول الله عليه مثلاث في لات ورفر مايا: " أنه م المدين قلتم كدا وكدا؟ أما والله إلى لأحشاكم لله، وأتعاكم له، لكني أصوم و أفطوء و أصني و أرقد، و أتروح اسساء، فمن رعب عن ستى قىيس مى" (ندر ندر وتى تى كر رہے تھے تو سنو اللہ کی تشم، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈ رانے والا بھوپ، ورمنتی بھوپ، میں میں روزہ بھی رکھتا بھوپ ورافط ر بھی کرنا بھوں،نما زبھی پڑھتا ہوں ورشرام بھی کرنا بھوں، لیرعورتوں ے "، دی جھی کرتا ہوں ، کبد بومیری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے بیل ہے )۔

نیل الاوطار بیل ہے کہ اس بیل ولیل ہے کہ میں و میل اور میں الاوطار بیل ہے کہ میاد ت بیل الم میں فرائس کو تھاد بنا ور مشر وئ میں ندروی ہے، یونکہ می و ت کے چھوٹ جانے کا سب میں جانا مشقت بیل ؤ الن تمام می وات کے چھوٹ جانے کا سب میں جانا ہو اس ہے، ور جو شحص ویں بیل شریت الحقی رکز ہے گا وہ عد یہ: "اکس مدین لفت کا ماد و کلا اس و بین بخا راوس ہے حد یہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ہو جانا ہو ہو اللہ میں اللہ میں ہورہ الفاظ بھا رہ سے بیل اللہ اللہ اللہ میں ہو جانا رہا ہے۔

استغیر مسیح مسلم تنفیز محد لا ۱۶۰ مرم ۱۳۰ شیع عیس جنهل \_

مغلوب ہوگا، ورشر بیت نبو یہ ن بنیا د میوانت فر نام کرنے ورنفرت نہ بید کرنے رہے ۔۔

ای وجہ سے حض القرب و نے صوم و صال ورصوم وجر کے کروہ یو نے و سر حت کی ہے، رسول اللہ علیہ ہے ہے مروی ہے کہ سپالیٹ نے آر میں: "میں صام العمو فلا صام و لا العصو " " الحس نے صوم وجر رکھا تو اس نے ندروز ہ رکھا ، ندافظ رہیں ) نیر القرب و نہ من نے مام رہ بر کھا تو اس نے ندروز ہ رکھا ، ندافظ رہیں ) نیر القرب و نہ من مر رہ کے تی م کو کروہ کہ ہے ، اس سے کر حضرت عاش ہے روایت ہے ، وہ لر ماتی ہیں: "لا اعمام سبی العمام ہے قام سیعہ حتی الصباح ، ولا صام شہوا قط عیو رمصان " سام میں نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ ہے کہ کہ کہ رہ نے میں میں ہو وہ رمضاں کے ماروہ کہی بھی پورے ماہ کے روزے کے یہوں اور مضاں کے ماروہ کہی بھی پورے ماہ کے روزے کے یہوں ) ، اس عاب یں کہتے ہیں کر حیاء ایسل کے تعلق جو کر کے یہوں ) ، اس عاب یں کہتے ہیں کر حیاء ایسل کے تعلق جو

سل لاون مشر كا في ١٠ -٣٠٠ ـ

مدیث: "لا عدم بنی بده آنگ قدم بنده حتی بصبح، ولا صدم شهر قط کاملا عبر رمض، در و بین مسلم نے شفرت یا و گر کا طویل صدی ہے ۔ ولا عدم بنی بنده قو للہ مدین کے "اولا عدم بنی بنده قو للهو ن کله فی بنده، ولا صدی بنده نبی بصبح، ولا صدم شهر کاملا عبر رمض، "الحدیث صحیح مسلم تحقیق محمود الله عبر رمض، الله عبر رمض، "الحدیث صحیح مسلم تحقیق محمود الله عبر الله الله الله عبر الله الله عبر الله عبر الله عبر الله الله عبر الله الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله عبر الله الله عبر اله عبر الله عبر

صادیت و رو برول میں ال کے اطار تی ستیدا ب ظاہر بہوتا ہے،
سیس انہوں نے حض متقد میں سے تل رہا ہے کہ وہ اس رہفیہ نصف
میل سے کرتے ہیں ، اس سے کہ جس نے نصف رات عبودت کی کویہ
ال نے پوری رات می دت ن، ور اس تفیہ ن تا میر حضرت عاشق کی مذکورہ حد بیث ہے ہوئی ہے، ابلا سٹر یا ضف ر ت کا مر دیمونا رہے گئی ہے، ور سٹر یاضف ر ت کا مر دیمونا رہے ہے ، ور سٹر بیار ہے ۔

نی زوروزہ کے اندرمہائل ال می نحت کے تعلق سب سے زیروہ
وضح منظرت فیراللہ ال عمرون مدیث ہے، وہ فراہ تے ہیں: "دحل
رسوں استھ النظام و حجوتی، فعال آنم آخیر آنک تعوم
اسیں و تصوم اسھار ؟ قست بسی، قال فلا تعمس، سم
وقم، وصم و آفضو، فإن نعیبیک عبیک حما، و ی
نجسدک عبیک حقا، وإن لروجتک عبیک حما،
وإن نصدیعک عبیک حقا، و إن نصیعک عبیک حما،
وان نصدیعک عبیک حقا، و إن نصیعک عبیک اللہ
میا وان عسی آن یصول بک عمر، و آنه حسیک آن
تصوم می کی شھر ٹلاٹا، فدنک صیام الدھر کمہ، و ان
الحسة بعشو آمتائها \* (رسول اللہ علیہ عیرے گم

س عابدیں ۱۰۰ ماہ ۲ مقرف نے ربعہ کھوع مرد ماہ ش ف القیاع سے ۲۰۰۰

ا فعید علی سے سام فو وی کہتے ہیں کہ بذکورہ صدیب وجہ سے بھیشہ پوری رہ تو تیم کریا کر وہ ہے، ور گر کہ ہو ہے کہ اس قیم لیل ورممنو تا ہیم ہے مار وہ سے درمیاں ہیا فرق ہے کہ وہ ہمنو تا ہوم ہے مار وہ صوم وہ کے درمیاں ہیا فرق ہے کہ وہ ہمار دیا ہے مار وہ ہمنو تا ہوں ہے ہے کہ چمیشہ پوری رہ ت نماز پر حما تا تھے اور پورے بون کے سے تقص ن وہ ہے، جسم کہ صدیب سے جس واروہ ہے ، برخلاف روزہ کے ، اس سے کہ ون کے کھائے میں وروزہ کے ، اس سے کہ ون کے کھائے اور پوری بوجو تی ہو وہ تی ہو وہ تی ہو وہ بی ہو وہ تی ہو تی تی ہو ت

( سپ سلالی رمضان کے خیر عشرہ میں شب مید ری فرہ نے تھے )، اور عیدیں راتوں میں جاگئے رہا رہے فقرہ وکا اللّٰ تل ہے، واللہ ہم۔

# دوم -عباد ت مالید مین اسر ف: سف-صدقه مین اسر ف:

او وصدافات و جبہ آن ن مقد ارمتعیں ہے، جیسے زکا قائد رور صدافہ اللہ اسراف کا کوئی تصورتیں ہے، اس ہے کہ سیس صدافہ اللہ اسراف کا کوئی تصورتیں ہے، اس ہے کہ سیس شرعا متعیز مقد رکا او کرنا و جب ہے، ن صدافات کے وجوب کی شرعا مزود جب مقد رکا ہوں ال کے مقام پر مذکو ہے۔

مستحب صدانات جوی جوں کو افروی تو اب کے صوب کے سے و سے جس سے تو بودو الل کے کہ ایت کی آیت و حادیث میں فقر عوصہ کین ورخ جوں بر شرق کرنے و سرم میں ایبل و میں فقر عوصہ کین ورخ جوں برشرق کرنے و سرم میں ایبل و گئی ہے اللہ تعلی فی نے عتد اللہ ومی ندروی کا تھم دیو ہے ، اور امر الف و حد تک تی ورکر نے سے منع فر مایو ہے ، الل سے کہ امر اف خود شرق کرنے و لے کے فقر کا سبب بھوج تا ہے تی کہ دو لوگوں کے سامنے باتھ کی جا الگا ہے۔ اللہ تعلی فی نے مومنوں کی صفات یوں کر جے بوت فر مایو یا اللہ کی اللہ اللہ تعلی فی اللہ اللہ تو اللہ بھٹوؤ ا و سم یافتوؤ ا در میان کی در میان

والمرى جَدَّة اللهُ تَعَلَّىٰ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَى يَدَكَ مَغُنُولَةً اللهِ عَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

طبع عيس لمجس

الحمد ع مرام ۱۵ ماضع بمير بيد

عدید: "آل سبی بازی کال د دحل معسو الاو حو می رمصی احدید: "آل سبی بازی کال د دحل معسو الاو حو می رمصی احب میس فی به میس و شده میرد، کال سبی بازی د دحل معسو شده میرد، واجب بیده، وابعظ اهده " ای سام ۱۹۹۹ هیچ اسلی به ۱۹۹۸ هیچ اسلی به ۱۹۸۸ هیچ اسلی به ۱۹۹۸ هیچ اسلی به ۱۹۸۸ هیچ اسلی

قليون ٣٠٠٨، اشرح الهير ١٠٠٨ معي ١٠١١ ١٠

<sup>-</sup> MA/5 /10. + "

مندرجہ بولا ہے ۔ و وربیت ہی رہتی ہیں فقہ و نے صرحت الله باللہ ہے کہ بنا اور آن لوگوں کا و د گی طور پر شرق ہر د شت کرتا ہے من ہی فقہ ہے کہ سے صدق کیا ہوں ، ور ہو شخص امر اف کرے الل طرح کی آن کا خرچہ الل کے فلہ ہے ال کی مقد ارکف بیت بیل کی ہوج نے ، یہ ہے د اتی خرچہ کی فلہ ہے اللہ کی مقد ارکف بیت بیل کی ہوج نے ، یہ ہے د اتی خرچہ کے خرم ہوری شیا ویش کی ہو اور الل کوئی می نہ ہو تو وہ گیرگار ہے، یو کی رسوں اللہ علیا ہے نہ اور الل کوئی می نہ ہو تو وہ گیرگار ہے، یو کی میں یعمو میں یعمو میں اللہ علیا ہے اور اللہ بن کے گیرگار ہوئے کے بے تنا کا تی بیصیع میں یعمو میں اللہ علیا ہو اور شیا ہو اللہ اللہ بی کے دور اللہ کی دور ہو گیرگار اللہ بی کہ دور اللہ ہو جر کھی اللہ ہو ہو گیر اللہ بی کہ دور اللہ ہو ہو گیر اللہ بی ہو گیر کی گر اللہ بی ہو گیر کر وہ ہو کوئین نظر ور شریق شدہ مال ہی اللہ بی بین تم میں صرف کرد ہے تو وہ فین نظر ور شریق شدہ مال ہی طرف نیس کے شدید میں دیا ہو کہ ہو اس کا میں بھی کہ گر اللہ بی بین تم میں صرف کرد ہے تو وہ فین نظر ور شریق شدہ مال ہی طرف نیس کے شدید میں دیا ہو کہ ہو ہو کین نظر ور شریق شدہ مال ہی طرف نیس کے شدید میں دیا ہو کہ ہو ہو کین نظر ور شریق شدہ مال ہی طرف نیس کے شدید میں دیا ہو کہ ہو ہو کین نظر ور شریق شدہ مال ہی طرف نیس کے شدید میں دیا ہو کہ ہو ہو کین کر دو جو کی گر اللہ بیت کی گر ہو ہو کی گر ہو ہو کین کر دو جو کی گر ہو گر ہو گر ہو گر ہو گر ہی ہو ہو کی کر ہو جو کی گر ہو گیا ہو ہو گی ہو ہو کی کر دور کی گر ہو گر ہو

لاحظام الجصاص ۲۰۰۳ الاحظام لاس العرب ۹۳، ۹۳، ۹۳، الأخير الران ۱۳۰۰ ۹۳.

عدیہ: "کھی دسمو اثلبہ لی بصبع می بیمو یہ" ر وابیت مسلم و ابور و سے ششرت عمد اللہ س عمر ہے مرفوعاً ان ہے مسلم سے لفاظ بیا ابلید "کھی دسمو اثلبہ لی بنجیسی عیسی بیممک افوادہ مسلم تشمیل مجھ فؤ ادعمہ الرائی ۳ ۱۹۳ شیع عیسی تجمعی عمل امعو ۱۰،۵۵، شیع

جس کو ہے حسن تو فل بنقر رہے ہو ، ور ہاتھ چھیا نے سے بینے کا یفین ہو یا بی و ت پر عتا د کے ساتھ کسی پیشہ کا ما مک ہو، یے محص کے سے وقت ش ورت سے بورے ماں کوصد قرر سے و جازت ے اس کے حل علی میاس ف ند ہوگا ۔ یونک روایت ما ہے ک حضرت الونكرات پايور سازوسان رسون الله عليه ک حدمت يم لاكر في كرويه سي عليه في الله الما أبعيت لأهدك؟ قال أبعيت بهم الله ورسوله" ١١٢ هـ أمر و لوں کے سے کیا چھوڑ ہے؟ ابو کرا نے کہ: ب کے سے میں نے الله ورال کے رسول کو چھوڑ ہے )۔ وریہ ابو بکر کے حل میں ایک انسبیت تھی ، یونک ب کا یقین قوی وریب کال تھا، نیر وہ تی رہ پیشہ ور آمد کی کاور بعیدر کھنے و لے آدی تھے۔

#### ب-وصيت بين اسم ف:

ا ا سموت کے حد کی طرف منسوب کر کے کسی کو بطور تیمرٹ مایک بنایا یا موت کے حد ماں کاتیم را کریا وصیت ہے۔ بوشحص ماں چھوڑ ہےال کے بے متحب ہے کہ ماں کے یک حدید وصیت سے تھی کے ل میں کرے جو آل کا وارث نہ ہوہ ورشر بیت نے اس بی حدود مقر رب میں کہ وہ تہائی سے زید نہ ہو، ورتہائی سے تم ہونے برز غیب دی ہے، بو اسر اف سے اور ورٹا ، کوشر رہینی نے سے بی نے کے سے

تقير القرضي ٠٠٠٥٠ من عابدين ١٠٠٠ عن ١٨٠ ١٨٠ الفليو و ٣٠٥٠٠ الاطام لا سروم ٢٠ ـ

اس مابدي ۵ م م اشرح السعير م ٥ م ٥٠ معي ١٠ م

ا گر میت کا کونی و رث ہوتو وصیت تبانی میں مانند ہوئی، ور گر ورثاء جازت ندد یر آو اس ہے زائد یس بالاتھاتی باطل ہو کی ، اس ے كر حضرت سعد بن الى وقاص كى صديث ہے ووافر واتے بين: "كان رسول المكالية يعودني عام حجة الوداع مل وجع اشتدیی، فصت کی قدینغ ہی من الوجع، و آنا دو ماں، ولا يوثني لا ابنة، أفأتصدق بشتى ماني؟ قال لا، فصت بانشطر؟ فعال لا، ثم قال الثبث، والثبث كبير أو كثير، لك إن تدر ورثتك أعياء حيو من أن تدرهم عادة يتكففون اساس" (جية الودع كے مال ميرى شديد کیف و جہے ہے کے عظیمہ میری عودت کے سے ترفیف لاے ، میں نے کہا: میں شدید تکلیف میں مثنا، یہوں، میں مان ہوں، ورمیر ہےورفاء ش صرف یک اور ہے، کیا ش یا دوت فی وال صدق كروس جفر والإنتين، بيكريش نه أبانا أأ وها الوفر والإنتين، پھر فر مایا: تبانی صدق کرہ ورتبانی بھی زیادہ ہے (گفظ سیر فر مایا یا مثر )، برشد گرتم ہے ورنا وكو مالد رجھوڑ وتو يال سے ابتر ب تم ں کوفقیں بنا کر چھوڑو، وروہ لوگوں کے سامے ہاتھ چھیا تے

البد اگر میت کا کونی و رث ہوتو وصیت ن منٹری حد تبانی ہے، ور دنی مقد ریر فقہا وکا حاق نہیں ہے، الدیزتیانی ہے تم ہوا متحب ے، ٹیر مستحب سے کہ وصیت ال آر میں لوگوں کے سے بروجو و ارث نہ ہوں ، تا کہ صدقہ کے ساتھ صلہ رحی بھی ہو، او رصاحب اُسفی نے ذکر کیا ہے کہ مالد ارکوما نیج یں حصد کی وصیت کرنا نفغل ہے، ورسی کے

عديك: "ما اللهب لأهدك " ل بو بين " مدرياه الو او حرهرت عمر من مطاب ہے یہ قصہ عظمی ملی در ہے اور حدیث والع او وسد ب سموت التي يا بياتر مدن سربة بياد يك صرفتي برا عد الاحود من ١٠٠٠ ثا لع كرره المكتبة استفريه عور ١٠٠٠ ٥٨٠ هيع بهد -

حظرت معد من اب وقاص وحديث وره ايت مام بخاراه وممسلم يور بتنفيل محوله ادعمه الرال ۳ ۲۵۰، ۴۵ طبع عيس مجلس \_

مشل حضرت ابو بكر ورحضرت على بن افي طالب سے مروى ہے ، ور گرميت كاكونى و ارث نديموميا و ارث تو يہوئيلن و و تبانى سے زائد كى اور ترميت كاكونى و ارث نديموميا و ارث في ورائعصيل ہے جس كامقام صطارح (وحيت ) ہے۔

ای ہے اللہ و نے صرحت ہے کہ گروشم مالوکوں میں سے کہ اور شم مالوکوں میں سے یہ وقت سدم بروتوں توش کرنے سے بہت ہوتوں سدم بروتوں توش کرنے سے پہنے میں جو بر نہیں ، اور مشر کیاں کے ہم وں کو متقل کرنا ، یہ کروہ ہے ، ال میں پہلے تصویل ہے ، ورال کے مقتو لیل کا مشد کرنا ، یہ کو شد میر سکل میں کی کرمز دینا بھی مکروہ ہے ، میروک رسول

الله عليه كا فرمات ب:"بن أعف الناس فتملة أهل الإيمان" (قتل على ابت إن معامد كرنے والے برشم الل الايمان").

صديك: "إن عف مدس قدمه اهل الإيمان" و وي اهي اهد ١٩٣٠ في محرت عيد عامل اور من مابد فيع ميريد الو و المرام فيع عرت عيد عامل اور من مابد ٣ ١٩٨٠ تقيل مجرفة المحد الرال المال الم

محقق جامع لاصوب عمد لقار الا ما ووط بر ب كر احمد بر ج را قد برب بر الا ما ووط بر برب كر احمد برب جائه المربع م برب بينه معيره مر مقسم الصحى مدال برب اوره هم طوب حساوه امر البم من يديد بروس كر تح برب اور مهور برب من حديث و اواب أميس به بديد برب والمع و را الا الم كرده و باليس عام والمر حسافيس و برب مع لاصوب ۱۹ ما الع كرده ملابة الحد الى ب

عدیہ: "بن مدہ کت الاحت عدی کل شیء " در و بیت مسلم ہے مشرت ثدارس وی ہے مرفوط در ہے، سی مسلم تشفیل محمد ہوار عدائی لا ۵۴ م ۸۰ شیع عیسی مجلمی، شرح سیاستھی ۱۹۰۰ مع کررہ مکت لا مدن ۱۹۰۱ ھیں۔

اس عامد ہیں ۵ ے ا، معی ۲ ے . ۵۰ ، انفیو بر واشر ح اصحیر ۱۸۰۱ م

\_ 4.6 A B B P M

\_A 10.61, 0.4 P

۱۳۰۰ - امریاب ۱۳۳۳، کل طاید یک ۱۳۳۳، افزیاب ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ معنی ۱۸ ۱۳۵۰ س

گرمسى نول كے يہتر ہوتو ال كے ساتھ وال كے بولد وال واللہ وال

گر ہم مسلم ب ال كا محاصر ہ كر ليس تو بن كو اسدم كى وكوت ديں گے، گروہ سدم ليے مل ميں تو بہتر ہے، ورندال پر جز يدلازم كرديں گے، شرط يہ ہے كہ وہ مربد ورشر كيين عرب ميں سے ندہوں، گروہ ال كو يور كر وہ ال كو يوں كر وہ ال كو يوں كو عقد د مدى شر بط كے مط بات ال كے ساتھ جا رامى مديدل والف ف كا ہوگا، ور گروہ الكا ركرو يي تو ہم ال سے تا سال كا ركر وہ الكا ركر و يي تو ہم ال سے تا سك كا ہوگا ، ور گروہ الكا ركر و يي تو ہم ال سے تا سكم ال بر زير دئ غدید حاصل كر ليس ما سال حال دكام كي تعليم اصطارح (جبور) ور (جز بے) ميں ہے۔

# مبرح چیزوں میں اسر ف نف-کھاٹے پیٹے میں اسر ف:

سا - الاکت سے نین کے قدر کھا البیالرض ہے، وربیت گر نے مدر کھا البیالرض ہے، وربیت گر نے مدر کھا البیا مہاج ہے، گر بیت گر نے سے طاقت ہوت اور و جبات و و بینی کے سے بول و فاقت بیل اصافہ ور نیت ہوت مندوب ہے، وربیت گر سے زیادہ کھا اگرہ ہ ہے یا ممنوع اللہ مندوب ہے، وربیت گر سے زیادہ کھا اگرہ ہ ہے یا مدہ کے روزہ سلسد میں فقیہ وکا سقاف ہے، المند گر الل سے سدہ کے روزہ کے سامل کرنا مقصود ہو، یا بی مقصد ہوک تب کھا نے بیل مہال کرنا مقصود ہو، یا بی مقصد ہوک تب کھا نے بیل مہال کو عام محمول ندہ ہوت ہیں گر اس سے اللہ تی لی کھا و وربید میں اللہ تی لی کھا و وربید کا رش د ہے: "کھاؤا و الشوبؤا و الا تنسیق فوا" م ( کھا و وربید

سین امر اف سے کام نہلو)۔ چنا نی اس ن اس قدر کھانے پینے کے یہ مور ہے جس سے متصدی او گئی کے بے تقویت حاصل ہوجا نے ، وروہ حرام تک متعدی نہ ہو، اور قباحت میر شرح نہ ہو، نہ تنی زورہ تنی کے بہد اس کی تاریخ نہ ہو، نہ تنی زیر وہ مقد ر ستعیاں کرے کہ اللہ رساں بی جا ہے جبد اس ی طلم ورت نہ ہو، ورکھانے یہنے میں زیادتی گر و جب ب و گئی میں محل ہوتو وہ حرام ہے، اس بے کہ یہ کھانے پینے میں امر اف ہے، نیر اس سے کہ یہ صاحت ماں ور پینے میں امر اف ہے، نیر اس سے کہ یہ صاحت ماں ور پینے میں امر اف ہے، نیر اس سے کہ یہ صاحت ماں ور پینے میں کو یا ری میں ماتا ہو کہا ہے۔

رسول الله علی ہے مروی ہے: "ما ملا ادمی وعاء شوا میں بعض، بحسب ابن ادم آکلات یقص صعبه، فإن کان الا محافة فضت نصعامه، و ثبت فشرابه، و ثبت سفسه" الا محافة فضت نصعامه، و ثبت فشرابه، و ثبت سفسه" المرا دری نے بیت ہے زیردہ برتر کوئیں تحر، اس دم کے بے بیته نے کائی میں خوال ی مرکوسیوها رکھ کیس، گرض ارکی ہوتو کی تیائی گفت نے کائی میں خوال ی مرکوسیوها رکھ کیس، گرض ارکی ہوتو کی تیائی کی نے اور یک تیائی سائس کے کو اور یک تیائی سائس کے دوم کی جگھ رش وفر مایو : "این میں اسسوف آن قاکل کی ما اشتھیت" میں (خواشش کے مطابق میں اسسوف آن قاکل کی ما اشتھیت" میں (خواشش کے مطابق میں اسسوف آن قاکل کی ما اشتھیت" میں (خواشش کے مطابق

تفییر فخر الدین از س ۱۳۰۰ بغیر انقر طبی به ۱۳۰۰ با ۱۵ سامشر عید الاس مفلح ۲۰۱۸ س

- عدید یا الله ملا دمی وعده شو می مطله می و بیت احد س علم بر اور س ماب منظم می معدیرت می فوقا در ب مدوره لفاظ مدن می بیل از مدن می بر که بیاه می صفح بد شون الاحود ب مده ۵۳.۵ تا مع کرره امکریت اسلامیه، عمل ایس ماب بیشین محد فو ادعمه اس ل مده عیش مجلی سام سنتج از بر کی مده ۸ هیم او ب

سرواها بي√ ال

۳ ایل طبوی ۱۳۳۳، ۱۳۳۳ می انفلیوی ۱۳۸۳، ۱۳۸۹ می سویر جلیل ۱۳۵۰ میر در ۱۳۵۰ الدیم ۱۳۵۰ میر

۳ مره افر ف⊸ ۳

کا صحیف ہونا منفؤ عیر ہے اور دیر ہے ہے کہ بیصہ یک ملم ہے ایل انجر ہے ۔ اس یو امریسو وہات میں وکر کر ہے ہم ہیں کہ بیص الله علی ہے کہ ایک الله علی ہے کہ ایک الله علی ہے کہ ایک سعی ہے ایک الله علی ہے کہ من ہے ایک الله علی ہے کہ من ہے اس الله الله ہو ف ہ دی ملا میں ہے ہے اس الله الله ہو ف ہ دی ملا میں ہے ہور میں کہ من ہواور ایک ایک بیال ہو ہے ہور میں کہ من ہواور ایل ایس ہور ہے گئی ہے اور اللہ ہور من من ہور ہے گئی ہے اور اللہ ہے ہور من من ہور ہے ہور اللہ ہور الله ہے ہور ہے ہور اللہ ہے ہور ہے ہور اللہ ہے ہور ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہور ہور ہور ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہے ہور ہور ہے ہور ہے

القرطبي ١٠ ١٩٠ -

حابد نے مرحت و ہے کہ بہضمی میں ماتا فیحص کامز بد کھا ، بدا اس کھا اجم سے بہضمی میں ماتا فیحص کامز بد کھا ، بدا ایس کھا اجم سے بہضمی ہوتی ہومرض پید کرنے ورحسم کوشر ب کرنے کا سبب ہوتا ہے، اور یہ بے فائد دون کوف کے کرنا بھی ہے، ورافقہ افر و تے میں ایسیت کھرنے میں کوئی مضا عد بیسی سی سرف کروہ ہے، اور مہرج چیز وں میں سم ف صد سے تی وزی کو کہتے میں مواج بزے میں۔

## ب- سبال وزینت میں اسر ف: ۱۳۷ - لیس وزینت میں امر اف ممنوع ہے، جنانج رسوں اللہ علیہ

بلين الراب بر ۱۳۸۳ عرب

٣ يوجيو المقو الى ١٠ ٢ ــ -

ا القديوب • ٦-

م الآب الشرعيد المرومي ٢٠٠٠ بشرح نتي الاست المراب

كار أو ع: "البسوا ما دم يحافظه إسواف أو محيلة" (ايبال ال التي ركره جس يش المراف وتكر نديو)

عديد المرسو ما مم يحاطه سوف تو محيد و رواي ما ما يقاط يراي المراب و الموسو و المحيد و الموسو و المحيد الموسود و المحيد الموسود المحيد الموسود المحيد الموسود المحيد المحي

- ا عدیہ: "لا یدحل مجدد " ن و بین مسلم بے عشرت س معنی ا بے مرفوعاً ن بر مسیح مسلم بختین محمد و دعمہ الرال ۹۳ شیع عیس مجمل

ی عظیمی نے فر مایا: اللہ تعالی حمیل میں اور السنا کی کو بیند فر ماتے میں اور السنا کی کو بیند فر ماتے میں اور استراکی کو مقیر سجھنا میں اور الو کوں کو تقیر سجھنا ہے اور لو کوں کو تقیر سجھنا ہے )۔

#### مهر میں اسر ف:

01 - میر یا تو متعیل کرنے ہے و جب ہوتا ہے یا عقد کے در مید و جب ہوتا ہے، گر عقد میں میر کا تذکرہ میاج ہے وراس و مقد ر متعیل کردی ج نے تو متعیز مقد اربی و جب ہے، ورند میر مثل و جب ہوگا، وراس پر مقیر وکا القات ہے۔۔

ث فعیہ وحمنا بعد وراہ م ، مک کی کیے روایت کے مطابق میر کی اتلا مقد رمتعیل نہیں ، ور حصیہ دس درہم کو آئی میر قر رویتے ہیں ، ور مالکید کامشہو رقوں یہ ہے کہ آئی میرشرق دینا رکا چوق کی حصہ ، یا فالص چاندی کے تیں درہم ہیں ۲۰۔

ال پرائق و کا حمال ہے کہ شعیر ں کوئی صرفیں ہے ۔ اس ں ولیل اللہ تھ لی کا فر ماں ہے "وان اُر ڈیٹم استیدال رؤ ہے مکان رؤ ہے و انٹیٹم اِنحداللہ قاطارًا فلا تأخفوا منه شیسًا " م ( ور گرتم یک دوی ں جگہ (دوم ی) دوی ہدان ہا ہو ور تم اس دوی کو (ماں کا) ہارہ سے چھے ہوتو تم اس میں سے پھھ بھی واپس مت او ) ۔ انتظار ماں میٹر کو کہتے ہیں۔

میں فقرباء نے میر میں اسر ف و نعو پر مقبیا فر مانی ہے، فقرباء

س عابد ين ٣ ١٩٨٨، الدجل ٣ ١٩٨٨، إيد التي ١٥٠ ١٨٠٠.

را م معرفتی ۵ ۵۸، معی ۲ ۱۹۸۰، بدخل ۳ ۲۰۰۳، اس عابدین ۳ ۲۰۱۰ ۲۰۱۹، الدیع ۳ ۵ ۲۰۰۰، فتح القدیر ۳ ۲۰۱،۳۰۵ اصطاب ۳ ۲۰۱۰ ۵۰

ه کی طبوی ۳۰ ۱۳۰۰ الدخل ۳۰۹۰ یام ۵۰ ۵۸ ۵۵ می ۲۰ ۱۸۰۰

\_M + 19 6 8 8 1 1 1 1

نیر افتی و نے دیر میں اس ف کے مکر وہ ہونے پر ال طرح استدلاں ہیا ہے کہ دو میں اس فی طاقت سے زیادہ فلو استدلال ہیا ہے کہ دو می ورت کے دیں میں ورت ان دہ می وہ آل اس موج آل کتا ہے جس ان وج سے مرد کے دیں میں ورت ان دہ می بید ہوج آل ہے وہ اور ان او سیکی مشکل ہے وہ دو ہوجاتا ہے کہ مرد پر ایل ان او سیکی مشکل ہوجاتا ہے کہ مرد پر ایل ان او سیکی مشکل می وج سے تو اور نیا وہ دنیا ہے استفاری (ایس ان طرف رجو تا ہے استفاری ان اللہ ان

تجهيز وهمنين مين اسر ف:

١٦ - فقير وكا تقال بي ك غن شروجب يك كير بيء اورمرد ك

م بهيدادي ه ۱۳۹ مه ۱۸۳ مدور ۱۳۹۹

ور رسول الله عليه سيم وى ہے: "أعطى اللواتى عسس ابسته خصسة أثواب" ٣ ("پ عليه ئے نامورَة ب كو يا تج

مديك: "أن سي لَكِنْكُ عظى لَمُو بي عسس الله حمسه أثو ب" وصحب صد الربيا الى وال على الفاطات والطايول الربية اور تعاقب كر تي و يع ما كر مياه يك م وطريع مطري و ساور احرو ابوراد ہے اس ور و ایس کی ست کا ساتھے ہے ال لفاظ ہے یہ کا ن ہے "کتب فیمی عسل م کنٹوم اللہ رسوں سہ اللے علم وقالها، فكان ون ما عطال رسون للمُلَكِّ لحقاء ثم للمراع ثم تحمار فم تمنحقه فم ادر جب بعد في اللواب الأجواء قامت او رمون بمالج حانس عبد بابا معه کفتها پدوندها ثوبا ٹوں" 📲 ساللہ علی کی صاحر ار<sub>سا</sub> حضرت م فکتر من وقات ہے بعد ال ے ہے ہے ہیں ہیں ہی کھی بھر و بدیکھ جا میں کے ش المحمل یب وسرے پیڑے شک پلینا گریدہ کو عیل 🕶 📲 اللہ علاق 🖈 روادہ ے ہو ل تر بید اللہ تھا آپ علی ہے ہے ۔ آپ ﷺ میں ان میں ے یہ یہ پڑ ہے جوتے تھے۔ اس حدیث ہے سے میں مدریا ہے سکوت فر سے ہوجا وظ ہے مجیص میں باک س لعطال فوج ووبدے اس ومعدل یا اور با کا فوج محمال سے كرير تح بر تحق ب ب بكروه قا بالرآن تصدم حب عن معور ب = P= PNONS, = 42 /50 175 Tocal التدلال من بعد بيد حي ستح الروافي النزاء الما عالى يرك س و الديل اور اور جنيل بر اسد احد الا على ١٠ مع الله المام الله

کیڑے و بیے تھے جنہوں نے آپ علیہ کی صاحبر ادک کو تسل دیا اور کا کو تسل دیا تھا )۔ ور اس ی معدت یے جھی ہے کہ مرد عام طور پر بنی زندی میں تیں کیٹر سے پہنت ہے تو وفات کے حد جھی بہی مدد ہوگا ، اور کو رہ مرد کے مقابعہ میں بنی زندی میں زیادہ کیٹر سے پہنتی ہے ، اس سے کہ اس کے مقابعہ میں بنی زندی میں زیادہ کیٹر سے پہنتی ہے ، اس سے کہ اس مور نے کے مقابعہ میرد کے فائل سنز جھے سے زیادہ ہے ، ہس مر نے کے حد جھی ای کوٹھ طرکھا آبیا ہے۔

ور جو رسول الله عليه عليه عن و ي كے سلسد عن روبيت بيا الله عليه عن احدكم أحاد فسيحسس كھه" "

- المعنور ٣ به طبع الهدر تفتح الربا في ١٥ مـ ١٠ به طبع الون ٣ مـ ١٦ هـ الته تعسر الرابي ٣ ١٦ شبع مطبعة الراسول بلخفع أثير ١٩ ٥٠ . • . تا تع كرره البدعد الله بإشم اليماني ، مديد عرده ٣ ٨٠ ها، جامع الاصوب ٢ منا تع كرره ملة بية الحلو الى ٣٩٢ هـ \_
- فقح لقدیر ۱۸۰۰ می انخرشی ۱۹۱۰ ، انقدیو ب ۱۳۸۸، معی ۱۹۱۳ م. ۱۰ م.
- ۳ ایس طابه میل ۱۸۵۰ میرید افتاع ۱۹۵۰ معنی ۱۹۴۳ می شود. افتاع ۱۵۰ س
- صدیہ: "لا معدو فی مکفی فادہ یست سب " ر واین البوراو ہے حصرت کل س اب ہا ہ میں البوراو ہے حصرت کل س اب ہا ہ میں کا اس در سمد میں ہے یہ ہے کہ اس در سمد میں ابو ہ یہ عمروس ہائٹم آپٹنی ہیں، ص ہے و ہے میں کلام یا گئی ہے عوں البعو ہر ہ ہے طبع جدر ہا مع الاصوں ہے گا تھے کررہ ملاہیۃ الحدو الح ۲۹۳ ہے ۔

(جب تم میں سے کوئی ہے جو ٹی کو کھنائے تو جو ہے کہ وہ سے چھا غن دے)اس کامصب یہ ہے کہ غن سفید ورصاف تھر ہوہ میہ مصب نہیں کہ غن قیمتی اور ''رستر ہو۔

والکید کے دولی مرد کے بے پی اور ورت کے ہے سات کیڑوں تا کے ہے سات کیڑوں تاک زیادتی بل کوئی مضا عددیں ، ولار والت میں امرد کو پائی اور علی مضا عددیں ، ولار والت ہے ، ور تنمی ورعورت کو سات کیڑوں سے زیادہ دینا امراف ہے، ور تنمی چار سے ور پی تی ہے ولی میں ۔ال تنصیل ہے معلوم ہو ک فین میں امر ف تن مام مداسب فقی ویش ممنوع ہے، ور اس سلسد میں صابعہ یہ کو فن ایس ہونا چا ہے جیس کروہ پٹی زیدی میں عام طور پر پہنی فقار

ال موضوع والنصيل کے بے صطارح ( عن ) و طرف رجوع بياجا ہے۔

#### محرمات مين اسر ف

ے ا - اصطارح اللہ ویک مخطوروہ ہے جس کے استعمال سے شریعت میں منع میں گیا ہو، وریئے عام معنی کے عتب رہے اس کا اطلاق حرام و انگر وہ تخریجی دونوں پر ہموتا ہے، اس عتب رہے مخطور ت وہ ممنوعات شرعیہ میں آن پر مز و جب ہوتا ہے۔

محرمات کا ریخاب کی عسمہ امراف ہے، یونکہ اس میں صدمشر و گ سے تی وزیاد جاتا ہے۔ اللہ تھ کی کا لزمان ہے "ربّا اغْلَموُ سا دُنُوْسا والسُوافا فی اُمُوما" ہے ( ہے ہمارے پر وردگار ہمارے گناہوں اورہمارے وب میں ہماری زیادتی کو پھٹی دے )۔ اس س

٣ 1٥ شبع عيسي لجنهن \_

حهير الكبيل ٠٥٠ . افرقتي ٣٠٠٠ \_

ا کر عابد ہیں۔ ۱۳۵۸

n + روآ ريگر ال ∠۱۳ د

- 4 اگرط ۳ امریا

یہ ہے کہ کھ نے بینے والا اسراف ندکرے، نیر شریعت ن مقررہ عد سے آپ وزندکر ہے جس کا تعصیل عزیت میں ہے۔

والت کراہ ور والت اضطر ردونوں کا یک بی تھم ہے، بیل دونوں کا یک بی تھم ہے، بیل دونوں کا یک بی تھم ہے، بیل دونوں کے وجود کے سبب میں سان ہے ہے، چنا نچ کراہ میں کرہ کو محل حرام کے افتیار کرنے پر دوم مصحص محبور کرتا ہے، ور والت اضطر رمیں مرتا ہے جن سے اضطر رمیں مرتا ہے جن سے چھٹار ان راہ ال کے ماروہ کی کھٹیں رہتی کہ وہ محل حرام کا ارتکاب کر کے پی جان ہے اس سے ہم صرف حالت اضطر رمیں ہمراف کے پی جان ہے اس سے ہم صرف حالت اضطر رمیں ہمراف

جمہور حصر وحنا بداور یک قول کے مطابق ٹا فعید کا فدس بیا ہے کہ مطابق اس کے مطابق اس فعید کا فدس بیا ہے کہ مطابق اس مقد ارکا کھ ما بھیا ہو ہے جس سے زندگی ہو تی رہ سکے ، نو جو اس سے زیدگی ہو تی رہ ستعاں کرے گا سے حد سے تی وزکر نے والا کی جائے گا سے رابد حرام

م قلبور مره مرس عبد بن مراسد ما الشرح المعير ما ١٩٨٨، حام

۳ آهه **رعل** لاش درص ۱۰ مشرح الکبیر مدد دیم ۳ **۵ . قلب**و ب ۳ ۱۳ ۳ م. معی ۱۸ ۵۹۱،۵۵۵

<sup>- 4 &</sup>quot; 10 pt 0.

۱ حاری اضطر ہے ہے کہ اس میں حاری میں میں بھی جائے ہے کہ گرممو ع جیر ۔ علامہ ہے تو ہلا ساموج ہے گا، اور اس سے نے تشرط ہے کہ س وقت بھی سوت کا جو اس مور بود، اور س سے میچے کا بور وسر اف سیدر ہو سکیٹی ۔

۳ کی عابد ہیں ۵ ۳۵، اک العظام - ۵ ۵، انشرح الکبیر بدور دمیر ۳ ۵ . معلی ۹ ۹۹ ۵ \_

جيز كو سودن و عدتك كف باياس كوزادراه بنايا جار بنيس ، يونكر حالت اضطر ريل حرام جيز سے نفع شا بالز ما في ورزيا د في ندكر نے كے ساتھ مقيد ہے ، اللہ تعالى كافر ماں ہے: "عينو جائے و الا عالى" (ندتو بالز ما في كر ہے ورندزيا د في ) مصلب ہے ہے كہ صفط حرم كے كھائے بيل لذت كا طالب ورعد شرق ہے تب و ذكر نے والا نديوہ كر جال بيل لذت كا طالب ورعد شرق ہے تب و ذكر نے والا نديوہ كر جال بيل بيل في نام مقد رہے نوا وہ مواف كر نے والا بيوگاء كر جال تعالى مقد ركھا ہے كہ اور ما خوف ختم بيوج نے قابل موگاء كر جال مقد ركھا ہے كہ اور ما مراخوف ختم بيوج نے تو بس طرورت ختم بيوگئى ، ال ميل محول ختم كر نے كا مقتر نہيں ، ال سے كر كر حرام جيز ندكھا نے برطر ركاخوف نديوتو صرف محوك و شدت و وجہ ہے مرد زكھا جار برائيس بوتا ہے۔

ہ لکید کے ندمب اور حنابدی یک رو بیت کے مطابق ہمر اف تہیں ہے یہ موضوع کی تصییل کے سے اصطارح (اضطر اور) و کمھے۔

#### ىز يىل اسر ف:

ال و وصاحت وريّ و مل ب:

#### غ-قصاص بين اسر ف:

٢١ - فقری ء کا الله ق ب که قصاص کا مد رمیا وات بر ہے ، اس ہے
 اس میں امر ف و زیادتی جا بر بھیں ، اللہ تعالی کا ار ثارہ ہے: "و منی

تغییر الاحظام بلجصاص ۱۹۰۰ می عابدین ۵ ۵ ۳ مهایته اکتاع ۵ ۲ م. معمی ۸ م ۵۹۵

م الماج و الطبيل ۳ mmr. اتفديو ب ۱۳۹۳، معمى ۵ ۵۵۵\_

۳ معی ۸ ۱۵۹۰

لاش ہ والظام لاس کیم ص ۲ م، جدیہ ۵ ۳۳ مراہر مجلیل سر ۱۳۳۸ کی المطار ۲۰ ۵۵۰ معی ۵۷۔

س ب<sub>ه ق</sub>کل ۱۳۹\_

\_ \$ 16,00 p. p. P.

<sup>= 9 + 10</sup> pc 0. + "

فَتُنَ مَطُنُومًا فَعَدُ جَعِنًا مُولِيّهِ سُنُطَانًا فَلا يُسُوفُ فِي الْعَتُنَ اِنَّهُ كَانَ مَصُورًا " ( ورجوكول الإقتل كياب ع كاسوم خ الله كان مصُورًا " ( ورجوكول الإقتل كياب ع كاسوم خ الله كان م صح الله على مرفد رى ك على عد الله عد الله على عرفد رى ك على عد الله عد الله على عرفد رى ك الله يسوف في الله كام فق الله عرفد رى ك الله يسوف في الله كام فق الله كام فق الله على عرفه الله كالله يسوف في الله كام فق الله كالله كا

- Mr 19 1 0.14

- ۱۰ مقرطبی و ۲۵۵، نظیر الر پ ۲۰۰ ۲۰۰۰، آموی ۱۹۰۵، نظیر ش ف ۲۰ ۲۰۰۸، این شیر سره س

سا اس مقدار ور اوصاف کے اعتبار سے عدی و کے تصاص میں مما اُمکت شرط ہے کہ جس عضو کو تصاص میں کا تا جار ہا ہووہ تلف کردہ قصو سے ہمتہ ہالت میں ندہوہ ورنہ سے ہم اف کہ جائے گا ور یمنوع ہے ، کہد شل ہو ہے ہاتھ کے بدلہ سچے ہاتھ کو، شل ہو ہے ہیر کے بدلہ سچے ہیر کوہ او باتھ ہاتھ کے بدلہ کا اللہ ہاتھ کوئیں کا تا جائے گا، اس سے کہ جس کوئف س پہنچاہا گیا ہے سے ہے جن سے زیادہ سنے کا افتی رنہیں ہے ، گر اس کے سے تصاص آگل کے یک پورے میں وجب ہو جب ہو جارس نے دو پورے کا نے دو پورے میں زیادتی میں تصاص و جب ہے ، اس پرش م افتہ وکا اللہ تی ہوں تو

- مکص و مده و بی ر مت میم موجیم حتی مصع مد فی مطبه و حتی مکس و مده " ماده البارس ب اثره مدش بر ب اشاس الدش س اهم ب من داما م عد ارجم س بو س اهم ب وه صعیف بیل، ای طرح س ب و این کرے و سے عمد اللہ س بیعد بیل سس س ما بہ تشکیل محم هو اد عد الدار ۲ ماد ۸ هم عیسی تجمیل س
- مرسے ۱۳۵۰ میں افتاع کے ۱۳۸۸ء جر الجلیل ۱۳۵۳، معی مام
  - 2 11 11 10 0 € M
- امرید ۲۰ ما ۱۸۸۵ مواجد جلیل ۱ ۱۳۸۹ مشرح اصفیر عهد ۲۰۰۸ میراند.
   معلی کے اعداد ۱۳۸۸ میں جانبا ہیں ۵ ۱۸۰۰ الدائع کے ۱۹۵۸ مائو الرائق ۲۰۰۸ مائور الرائق ۲۰۰۸ میراند.

۲۲۴ - اسراف وتحدی سے نہینے کے سے فقیرہ نے صرحت کی ہے ک جان ہے کم درجہ کا تصاص و دشاہ یا ال کے نامب عی ورموجودن على لياجات گاء يونكه ال على ال كے اجتباد وجات و وقعك قصاص میں تشفی ور در کو محصند کریا مقصود ہوتا ہے، تو قصاص میں قلم کا کائی حد تک مکاب ہے، ور حاکم یر "کد تصاص و دیکھ بھال مر وری ہے، اور جس محص سے جات کے ماسو کا تصاص لیا جارہا ہے ال کے خیال رکھنے کا حکم وینا بھی ضروری ہے تا کہ ال پرزیا وتی اور ال ر بے جاری اللہ ہے ، جاجا ہے ، ورجب حاسم الا ال کو آل کرنے کے بے مقتوں کے ول کے بیر دکرے و حاکم ال کو ناتل کامشد کرنے ور من مرقش میں زیادتی کرنے سے منع کردے، ۔

عضاء حسم کے تصاص میں پیٹرط ہے کہ خیر کسی قلم وزیا دتی کے تصاص لیا جاممس ہو، وروہ ال طرح کے مصوکو جوڑ سے کا تا ج ہے ، لبد الرمظام كالعصوفير مورد عاماً أبيا يونوال من كاف وان ال جگہ سے تصاص نبیں ہوگا تا کہ سمر اف سے بی ج باتے ہ

ورال ہے کہ زخم جس کا قصاص غیر محلم وزیا دتی کے لیا جاممیں ہو وہ ہر وہ زخم ہے جوہد کی تک پہنچ ہا ہے جیسے موضحہ (ہد کی تک طار ہو رخم )، ورال پر فقر، وکا اقاق ہے کہ ال میں تصاص ہے، وراس پر بھی فقہ، مِثْقِق میں کہ موصحہ کے حدو لے زخم میں قصاص نہیں ، یونکہ ال على ير خطره ہے، اور پ کے ملا وہ دیگیر زخموں علی فقرہ و کا الله ف ہے، ال سے کہ ال میں اس کے عدیشوں وہی سے علم وزیادتی کا حتماں ہے، فقہاء نے صرحت ں ہے کہ گر موضحہ میں تصاص سنے و لے نے عمد ہے جن سے زیادتی کر دی تو اس کے

عمد ایسا کرنے و وجہ سے ال برزیادتی کا تصاص لازم ہے ۔

المسائل ولفصيل اصطاءح (قصاص) مي ہے۔

ہے و جب ہے۔مقررہ سز سے مرادیہ ہے کہ وہ ال طرح متعمیل ا وحد وو ہے کہ وہ زیاد ق وی کو آبوں ٹیس کرتیء چٹانچ جو کیک وینار کا چوتھ فی حصہ تیا ہے ہو یک لا کھتے لے ال دوٹوں مریک عل ے، ورکل اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ مز الابت ہوجائے کے حد ساتط یا معاف تبیل ہوستیء وریا چھی ممس تبیل کہ ال کے بدلہ دوہم ی سز و ہے دی جا ہے ، اس سے کہ وہ دلائل قطعیہ سے تا بت ہو چک ہے ، کہند ال میں تحدی امراف جار جہیں ، ال پر فقی وکا حاق ہے ہے۔ اسی وجہ سے فقیاء نے سرحت و ہے کہ حامد رر حرفیل جاری و ج ہے وہ یونکہ اس صورت میں نین کوناحل قبل و ملاک کرنا لازم ا کے گاہ اور بیا بر شہام ف ہے امار ورڈن صدود میں مز کوڑے لگانا ہے، مثلہ حدقۂ ک، حدشر ہنجر و مجھس ندیمو نے ں صورت میں حدزناء ال ميں بيشرط ہے كوروں سے ملاك موج في كا الديشوند موہ ال سے کہ بیصر نہ وہ کا کے مے مشروع ہے ملاکت کے سے نهیں ، ما رمنو سط ہو، نہ ملاکت خیز ہو، نہ ملکے اند از یر ، او ریک عی جگہ یر نه مار جائے، مازک مقامات یعنی سر، چیرہ ورشر مگاہ بر نه مار

ب-حدود ين اسر ف: ۲۵ - حد یک مقرره سز ہے، جو اللہ تعالی کاحل ہونے در دثیبت

بهاية الختاج مد ١٨٨٠ الانتي ٥ ٨٠٠ معي مد ١٥٠٠ مدر ١٥٠٠ مرب

سعیدے یہ یقطعیدے نے کم سے کم تقدار مرقد الدر ہم ہے۔

m بد تع مصولاے manner اور جلیل n ما الاقاع nnan. معی ٥٠ ٣٠٣١ ١٨ لاحظام المسلط بيلما برريام هل ١٩٠

م الدائع ما 20 مواہر، مجلیل ۱۹ ما معی ۲۸ ما ۱۵ الد حل ۱۳ سا

ش و القتاع ۵ ۵ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ ۵ ـ مثر حمح جليل مر ۲۸ م بهيد الختاع ٢٠٨٠ القر ٥ ٣٨٠

<sup>-</sup> C /- SV "

ج نے اس نے کہ اس میں ملاکت کا خوف ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ جا وظامت ہوتا ہے کہ جا وظامت ہوتا ہے کہ جا وظامت ہوتا ہے کہ جا اوظامت ہوتا ہے کہ اس ملا کہ اس کے معاملہ میں پوری طرح و انسان ہوتا ہے کہ اس ملا کہ اس اف سے بچ نے کے سے بیاں ۔

گر غیر زیادتی واسم ف کے شر وی طریقہ پر صدیگائی ورال حد الا وجہ ہے "دی ال جان جی گئی تو حدیگائے والا صالا می نہیں الا کا القتی وکا موقوں ہے کہ حدود اقائم کرنے میں مامتی الشرط نہیں، ال کا ایک مصب ہے، اور گر حد جاری کرنے میں امم اف وزیادتی ال اور جس پر حد جاری کر حد جاری کرنے میں امر اف وزیادتی ال اور جس ہے مام کی مصاب ہے وہ اور گلف الدو تا ہو اللہ اللہ تی صوال واجہ جاری کر اللہ اللہ اللہ تی صوال واجہ جاری کر اللہ اللہ تی صوال واجہ جاری کے مقد میرد میلی ایجئے۔

### ج تحوير مين اسرف:

- ۳ بعی ۱۳۰۹ ۱۰۰۳ میر جلیل۱ ۱۳۵۰ الفیور ۱۳۰۹ الدیع ۲۰۰۵ ۱۳۰۴ ۱
- ه الا بعنی سر ۲۰۰۵، سویر الجلیل ۱۹ ماه قلیون ۲۰۵۵، س عابدین سر ۱۵ د الد نع ۱۵ معنی ۱۸ ماه ۱۳۵۸ الا قاع ۲۰ ما ۱۳۸۸

و روی توریر جار بہرس ورنہ بالا الله ق طان لازم ہوگا ہ ال سے کہ غیر معمولی طریقہ پر مارما ، ور ال طرح مارما کہ ال کو تا ویب نہ گرد با جائے ہے تھدی جھم برامراف ہے المہد الل سے ضاب جب ہوگا ۔۔

اس کے مطابق جس میں مراف نہ ہو، ورخط وی کے بیان کے مطابق مار کے مطابق مار کے مطابق مار کے مطابق مار کے مطابق مارک کے اختیار سے معمول کے مطابق ہو، ور الل کے اختیار سے معمول کے مطابق ہو، ور الل کے اختیار ہو جو کی مارک بازم مارک پر سے مارے ، اور وہ مشر وی تا ویب بی سے ملاک ہوج ہے کی و مالئ مارک پر سے مارے ، اور وہ مشر وی تا ویب بی سے ملاک ہوج ہے مر دیک ملاکت کا صافی میں موگا ، اور حصیہ وی فید کے مر دیک ملاکت کا صافی میں موگا ، اور حصیہ وی فید کے مر دیک ملاکت کا صافی میں موگا ، ورجہ سے مطابق می ہوہ اللہ سے کہنا دیب بیک حق ہوگا ، خور دیک ہو تا ہو ہے ، ورال کے مر دیک ہو تا ہے متعمول کے متعمل میں مرتبی وی قید ہے ، جبد مولکیہ و حمالیہ کے مر دیک ہو تا ہو ہے ، جبد مالکیہ و حمالیہ کے مر دیک ہو تیک ہو میں حت الل کے مقابل میں موساب حت الل کے مقابل میں میں حت الل کے مقابل میں موساب حت الل کے مقابل میں میں حت الل کے مقابل میں موساب حت الل کے مقابل میں موساب حت الل کے مقابل میں موساب میں م

۳ - روسر جع، بهینه اکتاع ۴ ۳۸، مح جلیل ۴ ۵۵۱، الاش و لاس محیم ص ۱۹۸۹

حدیث: "من سع حد في عبو حد فهو من سمعندين" ر و بيت يكي حدهرت عمال من بشير ب و به او دم بيو كر محفوظ به ب كر بيد حديث مرسل بهر مسل الكبرل المحمثي ٨٠ ١٣٥ شع البيد فيض القد يد ١٣٥ م على البيد فيض القد يد ١٣٥ م عدي مرسل بهر الكبرل التي به ١٣٥ م ١٣٥ م م على البيد فيض القد يد ١٣٥ م م على البيد فيض البيد فيض القد يد ١٣٥ م م على البيد فيض الم على البيد فيض ال

#### إسرف ۲۸

ی کامل صد ہے، گر یک کوڑ سم کر دیا جائے تو تعویر ی سفری عد سابیس رہ جاتی ہے۔ حض فقہ ء نے بیقید مگانی ہے کہ بیاس صورت میں ہوں جس رجنس میں کوئی صدیوں۔

افقی و کے روکے رائے ہے کہ تعویر علی کم اذر کم مقد رکی کوئی تعییل نہیں و کے رائے ہے ہے کہ تعویر علی کم اذر کم مقد رکی کوئی سے ہوز اس میں نہیں و کر اللہ میں ایک کوڑے سے ہوز اس بیا گا تو ای پر کت و کر ہے، تن م ند اسب علی یہی ہے کہ جس مقد رہے ہم ہوز ہو ہے تعویر علی الل مقد رہے اسم ف وزیادتی جار بہیں ہے۔

مال میں اسر ف ر ف و مے بر پایندی:

اللہ اس علی دریک اموال میں اسر ف کرنے والا عبد کہا جاتا ہے، اس سے کہ وہ شریعت وعقل کے تقاضہ کے خدف ماں کوفصوں خریق کرتا ہے ور سے ضائع کرتا ہے، ور فقی و کے یہاں ناجت کے بہاں ان جت توریخ میں ۔ ای مے فقی وی زبانوں پر بیجاری ہے کہ ناجت تبدیر (فصوں خریجی) ہے اور عبد مبذر ہے ہ ۔

ایل عبدین سرے میں اور استان میں دوس میں مراسم سے انفید و مرا ۱۳۰

- ٣ . معی ۲ ۲ ۳ م متو میں الکھید لاس جر بارض ۲۳۵ س
- م سر عابد بن ۲ ۱ م م ۱ م ۱ مطال ۱ ۱ ۱ م تالیو ب ۱٬۳۰۵ ۱٬۳۰۵ میمهاییت انجماع ۲۸ ۲۰۰۱ ۲۰۰۱ معی ۲ ۲۰۰۵
- ۵ بعد اس به ۱۳۰۰ تاک المصار ۲۰ ۳۰۵، کیسته این عابدین ۵ ۹۳۰

ال النصيل كے مطابق ناہت ق وجد سے جو امر ف ہوجہہور الفتر و مارف ہوجہہور الفتر و مارف ہوجہہور الفتر و مارف ہوجہہور الفتر و مارف ہو مارف سے روسے كا سب ہونا ہے، اور حصيا بل سے صامبیں يعی مام ابو بوسف و مام محمد ق را مارف كر د يك اى پر فتوى ہے، مام ابو حقيقه كا ال رہے يك ہے، ورال كر د يك اى پر فتوى ہے، مام ابو حقيقه كا الله بل حقاف پر بوبندى الله بل حقاف پر بوبندى الله بل حقاف پر بوبندى كے نام الله بلا مكاف پر بوبندى

ال و العصيل كے سے اصطارح (حجر ) و يكھے ۔



بعد السابد ۲۰ مام القلوب ۴۰ مام نثرح وص الله ر ۲۰۱۳. معی مر۵۰۵ این عابد ین۵۰ -

# أسري

ا-" اسری" یہ رجع ہے، ال رجع ساری ور ساری بھی ستی ے، سے لغت و رو سے إسار سے بنا ہے، جس كامفهوم بندهن وَّ الْسَيْوَا" ﴿ وَأَقْنَ عُلِي كُمِ الْحِالاَ سَيْنِ المُسْجُونِ \* ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْجُونِ \* ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللللَّا الللَّالِمُ اللَّا الللللَّا الللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢- (اسرى كامفيوم) صطارح مين: سرى وتعريف كرتے ہونے ماوردی نے کہا ہے کہ یہ وہ جنگھ كالر مرد ميں أن كومسلمان زندہ ح ست میں لے لیں من بینع نیف کثر حالات کے اعتبار ہے ہے، یونکہ بیسرف حالت بنگ میں حربی قید ہوں کے ساتھ مخصوص ے، جب کا فقیاء کے بہاں ال لفظ کے ستعال برغور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیچھٹر ہے ال لفظ کا ستعمال پر ال شخص کے ے کرتے میں جس پر تسلط ہوج ہے وخواہ وہ جنگھو ہوں ورجوال کے

(بیزی) ہے، یونکہ لوگ گرفتی جھس کو بیزیوں سے باند حدد ہے تھے، پھر ہر گرف بھس کو جا ہے وہ بیڑ ہوں میں ند بندھا ہو، سے کہا جانے مگا، چنانچ ہا خود جھس میر ک میں ہویا جیل میں ہے ہے مجاہد نے آمیت الرَّ لِيَا وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامِ عَلَى خَبُّهُ مَسُكَيْنًا وَيَتَيْمًا

ہے ہوجیل میں ہندھو )۔

الحکم میں ہوں، دورال جنگ پکڑ ہے جا میں یا جنگ کے خاتمہ میر، میر

عمد بننگ کے خیر پکڑے ہائی جب تک کامد وت قائم ہے ور

جنگ کے مکامات میں، چنانی میں تیمیدکا جنا ہے اشریعت نے کہ ر

سے جنگ کو و جب میا ہے ، میس ال میں سے جولوگ ہمارے قبضہ

میں '' جا میں ی کے قتل کوہ جب نہیں ہیا، بلکہ ال کا کونی '' دمی جنگ

یا خیر جنگ کے 'یہ ہوجا ہے ، جیسے کشتی ال کو ہمارے ملاتے میں

وال وے میں رہ تہ صول کر چاہ ہے میں ورکسی مذہبیر سے اس کو پکڑ

لیاجا ہے تو مام ال کے ساتھ وہ معاملہ کرے گاجوزیا دہ صلحت سمیر

ہوگا، ورمغنی میں ہے: جو ال کوگر فتا رکز ہے وہ اس کاما مک ہوگا، ور

کھلوگوں کا جنا ہے کہ وہ کی (شنیمت ) ہے ۔ ورفقہاء سے کالفظ

ن حربیوں کے سے بھی استعمال کرتے میں ان کو یہ جازت

و رالا ۱۰ م ميں واخل ۾و ئے پر مسلما پ زير کرليس ۲۰۰۰ ور پ مربعہ ين

کے بے بھی جومسلم نوں سے جنگ کرتے ہوئے گرفتی رہوں میں ،

يل تيميه ڪتبے ميں: ور ال علم جو اسے جوج ميں ال ير حد قائم ق

ک طرح لفظ سے کا ستعیاں ال مسلمان کے ہے بھی کرتے میں

جس کودشم گرفتار کر لے، ہی رشد کہتے میں: مام پروجب ہے کہ

مسلم ں قید ہوں کو ہیت المال کے در لیچے رہا کرے 🕝 ور کہتے

سياسة الشرعية في صدح الرعي والرعيد ص ١٥ . طبع وم ٥٥ ء،

میں: گر تابعہ میں مسلمان سے اور مسلم ہے ہوں 💎 🔻 🗸

معي و مسهم شيع او په المهاب الركع يـ ٩٠ ـ

سيامة الشرعية لاس تعد ص ٩٦ شبع دومه بدية محجد لاس ثد ٣ ٥٨ م، شبع بدم مصطفی الحدی \_

٣ الماج والأنكيل مخضر فنيل عوق مطبوع برحاشيه مر المبل ٣ ١٩٥ فيع ار كتاب الهداني بيروت، المهد ب٣٠٠ شيع عيس مجسى، مدينة الجمير ١٩٨٥، ١٩٨٥ ع.

<sup>-^ 10</sup> Ma. +

٣ - منال العرب، الصحاح، القاموس بية بالسر وقصل الأعب

٣ - لاحظام السلطان برص ١٦ شيع اون ١٦٠٥ هـ

#### متعقبه غاظ:

#### نف-ربينه:

سا- رہید رہاس کاممرو ہے، رہیدال کو کہتے میں جو کسی چیز کے وض ماخود ہو، سے ور ہیددونوں می ماخود میں بارق تناہے کہ سے انسان می ہوتا ہے ، ورضر وری ٹیس کہ اس ماگر فقاری کل کے مقابل ہو۔

#### ب\_حبس:

سم - جبس تخید (" زاد چیور دینا) کا ضد ہے، ورمحیوں وہ ہے جس پر " زاد کی وائد کے ساتھ انگل " نے جائے کے روک سکادی جائے ، ال طرح جبس کر مرے ما تھ انگل ہے ۔ ال طرح جبس کر سے عام ہے ہا۔

#### ج- سبي:

# أسر كاشرى حكم:

۲ – أسر مشروع ہے، ور اس كى مشر وعيت ى دفيل وہ نصوص ميں جو

- كت بخت إب الون الصل الراء
- ٣ سال العرب، الصحاح، القام من أباب المعيمي، فصل عاء
  - r العمال، الصحاح، لقاسوس: ماره سمي ب
- م الديع عد ما الاحظ مسلطانبلا ويعلى صلى السير قاهلويد ١٠٠٠ مد

### مشر وعيت أسر كي حكمت:

2 - وراس و حکمت و شمس کے دید برگوشم کرنا اوراس و شر رتوں کا الدکرنا ورمید ب بنگ سے اس کودور رکھنا ہے، تا کہ اس و طاقت مے اگر ہوجائے اور اس کی فریوں پے روک مگ ج ے اور ( بیمتصد بھی ہے ) کہ اس کے فر معید مسمد س قید ہوں ور رہائی و سمیل بید ہو سکے میں

- Jr 86,+
- ۳ مرواها په ۱۲۰
- ۳ الخامع لاحظام القرآل القرطبي ۱۸ مـ ۱۰۳ ما ۱۰ ۱۳۹۰ طبع لكتب مصريب
- م مهمه طالمهر حلى ۱ مطبعة المدن و قام ۵ امر ۱۸ مر ۱۳ مطبع عيش مجتنى المعنى ۱ معن ۱۰ م ۲۰ مرجع اور اندر به لاصاف ۲۰ ۲۹ هيم اور ر

# کن کوقید ک بنانا جا مزے ورکن کوئیں:

اجہ ہو ں، ہوڑ ھا، عورت بھحت مند وریا رحر ہوں میں سے ہو بھی مسلم نوں کے ہاتھ مگ ہے البند جس بھی مسلم نوں کے ہاتھ مگ ہو ۔ ال کوقیدی بنانا جارہ ہے البند جس کے چھوڑ نے میں کی ضرر کا اند بیٹر بیس ہے ور اس کے نتقل کرنے میں وہو اری ہے ، نؤ اس کو قیدی بنانا جارہ بیس ہے ، ال سلسد میں شرامب میں چھ تفصید ہے ، ال سلسد میں شرامب میں چھ تفصید ہے ہیں ۔

بھی جارا ہے ۲ را فعیہ کا اظہر قول میا ہے کہ خیر ستناء کےسب

کو قیدی بنایا جائز ہے 🕝 🗆

بعنی واشرح الکیر و ۱۹۰۰ میده و ۱۹۰۰ هیچ او بر المر ۱۳۸۰ ۱۳۰۰ الاص و فی المر ۱۳۸۰ ۱۳۰۰ هیچ او بر ۱۳۸۱ هیچ و بر ۱۳۵۰ ۱۳۰ هیچ و بر بر ۱۳۵۰ ۱۳۰ هیچ و بر بر از آن ۱۳۱ هی د ۱۳۵۰ سر ۱۳۵۰ ۱۳۰ هیچ و الاقترار المان و الاقترار ۱۳۵۰ هیچ و ۱۳۵ هیچ و ۱۳۵۰ هیچ و ۱۳۵۰ هیچ و ۱۳۵۰ هیچ و ۱۳۵ هیچ و ۱۳۵۰

٣ بهاية اكل ج٨ ١ هيع مصطى الحلى ١٥٥ ١٥ ما المهد ١١٠٠ هيع عيش

9- گرد رالکر ورسی تو سے این سے کا معابد دیمو ہوتو ال کے اس کر دکوقیدی بنانا جار بہرس ہے ، یونکہ معابد دستو نے اس کو اس محد دستان کر دوالی کرنا جار بہرس ہے ، یونکہ معابد دولی کا روالی کرنا جار بہرس کے خدف کوئی کا روائی کرنا جار بہرس کے جہ اس ملک کے خدف کوئی کا روائی کرنا جار بہرس کے بہری کو سریر ہاتھ ڈ لئے کا حل بہری جگہ جائے ہے تھے ہوں ہے ، یونکہ معابد دوستان ہوں ۔ ساکو اس دوسے دی ہو کہ دوسر سوگ ہوں ۔ ساکو اس دوسے دی ہو کہ دوسر سوگ ہوں ۔ ساکو اس نے ہم بہری ہوں ۔ ساکو اس نے ہم کر معابد دو اللہ ہم ہوگئے جاتا ہے تو وہ اسوں کے در اللہ ہم پہنٹے جاتا ہے تو وہ اسوں کے در اللہ ہم پہنٹے جاتا ہے تو وہ اسوں کے در اللہ ہم پہنٹے جاتا ہے تو وہ اسوں کے در اللہ ہم بہری کوئی جب وہ معابد دو اللہ کو کہا ، اس کو قیدی بنانا جار بہری سنانہ ہے کہ کوئی حربی وار اللہ سدم میں اس نے ساکھ ہو ہوں ہے ، ور گرکوئی میں ہوتے ہو ہے مسمی تو سے ، ور گرکوئی کر بروں کے قلع میں ہوتے ہو ہے مسمی تو سے ، ور گرکوئی کر بروں کے قلع میں ہوتے ہو ہے مسمی تو سے ، ور گرکوئی کر بروں کے قلع میں ہوتے ہو ہے مسمی تو سے اسان حاصل کر اس کو تیری بنانا جار بہری ہونگا ) ا

قیدی برقید رئے و کا تسط ور س کے فقیار ت:

ا - قیدی قید کرنے و لے رکھن گر الی میں ہے، اس کا اس کے ویر
کوئی افتیا راورال کے ور ہے شن تصرف کا اس کوئی فقی حاصل فیمی
ہے۔ اس میں تصرف کا فق ام (حاکم) کے سپر د ہے، قیدی بنا نے
کے حد قید کرنے و لے کا کام ہے ہے کہ اس کو امیر کے پاس لے
ج اس کا کہ وہ ال کے ورے میں کوئی من سب فیصد کر سکے، قید
کر نے و لے کو تنا افتیار ہے کہ گر س کے چھوٹ کر بھ گے کا

کھیں ، حافیۃ الجس علی شرح مسم کا ۱۹۳۰ تھیں او جیاءالتر ہے العرب، فعات ایکنا جیشرح المعباج لا س محر الیقی ،حافیۃ الشرو الی ۸۸ ۳۳ تھیں اور، الوجیر ۱۹ ۸۹، تقیع نے ۱۲ کھی سر۔

الديع ١٩٠١ مرح اسير الكبير ١٩٠١ ١٩ صبع طبعة مع ١٩٥٠ ء -

الد بشد ہو یہ وہ ال کے شر سے ماموں ند ہوتو ال کومضوطی سے بالد ہد دے۔

د سے رہ کے سے ارائل کے تکھوں پر پٹی ہو تد ہنا ہی جارہ ہے۔

ہر و کئے کے سے ال کی تکھوں پر پٹی ہو تد ہنا ہی جارہ ہے۔

مسم ن کا بیران ہے کہ قیدی کو جو گئے سے رو کے ، ور گر ال کو روکے مرد کے نے کے عالم وہ کوئی وہم رہ تہ نہ ہوتو ال میں کوئی مض کھنے کے سے آئی کی علاوہ کوئی وہم رہ تہ نہ ہوتو ال میں کوئی مض کھنے کے سے ایسا کی صی بہ نے میا ہے اللہ ا

آ م ملک فتی ۱۸ ۹ ۲ ۲ شیع شرک الطباط الفائیه مهم ، اموسه ط ۱ ۳۵ س ۱۲ سامبر الکبیر ۲ ۲ ۲ ۲ ، معلی ۱۰ سام م

شرح اسير الكبير ١٠ ، ١٩٠ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ ، ١٥ من ما بعد مصفحات، الشرح الكبير
 وحاهية مد + ل ١٠ م ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١١ قاط و إنتجاع
 ٥ ما مطبعة صبيح ١٢ ١٢ ٥ ٢ ٢ هم هم او ب ١٨٠ م هم او ب ١٨٠ . .

وروالكيد في الشخص مين جس في دور ب بنگ فوق و طافت كا سور في كريس كو فير كا سور في كريس كو فير بنگ فوق و الاشكر مين بنگ كو فير بنگ كو مرح الله فير كام و الله بنگ كام ورند و و قيد كرف و لي كا فاص حصاد بوگا - الله كام حصاد بوگا -

# قيد رنے و ڪافيدي کوٽل رنڪاڪم:

11 - کسی مجابد کوئی نہیں کہ وہ ہے تیدی کو پی مرضی ہے تی کر ہے۔

یونکہ قید کے بعد اس کا معاملہ اوم کے سپر وہے ، اس سے اوم کے

فیصد کے فیر اس کا آئل متفقہ ہور پرج بر نہیں ہے ، بال گر اس سے شرر

کا اند بیٹہ ہے تو یہ می صورت میں اوم کے پائل لانے سے پہنے اس کا

قتل جارہ ہے ، بیس قید کر نے والے کے سال وہ کسی ورکو اس کے آئل کا

حی نہیں ، اس سے کہ حضرت جاری صدیت ہے کہ نی علیا ہے نہیں فیل ہے کہ فر وہ یہ اس کا

فر وہ یہ: "الا بتعاصی آحد کیم آسیو صاحبہ فیصندہ" میں (تم میں سے کوئی شخص ہے ساتھی کے قیدی کو لے کر آئل نہ کرے )۔

ہے کوئی شخص ہے ساتھی کے قیدی کو در الحرب یو در الا سور میں قبل کر

ہے گرکوئی مسمی س کسی قیدی کو در الحرب یو در الا سور میں قبل کر

الموسور و المراب المورو كور الموسوط المراب المائية المراب المائية المراب المرسوط عديد الله ينع على حديم مبو صحبه فيصنده الورض المرسوط على مخترت جابر المراب المرابيم لو يوهد يك مخترت جابر المرابي بين ال على يم لو يوهد يك مخترت جابر المراب المرابيم لو يوهد يك مخترت جابر المراب المرا

دیتا ہے تو حصّہ آب تشیم ور حد تشیم میں فرق کرتے میں ، گر بیر آتھیم ے میں ہو ہے تو اس میں ندویت وجب ہے ور ندک رہ ورند ہوگا ۔ ورجیب ال علم كومطاقا وكركر في سے اند از د ہوتا ہے حصيہ ہے یا کونی ورشخص۔

کرتے میں کہ جس کئی نے ہے جس کوئٹل میں جس کے آل ہے اس کو ہے رہیے اس کونٹل میا تو اللہ ہے مغیر ہے طلب کرے، ور گر نینیمت کا ہوں 🛪 یا ٹی فعیہ بھی ٹا**ال** برصاب عامد کر نے میں، گر ال ی غد می کا فیصد کرنے کے حد الاتل نے اس کوتل ہے تو اس کی قیمت کاصا<sup>و</sup> ن ہوں ، اور گر فید پیرکا معاملہ <u>طے ہوئے کے بح</u>د اور امام کے فید میر

مر تع ٢ - ٢ صبع جمال، موسوط ١٠ ، ١٦ ، قع لقدر ٢ ٠٥٠،

٣ شرح منح جليل على محتصر فعيل ٣ ٤، الناج و الليل ١٣ ٥٨ ماهية

اسیر الکبیر ۳ ۵۰۰ ـ

\_ Ar +J+2

طاعية الجرم على شرح محيح ۵ مده طبع أيريد مصر ۲۰۵ مه اك العدار مر ٩٦ شيع اليمدي ١١٦ من المرر ٢٠١٠ فقح يورك ٢٠١٠ . شرح البحدة ١٠ الا قاع ١٥ ١٠

قبضہ سے بہتے ہل کو قتل کردیا تو قتل کرنے و لیے ہر دبیت ہوں جو

ننیمت تاریوں ، اور گر مام ندید جموں کر چاہے چرال کے حدقتل

ا یہ گیا ہے تو اس و دبیت ورٹا مولو ملے ہے ، اور گر امام ب طرف سے

اں کے لگل کا فیصد ہونے کے حد اس نے لگل کیا ہے تو اس پر پر کھیے بھی

لازم نیں ہے، میں گر مام کے قصیعے سے میک آر دیتا ہے تو اس م

حنابعہ کے رویک کر ہے قیدی پاکسی ور کے قیدی کو عام کے

حوالہ کرنے سے پینے کش کر دیا تو ہر سیاہ پیش اس پر اس کا صما اللازم

سا – سام و بنیادی تعلیم قیدیوں کے ساتھ زمی کابرنا و کرنے ، پ

کے کھائے بینے ور نہنے کا مناسب تھی م کرنے اور ب ب انسانیت

کے حتر ام کا محكم ديتی ہے، يونك را دوري تعالى ہے: "ويُطّعمُون

الطُّعام على حُبُّه مسكينًا وَيتينمًا وَأسيُوًا " ( ١٠ كما

کھا تے رہتے میں مسینوں ورغیموں ورغر بیوں کو اللہ و محبت

ہے )، ور مروی ہے کہ نبی السیالی نے سخت گری میں جب دن و

تھٹن ہڑھ کئی تو بنی تریظہ کے قید ہوں کے متعلق ہے اسی ب سے

الرباية "أحسوا سارهم، وقيّنوهم"، واسفوهم" ه،

و را اس منتقی ہے ہے تیدی کے ساتھ برتاؤ:

توريروے د ۔

منین ہوگا ہ <sub>س</sub>

قیت، یوں کہ ال کا خور معموم نیس قداء سی ہے تو مام کو ال کے آگ کا افتیارتی، پھر بھی عیل مرود ہے، اور گرفت تنیم کے حدیافر وحت کرنے کے بحد ہو اتو اس میں قبل کے احفام کوٹھ ظ رکھا جانے گا، یوں ک ال در جاں معموم ہوچی تھی ، اس نے قتل کے نتیجے میں قا**بل** صانت ہوں ، میں شدن موجودن ن وجید سے قصاص و جب تبین نے ال مسلمیں ال واقع میں نہیں و سے کہ قاتل خود قید کرنے والا

صان کے مق مے میں الکید حصر کے تم شیال میں الیال کے ہر دیک تعریق ال پیوہ ہے ہے کہ در الحرب میں نغیمت میں داخل ہوئے سے بینے قبل ہو یا نتیمت ہیں جانے کے حدوہ اور مصاحب منع میا گیا ہے تو گر ال نے و رالحرب میں مار ننیمت میں مانے حصہ بن جانے کے حدقتل میا ہے تو الا**ئل** پر این پر قیمت و جب ہوگا جو نتیمت میں ٹامل ں جانے ہیں اور گر اس پر حساب کرنے کے حد ال كول بياتوال كورناء كے الاس براس ويت الازم

معي ١٠٠ وه ٢٠ و ١٠٠ لات ١٠ ١٨٠ يعط ١ اور مجمي ١١ ١٥٣٥

مهر الريال المراكب

م الليموهم هي قيولد ع د اليدال لوآم فالموقع و، قيولد مح الهوب عل وہیر ہونت کے مرکز کے کہتے ہیں۔

۵ متاع و عاع ۲۴ ۲۸ شع وجه الما يف والترحمة والبشر عه و

 $<sup>-</sup>r \wedge r -$ 

(ال کے بندھن کو تھیک کرو، ال کو تیبولہ کا موقع دو، ورال کو پائی بادو)، ورفر ہایا: " لا تجمعوا علیهم حو ھدا الیوم وحو السلاح " ( برال دب ل گری ورہتھیا رل تحق کو کشانہ کرو)، اور تقری و نے کہ ہے کہ گر ہام قید ہوں کے قر کوئل ہم تیجے تب بھی اس کو من سب نہیں کہ ال کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی اس کو من سب نہیں کہ ال کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں کہ ال کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں کہ ال کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں کہ ال کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں کہ ان کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں کہ ان کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں ال کو صوک ور بیال میں رکھ کر تب بھی ال کومن سب نہیں کہ ان کومن کر ہے ہوں کے کہ کر بیال میں کر سب نہیں کہ ان کومن سب نہیں کہ ان کومن کر ہے ہوں کر بیال میں کر بھی کر

قیریوں کو بھ گے ہے رہ کے کے ہے کی بھی جگہ مجبول میا ہا کے ہے، چنا نچے محبول میں ہے : "آن رسوں الله عظیمی حبس فی مسجد المدينة " ١٥ (رسوں الله علیمی نے مدینة ل محد میں (قید یوں کو) محبول کیا )۔

و رابس منتقی سے پہنے قید یوں بیل تصرف:

۱۹ - جمہور مقبہ و دوالحرب بیل رہتے ہوئے نئیمت بیل تغرف کو
جور کہتے ہیں ، اورائ طرح و رالاس من طرف شقل سے پہنے جواز
کے الاس میں ، ورقیدی بھی نئیمت بیل شارے جاتے ہیں (لبد
در الحرب کے الدر می کے حق بیل الدرف جور ہوئے ہیں کا مرف جور ہوئے ہیں کہتے ہیں کہت

شرح اسير الليير ١٣٩، مطبع مم ١٩٥ و. عارث "الانجمعو عبهم حو هذا بيوم " ن وابيت الممجم الرضر شما في اللي الكييرش ال لفاط ب العاد كرن ب قال عبه السلام في للي قويظه بعد ما حنوى للهار في يوم صائف "الا تجمعو عبهم حو هذا ليوم وحو السلاح، قيموهم حتى يبودو " ل المجم ب الى والول الدنجين دكران شرح الليم الكيم " ١٣٩، شيم مطبع شركة الاعتبات الشرق -

۳ - را هایمر احتام بر انگیصهٔ الراح والانگیل برحاشیاس جب، جلیل ۳ ۵۳ س ۳ - فقح الراب ۵۵۵ هیع مسافیه به مسلم شرح الدول ۴ - ۸۷

صی بدکانی کرم عظیمی ہے تیم کی گورتوں ہے جی کے مقت مز س کے بارے میں موال کرنا ال بات ل دلیل ہے کہ نتیمت ل تشیم و رالحرب میں ہوچی تھی ، وریوں کہ ال میں نتیمت پانے والوں کے ہے نوری مسرت کا مامان ورکدار کے سے غیط وفصب کا در بعد ہے بہنیمت ل تشیم کو سامی ملا لئے تک پہنچتے ریتا ان کروہ ہے ، بیال وفت ہے جب نتیمت پانے والے شکر ل صورت میں ہوں اور دشم

ا فعید نے کہا ہے کہ فامیں تنیم سے پہیجی زوں سے جدر

حظرت ابو جید عدر کی و حدیث "تحو حد مع رسوں مدہ ملا فیلی عور و اس مدہ ملا فیلی عور و اس مدہ ملا فیلی عور و اس م عواد قام مصطفق " و بخاری اور مسلم ہے و این یا ہے اور الفاط بخاب ہے ہیں دفعج اس سے ۱۹۹۸،۳۸۸ شیع استانیہ صحیح مسلم شرح الدوں و ۱۹۰۰ شیع انتظامت انتصر ہے ہم ۔

٣ الماج و الليل ١٠ ١٥ منرح الكبير مع حاهية الد+ل ١٠ ٩٠ هيع « الفكر\_

ما مک بن سکتے میں ، وہ ال طرح کر ہے شخص ( نغیمت ) جمع کرنے کے حد ور تقلیم سے پہلے ہے کہ میں نے بیئے حصد ور مدیست کو پنا لیا ، نو ایس کھنے سے وہ ما مک بن جائے گا ، ور پھیلو کو س کا کہنا ہے کہ محض جمع کر بینے سے جی ما مک بوج میں گے ، اس سے کہ مسمد ٹو س کے قبضہ سے کو ر و مدیست جم ہو گئی ، ور پھیلو کو س کا جہنا ہے کہ مدیست موقو ف ر ہے کی ، جو لوگ کہتے میں کر محض جمع کر بینے سے جی ما مک بوج میں گئے میں کر محض جمع کر بینے سے جی ما مک بوج میں ما مک بوج میں گئے میں کر محض جمع کر بینے سے جی ما مک بوج میں گئے میں کر محض جمع کر بینے سے جی ما مک بوج میں گئے اس ور مراد خصاص ہے بیمی اس ور مدیست کے سے بیمی میں مراد خصاص ہے بیمی اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں مدیست کے سے بیمی محصوص ہوں گے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے سے بیمی میں میں گئے ، اس ور مدیست کے اس میں میں گئے ہوں گئے ہوں کی مدیست کے اس ور مدیست کی کھور کی مدیست کے اس ور م

حنابعد نے سرحت و ہے کہ غتام و تنظیم و را گھرب میں جورہ ہے۔ یکی وزئی، ہی المدر ور ابو تو رکا توں ہے، یونکہ ایسا رسوں اللہ سناللہ کا ممل رہا ہے، وراس ہے بھی کہ غدید ور تبدیل کے متیجے میں اس میں مدین تا بت ہوچکی ہے ۔

10 - حصر کے زور کے عنائم کی تقدیم صرف وار الاسدم بیس بی کی جانے وہ ، یونکہ ال پر ملابت کی تحکیل میں شامل کے حدیثی ہوں ، اور ململ شامل اللہ اللہ ملے جا کر محفوظ میں تاملا ای وقت ہوگا جب ن کو وار لاسدم لے جا کر محفوظ کرایے جائے ، الل سے کہ حل سے جوت کا سبب غلبہ ہے ، اور در الحرب میں رہتے ہو نے غلبہ ان وجہ ہے ، ورائن وجہ ہیں ، یونکہ نظرف کے والا سے وہ خالب میں ورباد ق کے اختیار سے مغلوب شامرف کے والا اللہ قرائیں ہے اور اللہ اللہ قرائیں ہے ) الل سے امام کے سے من سب نہیں میں ( کرال کا ماد قرائیوں ہے ) الل سے امام کے سے من سب نہیں اللہ کو وار اللہ مدم پہنچ نہ دے ، یونکہ میہ اند ایشہ ہے کہ مسم شمر کو مدد کی جو میں اللہ میں میں تابید کے کہ مسم شمر کو مدد کی جو میں اللہ میں میں میں میں اللہ وہ سے جائی وہ کے اللہ وہ کے حدم کا شکار اللہ میں اللہ میں اللہ وہ سے یا مسم شمر کو مدد کی جو میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ وہ سے یا مسم میں نے کا اور یہ کے حدم کا شکار اللہ میں ا

بهاییه اکتاع ۱۸ سے شیع مصطفی جنمی سات سے ۱۷ معمی ، ۱۹ س

فکر میں مگ جائے ہیں اس کے باوجود نہوں نے کہا ہے کہ گر امام غنائم کو دار الحرب میں تشیم کر دی ہو جارہ ہے ، یوں کا وہ لیک ایس کام انہم وے رہا ہے جس میں اجتہا دی بنیو دیر سنا ف ہے ، ور روایۃ ی میں مذکور ہے کہ رسوں اللہ علیات نے شین کے تام ی

شرح اسیر الکبیر ۳ ۰۰۵،۰۰۰، معی ۱۹۰۰ می کمینی د به به کرس کا موده کم اکل به او پر چیوشینا دی با کروه هستنت به مطابق اس سدر میل بصدیه به

عنیمت ر تقسیم میں نا جیر فاپند اس حدیث نے چلٹا ہے حس ہو بھا رہے معفرت ابوسمی کے وہ این یا ہے وہ کتے ہیں۔ "کلاب عبد النبی مائیکے وهو دارن بالجعوالة اليس مكه و الممينة، و العه بلال، قالي سي 📆 عو بي فقال. الا تنجر بي ما وعملتي؟ فقال به النسوء فقال الألد أكثر ت علي من النسوء فألفِيل على اليموسي و بلال کهیمه بغصیان فقان از د نیسوای، فاقیلا اصما، قالا اقیما، ثم دعا بقدح فيه ماء، فغيس يميه وواجهه فيه، ومج فيه، ثم قال اشواد منه و افوعا على وجوهكما وتجوز كما، و السواء فاحدا لقدح ففعلاء فددت م سيمه من وراء ينتوا الاصلا لامكم، فافصلا بها منه طائفه" على بَل عَلَيْهِ مِن بِي مَا اللهِ مِن مَا اللهِ مِن مَا اللهِ مِن مَا ص آپ مد اورمدید سے رمیاں واقع غرم مرحم باش تیم ہدیا تھے، اورآپ ے مراہ بال کی تے، کر بی عظم ہے ہاں یہ اور کے لگا: آپ ے مجھ سے جو وعدہ یا تھا یا اس ہو ہور کریں گے۔ آپ علاق ہے فر ماہ اظمیناں ہو س نے باہ آپ ٹی مرت نہ یہ چلے ہیں، بی عظم عصر عام على الوسوى وربلان واطر ف مراح والربوة على عامًا بت و پہر کررں، تم وٹوں ایوں کرموں مہوں نے بلا بھے نے ایوں یا، پھر آپ علی ہے ہولی فایں پبلد سکویا ہو، ہے و تصاف چیزے ہو س میں ا بھی اور اس میں مردا یو فی اور افد المراس سے باہ اس فا میکھ صصر ہی مو اور بقید ہے چیرے اور سے یاڈ ال موراور بٹا بت مورال وٹوں سے بارے کو میا اور عظم ر تعمیر ر، اس وقت مسلمہ ہے ، ہ سے پیکھے ہے آ و ارق پی مال سے نے کھے بیاتو ال ہو کوں ۔ال ہے نے بھی اس فا مکھ مصر بی ہا ، افتح الريام ١٠ م هيم المالية ، ترك الخراج لا وايو عب هم ١٩ س

#### قیدی کوجان کی مان دینا:

١٢ - القيد وكا ال ير اللاق م كرام قيدى ير تسط قام يوج ف ك حد ال کوب و پناہ دے مکتا ہے، ال سے كاعفرت مرا كے يال م مز ب کو جب قیدی بنا کر لایا گیا تو انہوں نے فر مایا "لا جانس عدیک (حمهبیل فکر مند ہونے کی ضرورت فیس)، اس کے بعد جب نہوں نے ال کے آل کا روہ کیا تو حضرت افس نے ال سے البا: سي سے جوں پاه دے ليے بين ال سے اب سيكوال کے خلاف قدم کھائے ں کونی گئی کش کہیں ، او رحفزت زبیر ؓ نے ال کی نا ئیدگ، ال طرح ان لوکوں نے حضرت عمرٌ کے توں کو امان لر ار وید ، ورال مے بھی کہ مام کوال بر احساب کا افتیار ہے، وراماب کا ورج حساب سے كمتر ہے ، ال سلسے بيل امام كے سے مناسب فيل ك محض في حامت او رفعها في خو مشات ب بنياد ريمسلم نو ب كي مصلحت کونظر انداز کر کے کوئی تعرف کرے، ال سے امیر شکر جس ماں کامل مدرکرے گا وہ جائز ہوگا۔ ور آل کو پور کرما و جب ہو گاہ میلن رعیت کے اثر اوکو امان و نے کاحل فیس ہے، کیونک قیدی کامی مدامام کے پروے اللہ ال کے خدف کولی ایس فیصد کرنا جو ال کے افتلیار ت میں رکاوٹ ہے جار بنیں ، جیسے کسی فرد کے ہے قیدی کو تحل کرنا جا رہیں ہے۔ ابو انتظاب نے دکر میا ہے کہ رعیت کے الر او ی ماں بھی ورست ہے، یونکہ زیب بنت رسوں اللہ علیہ نے ہے شوم ابوالعاص بل الرائ كو قيد بهوج نے كے حد پاه دى تھى ، اور میں سلامیں نے ب ن ما باکومنظوری عن کر دی تھی 🛪 اس کی تعصیل

حظرت عمر المرائد كو يمثل في مصيل من الطقل يا ب اور ال الو الم تحر من التعليم " المعلن التي الم تحر من التعليم " التعلن التي يا ب المسل الكرل التعليم المرائد التعلن الت

٣ - عديث: "أن ريب سب موسول الله احرب وحهه " والل احاق

# قید یوں کے ہارے میں مام کافیصد:

21- حربی قیر ہوں کا معاملہ اور ال کے نامی کے ہاتھ بیل ہے ،
ال کے حد جمہور اللہ و نے جوہدیں کے درمیاں نئیمت و تشیم کے عمل سے پینے قیر ہوں کے نہ م کارن چندصور تیں یوں میں:
چنانچ ٹی فعیہ ورحنا بدی صرحت ہے کہ گر معاملہ کالرقید ہوں کا ہے وہ وہ وہ فغ مرد ہیں تو اور کا اکتیار ہے ، چ ہے تو نہیں قتل کر ہیا ہے وہ وہ وہ وہ می مناہے وہ س کر س ( یعمی یور عوض ال کو سز و کرد ہے ۔
کردے ) ورج ہے تو ماں یوج س کے عوض ساکور ہا کرد ہے ۔
حدید نے اور کے افتیار ہے کو فقط تیل چیز وں بیل محصور میا ہے:

معصیل سے رو تھ ہیں مدسے وکر یہ ہے اور اہل شیر سے سے المد سے
و انہا ہو میں وکر یہ ہے لیکن کی مرجع کا جو ارتبی ہو، اور اس ہو س جر یہ
اعظر س سے س سحاق سے والہ سے پیدس و مال سے مرمول و بہت یہ
ہے، المدید و انہا ہے ہم ۳۳۳۳ شیع مطبعہ اللہ جا ہا، اسیر قالا ہو بالاس رش م
ہے، المدید و انہا ہے ہم ۳۳۳۳ شیع مطبعہ الله جا ہا، اسیر قالا ہو بالاس رش م
ہے، المدید و انہا ہے مصطفی ابناس ۵۵ ۱۱ جا اعظر س تحقیق محمد ابو اعتصل
ہے بیم ۳ سے ممثل مع کررہ سورال بیروت ۔

م محمده المعلى و مسهم منه المبير الكبير من ۱۳۵۳، ۱۳۵۳، المحر الرابق ۸۸، ۸۸. الماج و الكبيل ۱۳۰۳، المهد ب ۱۳۰۳، ۱۳۳۰

(۱) آتل، (۲) نادم بانا، (۳) ورجزید کے دوش وی با کر س پر حساس کرنے واور مالی ندید لے کر حساس کرنے واور مالی ندید لے کر مان کور ہا کر نے کو دور مالی ندید لے کر مان کور ہا کر نے کو جا بر جمیع کرنے جیل البنتہ امام محمد بان انحسن بہت زیادہ بوقا ہو گرمی کے معالمے میں یا جب مسمد نو س کو مال کی حاجت بہوتا فرزند یہ بینے کو جا بر اثر او دیے جیل ، ورمسم ین قید یوں کے متاولے میں ین کی رہائی حصد کے در دیکے کل خشار فی ہے ۔

اوام وا مک کافرمب ہے کہ قیدیوں کے ورے ہیں اوام کو پونی کے چے ورے ہیں اوام کو پونی جے چے وہ کا افتای رہے ہوئے و کرے ہو اور آئے ہوئے و کرے ہو اور آئے ہوئے و کرے ہوئے اور آئے ہوئے کر رہا کر دے ہوئ سے مقاطعہ فرمہ طے کرے ور آئے ہو مقرر کرے ور اوام ہے افتای رہت کے ستعال ہی مسمی توں کے مصافح کو مذاخر رکھنے کا پابند ہے ۔

19 - ش فعید کہتے میں کہ گر مام یو امیر شکر کے سامے مفید تریں صورت وضح ندہوتو جب تک پوزیشن وضح ندہوجا سے ال کوقید میں رکھے، یوں کہ بیمسلم جہود سے جڑ ہو ہے، ور می رشد کہتے میں

ک گر ن کوجان کی اون پہلے سے علی حاصل ند ہوتو اس مقامد میں مسمر نو ں کے واپین کوئی سال فیٹیس ہے ۔۔۔

 ۲ - پھھلوگوں کا جناہے کہ قیدی کا قتل جار بھیں ہے، ورحس ہیں محرحیمی نے بیان کیا ہے کہ ال برصی یہ کا جماع ہے، ور سنّہ ف کا سب ال معامد على أبيت او معمولات كالتعاض ب، ك طرح ظام ساب مللہ کا فعل ہی سلیلی ہے تو بش بھی ساف کا سب ے، یونکہ " بیت کر بیہ افادا مھینتُم الْمدین کھوُوا فصوب الوُقاب" ( سوجب تبهار مقابد كالرول سے يهوب نو ( ال و ) ا گر دنیں مارڈ الو )، کا ظاہر کی مفہوم سے کہ قید کرنے کے بحد امام کو حسان کرنے یو زرند سے کرر ہا کرنے کے علاوہ کوئی وہم اختیار مُمِن ہے، ور اللہ تھ کی کا یہ رق وہ ''ما کان سبی اُن یَکُون مہ الْسُوى حتَّى يُتُحَوَّ فِي الْأَرْضِ" ٣٠(٢) واللَّ لِ كَالاَلِّ لَهِي کہ ال کے قیدی ( ہوتی ) رہیں جب تک وہ زمین میں چھی طرح خوں رہری نہ کرلے )، وروہ موقع جس میں سے میت ما زیں ہوتی بتلانا ہے کہ قبل کردینا زند دہا تی رکھنے سے ہمتر ہے، جہاں تک رسوں الله عليه مع من كاتعاق بي توسي مليه في ني موقعول بر قیدیوں کو آل میاہ ال سے ان لو کو نے یہ مجھ کہ قیدیوں سے تعلق اسیت نے سے مطابع کے فعل کومنسوخ کر دیا ہے نہوں نے کہا ک قیدی کوتش نہیں میاجا ہے گا، ورحنہوں نے یہ مجھ کہ میت میں نہ تیدی کے تل کا دکر ہے ورند ال میں تیدیوں کے ساتھ ہوئے والے

شرح اسير الكبير ٢ - ٥٥، عاشير الكبير ١ - ٥٥، عاشير الكبير ١ - ٥٥، عاشير الكبير ١ - ٥٥، عاشير الكبير المراح اللكبير ١ - ٥٥، عاشير المراح اللكبير المراح اللكبير المراح اللكبير المراح اللكبير المراح اللكبير المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح اللهبير المراح الكبير المراح اللهبير المراح الكبير المراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح الكبير المراح المرا

r امشرح الكبير مع حامية مد+ل° م^ \_

٣ - ١٠٠٠ الأوالفاني ١٠٠٠

مق مد کا حصر مقصود ہے، وہ قیدی کے آل کے جو زیر قائم رہے ۔۔

۱۱ - فقی ، اس پر شفق میں کر جربیوں کی قیدی عورتیں ور بنے اور جوال کے حملوک ہوان کے حکم میں میں جیسے شقی اور مجنوں ور ای طرح ال کے حملوک فورم، یہ بھی قید کرنے سے بی غوام بن جاملی گے، ورائل پر بھی ال کا ان کے حربیوں میں سے جو کوئی شعط ورقید سے پہلے سوم قبوں کر لے اس کوغا، م نبیس بنایا جا ہے گا، یک معامد مرح ہی کا بھی ہے، کر ان سے تو بہ کرنے اور کیوں کہ سے جو کوئی سطے میں معامد مرح ہی کا جس کے ورائل میں کا بھی ہے، کر ان سے تو بہ کرنے اور وجوں کی سام میں واخل ہونے کو کہ جائے گا ورز نہ پھر تماو رکا سامن کریں گے ہیں۔

کر میں میں واخل ہونے کو کہ جائے گا ورز نہ پھر تماو رکا سامن کریں گے ہیں۔

۲۲- رہے و را گھر ب کے تزاو ور جنگ یل حصہ بینے و لے مروقا یہ ب چی غیر عرب کے غدم بنائے پر فقی عکا اللہ ق ہے ، چ ہے وہ بت پر ست ہوں یا ال مثاب ، اور عربوں کے سسے میں جمہور کا رہی کی گھ انتصیل کے ساتھ غلام بنائے کے جواز کی طرف ہے ، سیلن حنفیہ مشرکین عرب کے غدم بنائے کو جار جنیں گھیر تے۔

### مال محوض ربالي:

۳۲ - ندسب ولکید کاقور مشہور اور فقی و حضیہ میں سے محمد ہیں عسن کا قور م و اور فقی و حضیہ میں اور میں کو مجمولا کر حمالید میں مور فرق فعید کا فد میں مور کی قید ہوں کے بارے میں موم کو اعتبار رہ

بديع گجيد ١٩٩٣م ١٩٩٣

عاشر س عابد بن سره ۱۹۹ ماطیة تقلیمی رحاشر شمیر کفالق سره ۱۹۳۰ الدیم انتخایة رحافیة تفتح ۱۹۳۰ ماشر جهسیر الکبیر ۱۳۳۰ ۱۸۰۰ الگاج و الاقلیل، د د مردیة محمد ۱۹۳۰ ماهیة الدول ۱۳۳۸، الگاج و الاقلیل، سو بر جلیل سره ۱۳۵۵، امهید ۱۳۵۰ فتح بورت ۱۳۳۷ ماهیة ایجس ۵ مه محمد الات و ۱۳۵۸ معمد ۱۳۵۰ و ۱۳۵۰ الات و ۱۳۳۸ مطار اور قبی ۱۳۳۸ م

الأخط و الأسلام المد تع منه المراجع المبل والماج والألبيل المر ١٥٥ م. حافية الدعول ٢٠ ١٨٠، لا قاع ١٥ ٨، المهد من ٢٠ مـ ٢٠٠، لاصاف عهر ٢٠ ، معى مع الشرح الكبير ٥ - ١٠م، مطار الور بش ١٠٠٠ م

٣ الماج والليل ٢٥٨٠.

n المع + طوف ۱۳۸۰، المد تع ما ۱۹، حاشي من عابد ين كل الدرايق المراهق المره ۲۳۹س

م شرح وص لا را ۱۳ مر ۹۳ محت المتناع ۱۸ م ۱۰ المهمد ب ۳ بر ۱۳۳۰ مهماییت اکتاع ۱۸ مالا قتاع ۵ ۸ م فقح مورب ۳ م بر یا

<sup>- 16</sup> A D

تھ ۔ اور سپ سلطین کے فعل سے تم زشم جو ز ور یا حت ٹابت ہوتی ہے۔

۳۳ - ال روایت کوچیور کر جو امام محمد سے گذری ہے، حصیاں رے ، ور یک روایت امام احمد سے بھی ہے، اور یکی ابوطیید القاسم بل سمام کا قول ہے کہ ذرفعہ میں لے کر قید بوں رہانی جا رہبیں ہے سے

مدم جوز کا موت ہے کہ قیدیوں کا قتل میت کرید
الفاصُونِوَا فَوَقَ الْاعْدَاقِ" ہو ( کافروں ) کر دووں
کے ویرہ رو ) کی روشنی میں مامور یہ ہے، ورید ایجی سر مارکر اڑ نا،
ورال کا پورپورہ رکزہ اُر دینا ) ال کو پکڑ کر رکھنے ورغہ م بنائے کے حدی یہوگا، ای طرح " بیت کرید "فافُتُنُوا النَّمُشُو کین حیث و جدی شُمُو گو مُن میں ہے اُن کی رو سے بھی قَلَ مطوب ہے، ورقل کا حکم سادم کے سے "مادہ کی رو سے بھی قتل مطوب ہے، ورقل کا حکم سادم کے سے "مادہ کی رو سے بھی قتل مطوب ہے، ورقل کا حکم سادم کے سے "مادہ

- م سرسوط و ۲۹، تعییل افغالق ۴۴، هر الراق ۵ وه، مهابر جلیل هر ۵۵، الاموال ص به فقره ۲۰ الاصاف عمره ۱۲، این عابدین هر ۴۷۹
  - ۳ مانغاني√ ۳ ـ
    - م بروتول ها

کرنے د نرض ہے ہوں ہے جس متصد کے بے تل مشروع ہو ہے جب تک حاصل نہ ہوجائے قبل کور ک نہیں کیا جائے گا، وروہ مقصد بیا کول سرم کاؤر اید ہو، ورزرند بیالے کرر بانی سے بیا مقصد حاصل نبیل ہوتا ، ووسرے ال میں ال حرب کی مدد بھی ہے ، یونکہ وہ واپس ہوکر دشم ک طاقت ہے حیا میں گے ور ہمارے خلاف بنگ کریں گے، ورمشرک برانابو یائے کے جد اس کا قبل ارض محکم ہے، ورز رفید ہیا لے کر رہا کر نے میں ال فریضیاں نجام دی کور ک ا کرنا ہے، چنانی حضرت ابو بکڑ سے قیدی کے بارے میں روابیت ہے ک نہوں نے کہا کہ سے زرند یہ لے کرند چھوڑو، جا ہے تھہیں ہونے کے دومد یوں ناملیں ۔ وریاچی ہے کہ وہ قید ہوکر دیرالا مدم کا ا کیا روال چاہے ال سے ال کوروبارہ درالحرب والی بھیجتا جام نہیں کہ جا کر ہما رہے خلاف جنگ کرے اور پیمعصیت کا کام ہے ، ہ رہالی مفعت کے معصیت کا الانکاب جا رہیمیں ہے۔ گر کونی دولت دے کر جمیں نم زمچھوڑ نے کے سے سے نوشر ورت کے یا وجود ہمارے ہے ایسا کرنا جا رہنیں ہے، ای طرح زرفد پہلے کرمشرک کا تحقل نەكرنا جا برنبيس بوگا 🛪 💄

اہ م کے سے زرند بیدلے کر رہانی کا حل تشدیم کرنے کی صورت میں جو ماں حاصل ہوگا وہ مجامد بن کاحل ہوگا ، اور اما م کو اختی رئیس ک رہائی کے سے جوزرفد بیا ہے ہو ہے مجامد بن ں رصا مندی سے خیر

محشرت ابو مرصد میں ہے او کو ہم ابو ہو ہد ہے کیا۔ انجر ج ٹی ال الفاط ہ راتھ و کر یا ہے "اِن احداث الحداث میں مجسو کیں فاعظیت ماہ مدین درایو فلا تفاد و ہ" استرکت انجر ج ص ۱۹۰۹ تا سے کررہ اسکنیت استر ۱۳۵۳ ہے ، اور مدائل کا مجانبا ۔ ہے۔

الرائع کے ۲۰۱۱، ۲۰۱۱ وہ ۲۰۱۱ الرائع

منی یہ بے کہ آیت ہیں ماطور بینٹلی ہے کہ کا مہم سالگا ہے ہے ہے۔ میں آلم متعیل ہے وہ صافا مہمرات لگا ماجا نے آل اس بے بعد مال یا رقد بیسے عمل ال سے معددہ معدد باجا ساکا حمل فائد کرہ آیت مل ہے۔

اس میں کونی می کرے۔

مسلم قیدیں کی وحمن کے قیدیں کے بدے رہالی: وعودوا المريض وفكوا العاني" ١٠٠ كِيُوكِكُوكُما هـ.و، یا ری عیادت کرو ورقیدی کورہا کر و) سے شدلاں میا ہے۔ ای فينهم أن يعادوا أسيرهم ويؤدوا عن عارمهم" " اللہ علیات کے اس فعل ہے کہ "فادی اسپی موسی رہے ہو جسیس میں المستمين بالرجن الذي أحده من بي عقين" ٥

۲۵ - جمهور ۴ مالکیده شافعیه حنابعه، صامیس و ریک روابیت کے مطابق امام ابو طنیفہ نے قید ہوں کے تادیلے کے جواز کوشندیم میا ے، ور انہوں نے کی کرم علیہ کی عدیث:" اُطعموا الجالع طرح ني كريم عليه كارث دے: " ب على المسلمين في (مسمی نوں پر ال کے مان نمنیمت میں لازم ہے کہ ہے قیدیوں کو رہا کر میں اور ہے مقروضیں کا قرض او کریں)۔ اور رسوں

( بی سیال نے دہسمہ نو یاکو بی تقیل کے اس وی کے یوش جس کو سے علیہ نے گرفتار کیا تھ رہاکر ہیا) ور ای طرح "فادی بالموأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع باسا من المستمين كانوا قد أسروا بمكة السي سيال أس المساهد أس عورت کے عوض جس کو سے سلطینے نے سلمہ بن الاکوٹ سے بطور مبد ص صل میاف ایت ہے مسلم نو اکو جومکہ میں گرفت رکر سے گے تھے رہا كرويو)، ورجوازى وجرياليكى سيكان ليل مسمان كوك رك المذاب سے اور دیں کے بارے میں فتنے سے نجات ولانا ہے، ور مسمى و و و كابيا كالركوملاك كرن عابة عـ

ورال لوگوں نے تا دلد کے جواز کے ہے قبل تشیم ور حد تشیم ق تھر یق نبیس و ہے، لیس اوام ابو یوسف نے تاولد کے جو از کوقبل منتہم کے ساتھ تحدود میا ہے، ال کا ابنا ہے کہ تنگیم سے بیٹ فیر مسلم قیدی کا و رالا ۱۰ م کافر دیجا مقررتین ہے جی کہ اوم کے ہے اس کوتل کریا ب من ہے، مین تقسیم کے بعد ال کا وارالا مدم کافر دیونا مقر رہوگیا، اس سے او م اب اس کوئل فیص کرسکتا ، لبد اب اس کوت د لے سے طور یرد رالکگر واپس نبی**ں لونا** پیاب سکتاء اور اس سے کہ نشیم کے حد تا**دل**یہ کی صورت میں ال شخص کی ملکیت کا غیر رصا مندی کے ابھاں ہے جس کے حصہ میں وہ پڑے

ور مالكيد في بحى امام أبو يوسف كي وس كي مطابق رف كام ں ہے، لیس مام محرف دونوں صورتوں میں تا دلد کوجارہ کہا ہے، یوں کر تشیم سے قبل ہوا ولد کے جو ز کا مقصد مسلم ب کو دشموں کے مذاب سے نجات ولانا ہے ور بیروجی تھی کے جد بھی برقر ارہے، ور

حافية الدول مع مشرح الكبير ١٠ م١٨٥، اميد ٢٠ ١ ١٥٠٠، معى ٥٠٠٠ م ٣ مستمين الحقائق ١٨ ٥ ٥٨ ، حاشيه عن عام ١٨٥ ، الشرح الكبير مع حافية مد حل ۲ م ۲ مدية محتيد ١٩٩٣، حظام القرآب لاس العرو ٣ ٨ ٨ ٨ الا قاع ٥ ٨ مهاية التناع ٨ ٨ ١٥ المرد ٢٠ ١ ٨ ٣٠٠ معي مع

الشرح الكبير و - وم، لاحد ف ٢٠٠٠ مطار اور من ٥٠١ ما r صدیہ: "أطعمو مجانع " ر ہایت تھا ہے ے مشرت ہو موں شعر مار من المعلم الله من المع المعلم المعلم

ا مدید: "ان عنی نمستمین فی فینهم اگو جیدان مصر ب بال ال و صد ے وائد یا ہے۔ حدیث مراس ہداس عیدان مصورہ بھم اڑا فی ہرے مطبع ہدید

عديث: "فداء سي النِّجُ رحمين من ممسمين دو حن مدي حدہ میں دینی عصیر " نومسلم کے تصییل سے فیٹر ت عمر ال س فیمس سے واین یا ہے، صبیح مسلم مجھوع کھی فو ادعرہ الرالی سار ۱۳ ۱۳ ، ۱۳ ۱۳ طبع عیش

حديث: "قداء سبي لا الله الموالة بني منوهبها من معمه بن الاكوع دم من مستمين ومسم في العصيل حظرت المراكب و رہے یا ہے۔ مسجے مسلم بتھیل محمد العالی الم ۱۹۵۵ مار ۲۵۱۹ مطبع عیسی

می بدیں کے نے ندم بنائے کا حق تشیم سے پہنے بھی نابت ہے اس و ط سے قیدی درالا مدم کافر دہوگی ، پھر ال ضرورت کے پیش نظر اس سے تا دلد ہارا ہے ، او تشیم کے حد بھی تا دلد ہارا ہوگا۔

حصاب نے او میریر سے علی سے کے ورتوں وریجوں کے مق ملے میں صلے میں ان نے کا افتالی رہو گایا جا توں کے تا دلد کا از زند یہ کے عوض ربانی کا افتالی رہیں ہے۔

امام الوطنیفدن وہمری روامیت کے مطابق قید یوں کا قید یوں سے تا ولد ممنوع ہے، وروجہ یہ ہے کہ مشر کین کا قتل فرض محکم ہے، ال سے تا ولدی ف طرال کام کے جار بہیں

۲۶ - گر قیدی سام قبوں کر لے تو اس کا کسی سے تا دار نہیں ہوگا، یونکہ اس میں کوئی فا مد دنہیں ہے، اس سے ک یہ یک مسلم ی ربانی دہم ہے سلم کے توض ہے۔ بال گر وہ خود اس کے سے راضی ہو، اور اس کے سام می طرف سے اظمیراں ہوتو جا دہے سام

21- بری تحدادی رہائی تھوڑے مسلمان قیدیوں کے بدلے ، اور اس کے برعکس دونوں جا رہا ہے ، حتابعہ کے بہاں اس کے برعکس دونوں جا رہ ہیں ، یہ فعید کا جنا ہے ، حتابعہ کے بہاں اس مسلے بیش کوئی صرحت موجود نہیں ہے ، المنت ال و آتا ہوں سے یہ یہ بیٹ میں ہیں ، یوں کہ انہوں نے سابقہ حادیث سے کی ستدلاں میا ہے ، میش حصا نے کہا ہے کہ بہا ہے کہ

الكبير مع حاميد مد ول ٣٠٠، الد نع ٣٠٠ تبيير كقائق ٣٠٩، ١٠٠ بشرح الكبير مع حاميد مد ول ٣٠٩، ١٠٠ به بر جليل ١٨٥، ١٥٩، معى ٨١٩٥٨ عبع مهم-

٣ تعيير كفالق ٣٠٩، ١٠٥ اركر الرائق ٥ ٩٥، معي ٥٠٠٠٠ م

ا لاقاع ۲ ۱۳۵۳، معی و ۱۳۰۰ مطار اور مجمی ۱۳۵۳، الدیع ۱ ۲ کمینی ر بر به کراس سرس بصد و میر چیود یا تا بید. ده مسمت در سے دکرس میرو طرک ساک

### قید یو کوؤی بنانا ور ن پرجزیه گانا:

۲۸ - فقر وکا الله بی کرام مکو بل کاب ورجوی قید یول پر تند یا گاکر ساکودی بنامیا جارا ہے، ور امام شافعی کار تول یہ ہے کہ گروہ الل و درخو ست کریں تو امام کو الل و درخو ست ماننا و جب ہے، جس طرح خیر قید ہو ہے گروہ تند یہ دے پر آمادہ ہوجا میں تو تند ہے۔ قبول کرنا و جب ہے۔

القب و نے ال کے بو زیر صفرت عمر کے ال می دیسے شدلاں کی ہے بو انہوں نے عراق وشام کے ال سواد کے ساتھ کیا تھ اس و ورکب ہے کہ یہ جواز کا مسلم ہے وجوب کائیں، یوں کہ وہ مسلم نوں کے ہاتھ ماں کے خیر آئے ہیں، ورال ہے بھی کہ وہ ٹی افتیار ہے بوصاصل ہیں و جب قرر دیے وصورت میں ساتھ ندہوں میں ساتھ ندہوں میں ساتھ ندہوں میں ساتھ ندہوں اس سے جن بیال

ام المراد ١٠٠٠

٣ مطار اول في ١٨ ٥٣٣ اميد ١٠٠١ ٣٠٠

ہِ مکتا ہے۔

ال کی تا سیر بین رشد کے بیان سے بھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ فقہ و ال کتاب اور چول سے جن سے جانے کے جواز پرشفق بین اسین الن کے علاوہ واسر مے مشرکوں سے جن سے جانے میں ساتھ ف ہے و کھے لوگوں کا کہنا ہے کہ شرک سے جن بیارہ ملتا ہے، ور حی آؤں کو امام ما مک نے افتیار ہیا ہے۔

حصیہ نے عرب مشرکین اور مرتدیں کو جیمور کر وہم سے قیدیوں
کے بارے میں ام م کوال کی جازت وی ہے، وریک عام ضابط بنایا
ہے، وہ یہ ہے کہ مرووں میں جس کو غدم بنایا جائز ہے ال سے عہد
ومد کر کے جزید بیا جائز ہے، جیسے ال سے جزید برت برست، میں جس کو غدم بنایا جائز بیدیا بھی جائز برا

### مام کا ہے فیصلہ سے رجوع:

19- آن آابوں تک ہماری رسانی ہے ہم نے ہل ججریشی شافعی کے ملا وہ کسی کوئیں پایا جس نے اس مسئلہ سے بحث و ہوہ ہل ججر نے کہا ہے ہ کہ کوئیں پایا جس مسئلہ سے بحث و ہوہ ہل ججر نے کہا ہے ہ کہ کہ کریم کی معلومات کی حد تک سعاء نے اس مسئلہ سے تعرض مہیں میں ہا ہے کہ گر مام کی صورت اختیا رکز میٹا ہے تو اس سے رجو ک کا حق اس کو وہ صل ہے یا نہیں ، ور نہ می اس کا دکر میا ہے کہ امام کا اختیا رزیا ہ ہے وہ لئے پر موقوف ہے یا نہیں ، انہوں نے کہا میں اختیا روی کہ اس میل تعصیل وہ ورت ہے گر مام کی صورت سے تھی رکز میٹا ہے کہ وہی صورت سے اس کو انداز ہ ہوتا ہے کہ وہی صورت سے اتھی رکز میٹا ہے کہ وہی صورت سے اتھی رکز میٹا ہے کہ وہی صورت سے اتھی رکز میٹا ہے کہ وہی صورت سے اتھی اند و مند ہے، پھر اس کو پینہ چاتا ہے کہ مفید ترکوئی ورصورت ہے، تو فارد و مند ہے، پھر اس کو پینہ چاتا ہے کہ مفید ترکوئی ورصورت ہے، تو

بدیة کیمند ۱۹۹۹، ۱۹۹۰ ۱۳ شرح اسیر الکبیر ۱۲۳۱، ۱۰ سال سے ۱۹۰۱، ۱۹۰۵ الله یا ۱۳۰۱،

r حاشر کل اکل جه ۱۳۵۷

گر پالا فیصد فدم بنانے کا تھ تو ال سے ربوت کسی حال میں جو رہوں کسی حال میں جو رہوں کسی حال میں جو رہوں کے مستحقین محض فدم بنانے سے موگاء اور گر پالا فیصد قبل کا تھ تو جی الامکان جان ر حفاظت کو مقدم رکھنے کے سے امام کا الل سے ربوع جان ہے، پیش گر پالا فیصد رکھنے کے سے امام کا الل سے ربوع جان ہے، پیش گر پالا فیصد زند یہ قبوں کرنے یا حسان کرنے کا تھ تو بعد و لے قیصہ پہلے لئیس کر رہا ہے جہ دکا تھ تو بعد و لے قیصہ پہلے لئیس کر اللہ کا جہ دکا تھ تو بعد و کے قیصہ پہلے لئیس کر اللہ کا جہ دکا تھا ہوں کہ ایس کر نے سے جد وجہ یک جہ دکا تھا ہوں کہ میں ہے جہ دکا تھا ہوں کا اس نے کسی کی کا اتھا ہوں کا جہ دکا تھا ہوں کا میں جو ہو گئیں ہو گئیس کی بنیو و پر کی تھی ور وہ میں بنی عی مصاحب ہے تو الل کے مطابق عمل کرے گا، ور سے یک جہ تہ د کا دوم ہے جہ دکا تھا ہو و دوم سے جہ دکا تھا ہو و دوم سے جہ دکا تھا ہو و دوم سے جہ دکھیں ہو ہو ہو ہے کے دیکھیں ہو و دوم سے جو تھیں کے دو تھیں ہے جو تھیں گئیس ہے، جانگہ مو جب وال کے دیکھیں ہا ہو و دوم سے جو تھیں کے دو تھیں ہے جو تھیں گئیس ہے، جانگہ مو جب وال کے دیکھیں ہا ہو و دوم سے جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے جو تھیں ہے جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہیں ہے۔ جو تھیں ہیں ہے۔ جو تھیں ہے۔ جب ہے۔ جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے۔ جو تھیں ہے۔ جب ہے۔ جو تھیں ہے۔ جب ہے۔ جب ہے۔ جو تھیں ہے۔ جب ہے۔ جب ہے۔ جو تھیں ہے۔ جب ہے۔ جب ہے۔ جب ہے

### فيصد كيسے ہوگا:

\* سا- ورجبان تک فیصد کے تمام کے نے زبان سے ہو لئے پر انتصار کا تعلق کے نے سے لفظ کا زبان انتصار کا تعلق ہوں ہا نے کے فیصلے کے سے انتظا کا زبان سے نکالناضر وری ہے جو اس پر دلالت کرتا ہو، اس بیس محفظ مملی اقد م کائی تبییں ہے، اور یکی مسئلہ ندید کا بھی ہے، الدنة ندید بیش بیبات کائی ہوں کہ اور یکی مسئلہ ندید کی جالا کائی ہوں کہ اوم فید یہ پر پہھے ہے، فیر قبضہ کرے ورفد بید ہے والا زبان سے کوئی لفظ کے، اس کے ملا وہ بقید دوسورتوں کی تحییل محفل مملی اقتد ام سے ہوجائے گئے۔

قیدی کا سدم آبول کرنا: ۱ ۱۱۱ – گر قیدی گرفتاری کے حد ور مام کے قتل یو حساب یو فعد ہے کے محاکمتا ج ۸ روم هیجاوں۔

فیصد بینے سے پہنے سدم قبوں کر لے توبالا جماع ال کو قل تہیں کیا جائے گاہ یوں کہ سام الا کر ال نے پٹی جاں کو پچالی ہے، ور ال کو غدم بنانے میں دور میں میں، جمہوری رے ، ٹا فعید کا کیا توں ور حنابد کے یہاں لیک احتمال ہے کہ امام کو یے شخص کے جارے میں قبل کے ملاوہ وج فیصد کا افتیار ہے، یوں کہ سام و وجہ سے قبل ساتھ ہو ہے، دوہری صورتیں ہاتی ہے۔

حتابد كا ظاہر توں جو ش فعيد كا بھى يك قول ہے يہ ہے ك ال كو فدم بنام معيل ہے، يوں ك فدم بنائ كا سب سدم ہے يہ بى ك ال كو الله كر ق رى ل وہ بہ ہے منعقد ہو چكا ہے، ال طرح وہ بھى كورتوں ورج بى منعقد ہو چكا ہے، ال طرح وہ بھى كورتوں ورج بى منطقہ ہو جكا ہے، الل طرح وہ بھى كورتوں ورج بى منطقہ ہو ہے اللہ ورج بى منطقہ ہو ہو كا ہے، اللہ اللہ ہو خو دفدى ہے واللہ بي نہ حسال ہو كا ورند زرند بيد لے كرد بالى والبند وہ خو دفدى ہے سيئے كور باكى والبند وہ خو دفدى ہے سيئے كور باكر نے كے بے ند بيدے سكتا ہے۔۔

### قىدىكامال:

۱۳۳ قیدی کے مال کا تھم ال کی جان کے مسید سے جڑ ہو ہے،
اب ال کو پنے مال ور ساماں پر عصمت حاصل نہیں ہے، ور گروہ
فوج ور حافظت سے ہر ہ رست یو فوج کی حافظت کے زیر اللہ قید ہو
ہے تو ال رہ چیز سارے مسمی نوب کے سے نتیمت ہے، اور گر
گرفتاری کے حد سدم الاتا ہے ورفارم بنالیوج تا ہے تو ال کامال بھی
اس کے تا بعج ہوگا، الدی گر وہ گرفتارہوئے سے پہنے و زالحرب میں
سدم قبوں کر بیتا ہے ہیں وہ مسمی نوب میں سے کر ٹائل نہیں ہوتا اور

شرح اسير الكبير ٢٥٥٠، الارائل ٥٥٥، المبير الكبير ١٥٥٠، المجالة المجتاع القدير ١٠٥٠، المعالم ١٥٠٠، المبير ١٩٠٠، القدير ١٠٥٠، المبير ١٩٠٠، المبير ١٩٠٠، المبير ١٩٠٠، المبير ١٩٠٠، العول المول المول المبير ١٩٠٠، اللحظ م المسلط به لا إلى يعلى ص ١٩٥ شيع اول ١٩٥١، اللحظ م المسلط به لا إلى يعلى ص ١٩٥ شيع اول ١٩٥١ الما المطرق الحكمية ص ١٩ شيع م ١٩ شيع الله المرق الحكمية ص ١٩ شيع م ١٩ شيع الله المرق الحكمية ص ١٩ شيع م ١٩ شيع الله المرق الحكمية عس ١٩ شيع م ١٩ شيع الله المرق الحكمية عس ١٩ شيع م ١٩ شيع الله الله

مسمی ال ماد قر بر فالب تو سے میں تو بی جان، نا بالغ والا دور بہت ہیں تو بی جان، نا بالغ والا دور بہت کو کھو دار لے گا، یونکہ صدیث میں ہے "می اسمیم عدی مال فہو داہ" الر یوکی وال کے ساتھ اسدم الائے وہ اس کا وامک ہے )، شیاء منظولہ کے تعلق سے بیمسئلہ تداسب کے درمیاں شقق عدیہ ہے، ورغیر منظولہ جاند دکا والکیہ کے یہاں یکی عکم درمیاں شقق عدیہ ہے، ورغیر منظولہ جاند دکا والکیہ کے یہاں یکی عکم ہے، ورغیا بدکا فد سے ۔

الام الوطنيف نے کہا: ال ل غير منقولہ جا مداد ال سے فارق ہے، يوں كہ وہ ملاق والوں كے قيفے ورشاط على ہے، كہد وہ ننيمت يوں ١١ء وريك قول يہ ہے كہ الام محمد نے غير منقولہ جامد دكو ال كدوم سے مالوں ل طرح مانا ہے ١٣۔

گر امیر علان کرد ہے کہ شمر کا کوئی بھی شخص گربہ ہو کر کسی چیز کوہ صل کر بیتا ہے تو اس کو اس کا چوتھ ٹی ملے گا، اس علان کو س کر کوئی قیدی مو بال حرب میں سے ہوج ہوتا ہے ، کسی چیز کوہ صل کر بیتا ہے تو وہ چیز عمل طور پر مسمی توں کے سے ہوں ، یوں کہ قیدی

ع شرير من عابد ين ٣٣ ٣٣٣ شيم ٢٥٠ عناطانية الديول ٣ مـ ٩ مـ

۳ انځرارانق ۵ مه. معی و ۵ م. م

ں دننیمت ہے، ورغدم کی کمانی ال کے آٹاکواتی ہے ۔ سس- جب (تقیم میں) کوئی قیدی کسی مسمان کے جھے میں " جاے ور پھر بنے ہاں سے كونى مال كاللے جس كاللم كى كونيس تقام تو ال مسلمان کوچس کے جھے میں وہ سیاے اس ماں کونٹیمت میں لونا و بنا جا ہے ، یوں کہ تشیم میں جا کم نے ال کو صرف قیدی دیا ہے وہ مال نہیں جو اس کے یا س ہے، صاسم کوتو اس کا علم بھی نہیں تھا، اور ے کم تنسیم میں مدر کا بابند ہے، ورمدر سی وفت محقق بوگا جب تنسیم کا اطار ق صرف ال پر ہو جو معلوم ہے، رو ایت ہے کہ یک محص نے مال نغیمت میں سے یک والدی کا سود کیا، والدی نے جب سمجھ لیا ک وہ آل کی بھوگئی ہے تو اس نے زیورات ٹکا لیے جو اس کے ہوال تھے، ال " دى نے كون بھے مجھ يل فيل " رباك بيكيا ہے؟ وہ حضرت سعد یں الی وقاص کے بیاس کی ور ٹ کوواقعہ تلایوء نہوں نے کہا: اس کو مسلما نوں کے مار نتیمت میں رکھ دوہ ال سے کہ حو ماں قیدی کے یال رو گیا ہے و دنیمت ہے، ورصائم کا تشیم صرف جاں پر لا کو ہے، مال رئیس، ال ہے وہ مار ٹنیمت کے طور پر برقر ارر ہے گا 🕝 اور يج حكم ال كے ال لرضوب ور اوا نقل كا ہوگا جوسى مسلم يا ومي كے یاں میں، ور گر کسی حربی کے بایل میں نو مجاہدیں کی نتیمت میں شامل ہوں گے۔

سہ ۱۰۰ - گر قیدی پر کسی مسلم ہا وہی کا ترض ہے تو اس ی او کیگی اس کے اس ماں سے بی جانے بی جو اس کو غاام بنانے سے پہلے غلیمت کے طور پر حاصل نہیں ہو کا ہے ، یوں کرچن قرض جن نغیمت پا مقدم ہے ، ہاں گر اس کا ماں اس نا کی سے پہلے بی نخایمت ، س چٹا ہے تو معامد مختلف ہے ، اور گر دونوں چیز یں (استر الماق وراختیام)

ساتھ بی قش " لی میں تو ظاہر یک ہے کہ فیمت کو مقدم رکھ جائے گا، جیس کا اُن فعید میں سے امام غز الی نے کہا ہے، ور گر اس کے باس مال ند ہوتو جب تک" زاد ند ہوتر ض اس کے ذمہ میں پڑ ار ہے گا

### قيدى كاسدم كييمعوم موكا:

تر " ب خص قیدیوں کے دادوں کو جب رسوں اللہ علیہ اللہ علیہ کے ہے و ضح کردیا تو مسلم مجابہ یں کے سے یہ کم نیک رہا کہ وہ س ر نیم بی رہ کے سے یہ کم نیک رہا کہ وہ س ر نیم بی رہ کے انہوں کی تیم بیٹ کی ہے کہ انہوں نے کہ: "یا وسول الله ا او آیت اِن نقیت و جلا میں الکھار فعاتسی، فصر ب اِحدی یدی بادسیف فقطعها، ثم لاد می بشجرة فعال آسدمت ندا، آفاقتد یا وسول الله بعد

شرح اسیر الکبیر ۱۳۵۳، امید س۳ ۹ ۳۳، المدور مع المقدمات ۱۳۵۹ -

٣ شرح اسير الكبير ١٨ ١٥٠٥٠٠ و ٥٠

\_ <sup>q</sup> \_ r <u>/2</u>2

۳ سره الفالية ١٥٠ عن كيصة حظام القرآل لاس العربي فتم وم ص ١٨٥٠

عدیک مقد س لا + : "یه رسون معه ارایت بن مصب ر حلا " نومسم نے وکر یا ہے، صحیح مسم تشقیق محرف ارعرہ الرالی ، ۵۵ شیع عیسی مجمعی ہے

دے کہ میں مسلم ہوں تو مسلم نوں کو سے قبل نیس کرنا ہے ہے ، جب
تک ال سے سام کے متعمق دریافت نہ کرلیں ، گر وہ ان سے
سرم کو میچے ہیں دیتا ہے تو وہ مسلم ن ہے ، ور گر بتلا نے ہے تہ تا
ہے تو مسلم نوں کو خود اس کے سامنے اسدم کی تحریح کرلی ہے ہے
ور اس سے پوچھتا جا ہے کہ تم ہے بی ہوں گر وہ کے کہ بال تو وہ
مسلم سے بیس گر وہ کہتا ہے کہ میں مسلم س تو نہیں ہوں میں تم مجھ

### باغيو ڪ تيدي:

ور صطارح میں با تھی: وہ لوگ میں ہو مام برحل ب تھم مدولی پر باحل الر آ میں ، اور ن کے باس مزاحمت کی طاقت ہو، ن کو قتل کرنے کی غرض سے تیمل بلکہ ان کو ہزر کھنے کے سے ان سے قبال و جب ہے میں ور جسمدہ ہم ن کے قید ہوں سے متعلق گفتگو

عدیہ: "افلا شفف عی قدیہ حتی تعلیم افایہ م لا "تومسم ہے رمان بیرےمرفوعاً یہو قدے شمر شریبیں یا ہے، سیجمسم ۱۹۹۰ شیع میسی جمہیں ۔

حظام القرآل ملجصاص ١٠ ١٩ ١٩ مثر حاسير الكبير ٢٠ ٥٠ ٥٠

۳ القامو**ن ب**ارور نعی ب

۳ سره محرت ۹ س

م حدث س عبدين ١٩٨٠، والعيد الدعل ١٨٨، ١٩٨٥، والعيد الجرل ٥

-255

اس کے بچوں میں اس کے بچوں کو رتوں ورال کے بچوں کو قیدی بنایا ہو برہاں کے بچوں کو قیدی بنایا ہو برہندیں ہے ، بلکہ میش فقالی وی رہے ہے کہ گرفتا ری جنگ میں حصر بہتے و لیے مر دوں انگ بی محد دور کھی جو نے گی ، در بو زھوں اور مسلم ہے۔

بچوں کو ''ز رچھوڑ دیا جائے گاہ رہ بھوں میں '' تا سے کہ حضرت علی ور حفرت معاویہ کے درمیاں جب جنگ جیٹری تو حفرت کی نے گرفتار نہ کرنے و کنیمت ندینے کا فیصد کیا ، جس برال کے پچھ ساتھی معقر ض ہوے تو حفرت بن عمال نے ال سے کبا: کیاتم بنی ما ب حفرت عاش کو باندی بنانا کو ز کرو گے، پاتم ب کاوی ستعیاب کرو گے جس طرح دوم ی عورتوں کو ستعیار کرتے ہوہ گرتم پیاہو گے کہ وہ تنہاری، پائیس میں تو تقر کے مرتاب ہوگے ، اس سے کہ اللہ تعالی کا رَثُورِ ٢٠ إِنْهِي أُوْنِي بِالْمُؤْمِينِ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وَأَرْواجُهِ المتھاتُھُيُّہ الني موسيس كے ساتھ خودال كيفس سے بھى زيادہ تعلق رکھتے میں ورشپ در ہویاں ال درمامیں میں)، ور گرتم میہ کہوگے کہ ماں ہوتے ہوئے بھی ان کو قیدی بنانا حال ہے تو بھی تم كافر يوب و كر الله تعالى كا الرثاوي: "وها كان لكم أَنْ تُؤَدُّوا رِسُولِ اللَّهِ ولا أَنْ تُكَخُّوا أَرُواجِهِ مِنْ يَعْدِهُ أبدأًا ٢٠٠١ ( وتههيل جار نبيل كتم رسول الله عليه كو( تسي طرح بھی) کلیف پہنچا اور نہ یا کہ سے سلط کے حد سے سلط ک و بول سے بھی بھی نکاح کرو)، ال سے ال یر ای صرتک باتھ ؟ الا ج ے گاجس سے قبال مل ج ہے اور اور ولاد صل عصمت یر برقر ار میں گے۔ بغاوت کے قیدیوں کے سے میں فقہ وہذا سب کے بہاں وکھ میں ہے۔

۹۴ ، افر وع هر ۹۳ طبع امر ۱۹۰۰ اشرح الکبیر مطبوعه مع ۱۹۰۰

صدیت: "لا یسع معبوهم، ولا یجر عمی حویحهم، ولا یفس مبوهم، ولا یفس مبوهم، ولا یجر عمی حویحهم، ولا یفس مبوهم، ولا یفس کا محد کر به الله الفاظ کا محمد بعد بن مسعود یا مسعود یا مسعود الدری د حکم بعد قیمی بغی می هده الامد؟ قال بن مسعود بعد و رسونه عمم، قال فی حکم بعد فیهم آلا یسع معبود بعد و رسونه عمم، قال فی حکم بعد فیهم آلا یسع معبوهم، ولا یفس مبوهم، ولا یدفی عمی حویحهم، ولا یفس مبوهم، ولا یدفی عمی حویحهم، ولا یشو کرده از گال العراق ال

<sup>- 1 -</sup> Post

ام المروافر بي ١٥٥٠

٣ - مشرح الكبيرمع معني ١٥٠٥ وفتح القدير ١٨٣ م.

حصیہ کے یہاں تعریق ہے کہ بعق وت کے قیدیوں کا کونی گروہ ہے یائیس ہے، ور کہتے میں کہ گر باغیوں کا گروہ، پی ہے تو ال کے زخمیوں کوٹھ کا نے مگا دریاج نے گا، اور جو گئے والوں کوٹن یا گرفتار کرنے

- 23 /20 M
- ام الباليو گهر ۲ ۹۸ م.
- م الناج والأفليل 1 م-20\_

ن بخرض ہے اس کا تھ قب کیا ہوں گا، ور گرگر وہ نیس ہی ہے تو ایس میں کہ ورال کے تید ہوں کے ہارے بیل گر س کا گر وہ فیس کی ہوئے گر وہ ہے تو اوہ کو افقی رہے کہ اس کو قبل کرو ہے تا کہ چھوٹ کر ہے گر وہ بیل ش ال ندیو سے ، ور گر چ ہے تو ہو غیوں کے تا سب ہوئے تک اس کو قبل بیل ہے کہ ہے کہ اس کو قبل بیل ہے کہ اس کا کر ہے ۔ اس طرح اس کا شرمل ہو ہے گا۔ حضہ کا بہنا ہے کہ حضرت کی نے تیدی کو قبل ند کر نے شرمل ہو ہے گا۔ حضہ کا بہنا ہے کہ حضرت کی نے تیدی کو قبل ند کر نے شوں نے کہ کی جو ب کہ اس کا گر وہ ندیوہ نویوں نے کہ کی حضرت می جب کہ اس کا گر وہ ندیوہ نویوں نے کہ کی حضرت می جب کی تیدی کو گر ق رکر سے تھے تو اس کے خود ان کی ہے تی ور نہیں کر ہے گا وہ اس کے خود ان کی ہے تی ور نہیں کر ہے گا وہ اس کو قید ہیں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید ہیں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید ہیں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید ہیں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید میں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید میں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید میں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید میں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قید میں رکھ ہو نے گا وہ اس کو قبل میں خود اس کی شرکت کی حالت میں قبل میں خود اس کی شرکت کی حالت میں قبل میں میں جو بھی تھیں تیں وہ بھی تیں وہ اس کو قبل میں خود اس کی شرکت کی حالت میں قبل میں میں جو بھی تیں وہ اس کو تیوں کی کر جو بھی تیں قبل تیں کہ میں خود اس کی شرکت کی حالت میں قبل میں وہ بھی تیں وہ بھی

سم - الله و کا الل ق کے کہ ماں کے فوض میں رہائی جا رہیں ہے ،
 خطرہ نہ ہوئے ہی صورت میں گر می کو چھوڑنا ہی ہے تو یہ عوض چھوڑ ہے ، کیوں کہ اسدم جان ور ماں کو معموم منا دیتا ہے ہے ، کی ظرح مال کے عوض مام کے سے یہ غیوں سے مصافحت جا ہر جمیں طرح مال کے عوض مام کے سے یہ غیوں سے مصافحت جا ہر جمیں

حشرت کل ہے آئ کو ، م ابو ہو ہے ہے ہی ہے ہے ہی گئے بر اسحاق کی اور اسے میں گئے بر اسحاق کی اور اللہ عمر ہے گئے ہی اسحاق کی اور اللہ عمر ہے کا رعمی د اللہ اللہ عمر یوم صفیل حد داندہ وسلاحہ، و حد عب الایعود، وحدی سیدہ الایعود، وحدی سیدہ الایعود، وحدی سیدہ الایعود،

- ۳ غرية دوب الاحظام ۲۰۵، محرار الق ۵ ۵۳، تنبيس الحقالق ۱۳۹۵، وقع لقديه مر ۲۰۱۲ م
- المعلى ١٠ ما منطبية وول الاحظام ١٥٠٥، الحرائر ٥٠٥، حاممية الديدل مرووم
  - م ہشرح بسیر ۳ ۵ س

ہے ، اور گر س سے ماں پر مصافت کرتا ہے تو مصافت ہوں ،
اور ماں کے بارے میں ویکھ جائے گا ، گر وہ ماں انہوں نے نتیمت

یا صدافات میں سے دیا ہے ، تو نہیں واپس نہیں کرے گا ، اور صدافات

ال کے ہال ور نتیمت ال کے ستے قیمن کو دے دی جاور گر وہ ال کا پنا و اتنی ماں ہوتو الل کی و جب ہوں ۔

اسم - ہل بن وت کے قیدیوں کا تولد ہل مدر کے قیدیوں سے جورہ ہے، ور گر ہائی ہے ہیں موجود قیدیوں کو چھوڑ نے سے اٹکار کریں ورال کو بند صد بنا ہے رہیں تو ہیں تو ہیں تدروں کو چھوڑ نے سے اٹکار ہے کہ ہرال کو بند صد بنا ہے کہ شیس تو ہیں تو ہود قیدیوں کو بند صد بنا ہے کہ ہل موجود قیدیوں کو بند صد بنا ہے کہ ہل موجود قیدیوں کو بند صد بنا ہے دکھن جو در این کو چھوڑ دیال ہی ہے کہ این کو بیٹو شک بنائے رکھن جو در این کو چھوڑ دینا ہے ہے کہ این کو بند ھک بنائے رکھن جو در این کو چھوڑ دینا ہے ہے کہ این کو بند ھک بنائے رکھن جو در کے معاملہ ہیں قصور در این کو جھوڑ در این کو بیٹو ہیں گائیں ہے کہ عاملہ ہیں قصور در مراک ہی ہے۔ ایک ایل مدل کے قیدیوں کے معاملہ ہیں قصور در مراک ہی ہے۔ ایک در مراک ہی ہے معاملہ ہیں قصور در مراک ہی ہے۔ ایک در مراک ہی ہے کہ ایک معاملہ ہیں قصور در مراک ہی کا بیا ہے۔

۱۳۲ - یہ ضح ہونے کے حدک ال کا آل جو بہتیں ہے، گر ال میں قوت مزاہمت ہوتی ہے تو سر کھی جائے گا، ور نہیں " زاد نہیں چھوڑ جائے گا، کر چہ قیدی ناہ فغ بڑے ہو کورت یا غدم ہوں گر وہ بنگ میں حصہ بنے و لے ہوں، ورنہ بنگ کے فاتم کہ کے حد سام میں بنا ہو جیک میں سے قو بر کرائی جا ہے اور کر جو بنگ میں حصہ نہ ہے والم میں میں ہوتے ہو کہ اور من سب ہے کہ بن سے تو بر کرائی جا ہے اور مام میں بیعت کے بے کہ ب جا ہوں، ور گر وہ بنگ میں حصہ نہ بنے مام میں بیعت کے بے کہ ب جا ہوں ہوں یا کم میں بیعت کے بے کہ ب جا ہوں ہوں یا کم میں بیعت کے جو کہ بیا ہوں یا کہ میں بیعت کے جو بیا گا کہ اور میں بیعت کے جو بیا گا کہ اور میں بیعت کے جو بیا گا گا کہ اور میں بیعت کا مطاب کے جد ساکو چھوڑ دیا جا نے گا تا کہ اور میں بیعت کا مطاب کے خیر بنگ کے حد ساکو چھوڑ دیا جا نے گا تا کہ اور میں بیا ہوں یا گا تا کہ اور میں بیا ہوں یا گا تا کہ ور میں بیا ہوں کے گا تا کہ اور میں بیا ہوں کے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں رکھا جائے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں رکھا جائے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں رکھا جائے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں رکھا جائے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں رکھا جائے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں رکھا جائے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں یک قول کے مطابق ال کو قید بیاں کی جو کو گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں کے گا تا کہ دابرہ کے گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں کی گا تا کہ دابرہ کے بیا ہوں کے گا تا کہ دابرہ کی کو بیا ہوں کی گا تا کہ دابرہ کے گا تا کہ دابرہ کی کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کی گا تا کہ دابرہ کی کو بیا ہوں کی گا تا کہ دابرہ کی کو بیا ہوں کے کو بیا ہوں کی کو بیا ہوں کو بیا ہوں کی کو بیا

ال سے باغیوں و ور شکنی ہو۔ منابد کہتے میں کہ باغیوں و حافت کھرنے کے حد گر دوبارہ ن کے کشاہونے کا نوری اند بیٹھ ہوتو اس حالت میں س کے قیدیوں کوچھوڑنا درست نیس ہے اس

ہ غیوں کی مدور نے و سے فرمیوں کے قید کی:
سم سم س کر با ٹی ہم سے بھک کے ہے مل و مد سے مدولیں وراں کا
کوئی تو دی ہی رکی قید میں تا ہے نے قوصیہ کے دویک اس پر با ٹی کا تھم
ما فیڈ ہوگا ، گر اس کا گر ور ٹیس ہے تو قتل ٹیس ہوگا ، ور گر گر وہ ہے تو
مام کو افتایہ رہے ، پیس اس کو فہ م بنایا ہو ر ٹیس ہے ہے ۔
مام کو افتایہ نے کہا : گرنا ویل کے ساتھ بعذوت کرنے والا ومی سے
ماکییہ نے کہا : گرنا ویل کے ساتھ بعذوت کرنے والا ومی سے

معمی ۱۳۰۰ ۱۴۰

ا فروع الر ۵۴۴، لاحظام السلط بيلا و يعني وص ال

۳ معنج لقديه مر ۵ م، ۴ م، معنی 🕶 🗻

م حامية الجمل على شرح تفتيح ۵ م \_

۵ تنبيس احقالق ۱۲۹۵، مع لقديه ۱۲۵ س

الاحظ م استبطا به لار بنتي رص ٠٠-

\_11° · • 5e4 M

n طامية الحمل ۵ مر عرف الله را ۱۳ ما س

مدوہ نے توال کے باتھوں تلف ہونے و لے جاب وہ مال سے ناو یہ نیس ایہ جائے گا، ورندال کی طرف سے و شاکا ساتھ دینا نقش عہد تا رہوگا، ہیں گر و شام مالا ہے ہیں اس کے پاس بعذ و ت رکوئی تا و یک فیض عہد کا مرحم ہیں گر و شام مالا میں تاویل فی فیض عہد کا مرحم ہیں ہوگا، ناویل و رال کی جان ورول فی مرضی ہے والاو می فیض عہد کا مرحم ہیں ہوگا، یہ اس صورت میں ہے جب وہ یہ مرضی ہے ساتھ دے رہا ہو، ہیں گر دو و میں آ کر اس نے ایس کی مرضی ہے ساتھ دے رہا ہو، ہیں گر دو و میں آ کر اس نے ایس کی مرضی ہے ساتھ دے رہا ہو، ہیں گر دو و میں آ کر اس نے ایس کی مرضی ہے ساتھ دو ہے گا، بیمر ص وہ گر کسی کوئل کرتا ہے تو اس کا عہد نہیں گو نے گا، بیمر ص وہ گر کسی کوئل کرتا ہے تو اس سے اس کامواحد وہوگا، چ ہو دو ویس می ساتھ یوں نددے رہائے۔

ث فیر کاقوں ال ہورے یل مالیہ کے قول کا طرح ہے، نہوں نے کہ ہے کہ گرائی پٹی مرضی سے بھک یل ہو غیوں کا ساتھ دیں، جب کہ راومعموم ہوکہ بیغط ہے قول کا عہد ٹوٹ ہوے گا، یہ ہے علی ہے جیسے دمی ہو اور ست بھگ کریں، پیل گردی کہتے ہیں کہ آم محبور تھے، یہ آم نے مجبوک بھٹ ال ور مدد ہو مز ہے، یہ آم نے مجبوک ہو گھے وہ کررہے میں سجح ہے، ورہم کو سجح لوگوں ور مدد کر لی سجو کے وہ وہ کررہے میں ہوتو ال کا عہد نہیں ٹوٹ کا، یونک یہ لوگ منذر کے ساتھ یک مسلم سیوتو ال کا عہد نہیں ٹوٹ کا، یونک یہ اور ہی طرح ہو غیوں سے بھگ کی ہوتی ہوا ہی ہو ہی کہ وہ کے گھے۔ ورجیس کررہے میں، اور جس طرح ہو غیوں سے بھگ کی ہوتی ہواں سے بھی کی ہوئے گے۔ ورجیس کر ان فید نے صرحت کی ہے اس معاملہ میں بہی تھکم ورجیس کر ان فید نے صرحت کی ہے اس معاملہ میں بہی تھکم مشر منسی کا بھی ہے میں۔

حنا بعد کے یہاں ان کے عہد کے ٹوٹے میں وہ توں میں: یک بیا کہ ان کا عہد ٹوٹ جانے گا، یوں کہ نہوں نے ہل حل سے ہنگ کا رسکا ہے مہد ال کا عہد ٹوٹ گیا، جیسے گرا یہ بیا ہے خود ال سے

جنگ کرتے، ور اب بیلوگ الل حرب کی طرح ہو جا میں گے، جو سامنا کرے گافتل ہوگا، ورزخمیوں اور بھا گئے والوں کا تھا قب کیاجا ہے گا۔ دومر قول میاہے کہ عہدتہیں تو نے گا، یوں کہ الل و مدسیجے اور فعط

کے ورمیاں تمیر نہیں کر ہوتے ، قبد یہ ال کے سے شدیوگا، ور ساکا علم اللہ تی کے مائند ہوگا، مامن کرنے و لے کولل کر دیا جا گا، ور ان کے تقدری ورزشی ورزشی گئے و لے سے ہاتھ روک لیاج نے گا۔ ور ور گئی ورزشی گئے و لے سے ہاتھ روک لیاج نے گا۔ ور گر باغیوں نے ال کو پٹی مدد کے سے محبوری ہویا وہ ایسا دعوی کر بی تا اس کو بٹی مدد کے سے محبوری ہویا وہ ایسا دعوی کر بی تا تا ہوں کر بی تا ہوں کہ بیال کے زیر تسلط ور از رقد رہے ہیں کہ ہم نے سمجھ کر جو ایسا تھی کر جو ایسا کے زیر تسلط ور

زیر قدرت میں، ای طرح گروہ یہ کہتے میں کہتم نے سمجھ کہ جو مسلمان ہم نے سمجھ کہ جو مسلمان ہم سے مدوما نظر گا ہمارے ویران میدولا زم ہموں، یوں کر اس کا مسلمان ہم کو گوگ میں گئی گئی ہے، اس کے شدیو تے ہوئے ان کا عہد نہیں کو نے گا ۔

ور گر یی حرکت مت من کریں گے توال کا عبد تو ب ے گا،

ر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہل و مدھکم کے حاظ سے زیادہ مضبوط

میں ، س کا عبد دگی ہے ، ورمحش خیانت کے اندیشے سے اس کا نفض

جار بنیس ہے ، ورمام میں س ل طرف سے دفائ کرنا لازم ہے ، جب

کرمت منیں کا می مدایے نہیں ہے۔

و چھھ جسے ہام بنانے کا رادہ تھ گرگر فتا رہوجا ہے ، ورقید سے چھو نے پر ٹا درنہ ہوتو پیچیز اس کوز ہام حکومت سوچھے میں ہانع ہوں۔

وث واربر نے ویلیدی:

۵ سامی رہ بشر بیند لوگ میں جو ہتھیا روں سے خوف و دمشت پید کرنے اور لوٹ مار کرنے کے بے کشا ہوتے میں۔ ۳ ء ال میں

مشرح الكبيرمع معى • ١٩٠٠

٣ الاحظ م اسبط به مراور ريادش ٥ الاحظ م اسبط بيرلال بيني رض ٣٠ -

اشرح الکبیر مع حامیة مد+ ل ۴۰۰ س ۱۰ جس عل شرح المصراع ۵ ۸۰ س

ہے ہو گرفتار ہو ج ہے ال کے سرحار کے ہے اس کو قید کرنا جرا ہے ۔ ، ور ہو تحض می رب کو زیر کر لے خودال کا آئل نہ کر ہے بلکہ ال کو امام کے بیس لے ج فی الدینہ سے ڈر ہوک امام ال کے ویر شریعت کا تکم نا فذ نہیں کر ے گا تو مالکیہ نے کہا ہے کہ سک صورت میں اس کے سے گئی کش ہے۔

اوام کے سے محارب کوجان کی اوان ویٹاج ار جہیں ہے ہو ، اور کر وہ ہزیمیت سے وہ جا رہوج میں تو الن کا زخی قیدی ہوگا، ور ن کے باتھ میں فیصلہ وم کے باتھ میں ہوگا خواہ وہ مسلم ال ہوں یا وہ کی۔ باتھ میں اور کا خواہ وہ مسلم ال ہوں یا وہ کی حصیہ والکید ور ن فعید ور کی تقول میں حتابعہ کے نز و کی کہی تھم ہے ، اور اوام ابو یوسف ور اوام وز کی کے نز و کیک مشا من کا تھم بھی ہے۔ اور اوام ابو یوسف ور اوام وز کی کے نز و کیک مشا من کا تھم بھی

ورال کی مس تنصیل (حرمة ) کی اصطارح میں موجود ہے۔

مربد قیدی وران سے متعتق احکام:

۲ سم - روت لغت میں پھر ہائے گو کہتے ہیں، ورجب کوئی سام کے حد لقر افقایی رکر لیے تو کہا ہا تا ہے: "ار قند عن دیسه" ( پنے ویل سے پھر آمیں )۔

فتہی اصطارح میں روت سدم لائے کے حدالقر نظرف ہائے کے مراقر نام بائیں کرتا کے ساتھ فاص ہے، ور بومسی مربد ہو ہا کا گر تو بہیں کرتا ہے تو سے قل کر دو ہا ہے گا، الدوعورت کو حقیہ کے یہاں تید میں رکھ ہا ہے گا، مربد کوجن ہے لیے الدو تو ہے گا، الدوعورت کر الل ال روت پر ہا تی نہیں ہے جھوڑ ہا مکتا ور ندی الل کو فارم بنا کر رکھن ہا ہو ہے، گر چہ الل کو

وارالحرب بھاگ جائے کے بعد پکڑ گیا ہوہ میں عورت گرد رالحرب بھاگ جائے کے حدگر فق رہوتی ہے تو ال کو بائدی بنایا جاسکتا ہے۔ اس سلسدیش شراہب کے ورمیان پھی تصییں ہے بولفظ (روت) کی صطارح میں بون ہوئی ہے۔

ے سہ ۔ گریزی تحد دیس لوگ مربۃ ہوہ میں ورست کر کسی مداقت میں جمع ہوہ میں ، ورسسی نوب سے سیحدی اختیا رکر کے پی حکومت افائم کرلیں اورط فت جمع کرلیں تو سدم کے تعلق ال سے مناظرہ کے حدردت ی بنیود پر ان سے قبال و جب ہے ، حتا بعہ ور ثافعیہ کے حدردت ی بنیود پر ان سے قبال و جب ہے ، حتا بعہ ور ثافعیہ کے در کیک ال کے سامتو ہیں قبل و جب ہے ، اور حقیہ کے مر دیک ایس کرنامستوب ہے ، ور ال سے ای طرح بنگ ی ہا ہی وگر و و بس طرح الل حرب سے ی ور ال سے ای طرح بنگ ی ہا ہو گر و و بس طرح الل حرب سے ی ویا تی ہو گر و و بس کر ایک کر دیا ہو ہے گاہ ٹی فعیر صرحت کرتے تو بہند کر ہے تو سے بائد ھر کر قبل کر دیا ہو ہو میں تو مسمی خود س سے بیس کی گر وہ تعمل کرتے ہو ہو میں تو مسمی خود س سے بیس کی گر وہ تعمل کرتے ہو ہے میں تو مسمی خود س سے بیس کی گر وہ تعمل کریں گے ۔

مرتہ یں کے مردوں کو فاوم بنانا جا رہیں ہے ، پیش ال کے ماں کو النیمت بنایا جا سکتا ہے ، ورردت کے حد جو والا دیبیہ ہوئی ہوں کو جائی کو بائدی یا فار میں بنایا جا سکتا ہے ، یوں کہ یہ یہ ملاق ہے کہ س کو بائدی یا فار میں بنایا جا سکتا ہے ، یوں کہ یہ یہ ملاق ہے کہ س پر الرحرب کے حکام جاری ہوں ہے جنگ بندی کا معاہدہ کرنا تبیش ہو اور الرحرب کے بیش مال سے جنگ بندی کا معاہدہ کرنا تبیش ہے ، اور ندی مال کے وضیفہ وغیرہ عرب کر کے ال کوردت پر چھوڑ جا سے گا الا ، عضرت ابو بکڑ نے ہو حقیقہ وغیرہ وعرب مرتہ یں ب والا دکو بائدی فارم بندی فارم

لاحظام استطاب مراور ريام هن ٥٣٠٥ الاحظام استطاب لا و يتنقل ص من من من

۳ التيصر قامطبوء رحاشير فتح الفتى لهما مدن في الصقا**ي كل مد**ر ما مد ۳ م ۲۵۰۰. ۲۰۰۵

الاحظ م السمط بير ص ١٠٦١ أك المناه من ٢٠٠٠ \_

الاحظ م السلط به لا ب بعض هم ۲۰ ۵ ما ۱۵ فر ج هم ۱۵ هم ۱۸ هم افتح
 القدير ۲۰ ۱۸ موسوط ۱۰ ۱۰ م المبد سا ۱۸۳۸ الاحظ م
 الدحظ م السلط به ما ورريادهم ۹۰ م.

غارم بناليا قفايه

ور گر بیلوگ اسد م لائے میں تو س و تیل محفوظ ہوہ میں و،

ور الن کی عورتوں ور بچوں پر غدی کا فیصد برتر اور ہے گا، بیس

مرد ' زاد رمیں گے، غام نہیں بنا ہے جا میں گے، الل ردت کے

مردوں کے نے غامی ورج نہیں ہنا ہے جا س کے مصرف دور نے

میں آتل یو سام ، اور گر ادام ساکوغام بنائے ہے ' ز در کھے اورال

کوموف کرد ہے اور ن کے داں وجا مداد کو ہاتھ نہ مگا ہے تو اس کے

ایس کرنے ن گنج کش ہے۔

۸ ۲۰ - مالکیه و ضح طور پر کہتے میں ک گر مربۃ میں و ر الکلو پی د رالا مدم میں ہتھیں ، کل تے میں تو ان کے سامے تو یہ ں ہوں کش نہیں و جانے وہ بل رشد کہتے میں کہ گر مربد ہتھیا۔ فلانے اور مفعوب ہوج سے تو می ربت ں سز میں ال کوتل کر دیا جا ہے گا، اور ال کے سے توب وی ٹرکٹر ٹیس وجے وہ جے ہی نے د رالا ۱۰ میں رہ کرہتھیاں شاہا ہو یا د راحرب بھاگ جانے کے حد، الديند بيك وه دوم ره سرم قول كر ليتو چيور ديا جات كا الو كر ال نے و رالحرب چین کر ہتھیں ر شاہ تھ اتو امام ما مک کے مر دیک (ال كامورد )ال حرفي وطرح بي جوسيم لي تا بي يحل ال ئے بینے ریڈ او کے دور ن جو پھھ کیا ہے ال سے اس کامو احد وہیں ہوگا، بین گر اس نے وار الا مدم میں رہ کر ہتھیار ٹھایا ہوتو اس کا سرم ال سے صرف می رہت کی سن کو ساتھ کرے گا ، اور ان لقائم سے ن کا بیتوں منقوں ہے کہ کر یوری جم عت کی تعمد یں مربد ہوجائے تو ن سے قبال کیاجائے گاء ال کے مال مسم تو کے مے نتیمت ہوں گے، ور ن کے بچو کوند مرتبس بنایا جا ہے گا، ورامع نے کہا ہے کہ ن کے بچو سکوفدم بنالیاج نے گا، وران کے

بدية تحتيد ٣ ٩٨ ٢، الماج و الأبيل ١ ٣٨\_

ماں رہنے مردی جانے د۔

یدہ مسلم ہے جس میں حضرت عمر محاطر یقد کا رعرب مرتہ یں کے بارے میں حضرت ابو بکڑ کے طریقے سے مختلف رہا ہے ، چنانچ حضرت ابو بکڑ نے عورتوں وربچوں کو گرفتا رکر کے بائدی فارم بنادیا تھ ورال کے مالوں کی تشیم کردی تھی ، میس جب حضرت عمر ان خد فت سنصالی توال کو تم کردیا ۔

9 سم - فقیرہ نداہب متعق بیل کہ مرتد قیدی گر تو یہ کر کے دوہ رہ اسلام میں واپس نہ سے تو اس کو تش کر دو ہو ہے گا، مرشد فی کے مرد میں واپس نہ سے تو اس کو تش کر دو ہو ہے گا، مرشد فی کے مرد کی اس معاملہ میں مر داور کو رہ کے درمیا ن کوئی افرق نہیں ہے، حضرت او بکڑ ور وحضرت کی ہے کہی روایت ہے، ور بہی حسن ، فرج کی بجعی ورکبی میں بلال دیسہ فرج کی بجعی ورکبی میں بلال دیسہ فاقتملو ہیں ، یو بناد میں بدل دیسہ فاقتملو ہیں ۔ یو بناد میں بدل کی اس کو تش کردو کی میں بدل دیسہ فاقتملو ہیں ہے۔

۵۵ - حمیاں رے ہے کا ورت کو آٹ نہیں میاج ہے گا، اور ال کو جب تک تو بدنہ کرے قید میں رکھ جائے گا، یہیں گرعورت جنگ میں شائی ہے صاحب رے یہوتو اس کو بالا ف ق آئی میاج ہے گا، الدنة حمیہ کے یہاں اس کا ق آل روت ی بنیاد پرنہیں ہوگا بلکہ بد منی چھیا۔ نے ہے جرم میں ہوگا۔

المآج والليل ٢٨٠٠

۳ - حدیث: "می مدن دیده فاقعوه "کویتی بی بے شکرت س عوس کی ہے مرتوعاً دکر یا ہے۔ فقح الر ب ۳ - ۱۵ ۳ طبع اسلامیہ ب

ا موسوط ۱۹۸۰ امرید س ۱۳۳۳ اکی البطار ۱۳ م. بدیته محمد ۱۳ ۱۹۸ می طاهیته الد مولی ۱۳ ۱۳ ۱۳ معلی ۱۰ م. ۱۵ انفروع ۱۳ سر ۵۵۵. ۱۳ ۱۳ م ۱۳ م. ۱۳ م.

مريك: "الحق تجامدين توليد فلا يقتين درية ولا عسيف " و

(خالد بن الوید کے پائی پہنچہ ورد کیھو و دہاں بچوں ورغار م کولک نہ کردیں)، ور نفر صلی ور نفر طاری میں فرق نبیس ہے، تو (جس طرح) حرید کو گرفتاری میں صورت میں فتل نبیس ساجا الس کو بھی فتل نبیس ساج ہے گا)۔۔

۵۲ - مالکید، ثانعیہ ورحنابد ل رے ہے کہ: مربدہ عورت پر و رکھ ہوں ، یونکہ کی و رکھ کی ہوں ، یونکہ کی

مرسوط م ، ٥٩ ، ٥٩ ، تعمير الحقالق ١٣٨٥ ، اخرع لا بر يو عد ص ٩ - ، حاشيه من عامد من ١٣٩٨ ، ايحر الرائق ١٩٨٥ ، عليه وول لاحظام برحاشيدرر وعلام ترح مح الاحظام ٢٠٠٠

۳ بعی ۱۰۵۰، متفع ۱۸۳ ۵، ترح وص الله ر مر ای الله ر ۱ الله ر ۱ مر ای الله ر ۱ مر ای الله ر ۱ مر ای الله ر ۱ م

مرد كوف م بناكر لقر ق ق الت يل برقر ركف و مربيل ہے ، جبد حفظ ق ر ركف و مربيل ہے ، جبد حفظ و ر بر كا ، ور در الا الا ، م يل ر بيخ بو ے بالدى نبيل بنايا ہوے كا ، ور در الا الا ، م يل ر بيخ بو ے بالدى نبيل بنايا ہوے كا جيس كوفاج الروسيل ہے ، فو در يل الام الو فيفد ہے روايت ہے كا ، اور انہوں نے الله كو وريل الام الام يل بھى الل كو بائدى بنايا ہو ئے گا ، اور انہوں نے الله كو وجہ يا لاقى ہے كہم مرة و كا آل مشر و عالميل ہے ، ورعورتوں برچونك بنايا ہو ، في كى مراة و كا آل مشر و عالميل ہے ، ورعورتوں برچونك بنايا ہو بنيل ہے ، ورعورتوں برچونك بنايا ہو ۔ في كى مرة يل كورتوں كو بائدى بنايا تھا ۔ فورصى بدرضوں الله بينهم نے مرة يل كورتوں كا مسئلہ ہے تو ال كو بھى قتل كورتوں كورتوں كو بائدى بنايا تھا ۔ مرودوں كورتوں كا مسئلہ ہے تو ال كو بھى قتل كرويا ہو ہے گا ، ورائم سى نے كروجيل ہے ، يوں كا الل في وجہ الل كو بھى قتل مرودوں كورت يوں كورتوں كا مرائد جن قرال كو بھى قتل كورتوں كى مرودوں كورت يوں كا ورائم سى نے كروجيل ہے ، يوں كا الل في وجہ الل كو لائم في مرودوں كورت يوں كے درجيل ہے ، يوں كا الل في وجہ الل كو لائم في مرودوں كورت يوں كا قبر من كا قابل فيس كرنا في مرودوں كورت يوں كا قبل كو بھى قتل فيس كي فائل فيس كرنا و دورتوں برائل في وجہ ہے الل كولام من مرودوں كورت يوں كا الكولام اللہ مرودوں كورت يوں كا اللہ كولام اللہ كورتوں كا مرود ہوں كا اللہ كورت كے حد بھى قتل فيس كرنا و اللہ كورتوں كورت ہوں كا اللہ كورتوں كورتوں كا اللہ كورتوں كا اللہ كورتوں كا كورتوں كا كورتوں كا كورتوں كورت

مولوگ مربد و کے قبل کو جب کہتے ہیں یں کے مطابق گر مربد و قبدی شوج و لی ہے وراں کو حیف منا ہے تو قبل سے پہنے اس کے مل کا اند بیٹہ دو رکر نے کے سے یک حیف سے استبر وکر ہوج یگا ، ور گر اس کا اند بیٹہ دو رکز نے کے سے یک حیف سے استبر وکر ہوج یگا ، ور گر اس کا محال نمویوں سے تو بچری پیر ائش تک اس کے قبل کو مو قر کر دیو جا سے گا ، ور گر حیف نہیں منا ہے وراس سے مسل کا مکار ہے تو تیں مہینوں سے استبر و ہوگا ، ورنہ تو بہ کی بیش کش کے بعد اس کو قبل

انتخر الرائق ۱۳۸۵، الوجوط ۱۳۰۰، فقح القدية ۱۳۸۸، ۱۳۸۵، حاشيه البن عابد بين ۱۳۰۳، الد لع به ۱۳۱۱، معمل ۱۳۰۸، النظامية ۱۳۸۸، الدجل مر ۱۳۰۸

\_ '\*b+-41 P

مسمی ناقیدی دشمنوں کے قبضہ میں مسلم کی خود سپر دگ و رکٹا راس کو ڈھال کی طرح سنتعال کریں آؤ اس کو بچائے کی مناسب مذہبیر:

نب- ستسار:

سے ۔ ستساریعی ساعی کا یے کوگرفتاری کے سے پر دکرہا، کہی ا ملا میں اس مرحمبور بھوتا ہے ، جنانجے رسوں مللہ علیہ کھے زوانے میں کچے مسلم نوں نے خود پر دن ن اور سے عظیم کوال کا پید بھی چا، الیس سے سلامی نے اس کو ہر نہیں ماناء مام بخاری نے بی ند ے حضرت اوج رہ ف ہواہیت و ہے کہ انہوں نے کو: "بعث رسون المسترفية عشوة رهطا عيناء وأمّو عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فانصقوا حتى إدا كانوا بالهدأة موضع بین عسمان و مکة . دُکروا بنی بحیان، فنمروا بهم قريبا من مانتي وجن كنهم واه، فاقتصوا أثرهم، فنما راهم عاصم وأصحابه نجو إلى فدفد ـ موضع عبيظ مرتفع ـ و أحاط بهم القوم، فقالوا لهم. الربوا و أعضوا بأيديكم، ولكم العهد والميثاق ألالقتل مكم أحداء قال عاصم أما أنا فوائمه لا أنرن اليوم في دمة كافر، اللهم حبّر عنا ببيك، فوموهم بالبيل ففتلوا عاصما في سبعة، فبرل إبيهم ثلاثة وهط بالعهد والميثاقء مهم خبيب الأنصاري وريدين الدثنة، ورجن اخر، فعما استمكنوا مهم أصقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فعال الرجر انتانث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في الشرح الكبير مع حامية مد + لي مهر ١٠٠٠ س

هؤلاء لأسوة ـ يويد انقتمي ـ فجروه وعالجوه عمي آن يصحبهم أي ما رسوه وحادعوه بيتبعهم فأبي فقتنوه وانصقوا بحبيب وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة (رسول الله عليه في ول الر اوكون الات كاينة بكان في عد بيني ورعاصم بن ثابت الساري كو ان كا امير بناياء بيلوك كل يراب ور جب ہدئة جو عرف و رمکہ کے درمیاں یک مقام ہے ہیجے تو بی محیاں کو بار اطارع ہوگئی، ال لوگوں نے ال کے تک قب میں تقایر وہو تیراند از وں کو رہ نہ میں جو ال کے نظامات وصورہ تے ہوے " گے ہ جتے رہے، جب عاصم ور پ کے ساتھیوں نے نہیں دیکھاتو لیک نید بریاہ لے لی، بی حیاں کے ال تیراند زوں نے ساکامی صرد کر لیا ورال ہے کہا کہ نیچے جو ور ہے کو بھارے حوالہ کردوہ بھارتم ہے عہدو پیان ہے کہ ہم تہرہ رہے کئی مدی کوٹل نہیں کریں گے ، عاصم نے کہا: میں شد سن کسی کافر کے عہد پر نیٹے میں جاوں گا، ہے اللہ ا ہمارے نبی کو ہمارے حالات ہے '' گاہ کردیجے ، ال تیر اندازوں نے ال يرتيريوں نے شروع كرد ہے، ور سات لوكوں كے ساتھ حفرت عاصمٌ كوما ردُّ الاء و قَى تغين حفر تصعبيب النساري، زبير بن الدهمة، يك وهجه ب عن عهدويان الحركر في عبيه عن جب ں کالٹر وں نے ال کو ٹا ابو میں کرانے تو ال بی ما توں کے تاشت مگ کے ورال کومضبوطی سے باند صوبی مید کھ کرتمبرے میں دی نے کہا: یہ تمہاری پہلی عبد تھن ہے، میں بخد تمہارے ساتھ مہم جاوں گا، ملکہ

ب مقتولیں وطرح مرصا پیند کروںگا، پسھوں نے پاکوتھیں

ور یوری کوشش ک کہ ال کو ہے ساتھ لیے جا میں میں وہ نکار کرتے

عی رہے، چٹانی ال کافر وں نے ال کوٹل کر دیا، ور عبیب ور ہیں

مثل الأون عشورة لي ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ هيم مصطفى تجنمي ٨٠ ١٣ ها ها يا يا يا يا يا ٢٠ ١٠ عن هيري يو يتحال حرصرت الوم يرة عن على يا جد ٢ ١٩٠ عن مسلوب -

الدهندكو لے جاكر مكمين الله ويا )۔

ال پورے واقعہ فی رسوں اللہ علیہ کو خبر بیونی، پھر بھی سپ علیہ کا تکیر نہ کرنا اللہ وہ کا توت ہے کہ یکی حالت میں خود پر دگی کی رخصت ہے جسن نے کہا: جب میں کی کو خصوب بیوج نے کا خطرہ ہو تو خود پر دوں میں حرج فہیں ہے ۔ مال کو حصیہ مالکیہ، شافعیہ ورحتا بعد ہورا رہی کا کو کو کی الکیہ، شافعیہ ورحتا بعد ہورا رہی کا کو کو کے اللہ کا تعقیل رکھا ہے۔

۵۵- شافعیہ نے پہھ شرطوں کا دکر میں ہے آن کا ہونا خود پر دوں کے ہواڑ کے مے ضروری ہے ، وہ شرطیں میں ہیں اخود پر دوں سے انکار پر اللہ کے مے نوری قبل کا خطرہ ہوں ور میا کہ وہ مام ندہوہ ور ندایس شخص ہوجس میں تی شی عوت ہو کہ وہ ٹابت قدم رہ سکے ، ور میا کورے کو سے کا برا کے ساتھ بد کاری کا خطرہ ندہو۔

ب-مسلم قید یوں کی رہ لی کی تد پیر اور ن کا تا در:

۵۲ - مسلم ب قیدی بر ج نے کے حد بھی پی از دی پر براتر رباتا
ہے، ور اس کے تیں وہمر مے مسلمان فصہ وار ہوتے بیل، ن کے عضر وری ہے کہ اس کی رہائی کی کوشش کریں، اس کے سے ج ہے

بعين عل سيح محل ب ١٣٠٠

الماج والأنكيل رحاشيه مر الخليل ٣ هـ ١٥ ٥، فتح الوياس ما مع مع مع اشرح الكبير ٥ ٥٥٠ لاحظام المسلط به لاب يعني ارض ٥ ٣، مدر العق مع حاشيه من عامد من ٣٠ ٣٣٠

لنرارکی راہ ہمو رکر میں ہار کو قیدے تراوی ولانے کے ہے گفت بشدید کریں، ور گروشمن آل کو شزاد کرنے کے سے تیور ند ہوں تو آل کے بے فکر میں رمیں ہر رموں اللہ علیہ فید یوں ربانی کے ہے من سب موقع ب ناک میں رہتے تھے، ہے ہ و انتابوں میں مذکور ہے کہ قریش نے کچھ مسلم نوں کو گرفتار کر لیا تھا ور جب رسوں الله علی نے ال دربانی دیانی کا کوئی ما میرکا رکز نبیس یانی تو نمازوں کے حد میں میلاہ حد کے علامت ال ربانی کے سے دعا کرتے تھے، ورجب ب یں ہے لیک '' دمی قید ہے جھوٹ کر بھاگ انکا۔ ور مدید چھجے تو نبی ﷺ نے اس سے اس کے دونوں ساتھیوں کے حالات وروفت ہے، ال نے كون ساللہ كے رسول الله سے يول ں دونوں کو لائے ہی دمہ داری میتا ہوں، وہ محص مکہ گیا ، ورثیر میں حیرے کر دخل ہو گیا ، ور یک عورت کے یا مل پہنچ جس کے تعلق ال کومعلوم تھ کہ وہ ان ووٹو س کے ماس قید ٹال کھانا پہنچے تی ہے، ور ال کے بیچھے ہولی میباں تک کہ باکوچھڑ نے میل کا میاب ہوگی ور ں دونو ساکو مدینہ لا کررسول اللہ علیہ کے سامنے پیش کروہ ۔ ر سول الله عليه في حضرت سعد بن الى و قاص او رحضرت علام بں غز و ٹ جن کوشر کین نے گرفتار کر لیا تھا دونوں می کو جھڑ ہیا۔ ا سے سلامی نے ال ور ہالی کے سے بات چیت شروع ور اور مشرکین کے دو میوں کو اس وقت تک کے سے جب تک سان ر ہانی ند ہو ہا ہے روک لیا، یکی طریقہ " پ عظیمی نے حضرت عثما ں ورول مہاتر یل کوسلے عدید کے حدربانی ولائے کے سے افتیار میا

سيرة المدم بيلاس مشرم مسميم الماسم هيم وم هدم ها اخرج لأ ب يو عدي من مع المعلم المعلمة المسلمية

عدیہ: "استعدر موں مدہ اللے موسر ہے مدن ہم مرسم تعصیل نے رکھ بیان یا ہے، تغیر اعمر کا تحقیق محمور محد ٹا کر ۲ ،۵۵ م

سعیدنے پٹی سندے رہ بیت کی ہے کہ آپ عظیاتھ نے فر مایا:
" رہ عملی المستعمیں فی فیسھم آن بھادوا آسواھم"
(مسمر نوں پر ں رہنیمت عمل پرن ہے کہ ہے قیدیوں کو رہائی دلا ملی اور رہابیت ہے کہ حضرت عمر میں انتخاب نے فر مایا:
کافروں کے چنگل ہے کسی کے مسمد می کورہائی دلانا مجھے تزیرہ عمر ب

20- جب تک منس ہو قید ہوں ، رہانی جنگ کے در اید و جب ہے ، گر مشرکین وار الاسدم بھنے آ میں ورعورتوں ، بچوں ور مال و سبب کولوٹ لیس اور جہ حت مسلمین کوال رخبر ہے ورال کے پاس ال سے مقابد ہی جا تھے وہ و راالا مدم کی حدوو میں ہیں ہیں ہی اور جب ہے ، وراگر ین کولے کر وار الحرب میں ہیں ہیں ہی واقع جب ہو گر ین کولے کر وار الحرب میں دخل ہوج میں ورمسی توں کو غالب امید ہوک وہ ین کو چیڑ سکتے میں دخل ہوج میں ورمسی توں کو غالب امید ہوک وہ ین کو چیڑ سکتے میں اق مرمسی توں کے ہے تھی مشکل ہو ورال بنا پر ال کور ک کردیں تو ال کے میں مشرکیین کا تو تی مشکل ہو ورال بنا پر ال کور ک کردیں تو ال کے دار سبت میں گر گھر مسمی سے ، یوں کر جمیں معلوم ہے ک کردیں تو ال کے دے اس کی گھر مسمی سے تید رہے میں ، ور ال کو رہا کر بنگ کے در اید مسمی سے تید رہے میں ، ور ال کو رہا کر نے کے دے ہمسی سے پر کس رہے تی رہ جب نہیں رہا ہے ہیں ۔ کردیں دیا ہو جب نہیں رہا ہے ہیں کردیں دیا ہو تی ہوں کے تی در الے ک

10 - استا مع كرره فعد في مراء اسيرة الده بيلاس رشام ص 100. مديده لنها مع 200 ما 100 مديده لنها مع 200 ما 100 من مثاع لا ماع المحارة المحارة المخرع لا باع المحارة الم

۳ شرح اسير الكبير ١٥٠٠ الناج الأطيل رحاشيه بر جليل سر ١٨٥، ١٦ العالم مر ١٩٨٥ م

29 - حصیہ بیت المال سے ذرند ہے ہے وجوب کے قائل ہیں،

ارگر بیت المال فالی ہوتو سارے مسلم نوں پر ال ہی رہائی کافر بیفہ

عامہ ہوتا ہے، اوم ابو بیسف نے حفرت عمر بال انتظاب ہے ال کا

قور علی میں ہے کہ شرکیین کے قضے میں جو مسلم ن قیدی ہوگا ال ہ

رہائی بیت المال سے ہوں ہا ، اور بہی والکید کا ندمب بھی ہے، جبیہ

کرمواتی نے بی بیر سے علی ہیا ہے کہ زرند یہ بیت المال سے

وحب ہوگا، ورگر بیت المال سے اور بیگی واثو رہوتو عام مسلمی نوں

برو جب ہوگا، ان میں قیدی بھی ثائل ہے، ورگر اوام اور مسلمی نوں

ال ہی طرف تو جہند دیں تو خود قیدی پر اس کے وال سے وجب ہے،

ال ہی طرف تو جہند دیں تو خود قیدی پر اس کے وال سے وجب ہے،

کے بہاں بھی یہ بیک قول ہے ہا۔

۲۰ - ش فعیہ کے یہاں دوم الوں یہ ہے کہ تعذیب کا خطر دیمو نے پر مسلمان قید ہوں درجائی ہے کہ تعذیب کا خطر دیمو نے پر مسلمان قید ہوں کر اور ت کے تحت مال شریق کے ال سے ہموں ، ور س کے مال سے ہموں ، ور س کے جوز میں دومروں کا زرند میداد کرنا مند وہ ہے۔ اس کے بجر میں دومروں کا زرند میداد کرنا مند وہ ہے۔ اس

معى و ١٠ مه منه المان في الأنكيل عر ٨٨ منه لمبرد ٢٠٠٠ م

اللہ "کل سیو کی ہی ایدی مصنو کیں۔ " ہو ایو ہو ہی ہے۔ حضرت عمر من انتخاب ہے سوقوفا نقل یہ ہے۔ کمان اخر ع لا و ہو ہی ص ۹۹ مٹا سے کررہ اسکتریت اسلام ۳۵۳ ہے۔

ا الخراج ص ٩١ ماهية الدعول ، الشراح الكبير ٢ هـ ١٠٥٠ الراج و الأثبيل ٢ مام ٢٠ ما الراج و الأثبيل ٢ مام ١٠٠٠ الراج و الأثبيل ٢

ے گر کونی کسی کافر سے ہدو ہے کہ اس قیدی کو چھوڑ وہ ورمجھ سے
تی قم لے لو ور اس کافر نے اس کو چھوڑ دیا تو اس قم ں ویکی اس
کے ویر لا زم ہوں ، ور گر قیدی نے اس کوزرفد میا و کرنے کے ہے
تیمس کہا ہے تو اس سے قم کامط بہرس کرسکتا

موق ں روایت کے مطابق الکیدں سے بیل مشتری کورتم ی اللہ ہیں کا لات ہو تیری کو شہر اللہ اللہ ہوں کہ دشدہ تم اس کا رفعہ ہے ہوں کہ دشدہ تم اس کا رفعہ ہے ہوں کہ دشدہ تم اس کے پیل (دیے کے سے) پھر تیس ہے تو اس کے دمہ بیل ڈال دی جائے ہیں ، ورگر اس کے پیل موں ہے بیس اس پر ترض بھی ہے تو جس نے اس کور ہا کر ہو ہے وردشم سے شریع سی ترض خواہوں کے مقابد بیل اس کا لائل مقدم ہے ، ورگر اس نے کار خیر کا اور وہ کی تھا بدیل اس کا لائل مقدم ہے ، ورگر اس نے کار خیر کا اور وہ کی تھا بدیل سے اس کا لائل مقدم ہے ، ورگر تھا تھی تا اس نے کار خیر کا اور وہ کی تھا بدیل ہے ہے جھوڑ دیے جائے کی اور نوالع کی امریز تھی ، یا ہے جھوڑ دیے جانے کی تو نع مقدی تو اس نے کی تو نعی تو اس نے کی سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو اس سے رقم واپس نیس لی جائے گی سے سے تھی تو سے تاری تو نیس کی سے تاریخ کی سے تاریخ کی اس کی تو سے تاریخ کی سے تاریخ کی سے تاریخ کی سے تاریخ کی تاریخ کی اس کی تاریخ کی سے تاریخ کی سے تاریخ کی کر تاریخ کی سے تاریخ کی تاری

۱۲- گرک رنے قیدی سے بندشیں بٹالیں وراس سے صف الیاک وہ ال کے پائز فید یا ہے دے گا، تو گر وہ اس کے پائز کر اس کے پائز کر اس کے پائز کر اس کے بائز کر اس کر اس کے بائز کر اس کر اس کے بائز کر اس کر اس کے بائز کر اس کر

الل پر دوہ و تہیں تقد وروہ فعر بیرد ہے پر قادر ہے تو سے پور کرنا لازم ہے، عدد و جسن ، زہری ، شخصی ، ٹوری ور وزئی کا بیتوں ہے ، یونکلہ ایف و عبد و جب ہے ، وراس میں قید بور ور مصلحت ہے ، ور میے وفالی میں ان کے حق میں اور اور میں ٹوفعی نے کہا ہے کہ وفالازم میں ال کے حق میں کہا ہے ، اور اور کا فالازم میں ہوں کہ بیتر زاد محص ہے ، وہ لوگ ال کے بدر کے مستحق میں ہوں گے۔

سیس گر وہ زرند بید ہے ہے عائز ہوتو گرعورت ہوتو کافر وں کے پاس اس کا لوٹ کر جاتا صال نہیں ہے، ارث دوری تھالی ہے: الفلا تو جھو گفت میں الکھفار السا( تو نہیں کافر وں برطرف مت واپس کرو)، وریوں کہ اس کا لوٹ کر جاتا خود سے ال کوتر ام طریقے سے وظی پر مسط کرنا ہے۔

ور گرمرو ہے تو حناجہ کے بڑو یک یک رو بیت یک و بیت یک و بیت میں و بیل نہیں جائے گاہ کی حسن بی میں بی میں اور شاقعی کا قول ہے، اور ال کے مرویک و بیت میں اوٹ کر جالا زم ہے، اور یا بیٹا ل ، زہ کی وراوز کی کا قول ہے، یوں کر نی میں کی اسلام کی اور اور کی کا قول ہے، یوں کر نی میں کی اسلام کی اور اور کی کا تو مردوں کے کہ ال کا جو ترق میں میں یو کر تا ہے گا لوٹا دیا جائے گا تو مردوں کے میں اس کی میں میں کی میں میں کو میں کے میں اس کی میں و کر تو رتوں کے میں میں کی میں اس کو میں و کی کردیا ہو ہے۔

### ج-مسلم قيدي كو دُ صال بنايا:

سالا - "الزر" تاء كے ضمہ كے ساتھ (وصال كے معنی ميں ہے) جس سے جنگ يس بي و كا كام لياجا تا ہے، كرد جاتا ہے: "تنتوس بالتوس "ال نے وُصال سے بي وكيا الا ، "تنتوس المصشوكيس

ا المهرد ب ۱۳ ۱۹۰ ۳

۳ شرح اسير الكبير ۱۳ ۳ ماهمية الجس ۵ ۹۳ \_

الله ع والأنكيل ٢ ٢ ١٨ ماهية الدعول ١٠ ١٥٠٠

ساره مخصر ۱۰ سا

۳ معی ۱۰ ۸ ۵۲۸ مهر

۳ حامية تقلمي برجاه يتميين كقابق ۱۳۸۳ -

افقہ و نے آل مسئلہ پر پوری تو جددی ہے، ورال دیثیت سے بھی بھٹ کی ہے کہ یک صورت میں تیر اندازی بی وجہ سے مسمی توں اور فامیوں کی جان چلی جائے تو گفارہ ور دیت کا نزوم ہوگایا نہیں ، ال سسے میں مُداہب کے رتی نات توثی ہے جارہے میں:

### نف- وْصال كونشاند بنايا:

وفح القديد والعزايد ٢ - ٢٨٠، مد لع مد ١٠٠٠ عاشير عن عابدين هم ١٨٣٠، طاهيد مد حل ٢ م م الشرح المسعيم وبدايد السابد عليد من مه ٢ مشج الطالب مع شرح فقح يوبات ١٨٠٠، طاهيد الجمال ١٨٥٥،

ور گریز ک میں مسلمہ نوں وہ شہیت کومٹر رپہنچنے کا خطر ہیموتب بھی جمہور افتہا و کے دریک سرتیراند زی جارا ہے ، یوں کہ یکھی حالت شرورت ہے، ورال صورت بیں ڈھال بنائے جانے وللے مسعمہ ن کی حرمت ساقط ہوجائے کی مصاوی مالکی کہتے ہیں کہ فیصال ے مسلم ب تحد دیش مجابدی سے زیادہ ہوتت بھی تیر اند ازی جامز ے، ور ٹا فعیہ کے ر دیک یک توں میں جائز نیس ہے، اور توجیہ ہے کرتے میں کو محض ند بیٹہ دم عصوم کومباح نہیں بنانا ،جیب ک والکید کے دریک کر خطرہ فقط پہھے ہیں ساکو ہوتو جا مرتبیں ہے ۔ ۷۵ – دصار در حالت میں جب جماعة مسلمیں کو خطر ہ نہ ہو میس وُصال كُونِيًّا نه بنائے خير حريوں پر تسط ند مور با موتو جميو رفقها عوالكيد، ٹ فعیہ ورمنابید اور حضایل سے حسن بن زیادهم نعت بر قائم میں م یوں کو تل مسلم کا اقد محرام ہے ور کافر کائر ک قبل جار ہے، یہ بات ۾ يڪ كومعلوم ہے كہ امام مسمى نوب كى مصلحت بي خاطر قيد بوب تحقل ہے ہوزرہ مکتا ہے، ال سے ال پہو ہے بھی مسم دمسلت کی رعابیت اولی ہوں، ور اس نے بھی کہ مسلماں کے قتل سے جو تقصاب ہے وہ ال فائدہ ہے ہے حالیو ہے جو کالز کے قبل سے حاصل

جمہور حصیہ ور منابعہ میں سے قاضی ال پر تیراند ازی کے جو زکے الاً کی ہیں، حصیہ نے تو جریہ میں ہے کہ تیراند ازی میں شرری مام کا زالد ہے، ور یہ کہم می کوئی تابعہ ہوگا جس میں کوئی مسلم ندہوہ اور منابعہ میں سے قاضی نے اس کوخر ورت کے قبیل سے مانا ہے کا ۔

الاحظام السيط به مهماورون على ٣ م اطبع اول مصطفى لمجمعي . لا م ٣٠٠٠ . معمى ١٠٠٥ ه ٥ ، الاحداف مهر ٣٩ ل

الوجيو ٢ - ٩٥ شيع ٢ - ٢ من الشراح المسعرور له السارد ١٠ - ١٥ ٢ شيع مصفع المحلم -

ر هدم جنگ

ب- كناره ورديت:

۲۲ - حصیہ علی سے حسن علی زیاد اور جمہور حماید اور ثا فعید کے مرد دیا ۔
 ۸ دیک کدارہ بھر صورت لازم ہوگا ، الدند دین کے وجوب علی دو

عدیں: "لبس فی الإسلام دم مصوح" ہو کی الاہیر ہے البہ بیشل میروں ہے دکر یہ ب الفاظ بہ البریہ "العصل عمی سیستمبس عدمہ، فلا یہ وی کے فی الاسلام دم مصوح "، اور بہوں ہے آپیش بیشل بیشل کے بیشل بیشل بیشل کے بیشل بیشل بیشل کے اور عمد الرب فی بیشل میں بیست سمال سکیلا بیطن دم فی الاسلام " بیس ہے برک کی فا گر مشیال جگر شرق کی جو جائے تو اس ور بیت ہیں الممان ہے برک کی فا گر مشیال جگر شرق کی جو جائے تو اس ور بیت ہیں الممان ہے برک کی فا گر مشیال جگر شرق کی جو جائے تو اس ور بیت ہیں الممان ہے برک کی فا گر مشیال جگر شرق کی بر ایمان ہے برج بے انہمیت المان ہے ہو گر رہ مدانین الرائی کا مدان ہے ہو گر رہ مدانین الرائی کا مدان ہے ہو گر رہ مدانین الرائی کا مدان ہے کہ دو مدان ہے کہ الرائی کا مدان ہے کہ دو مدان ہے کہ دو مدان کا مدان ہے کہ دو مدان ہے کہ دو مدان کا مدان ہے کہ دو مدان کا مدان ہے کہ دو مدان کے کہ دو مدان کا مدان ہے کہ دو مدان کی کا مدان ہے کہ دو کہ دو کر دو مدان کا مدان ہے کہ دو کر دو

۲۰ مستقمع العزائيه ۱۸ سر ۲۸ س

رویتی میں: یک روایت ہے کہ ویت و جب ہے ، یوں کہ ال نے کہ موٹ من کوروں قتل ہیں ہے ، اس سے وہ عموم را وہ ری میں وض ہوگا "ومل قتل مؤمل حصاً فت خویئو رقبة مؤملة وَدینَة مسلمة سی الفید الآئل بنصد فیوا " و اور بوکول کی مؤسل کو مشامة سی الفید الآئل بنصد فیوا " و اور بوکول کی مؤسل کو مسلم ساتھ کے اور خول کی مؤسل ہو جب مسلم ساتھ مام کا سن و کرما (اس پر و جب سلمی ہوائل کے مربیزوں کے حوالے کیا جائے گا سو اللہ کے کہ وہ لوگ (خودی) سے معاف کردیں)۔

ہر تی حق او سی قانوں عل کرتے میں کہ گاتا ک نے جینہ

الروب يو ۱۹۳

\_9 M /5 WOJE M

m معی ۱۰۵۰۵ م

م الأصوف مراهمات

۵ حافیة الجس ۴ ۹ ـ

١ - پهيد اکراع ۸۸ ۱۴ ـ

ال برنٹا ندگایا ہے تو حدیث مٰدکورکی بنامر دیت لازم ہے، جو ہے ال کو ال کے مسم ن ہوئے کا علم ہویا تہ ہوں ور گر ال نے بھیندال کو مارنا تبین جایا بلک ال نے کافروں کی صف کی طرف نشانہ مگایا اور مسمی ن کومگ کیا تو اس پر دیت نیس ہے۔

يك علم ( ديت كروم ) و ملت يا بي كمسلم كول كاالدام حرم ہے ور کافر کے لکر ک کردینا جارا ہے، چنانی سام کولا ہے کرمسمی نوں کے مفاد کے بے قید ہوںا کوٹل نہ کرے، ہل ہے مسلم کو قُلْ ہے بی نے کے سے کافر کا تُلْ رَک کرنا ولی ہوگا، وریوں کہ مسم کے قبل کے نقصامات کافر کے قبل کے فایدوں سے زائد

**19 - مالکید کے رویک ال مسلد میں جمیں کچھٹیں مارہ سوے ال** کے یو رموقی نے سیل کے توں "و ین فتوسوا بمسمم" پر "صرہ کرتے ہوئے کہا ہے، دموقی نے کہا ہے کہ گرہ دمسیمانوں کے مال و ساب کو واصال بنالیں تت بھی ال سے بھگ جاری رکھی جانے ال ورال کوچھوڑ نہیں ج سے گاء ورمناسب یہ ہے کے صالع شدہ ماں ق قیت کاصاب سالو کول بر ہوجہ ہوں نے کافر وں کوشنا نہ بنایاء یہ ہے ى بے جينے كونى ہے كو اور سے سے بيانے كے سے كتى ہے ( ساما ب) بھینک دے، یوں کہ ال دونو ب کا سبب مشتر ک نجات کے سے مار کا اتاراف ہے اور

مسهمان قید یوں پر بعض شرعی حفام کی تطبیق کے حدود: مال ننيمت مين قيدي كاحق:

العنابية على تفتح مهر ١٨٥٥ م.

٣ - حافية الدعول ٣ ٨٠ \_

اسير الكبيرمع اشرح ١٦ ٥٠٠، ٥٠ الاحد ف ١٥٠٠ -

کا اس ننیمت میں حق ہوگا ہو اس ر گرفتاری سے پینے حاصل ہو چکی

اتھی ، بشر طبیکہ ال کے زند وہو نے کاسلم ہو، یا قبیر سے چھوٹ کر بھا گ

ا ہے ، ان سے کہ نتیمت میں ان کاحل فابت ہے، ورگر فقار

ہوجائے سے ال ن امریت متم نہیں ہوتی ، یوں کے تغیمت کے محفوظ

عِكَة الله عِنْ مِن في سي معلى الله معلى ما وسي من الله والرق رى

کے حدمسم تو ں نے ہو تنیمت حاصل کی ہے اس میں اس کا حل نہیں

ہوگا، یوں کہ ہل حرب کے باتھوں میں گرفتی شخص شکر کے ساتھ نہ

حقیقتا ہے ور نہ علمہ ، چنانچ وہ ں کے ساتھ نہنیمت کے حصوں میں

شریک قل ورندال کو محفوظ مقام تک پہنچائے نیس، ور گرحر بیوں کے

قبضه میں ال قیدی کا نبی معموم ند ہوتو تنیمت کوتشیم کر دیا ج ے گاء

ور ال کے ہے اس کا کوئی حصہ موقو ف ٹبیس رکھا جا ہے گاہ ور پھر

النيمت منتيم ہونے کے حد کريازند ولوٹ بھی " نا ہے تو ہے پچھ

انہیں ہے گاہ یوں کہ ان لوگوں میں ننیمت تشیم ہوچک سے تشیم کے

متیج میں ال کاحل مستحکم ہو چاہ ہے ورنینیمت میں ال ور مدیبت الل

ہوچکی ہے، ورال کابدیجی نتیجہ یہ ہوگا کہ من ضعیف ال و وجہ سے

باطل ہوجا ہے گاء اور حمنا بعد کا مُدہب ہے کہ گر وہ بھاگ کر جنگ کے

ا خلقاً م سے بیک ال میں شامل ہوجا ہے تو اس کا حصہ لکے گاء وریک

قوں میں ال کو پھھ نہیں ہے گا، ور گر نینیمت کو محفوظ مقد م پر پہنچا نے

ا کے - جوغتائم کود راکحرب سے باہر نکاں لیے جائے کے حدید ال کو

نر ہست کرد ہے کے حد گرفتا رہو ہوں وروہ محص مسمی نوب ریسی

اضر ورے وں خاطر در الحرب میں رد گیا تھا تو اس کا حصہ رکھا جائے گا

جس کو م کروہ لے گامیا ال د موت محقق ہوجائے تو اس کے ورثاء

ال کولیں گے، کیونکہ اس کاحل اس مال میں مو کد ہو دیا ہے جو

کے حد " تا ہے تو اس کے سے پر کھیس ہے ۔

کے ۔نئیمت کو محفوظ جگہ پہنچ نے سے بہیں بی جو گرفت رہوج ہے اس

د رامحرب منقل کر کے محفوظ میا جا ہے ۔

بدیریة المجہد میں مذکور ہے کے نفیمت میں جمہور کے دویک می ہدیں کا حمل دوشرطوں میں سے لیک سے سے گا، یا تو وہ خود جنگ میں شریک رہا ہو، یا جو جنگ کررہے تھے میں مددیش شال تف الا ،اور اس مسلم میں تھے میں کا دم ہے جس دیگہ النیمت کا مصادح ہے۔

ور ثت میں قیدی کاحق و راس کے مان تصرف ت:

12 - مسمی ن قیدی جود شمن کی حرست بیل ہے گر اس و زند و کا سلم یہ ہوتو یا م فقہ ہوں رہے بیل اس کو ور شت ہے وہ بیوں کہ کور شد اللہ اللہ اللہ قیدی و سلم یہ ہوتو یا م فقہ ہوں کے ما ملک نہیں بنتے ، لہد اس قیدی و اس اور کی براتر اور ہے کی مور وہ مروں کے ما نشر وارث یہ وگا اس اس کا تعمر ف طرح اس سے زکاق می تطفیمیں یہوں ، یوں کہ مال بیل اس کا تعمر ف نانذ ہے ، ور اس بیل سند ف و رکا کوئی الر نہیں یہوگا اس چنانچ نانذ ہے ، ور اس بیل سند ف و رکا کوئی الر نہیں یہوگا اس چنانچ نافتی شرع و شمر کے قضے بیل رہنے و لے تیدی کو و رہنے تر اور ہی میں اس کا تعمول میں میں ہوگا اور کر رہا ہے اسمی تو کے مالا فسور شعان اور اور کوئی مال چھوڑ ہے گا وہ اس کے ورثا ہو کوئی مال چھوڑ ہے گا وہ اس کے ورثا ہو کو ہے گا ) میں صدیت ہے تیموم اس رہنی بیل جمہور کے قوال اس کے ورثا ہو کی کوئی کی جہور کے قوال اس کے حصکوروک کوئی ہے کہ قیدی کا جب میں اس بیل حس سے تو اس سے حصکوروک کر کھی جائے گا۔

سعيد ان المسيب سےم وي ہے كانہوں نے وشموں كے قبضه

یل موجود قیدی کو وارث نبیل بنایاء وریک دومری روایت یل ب سے مروی ہے کہ وارث ہوگا ۔

سا کے جس مسلم کو وقعمن نے قید کر لیے ہور پیٹر نیم ہے کہ وہ زندہ ہے یہ مسلم کو وقعمن نے قید کر لیے ہے ور پیٹر نیم ہے کہ وہ وار الحرب میں ہے تو اس کا یک نوری عظم ہے، اور وہ یہ کہ وہ پی کٹر میں و حیات مانا جائے گا ، پیٹانچ اس کا ماں ور شت کے طور پر تشیم نیم ہوگا ، اور نہ ال و جو یوں ہے تا نچ اس کا ماں ور شت کے طور پر تشیم نیم ہوگا ، اور نہ ال و جو یوں سے تا دی جو یوں میں دو تصور ہوگا ، چنانچ وہ کسی کا ورث نہیں ہے گا۔

ورال کے ہے سرد کے داخ سے یک دہم علم ہے، وروہ میں کر کی مخصوص مدت گذرنے کے بعد ال کی موت کا فیصد صادر کر دبیج نے گا ۲ ، ال طرح ال کا معاملہ مفقو وکی طرح ہے، دیکھیے (مفقور) ی اصطارح۔

میں گر قیدی ہے مشر کین کے قبضہ میں ہو جو پے قید ہوں کے قتل میں مشہور ہوں تو سے اس مریض کا حکم حاصل ہو گا جو

شرح اسير الكبير عرع ٥، ١٩٥٠

۳ بدینه گنجه ۵۰ می

\_r \_ 5en r

م الشرح الكبير مطبوعه معي ١٠٠٠م.

اد تا المد ب شرح صحیح وجل به ۱۳۰۳، ۱۳۰۸، شیع به نقر ۱۳۳۹ هده مح ادر بر ۱۳۰ ه ۲۰ شیع استفریب

۱۰ ایج الرائق ۲۱۵ شع وی، اشرح الکبیرمع معی ۱۱۷ م

Long to the o

مرض موت میں بیتل ہے، کیوں کہ افعب کی ہے کہ وہ اس کو آتی کو آتی کردیں گے، ورکوئی بھی انساں کی حال میں زندی ی امید ورموت کے اندیشے سے فالی نہیں ہے، بیش جب خود س کی نظر میں ور دہمروں نظر میں موت کا خطرہ نعب بوتو س کا لیس دیں مریش کا لیس دیں ہوگا، ور جب نعب نجات ہوتو س کا لیس دیں صحابات مرش موت کا جر جب نعب نبات ہوتو س کا لیس دیں صحابات مرض موت کے ۔

### قیدی کاجرم وراک میں و جب سز:

22 - جمہور افقی و ٹی فعید اور حنابعہ کا رقی ہے وریکی مالکیہ کے ریب یک گولی ایس جیم الکید کے ریب کی گولی ایس جیم صدر ہو جائے ہیں جب ہوتو اس پر وی عظم صدر ہو جائے ہیں حدید قصاص و جب ہوتو اس پر وی عظم و جب ہوگا جود زالا مام میں و جب ہے ، یوں کولی رحمت میں دونوں در دفقہ نہیں ہو گئے ، نو اس میں لا کوہون والی مز بھی مختلف نہیں ہوگئے ، نو اس میں لا کوہون والی مز بھی مختلف نہیں ہوں ، اس سے گر کوئی کی کوئی کر دے، یا کوئی دوم سے پر بد کاری کا الز ام مگا دے، یا کوئی شراب نی لے توسسم ملد تے میں پہنچنے بد کاری کا الز ام مگا دے، یا کوئی شراب نی لے توسسم ملد تے میں پہنچنے کے حد اس پر حد اقام ب جائے ورد زاللہ کے عظم میں حائی بیس

حصب کہتے ہیں کہ قیدی گرزنا کاری کا آم رکرے ورال پر اقائم رہے ور رچوٹ ندکرے میاس کے خلاف شہادت ال جانے اقد میں لقائم اور جسٹے کا آبنا ہے کہ ال پر صدیحہ

ور گر قیدی ان ( کافر وں ) میں سے کسی کو منطی سے آل کروے جو سدم لاچٹا فقالیمن قیدی کو آل کے سدم کا علم نہیں تقا ، تو اس پر دبیت ورکھارہ ہے، ور پکھالو کوں نے کہا ہے کہ فقط کھارہ ہے، ور گر

الأم شياه المطلع الوالية المواقع ما الاستال

تصد قتل کرے جب کہ ال کے مسلم ہونے کا علم نبیں تھ تو دیت ور کل رہ دونوں ہے، ورگر ال کو ال کے سدم کا علم تھ پھر بھی ال کو تصد قتل کر دیتا ہے تو اس مائز میں اس کو بھی قتل کر دیا ہا ہے گا، ور گریک قیدی ہے جیسے دوس نے قیدی پر زیادتی کرے تو دونوں کا تھم غیر قید ہوں ماطرح ہوگا۔۔

۱۷ - جرم زیا میں حصہ مرتاب پر حداقام کرنے کے افائل تہیں اس میں ، ورحید الملک کے بیاں کے مطابق والکید کے بیاں بھی لیک قول کبی ہے ، الل سے کہ حدیدہ نبوی ہے: "الاتعام المحدود فی دار المحدوب" ، اورار الحرب میں حدود نبیں اقام می جائیں ہی کہ دار المحدوب " اورار الحرب میں حدود نبیں اقام می جائیں ہی کہ بوت کو وہاں نافذ کرنے والانہیں ہے، ورجب الل پر جرم کا رہنا ہے کہ جائیں میونی تو الل کے حدو جب نبیل مقید ہو میں تا ہم میں جائیں ہوئی تو الل کے حدو جب نبیل مقید ہو میں تا ہم میں مقید ہو درنیا کاری کا رائاب کر لے تو الل پر عرفیل ہو جائیں ہوئی کا میں مقید ہو درنیا کاری کا رائاب کر لے تو الل پر عرفیل ہے ، یوں کہ الماماس میں میں کہ بالماماس کے بور کہ الماماس کا میں کہ بالماماس کا میں کہ بالماماس کا میں کا کہ کا الماماس کا میں کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کیا گا کہ کا کا کہ ک

ا مهدب ۳ ۱۱،۳۴ م ۱۳۰۰ ، ۹۹ ، ۴۳ ه ، ۱۳۰۰ ، ۱۳۰۰ میر از جلیل ۱۳۵۴ - ۲۵۴ -

### قيديوب كے نكاح:

الرسوط ۱۹۰۰ و در بر الجليل ۳ ۵۴ س

א אמונים מים לי יום הם הוא ביש ב Pr. r

چی جا کی ، ورندی و معنوں کے ساتھ جنگ میں مر کت ک جازت ہے، پینکم میں میں و کے رویک ہے۔اوز می وغیر دینے ال ک جازت

معی ۱۰۰ ۵۔

کر، یوسکتا ہے تو رہ کو ہے کا نظمہ تھیر جائے تو وہ (غدم بل کر) ں کے پال رہ جائے گا، تو نہوں نے کہا: یا بھی وجہ ہے ۔ مو تی کہتے ہیں: قیدی کے تھر الی ہونے کا علم ہوجائے کیون میرنہ

مو ل سب بین: میری کے حرال ہونے کا ہم ہوج نے بین بین معلوم ہو سکے کہ ال نے پٹی مرضی سے (سدم چیوڑ ہے) یا دبو و میں سر آئر ال کے وال کو وقف میں سر کر اتو ال کی بیوی مدت گذار ہے گا، ور ال کے وال کو وقف قر رویا جائے گا، اور ال بر مربة کا تھم مگایا جائے گا، اور اگر کو ایہوں کے ور ایو بین اور ال بر الر کو ایہوں کے ور ایو بی بین بین اور ال میں اور ال میں میں اور ال میں ماری میں اور ال میں میں اور ال مرج ہوگا ہا۔

ال كالنصيل اصطارح (كراه) ور (روت ) يس ہے۔

قیدی کے ساتھ زیر وسی کرنا ورائی سے کام بیما:

۱۹ - کن رگر قیدی کو نفر پر محبور کر دیں بیس اس کا قلب بیرس پو مصل ہوں، ور یہ مسلم نوس مصل ہوں، ور یہ مسلم نوس سے معلم ہوں، ور یہ مسلم نوس سے معلم والی میر ہے بیل ہے جن ہے محروم نہیں ہوگا، اور ندال ب میر ہے بیل مسلم ب ہوتا ہے جروم نہیں ہوگا، اور ندال ب میر ہے بیل مسلم ب ہے جن ہے جروم ہوں گے، ور گر سے فرزیر کا میر ہوت کی نے ور بید ہ ب نے بر مجبور کی ہوں گے، ور گر سے فرزیر کا میں موست کی نے ور بید ہے نہیں ہے کہ ور ایس کے بے اس میں گئی کئی ہے ہوں کہ ور کر این کو کسی مسلم ب نے تو گر ہو کہ ور کر این کو کسی مسلم ب نے تو گر ہو کہ وہ کر این تو اس کے بے ایس کرنا ہوں کہ ہو کہ ای مرحد کی مداخل میں ہو زوں تک ہو دوں تک ہو دور تک ہوں تک ہو دور تک ہو تک ہو دور تک ہو دور تک ہو تک ہو دور تک ہو دور تک ہو دور تک ہو تک ہو دور تک ہو دور تک ہو تک

٣ الماج و الكبيل مطبوعه رحاشيه مري تحليل ١ ٣٨٥.

<sup>144</sup> m/1 m

<sup>-</sup>r" 1r"-

دی ہے بیس ما مک اور ہیں القاسم نے اس سے منع کیا ہے ۔ اس کی تعصیل صطارح ( کر اہ ) میں ہے۔

قیدی کی طرف سے مان دیا جانا ورخودان کو مان دین: 9 سے ماں دیا ہے مر دیک قیدی و طرف سے ماں دیا جا درست نہیں ہے، بیوں کہ اس کا ما ب و بنامسیما تو ب و جدر دی و خاطر تبیل ہوتا بلکہ ہے والی مقصد کے سے ہونا ہےنا کہ وشموں سے تجات ہو گے، ورال ہے کہ قیدی کو پی جاں دفکر ہے، پیس کر وہ لوگ قیدی کو اما ں ویتے میں اور قبیدی ال کو اتو بیال کے درمیوں کا معاملہ ہے ، اور سے جو ہے کہ جب تک وہ لوگ اوا ساکا ہوئل وجا ظار طبیل وہ بھی ال کا خیاں کے، ور ب کے مال دیچوری نہ کرے، یوں کہ وہ بنی وہ ت ی حد تک متبم شمیں میاج سکتا ہے، اور اس نے ال سے وفاد رک کا عہد میا ہے، ال طرح ال و ﴿ يُثبيت ال مصحص فاطرح بهوجاتی ہے جو اماں لے کر ال کے وریش ہوہ ال خیاں کا ظہار ارف نے ای ے ١٠ ور والكيد ، أفعيد اور حنابيد يل سے يك ف ال شرط کے ساتھ پ رمو افت و ہے کہ وہ قیدی جیل میں ہویا پیڑیوں میں جكز او او او ايول كه ومحبور ب، ورث فعيد في ال محص كو جو ب گرفتار کرنے و لے کو ماں وے مجبور کا حکم دیا ہے، ورکب ہے کہ ال کی امان فاسد ہے ہ سین جب قیدی حبس مربیزیوں سے مزاد وروبا و سے یا ک ہوتو ال را ماں سیح ہے، یونک ٹا فعیہ نے وصاحت ی ہے کہ '' ہے الد ز''(یعی وہ قیدی جس کو کالٹر وں نے ہے ملک میں گھو مے پھر نے کے ہے "زاد چھوڑ رکھا ہو ورملک سے وج جانے

الناع والأنكيل مطبوعه رجاشيه م بسه جليل ٣ ١٩٩٠

ی پہندی ہو ) ان امان سی ہے ہوا وروی نے کہا: جس کو ال نے امان وی ہے وہ صرف ال کے ملا تے میں مامون رہے گا، وہمری جگہ تہیں ، اللا یہ کہ وضح طور پر دہم کی جگہوں میں بھی امان کی صرحت کر و ۔۔ ، اھہب سے دریافت ہیا گیا کہ یک وی مسلم ٹول کے شکر سے مگ رہ جاتا ہے ور جمن ال کو قید کر بیتا ہے، اور جب مسلماں ال کو دشمن سے طلب کر تے ہیں تو دشم مسلماں قیدی ہے کہتا ہے کہم ہمیں امان دوء وروہ ال کو امان دے دیتا ہے، تو اھہب نے (جو ب میں) کہا: گر وہ بے خوف ہوکر امان دیتا ہے تو جاتا ہے، ور گر جال کا خطرہ محسول کر کے ال کو امان دیتا ہے تو یہ ور بہیں ہے، ور الل

عالت سفر ہیں اسیر کی نمی ز، اس کا بھ گ نگلنا، ورقید کے ختم ہو نے کے سہاب:

+ ٨ - كافرول كے قضے يل قيدي مسمان كرمونع ملے پرقيد ہے

۳ شرح اسیر الکیر ۲۰۱۰ تیمین اعقابی سر ۱۳۰۷ تقی مر ۱۳۰۰ ایج ار این ۱۳۰۵ مردم بر جلیل ۲۰۱۳ تا ۴۵ قع او پات ۲۰۱۱ معی ۲۰۰۰ سر ۲۰۰۰ معی ۲۰۰۰ سر

فقح بو باب ۲ ما ۱ ماهية الجس ۵ ۲۰۰۵ مثر ح البحد ۵ ۳۳ ـ

٣ الماج والليل ٣٠٠ ٢٠

r بعلی ۰ ۳۳۳ سامدیدی: "دهه مستمه س ۴ ر ۱۹سیم سام ر مجمع سام و با ر به صفح مسم تقیق محمده دعرد الراق ۳ ۱۹۹۹ هیچ عیسی مجمع \_

قر ارکا عزم رکھ ہو اور کو رال کو لے کر یک جگہ مقیم ہوں جہاں تی مدت تک ان کا قیم کا اراوہ ہے جس کو اقامت مانا جاتا ہے ورال کے حدثی زائم نہیں و جاتی ، تو ال کے سے نماز کا اتمام لازم ہے ، یوں کہ وہ ال کے سے نماز کا اتمام لازم ہے ، یوں کہ وہ ال کے باتھوں شرم مغلوب ہے ، ال سے ال کے خل شربھی ال ( کافر وں ) رانیت سر وا قامت کا اعتمار ہوگا، خود سے و شیب کا نہیں ، اور گر سے ال سے جھوٹ کر بھاگ جاتا ہے ور سر و ان است کا نہیں ، اور گر سے ال سے جھوٹ کر بھاگ جاتا ہے ور سر و ان است کی بیش کسی فی روغیر ویش کی میسے تھیر نے کا راوہ کرتا ہے ، تو میں کی میسے تھیر نے کا راوہ کرتا ہے ، تو خب تک وہ ان سے ہر سر بیکار ہے ، تو جب تک وہ وارائح ب ال سے ہر سر بیکار ہے ، تو جب تک وہ وارائح ب ال سے ہر سر بیکار ہے ، تو جب تک وہ وارائح ب ال سے ہر سر بیکار ہے ، تو جب تک وہ وارائح ب ال سے سے میں کی میسے کا مت کا کی فیل

تو قیرن دیرت سے نہات ہونے کے سے نر روجب ہے، ورحض القب ء نے وجوب کے سے بیتر مگائی ہے کہ وہ دیں پر کھل کھل کے سے الادر نہ ہوں ہیں مطالب ولی لیہی بیس ورد ہو ہے کہ گر کوئی مسلم گرفت رہو ، وراس کو میڑ ہوں سے ال شرط ہر "ز در کھا گیا کہ وہ وارالحرب بیس می بیک تحصوص مدت تک رہے گا، وراس نے شرط مان کی تو اس نے شرط مان کی تو اس کے شرط مان کی تو اس کے تو اس کے شرط مان کی تو اس کے بیونکہ صور عدد شدو و طلعم " اس (مسمن ن صدیت نوی ہے : "الحموصوں عدد شدو و طلعم" اس (مسمن ن کی شرطوں کے بیاند میں )، ورگر اس کو اس شرط کے س تھ جھوڑ گیا کہ وہ ال کے بیان دوبارہ لوٹ کے اگر اس کو اس شرط کے س تھ جھوڑ گیا کہ وہ ال کے بیل دوبارہ لوٹ سے گا تو گروہ ہے دیں کے اظہار رکا تاریخ دیں کے اظہار کی الازم ہے ، بیس گر دورے وی کے اظہار کی الازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے ہے تو اس کے ہے واللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے ہے تو اس کے کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے ہے تو اس کے ہے واللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے ہوتوں ہوتوں ہے واللازم ہے ، بیس گردورے ہوتوں ہیں کے دیں کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہے تو اس کے ہوتوں ہے دیں کے اللازم ہے ، بیس گردورے ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہوتوں ہے ، بیس گردورے ہوتوں ہو

مع ووس م در ماهيد الحس ۵ ٢٠٠٩

صريك: "المومنول عند شووطهم "ول لقاطش الل وشير ے وفاون بدے مرسڑا وکر یا ہے اور بخارکی ہے "المسلمول علما شووطهم" ے لفاظ ے ، کھ ے حریفایوں یا ہے اگر کم ے بات ہے ال ما يك يلى ع يد ب على و يحادي ع صل عدى و لا كا ق م يه و كرفيل يا ب بياها يك مروى والواسم في ي الكوم و باب چا ي ال المحاق مے رق المديش ميش من عمد الله منظرو من عوف كل يد كل جد وي مد ے مرفوعاً وکر یا سے اور ای طرح الرا مدر ے اس بواک مدے یا سے المدر ے با بات ماے می کے جو ایس کتے ہیں کرا ماں حام ے اس صدیدے وہمجے قائل ع ب کیونک اس و سائل میٹر س عمد اللہ س عمروس عوف ہے جاہیت ہو مصعیف ہے اور ابو اور حاکم نے س حديث واعظرت الوم يا عدد وكريا ب اورال دونول و ساطل شرس بد بال، دائی ، ب ب کرش وسان صعیف بنای باورومرول ب اس ہو کو یہ یہ ب شودا کی یہ ای تھی تھیں کہ یہ سے اور اس سے طرق یدروم سے ناتا مدکر تے ہیں، س نے کم می وہ عش حس پر یہ ب مجتمع بين صر بوما يوب مع المع المان من من ١٥٠ مر ١٥٠ مع المعليه، فعة الاحودي ٢٠ - ٥٨ ٥،٥ ٨٨ مثا تع كرره الكتابية السلفية، عن ابو او ١٠٠٠ -٣٠. هيم الشبول، المنتدير ٢٠ ١٩ م، كا تع كرره الكتاب العربي، يتل الاوق ۵ ۲۵۵،۲۵۲ شیخ انمطیع عش به ب

شرح اسیر الکبیر ۲۴۸۰ مد نع کے سے معد ہے، جلیل ۱۹۴۳، الناجے الاکلیل ۱۸۹۳۔

ے لوٹ کرجا جا رہیں ہے ۔

ور ال رشرکار تی ہے کہ گردشمی قیدی ہے ال ی خوشی ہے عہد بیٹا ہے کہ وہ نہ بھ گے گا ور نہ ی ہے خیانت کرے گا، تو وہ بھا گے گا اور نہ ی ہے خیانت کر سکتا ایمیس گر گا ہو ہ کی گئی اور شرک نیانت آبیس کر سکتا ایمیس گر دو و ڈال کر اس سے عہد لیا ہے یہ کوئی عہد ہے جی آبیس تو اس کوئل ہے کہ جات ہو سکے من کا مال لے لے اور جس جیٹر کر بھا گ جا ہے جی کہ اور جس جیٹر کر بھا گ جا ہے جی کہ کہ دیا ہے تا ہو وہ عہد کو پور کے اس سے نہ بھا گا عبد لیا ہے تو وہ عبد کو پور کر سے گا عبد لیا ہے تو وہ عبد کو پور کے گا عبد لیا ہے تو وہ عبد کو پور کر سے گا سے دی تا ہے ت

(قیدی کے فر رو ہالت میں) اس کے نکلنے کے حد گر (وشمی کا) کیک '' دی یو کیک سے زید اس کا پیچھ کرنے ور اس سے زور ''زوانی کرنے تو گروہ اس کے دوشش یو اس سے کم بیریاتو اس سے تکر میںا لازم ہے ، ورندال سے متنا بعد '' رائی مندوب ہے '' س



مطار اون <sup>ان</sup>بی ۳ ۵۸۳ لاص**و**ف ۴۸ ه ۳۰۰

- الناج والأنكيل ١٠ ١٠ ١٠ ماهية الدحول على اشرح الكبير ١٠ ٥٥ ، الفروع المام ١٠٥٠
  - ٣ بهاید اکتاع ۸۸ ۸۷، لام ۸۸ ۱۵۵۸ مطار اور قبی ۳ ۱۵۸۵

# أسرة

### تعریف:

ا - آسوة الإسسان: "ومي كافائد ال وراس كرتر مي لوگ مين، يه اسر سے بنا ہے جو قوت كا مفہوم ركفت ہے، فائد ال كوعر في زوب ميں " من فائد ال كوعر في زوب ميں " من قائد ال كوعر في زوب ميں " من قائد ال كوقوت في ہے، اس طور بر" الم قائمة ومي كا فائد ميں ور ال كے ال فائد ميں، ور الوجعمری ال نے أب كر" الم قائم و كر عام و كر بير رك رات و راميں ال

#### متعقه غاظ:

> ساں العرب مثاع العروس، المصباح بمعير " مارہ سر ۔ ١ العو كه الدو في ١ ١ - ضبع مصطفى محمد۔

### أسرة الاء كسطوية السام

ور الل عابد إلى الله به القديم و جنده و الآلاء يعلي صاحبي أبي حيفة كل من في عيامه و نقفته عيو مماليكه والله الل كل يووى به اورصامين في الله الل كل يووى به اورصامين في الله الل كل يووى به اورصامين في الله الله كل ومدو ركي شريس )، كروه مارك الوك بين جو الل بل كله الت اورومدو ركي شريس )، راث وبارك تلى لي بين السخيداة وأهمه أجمعين السروم في الله المراس وراس كالهرو الول سبكونيات وي ).

### جمال حكم وربحث كے مقامات:

سا- (موجوده دوریس) جس کوفیمی انانوں وریس لا کے ام سے شہرت ہے کی۔ نگی اصطارح ہے ، ورائل سے مر دال حکام کا مجموعہ ہے جو کیک ف عدال کے اثر و کے تعلقات کو منظم کرتے ہیں، یہ حام کا مجموعہ کو فقی عدال کے اثر و کے تعلقات کو منظم کرتے ہیں، یہ حام کا معلاج ، ورائل ہے ہیں، یہ حام کا معلاج ، فیر منظقات ہیں ہوری ) ، طارق ، علع ، معرت اور عدت ، فیر مث و فیر و کے ابو اب بھی تعصیل سے بیون کیا ہے ، اوران احکام کو میرس موضوعات کے تحت د کھ جو مکتا ہے ، فیر ( اب ، میں ، بنت ) موضوعات کے تحت د کھ جو مکتا ہے ، فیر ( اب ، میں ، بنت ) وغیر وعمو بات کے تحت د کھ جو مکتا ہے ، فیر ( اب ، میں ، بنت )

س عابد ين ٥ ٥ ٥ م طبع مهم يولاق، ٠ ٥ الشعر ١٥ ٥ ٥ -

## أسطوانه

غريف:

ا - اسطوامه کامعتی معجدیا گھریا ای تشم رہیز وں کا متوں ہے ۔ ، فقریہ وال لفظ کو سی معتی میں ستعیار کرتے میں۔

### جمال حکم و ربحث کے مقامات:

السنونوں کے درمیاں اوام کے گفتر ہے ہوئے ور اس کی طرف رئے کر کے نمی زیر سے بیل سے اف ہے، اوام او عنیقہ ور اوام و مک اس کو کروہ کہتے ہیں ورجمہور کا تدب سرم کر اہت ہے، اس کی تنصیل اس کو کروہ کہتے ہیں ورجمہور کا تدب سرم کر اہت ہے، اس کی تنصیل سے اس اسلاق کے اند رو صلاق العجماعة کی بحث بیل ہے ہوں سے موسلاق العجماعة کی بحث بیل ہے ہوں کے اور سے بیل مقتر ہوں کے بور سے بیل فقیہ و کا اول ہے کہ کر متوں مف کوقطع نہ کرنے و کر ہے نہیں ہے، اس سے کہ اس ور کر اہت پر کوئی دفیل نہیں ہے، بیل کر ایت پر سے بیل کوئی دفیل نہیں ہے، بیل کر اور ہے تو اس بیل سے ان اس کی کہ اس میں مقانوں ہے۔ جمی نعت ور دفیل نہیں ہے وجہ سے حصیہ ور والکید اس بیل کوئی حرج نہیں جمجھتے ، اور حماید میں عدید ور روشنی بیل جس بیل میں متونوں کے درمیوں صف و حمی نعت سی ہے ہو اس کو کر وہ خیوں کر نے کے درمیوں صف و حمی نعت سی ہے ہو اس کو کر وہ خیوں کر نے

- سان العرب، معنی ۳ ۳۰۰، حافظیة مد ۱۴ س
- ٣ معى ٣ ١٣٠٠ ـ ٣٣٠ ما هي الري عابد إلى ١٣٨١ ـ
- صدیث: "الملهی علی مصف میں مسوری " در وہ ایت " مدن ،
   ماں اورابوراو ہے عمد النمید مرکمن ہے ں ہے وہ کتے ہیں کہ یہ، احدیم ہے یہ سے میں گھور کر یو اور یم ہے متوثوں ہے ہے۔
   یہ حاکم ہے بیکھے میں اور اور تو موکوں ہے ہمیں گھور کر یو اور یم ہے متوثوں ہے ۔
   میں میں میں بڑھی، ہے ہی جا میں ہے ہو نے اللی میں وہ یہ ہے ہا اسکالہ ہے۔

#### إسفارا-۲

میں، ہاں گرصف وہ منتونوں کے درمیاں کے فاصلہ کے فقر ریا ال سے کم ہوتو نکر وہ میں ہے۔۔ فقری وٹ اس کوچھی ''صارق اجماعت'' میں دکر کیا ہے۔

### إسفار

### تحریف:

ا- ناركا يك معنی لفت ش کشف ( کسور دینا ورنمهیوں کا )
 ی- کرد چاتا ہے: "سفو الصبح و آسفو" یکی روشنی کی گیاں گئی ،
 "آسفو الفوم" (لوگوں نے صبح بی) ، "سفوت الموآة"
 (عورت نے پہنچ دکھوں دیو)۔

افقی و کے یہاں۔ نارکا زیادہ تر سنعیاں رہشنی جیلنے کے معنی میں ہے ۳ مکہا جاتا ہے: "آسفو ہانصبح" صبح بی نماز نیار کے وقت یعنی رہشنی چیل جائے ہیں پریوشی ونا رکی میں نہیں۔ ۳ ۔

### جمال حکم:

السلام صدى الصبح بالسيم وقال هدا وقتك و وقت الأسياء من المسلام صدى الصبح بالسيم التقت وقال هدا وقتك ووقت الأسياء من التعد حين أسعو، ثم التقت وقال هذا وقتك ووقت الأسياء من قبدك " و (جركل عديد السام عن أي عليه الأسياء من قبدك " و (جركل عديد السام في عليه المركل عديد السام في عليه المركل عديد السام في المركل عديد المركل المركل عديد المر



سفي هذا على عهد رسول مده الله الله على عهد شر س م يه يركر ترقيق الأمدل من بالاحظرت الراد عد يك ص ص ح من من لاحود ل ١٠ ٣ تا مع كرده الكتبية السافير، جامع الاصول ١٥ ١٠ . ١٠ ١ مثا مع كرده ملاية الحد الى \_

معی ۳ ، ۳۲۰ ماهید مدخل ۲۳۰ آلیو ر ۹۳ ـ

منان العرب، الكليات! ماره معر ب

٣ حديم الكبيل ٣٣ ضع، بمعرف أبمطلع ص ١٠\_

r المغر بالرات يب العرب

م حامبر الطبيل مستهمين اكتاجا مهم هم مكتب الاندميه امهد ب ۱۹۵۹ معرف معن ۱۹۸۰ مصبح فرياض.

۵ صریع: "ان خبرین عینه السلام صنی نصبح " از او بین حمد

ں نمی زیرِ مصافی جیسے علی فجر طاوع ہوئی ، ور دومر نے دن ال والت پڑھائی جب جالا پھیل گیا ، پھر مڑے ورکبا کہ یہ پ علیا ہوگا اور سے علیالی ہے بہتے انہو وکا والت ہے )۔

مر مدی، ابوراد ، س فر بر و قطنی اوره کم ے حضرت س عربی مرفوعاً ن جهر من ے لفاظ این "أمني حبوين عبه السلام عند بيت موس،"، يهري"ب كرآب عَلِينَة عِيْم بوديم صعبي بفجو حين بوق نفجو واحوم نطعام عني نصائم الأم صني نصبح حين مقرات الأرض، ثم ننفت أني جبرين فقال يا محمدهما والأت لاب ۽ من قبمک، و يوقف فيما بين هنڍي يوقين "٦" من \_\_ بالا حطرت الرعم من مديد يد حسر سيح ب اور ابن عمد البراور ابو مربي العرور نے میں ان ویکھے والے ہے شورانی کے بالاس سام میں تی ہوگ ہیں حومتناف و بيل، اور اي معهم على الل و اوايت حيد ما و الريدي، س بال اورحا مم مع حفرت جابر س عمد الله مع موقوعاً و بيداور الي ميس "يا محمد هذا وقت الأبياء من قبلك" لم الفاظُّكُانُ إِلَيْ عَالَيْ ے بات من سے اوقات ہے والے میں سی میں میں کی ہے شوا فی ہے بات س با سائل حفرت الومرية في المراور مان على يب واليك الموسل ے راتھ سے اور س سس ورج کم ے س ورج بتای سے ورا مدن ے صرقر ہے ہے اور مسلم والو او و و الوعور اور الوظیم سے بیال سے الاحوى نے بال والان ہے اور الدن الا الاحق اللہ اللہ بالے بخاری نے اس وصر بھی ہے، کوٹ لاجود ی ۱۹۰۰ مید ۱۸ مرا الع کررہ الكوبية استفريه مثل لاوي ٢٨٠ ـ ٢٨٠ طبع ، التين عرب و در صريك: "أسفو و الفجو " " في والين "مدي، الو. و يراق اوراش بال عظرت وح س صديع عمروعاً وباور مدن ع اقاطب الإينة المصورو بالفجو فوله عظم للاحو "ليّز مدن نے بادعترت الع

شروع کرے ورسفار میں جتم کرے اور ال طرح حاد بیث تعلیس وون اورونو سامی میر بیک وقت محمل پیراہوں۔

### بحث کے مقامات:

سا۔ ن ر کی الصلاق پر بحث نماز فجر کے وقت ور اوالات مستقبد پر بحث کے وقت ہوں۔



س عد " بل حد یک سی ب ور حافظ نے فتح الل بی شیل بالا الل یو اصحاب بسس نے وامیت یا ہے اور کئی یہ نے سی رفتھج در ہے ویش القد یہ ۵۰۸ مکتب التجا بہا ۵ اللہ عن الاحود بالا ہے ہے " بالاع کررہ الکتب اسلامی جامع الاحوں ۵ ۲۵ میٹا نع کررہ ملتب احد الی ب الاحتی ۲۰ مشیع مراور مد نع ۲۰ مع شیع جمالیہ

### النصيل اصطاء ي" جياض "يمل گذرچكى ب-

### متعتقه غاظ

ىف- يرء:

الم التنبي و كرد ديك الد وكامفهوم ب كي فحص كا دومر ب كود مي الموكور على والمراب يوالوكور على والمراب يوالوكور على والمراب يوالوكور الفراء يوالوكور الفراء يوالوكور الفراء يوالوكور المراب بيور بوال كور ديك ب جودي ساد وكومض مقاطعات مي الدين كامصب ب كومسيك كتب اين ما المناب كراير والن الدين كامصب ب الرض د زكوال وي كام مك بنادينا جوال كود مي الدين كامصب ب المحد في في كراه التنبي ركى ب وركب ب كروفر ض فو و كرفن المستعد في في كراه التنبي ركى ب وركب ب كروفر ض فو و كرفن المستعد في في في كراه التنبي ركى ب وركب ب كروفر شور من فو و كرفن المستعد في المراب الفرائل والركان المستعد والمراب الفرائل والمركان المن المقد عن والمراب والمراب المراب الفرائل والمراب المراب الفرائل المراب ا

خیاں رہے کہ گرفت کسی کے و مے میں یا کسی وطرف ندیو ہیں۔

حل شفعہ اتو اس کا ترک ایر وہیں مانا جائے گا بلکہ وہ سقاط ہے، ور

ال طرح وضح ہوج تا ہے کہ سقاط ور ایر و کے وہیں عموم وخصوص

من وجہ یں تسبت ہے ۔ والدت وان عبد السرم مالکی ایر وکو کیک

دومر سے دو ظ سے سقاط سے عام مائے ہیں، چنا نچ وہ کہتے ہیں:

مقاط متعمل چیز میں بہنا ہے ور ایر وائل سے زیا دہ عام ہے ہو تکہ وہ

## إسقاط

### تحريف:

ا - لغت برو سے قط کا یک معنی گرما اور ڈیل وینا ہے ، کہ جاتا ہے:" سعط اسمه من الديوان "ال کانام رجش سے وہ ہوگي ، "و آسفطت العجامن" حامد عورت نے نيان کوگر ديا ، ورائق و کے قول السفط العوص "کامفہوم یہ ہے کہ فرض کا مطاب ورائل کا حکم برائل ہوگئی ۔

المصباح بمير ، المغرب: باره رب ، المحطول تقوعد ۱۰ تا تع کر.ه ور از الاوقاف بوین ، حوامر الکلیل ۴ ۴ ۴، امرید ب ۴۵۵، ۴ ۱۰ ، معی ۵ ۱۵۹ بنتی الا ارت ۴ ۵۳، محمد س عامد مین ۴ سامس ۴ منح جلیل ۴ ۲۹۸

المصباح المعير وسال العربة ماره القطاب

۳ لائش ۳ ، ۴ ، ۵ م م م م م م م م م الذكيره ۱۳ م ما تع كرره و . الذكيره ۱۳ م م تا تع كرره و . الذكيره الم م تا ت لاوقا ف بويت ، المهدب ۱۹ م ۲۰۵۵ م، شرح مشتى لا ارت ۳ ۳ س

۳ المغرب: ماره هط ، مكافئ لاس عمد البر · ۸۸ منتر ح شتى الا ت ۳۰ ۲۸۸ بلليو پ ۳۰۰۳

\_ 4A 14 \_ April 14

### ب-صلح:

سا- سع اسم ہے، بومص کرت، مان پ کرنے ، ورائن کے معنی میں ہے، ورائن کے معنی میں ہے، ورائن کے معنی میں ہے، ورشر کا میں سع ای عظہ و معا ملہ ہے جور ک ور سان ف کوشم کردیتا ہے، خواہ مد عاصد پر کو ساتھ کرنا جارہ ہے، خواہ مد عاصد پر کو کر نتا ہے، خواہ مد عاصد پر کو کر نتا ہے، خواہ مد عاصد پر کو کر تنا ہے میں مورد اس سے محال مورد اس پر فاموش ہوں ور گر بدر لے کر مصاوف ہوت ہوتو ہے معا وضد ہود ساتھ مال طرح ال دونوں کے درمیا ساتھ وہ مورد اس مقال میں اس طرح ال دونوں کے درمیا ساتھ وہ مورد اس مقال میں است ہے۔

### ج - مقاصّة :

الله - كراب تا ب التفاص الفوم: لوكول في يك دامر س ساسب چناك يحى جن ال كادومر سرين تناركولي الا س

مقاصد سقاط کی کیے شکل ہے، ال ہے کہ یہ " دی پر جوؤیں ہو تا ہے ال کے شل پاوین آخر ض و رہے ساتط کر وینا ہے، یوض کے بدلے ساتھ کرنا ہو، جب کہ طلق مقاط وض ور فیرعوض دونوں طرح ہونا ہے، ال طرح مقاصد مقاط سے فاص ہو ہ ، مقاصد ی

### وعفو:

۵- طفو کے موافی شل من ما، ساتھ کرنا اور ترک مطابہ ثال ہے،
کو جاتا ہے: عصوب علی فلان ، فلاس سے شل نے ہے کال کے مطابہ کو ترک کے مطابہ کو ترک کے مطابہ کو ترک کر دیا ، اور میکی مفہوم ہے تابیت کر بیمہ "والْعافیس علی

لور ک کر دیا ، اور یکی معموم ہے میت کر بیسہ " و العقاقیس عنی ۳ مصب ح بمعم المغر ب باسان العرب: بارور صلح ، القلیو ب ۳ ۰ ۴، لائتی سر ۵، م

n منح جليل n. ۵۲ منځه في القواعد = ۳۹.

الناس" کا، یعی لوگوں نے ال بی جوحل تلقیاں بر میں ال سے درگذرکر تے میں ور ساکا مطابہ نہیں کر تے ہا ، ال طرح عفو جو مرکح حل میں مستعمل ہے مفہوم میں سقاط کے مساوی ہے، الدنة مطلق عفو سقاط سے عام ہے، کیوں کہ اس کے کئی ورجھی ستعمالات میں۔

### ھ- تمہیک:

۲ - تمدیک کامعنی مدیست کوشفس کرنا ورپنے سے بہنا کرکسی دوم ہے کو ما کہ بناو بناء خو وہشفس کرنا ورپنے میں اور بناء خو وہشفس ک جا ہوا گھی کوئی ٹی ہوجیس کر جا ہو گئی ہوتا ہے ، اور خو وعوض کے بدلے ہوجیس کر گذر بہنا ہ یہ فیرعوض ہوجیسے مید۔

### عرفا كالمرال الماس م

- ۳ المصب ح جمعیر : ماره دا علو اینشر ح حریب المرید ب ۱۵۰ معی ۵ ۱۵۹ شیع الریاضی بنشر ح منتنی الا ب ست ۱۲ ۸۸۸ الرید تع ۱ ۳۰۰ ب
- الحصياح محير : باره ملك به الأختر ۳ ش ۳ ش ما الدخيرها ۵ ، محمد
   في تقويصه ۳ ۴ ۳ ۸ ، لاش ولاس تحيم ص ۸ ۴ س تشتی الا ادر ت ۳ ۱ ۴ ما ، المحمد

ا اعفر باسال العرب: ١٠ ٥ قص -

### و قاط كاشرى حكم:

2- و قاط و جمد مشر و ی تعرفات میں ہے ہے ، یونکہ یوائس ن کا فالس ہے جن میں تعرف کرنا ہے ، اس سے کی وومر سے الا مثار الله بھی ہوتا ۔ و سقاط صدا تو مہاج ہے ، میں ہوا الاقات اللہ پر وومر سے شری ادکام بھی مرتب ہوتے ہیں ، تو بھی ۔ قاط و جب ہو ہے ہیں ، تو بھی ۔ قاط و جب ہو جا ہے ہیں ، تو بھی ۔ قاط و جب ہو جا ہے جیسے کہنا و لغے کا ولی نا و لغے کو حاصل ہونے و لے حل شفعہ کو مرح تا ہے جیسے کہنا و لغے کا ولی نا و فی کا فالد و ہوں اللہ ہے و کی کر نے میں نا و فی کا فالد و ہوں اللہ ہے و کی کے وہ س میں وہ فیصل خر وری ہے جو اس کے کے وہ س میں وہ فیصل خر وری ہے جو اس کے دونوں تھی اللہ و مند ورب صف مسرے ہے ہو ، ورجیسے وہ طارق جسے وہ فارق جسے طرح اس شوم و مادی جو بوری ہے براہ کر ایس الکی حضورت میں تھو ہر کر ہیں ، ای طرح اس شوم و مادی جو وہ وہ وہ وہ کا رادہ نہ رکھتا ہو ۔ ۔

ور گرمو مد كار نير كا ب تو سقاط مند وب يمو كا يحيت تصاص و معالى ، تك وست كويرى كرا ، "زاد كرا ور مكاتب بنا، جو ضوص معالى ، تك وست كويرى كرا ، "زاد كرا ور مكاتب بنا، جو ضوص تصاص و معالى كرمند وب يمو ني دلالت كرتى بين بين بين بي يك بي " بيت كريم بي " والحيثورة ح قصاص فيمن نصدق به فهو كفارة له أنه م (اور زخمول بيل تصاص به موجوكول بين معاف كرد بي تو وه اللى كرفرف بين كدره به وجائح كا) ، الله معاف كرد بين بين الله تعالى في ورگذر كرف ورتضاص كاحل معاف كرد بين بين الله تعالى في ورگذر كرف ورتضاص كاحل معاف كرد بين بين الله تعالى في ورگذر كرف ورتضاص كاحل معاف كرد بين وي ورتفاع كام بين معاف كرد بين وي ورتفاع كام الله معاف كرد بين وي ورتفاع كام الله تعالى كام الله تعالى كام الله تعالى كام الله تعالى كام الرشا و بين كويرى كرف غيشوة في معنوة إلى كام الرشا و بين كان فرة غيشوة في معنوة إلى

میسوق وان تصلفوا حیو فکھ ان کھنٹم تعسفون ( ور است ہے اور گرفک وست ہے اور گر میں است ہے اور گر میں است ہے اور گر میں است ہودہ حال تک مہست ہے اور گر میں است کر دوتو تبہ رسی میں ( ور ) ہنتر ہے گرتم میں رکھتے ہو )، فرطبی کہتے ہیں : سکل ت کی در بید اللہ تعالی نے تک دست کو میں گرنے میں : سکل سے کی در بید اللہ تعالی نے تک دست کو میں گر نے ہی تر غیب دی ہے ، ور اس کام کو سے مہست د ہے ہے ہمتر تر ردیا ہے ہو ، ای سے افتی ء کہتے ہیں کر یہاں مندوب یعی بری کر دیا و جب یعی مہست د ہے سے فضل ہے ہیں۔

ور کہی سقاط حرام ہوتا ہے جیسے بدئی طارق دینا جو مدخوں بہا حمل سے فالی عورت کو حیث میں طارق دی جائے۔ میں طارق دی جائے۔ میں طارق دی جائے۔ میں طارق دی جائے۔ میں معاف کردینا حرام ہے ہے۔ میں معاف کردینا حرام ہے ہے۔ ور سقاط کہی کر وہ ہوتا ہے جیسے بخیر کسی (معقول) سب کے طارق دینا ، الل ہے کہ نبی علیات کا ارتبا و ہے: " أبغص المحلال اللہ النظاف" ہے (عال چیز میں میں سب سے زیادہ نایہ دیرہ اللہ کے فردیک طارق ہے)۔

### · قاطے محرکا**ت:**

 ۸ - مثلفیں کے تعرفات جہاں وہ تعرف کے حقد رہیں ہو وہ بہا نہیں ہوتے ، بلکدال کے بیچھے خرکات ہوتے میں بہتی پیجرکات و پی

شرح نمتی الا ارت ۲ ۴۰۱، ۱۰ محد بل تقوید سر ۲۹۳ س

٣ امبد - ٢٠١٠ ترحنتي لا ارت ٢٠٩٠.

۳ امبد ۳ ۱۹ ۵ د ۱۸ معی م ۱۹۰

<sup>- 10/0.</sup> Alo. + "

۵ حظام القرآن لجصاص ۱۵۰۰

<sup>-</sup>MA + 10,200+

٣ الحامع لاحظ م القرآ ب القرطبي المرام ١٠ س

۳ الاش ولاس کیم ص ۵۵ س

م امبیات ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، مرح شتی الا ارت ۱۹ ، ۱۹۹۸، ۱۹۹۸، ماهیر س عابد ین ۱۹۹۹، ۱۹۹۸، معی به سال

عدیہ: "آمغص محلال نبی مدہ مطلاقی " ر واپیت کی ہابہ ۱۵۰ شیع مجمعی اور ابو و ۳ ۳۳۳ شیع اسکتابیت التجا ہے ں ہے اور س محر کے تعلقیم شیل ہیں اور صعف ان وہیہے کی و معمور قر بیا ہے۔ ۳ ۲۰۵ شیع وشم میں لی ۔

ورشری ہوتے میں، وراس کا تعرف شریعت کے حام دلتھیں میں ہونا ہے، ورکبھی و اتی مسلحتیں تحرک میتی میں۔

ور مقاط کا تعلق ال تفرقات سے ہے آن میں دیں ورواتی دونوں کی کھر کات میں دیا ہے گئے۔ دونوں کی گھر کات میں سے یک دونوں کی گھر کات میں سے یک سے یک انسان میں ال از ادک کے مے قدم کھیا ہو ہے جو ہے شخص کا پید کئی حق ہے ، یعنی از ادکریا جس میں سام نے ترغیب دی ہے۔

ے میں سے میک ہے کہ زندگی کو ہاتی رکھ جائے ، اور اس رصورت یہ ہے کہ تصاص کا حق رکھنے والا شخص حق تصاص کو ساتھ کردے۔

ای طرح تنگ وستوں کی مدوکرنا ہے، وریہ ال طرح ک ب پر دیں ہوتو اس کو ساتھ کر دیا جائے ، اور اس کی مشر وعیت ہر ولالت کرنے ویلے ضوص کا وکر کیا ہے۔

ل میں سے کیے پڑوئی کو فاعد ہ چائیے نے کا رادہ کرنا ہے، مثال کے طور پر پڑوئی کے بیٹر کو بٹی دیو رپر رکھنے ی جازت دینا ، ال سسیدیش حدیث بوی علیہ ہے: الا یصع جار جارہ آن یغور حشیدہ فی جدارہ السام الکوئی شخص پڑوئی کو بٹی دیو ریش کڑی فی اللے ہے نہ رو کے ای وراس کے ملاء ہ بھی دیت کی شالیس میں آن کے دکری ال مقام یہ گئی تشریب ہے۔

شرح نتشي الا الات ٣ ٢٠٠٠ ـ٣٠

- مديث: "لا يمنع حارجاره ل يغور حسبه في حداره" ن ١٩٠يت
   يقارل علم ۵ فع اسلام ۱۹۰۹ فع محمی در
  - r عهر الكبيل · ۲۵ سـ

مِوِی کوہِ ری کس پناحل ساتھ کرنے ہے ۔۔

ور اوی کے حصوں میں جددی کرنا ہے ، اس و اگل ہے جیسے مکاتب فدم گر طے شدہ رقم کی و یکی کے سے مقررہ مدت میں ہے جن کو ساتھ کر دے ورتشطوں ی و یکی میں جددی کر نے تو یک صالت میں ما مک کو رقم قبوں کرنا لازم ہے ، یوں کہ وقت مکات فیام کاحل ہے جو دیگر تن م حقوق ی طرح س کے ساتھ کر نے ہے ہو دیگر تن م حقوق ی طرح س کے ساتھ کر نے ہے ہو دیگر تن م حقوق ی طرح س کے ساتھ کر نے ہے ہو دیگر تن الماں میں جمع کر لے گا ، ورف می دی گار کرے تو اما اس کو بیت الماں میں جمع کر لے گا ، ورف می دی تو دی کار کرے تو اما اس کو بیت الماں میں جمع کر لے گا ، ورف می در دی کافیصد کروے گا ہو۔

ورودی فاعدہ حاصل کرنا ہے، جیسے مال لے کر خلع کرنا ور تصاص مدی ف کرنا ہے۔

### إ • قاطك ركان:

9 - حصیہ کے رویک مقاط کا رکن صرف صیف (مقاط کے شاط)
 ہے میں ال کے ملا وہ دوہم وں کے رویک وری ویل چیز یں بھی مقاط کے رکان میں:

ا ۔ ما آط کرنے والاصاحب کل ہو۔ ۱۲ ۔ وہ محص جس پر وہ کل بنیا ہے جس کو ساتط میاجا رہا ہے۔ موم کل سقاط یعی وہ کل جس کو ساتط میاجا رہا ہے۔

### ىيغ.:

10 - بیریات معلوم ہے کہ عقد میں صیف یاب وقبوں دونوں سے

- المبدع ١٠٠ ١٠، حوام الأطيل ١٣٠٠
- ۳ مشتی الا ادب ۳ ۱۹۸۰، لاش ولاس کیم ص ۴۹ س
- ا المنتي الأادات الأحدة الأفتي ١٩٠٣، المهدات الهداية الهداية الهداية المهدات المهدات

تشکیل پاتا ہے، وریباں بھی فی جمعہ متفقہ طور پر یکی صورت ال مقاطات میں ہے جو توض کے مقامے میں ہوتے ہیں، جیت مال لے کرطار ق دینا ، الدین توض سے فالی مقاط میں قبوں کرنا رکن ہے یا شہرے ال میں فقہ وکا منڈ ف ہے جہیں کرختہ بیب ترہا ہے۔

### صيفه بيل ايجاب:

اا - الفاظ سقاط میں یی ب ہو وقوں ہے جو سقاط پر والات کرے ہو الا ٹائل فہم ش رویا تحریریا تعلید فیل موثی ہے۔

من علا وہ دوہم کی قسموں کے ملا وہ دوہم کی قسموں میں س پر دلالت کرنے والا تحقیق لفظ ور آئی کا ہم محلی لفظ سقاط ہے ہے۔

الفتہ و نے متعدد و اللہ ظاہ کر کے بین جو اسقاط کے محق کو او کر تے بیس مثال کے طور پر ترک و مطابع وہ وضع و بر وت مقاط میں ایر وہ ابول اور الل مصلے میں مار و رومد رعرف اور اللہ مسلے میں مار و رومد رعرف اور

ولا الت حال پر ہے ، یکی وجہ ہے کہ انہوں نے ال ان طاط میں جو ساتھا ط یر دلالت کرتے میں لفظ میہ اور صدق اور عطے یکوچھی ٹائل میا ہے جہید ب انواظ سے ب كا حقيق مفهوم يعنى تمديك مراد ندلياً ميو هو، ورسيال من قرام والاست كراء جناني شرح منتهى الاراد ت مي الم "من أبراً من دينه، أو وهبه نمدينه أو أحده منه، أو أسقط عله، أو تركه به، أو ملكه به، أو تصدق به عليه أو عما على المين صح دلک جميعه و کان مسقط المين" (يو ي دي سے اير وكرو عامير يون كو ميدكرد عامير ال كوال سے حال كرد بي ال سے ال كا عقد كرد بي ال كے سے ال كور ك کرد ہے یا اس کوما مک بنادے یا اس پر اس کا صدقہ کر د ہے، یا دیں ہے من ف کر دے ، مجی ورست میں ، ورود دیں کو ساتھ کرنے والا ہوگا )، لفظ میہ ورصد ق ورعطیہ سے وقاط ال سے درست ب کیوں کہ وہاں جب کوئی یک صی موجود نہیں ہے جو ب اللہ ظ کا مصد ق بن سكي الله عاليه و كم عنى وطرف لوث باس كي-ا حارتی نے کہا ، ورای ہے گر کوئی ہے دیں کو خلیقی معنی میں مبد کرنے تو درست نبیل ہے، یونکہ - قاط کا معنی بھی معدوم ہے ور مبد ن شرط الحريس وفي جاري ہے۔

ور سقاط جس طرح قول سے حاصل ہونا ہے ای طرح پے معنی ور مقصود میں و ضح تحریر ورغیر افاد رالط م کے فاتل فہم ش رہ ہے بھی سقاط ہوجا تا ہے ۳ ۔

ی طرح خاموثی افتایی رکز نے سے بھی سقاط ہوجاتا ہے، جیسے شفعہ کے حقد رکو شفعہ می زمیل می فروحت کا علم ہوتا ہے وروہ مطاب کے مکان کے یووجود خاموش رہتا ہے، تو اس می خاموثی شفعہ کے

المبدع ۳ ساء شرح غتی لا ادت ۴ ۰۰، ۱۰، ۱۹ والیل ۱۳۰۰ الانتر سرے ۵ و

٣ لافتي ١٠١٠ كي عابدين ٣٠٠ ـ

<sup>-</sup> معی ۵ ۱۵۹\_

م معی ۵ ۱۹۵۹ امریا ۱۹۰ ۱۰ الکافی لاس عمد البر ۳ ۱۸۸۰ الاش لاس کیم ص ۱ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰۰

شرح نتی الا ایر ت ۳ ۵۳ ـ

۳ ابن عابد بن مهر ۹ ۵ ماه معی ۹ ۳ ۳ ۰ ، ۳ ۳ ۳ ، ۹ میر الاطبیل ۳ ت ۳ . الاش همسروهی مص سه ۳۳ س

مط ہے ہے اس کالان ساتھ کروے گ

نیر سقاط یے فعل ہے بھی ہوجاتا ہے بوصاحب حق سے صاور ہو، جیسے کوئی خیار شرط کے ساتھ شرید کر ہے ، رپھر خیار کی مدت میں تی کو وقف کرد ہے اگر وحت کرد ہے، توال کا یہ فعرف اس کے حق خیار کا مقاطعا ہا ہے گا ال

#### تيول:

۱۱- سقاطیم صل یہ ہے کہ اور ساتھ کرنے و لے کے چ ہنے ہے ممل ہوج ہے بینے کے ممل ہوج ہے ہے اور کے مقاط ممل ہوج ہے اللہ مالی کرنے و لے کو پین کے مقاط سے روکائیس جاسکتا ہو، گر اس کا تغیرف کسی کے حل کو تقصاب نہ میں ہوئی ہے۔

ای بنیاد پر افتہ ایشق میں کہ: مقاط محض جس میں تمدیک کامعنی نہیں ہے ور جو کوش سے فالی ہے وہ فریق الی کے آبوں کا اٹھا رے فیر محض بیاتے ہوئے اس کے مقصد کو پور کرنے و لے مل سے ممل ہو جائے گا جو سقاط کے مفہوم کو بتلہ تا ہے وہ الاظامات و اس میں آبوں ک ضرورت نہیں ہے میں۔

ساا - ورائت و کا ال رائعی ال ق ب ک : جو مقاط کوش کے مقابل ہو مجموق طور پر ال کا الله و موقوف ہے مقابل کے معرف اللہ کے معرف اللہ کے علاقہ کی اللہ موقوف ہے مثال کے طور پر ماں کے بدلے اللہ کے حکم کا موت ال بات بر موقوف ہوگا

ک دوہم الزیق میں وضد دینا قبوں کرے، یونک عظار میں وضاطر فیس کی رصامندی کے بغیر ممل بیس ہوتا۔

ور حصیہ نے جو مذہب الحقی رہیا ہے ویک امام ما مک اور ال کے حض اصح ب کا قول ہے ہے۔

ث تعیہ ورحناجہ کے دولیہ ورسام مالک کے دوسر قوں کے مطابق تصاص کا حقد رگر تصاص کے جہ لیے دیت بیما ہے ہے تو جنابیت کرنے و لیے ن مرضی صصل سے غیر ال کو ال کا حق ہے، جنابیت کرنے و لیے ن مرضی صصل سے غیر ال کو ال کا حق ہے، دائرہ و رک ہے: " فیصل نحصی مہ مل آخیته شیء فاتباع بالحصور و الدائر الله میں الحقیہ ہا ہے۔ کہ حضرت بالحصور و الدائر الله میں العقام رسوں الله میں الله میں العقام رسوں الله میں فیصل فیمو بنجیو استفویں، اما آن یودی ، فیمال میں قدن نہ قدیس فیمو بنجیو استفویں، اما آن یودی ،

مد تع مد ۱۹۰۰ من و من کیم عمل ۵۵ ، لافتر ۱۳۸۰ م

٣ شرح نتيم الا ١١ ٣ ٥ -

۳ شرح نتی الا ار ۳ ۳ م ۳ م

۳ علمه س عابدین ۳ ۴ ما الاختی ۴ سام ۱۹۸۰ الاختی ۴ سام ۱۳۹۹ المبد ب ۳ سام ۱۴۸ شیماالا ادات ۳ ۲۸ س

۵ شرح شتی الا ادب ۱۲۰۱۳، حدیر الکیل ۱۳۰۰۰ الافتیا ۱۳۰۵، مهد ۱۳۰۰ مید

<sup>- 446,20,0</sup> 

الم ي ١٤٠٥٨ ما ال

m الكافى لاس عمد البر m وه \_

آو آن بھاد" الرسوں اللہ علیہ کھڑ ہے ہوے ورٹر مایا ہم کا کوئی سوئی کے اللہ علیہ کھڑ ہے ہوں میں سے یک کا افتایا ر کوئی سوئی آل کر دیا ہوئے آتا ہے دوجیز وں میں سے یک کا افتایا ر ہے میا تو ال کو دیت او ان ہو ہے میا تصاص دلایا ہو ہے )، اور یا سعید میں المسیب، میں ایر ایس مون عامیہ ہونا واثور ور میں المسد رکا توں

سما - اب وہ مقاطرہ جانا ہے جس میں تمدیک کا معتی ہے جیسے دیں سے مدیوں کا ایر عود وریکی مقاطری وہشم ہے جس میں فقریا عوال بنیاد پر مشاف ہے کہ اس میں مقاط ور تمدیک کے دونوں پہو مس

- ٣ بعى ٢ ٢٥، امريد ٣ ٣ ١٨، كافي لا سي عبدالبر ٣ ٥٠ \_
- ۳ عمد من عابد بن ۳ ۱۲۳ مار ۱۳۴۰ امبد ب ۵۵ مار ۴ ۱۰ الد مول ۴ ۱۹۹ منح جلیل ۱۲۴ ۱۸ شرح شتم الا ست ۳ ۵۳ معی ۵ ۱۵۸
  - م بهيوالالع مراسات

فرق كي ہے كہ ميہ كا لفظ استعمال كرئے كى صورت بيل قبوں و ضرورت ہے، فقاوى اميد ييش ہے: " هية الحديق من الحكمين لاقتم بدون العبوں و ابواء ٥ يتم بدون قبوں" ( عيل ن طرف ہے دين كامية أوں كے الجير الكمل أيش يوگاء ورال كا دين ہے اير عقوں كے الجير الممل يوم ئے گا )۔

10 - بور صرف ورج سعم بل رال المال سے اور وجو حقیہ کے اور کیک آبوں پر موقوف ہے بطابہ ال کے ال خیوں سے دہو رض ہے کہ وی سے اور وقوف ہے بطابہ ال کے ال خیوں سے دہو رض ہے اس کے اور یہ وقوف ہونا ال بہو وصاحت بیل کہ ہے کہ: ال دونوں بیل آبوں پر موقوف ہونا ال بہو سے کہ بید یہ کی الدیوں کو مہد کرنا ہے بلکہ ال و جہد ہے کہ بیوں کہ وہ قبلہ جو عقد کا موجب ہونا ہے ، ور یوں کہ وہ قبلہ جو عقد کے نتیج بیل ہونا تق فوت ہور ہا ہے ، ور یوں کہ وہ قبلہ جو عقد کے نتیج بیل ہونا تق فوت ہور ہا ہے ، ور یوں کہ وہ قبلہ جو عقد کر نہیں سکتا ال سے دوم سے کے عاقد یں بیل سے کوئی کی عقد کوئی کرنیس سکتا ال سے دوم سے کے قبل بر موقوف ہے اور یا ہے ، ور یوں بیل ہے کہ اور یوں ہیل ہے کہ اور ہا ہے ، ور یا ہے ، ور یا ہے ، ور یوں بیل سے کوئی کی عقد کوئیس سکتا ال سے دوم سے کے قبل بر موقوف ہے ۔ اور یہ ہوں بر موقوف ہے ۔ اور یہ ہو ہو ہو ہے ۔ اور یہ ہوں بر موقوف ہے ۔ اا ۔

ور مالکید کا زیادہ رائے قول ورحض ٹا فعید ل رے ہے کہ: مدیوں کو دیں سے ہری کرنے لی تھیس مدیوں کے قبول کرنے پر موقوف ہے، یونکہ اہر وال کے خیاں میں مدینت ل انتقال ہے، تو یہ مدیوں کو ال چیز کا ما مک رنانا ہے جو اس کے دمدلازم تھا، اس سے یہ اس مبد کے قبیل سے ہے جس میں قبول شرط ہے۔ ا

ور ب و نظر میں ال و حکمت میہ ہے کہ ایر عیل حساب و جو اللہ علیہ ہو اللہ ہے ہو اللہ ہے ہیں ال کو جو تقصاب پینٹی سکتا ہے شرفاء

صدیت: "می افس به افسیل فهو نخیو انتظرین، می آیودی، و می از بعدد " را وابیت بخابی ۳ ۳۰۵ شیخ استفیار اورمسم ۳ ۹۸۹ شیخ انتخابی ایان ہے۔

مع علمه من عابد من " منه منه الأشاه لا من تحييم عن ١٦٠ ما لفتاون البهدية منه ١٨٠٠ س

٣ عمد س عابدين ٣ ٢ ١٠٠٠

ا الدخل مرفعه، بفروق عقر الله و ماميد ب ۵ م ميثر ج الروض المروض عند المراجع الروض المراجع الم

ال سے بے کودور رکھنا چاہیں کے فاص طور پر گر حساب کھنز درجہ و لوں ق طرف سے ہوء ال سے ال ضرر کونا لئے کے سے جو برائمرورت بینا ہوں کے حسان سے ناکو پھنٹی رہاہے ان کو محکار کا حلّ شرعا ہے۔۔

#### . قاط كومستر ديرنا:

الفروق ٣٠٠. شرح الروس ١٥٥. منح جليل ١٨١٨، ١٨١، الد مول ١٩٩٠، المهدب ١٥٠، ١٥٥، ١٥٥ ١، ١٥٠ حيات ہے كہ سعب ياسى ١٨٤١ مار، ١٩٠٠ مار، ١٥٥ مار، ١٥٠ حيات كر سعب ياسى ١٨٤١ مار، ١٩٥٠ مار، ١٥٠٠ مار،

۳ الاختي ۲۳ م ۵ م ۵ م ۵ م د مشتم الا و ت ۲ م ۵ م ۹ م ۳ م ۱۵۸ م ۱ م ۱ م د س ۲ م د م در الالميل ۲ م ۲ م ۱۵۸ م ۱۵۸ م

کوبچاچ ہے ہیں۔

۱۸ - ال علم سے چند مسائل مشکلی میں آن میں حقیہ کے یہاں رو کرنے سے ایر اور دلیس ہوتاء ورود مسائل مید میں:

الب بہب میں (صاحب حق) میں عدید (مدیوں کے ملاوہ دوہم شخص جس نے دیں او کرنے یں دمدد رکی قبوں یہ ہے ) کو ہر ک کردے تو میں عدید کے روسے ایر عروزیس ہوتا۔

ب۔جب صاحب مطابہ عیل کویری کر دین تو رہے کہ ہے کہ عیل کے رو کرنے سے روٹبیل ہوتاء اور یک قول میں ہے کہ رو ہوجا ہے گا۔

ج ۔ جب مدیون کی ورخو ست پر دائن ال کوئر کی کرے تو رو کرنے سے ردنیس ہوگا۔

و ہے۔ جب مدیون ایم عوکو کیک مرتب قبوں کر لیے ورپگر اس کو رد کر نے درنیس ہوگا۔

یا مسائل حقیقت بین ال صل سے برہ نہیں میں جس کو حصیہ نے پنایا ہے، یوں کہ حوالہ ورک لد مقاطات محصد بین دخل میں، ال سے کہ س بین صرف مطابد کا حق کا بت ہوتا ہے ماں کی تمدیک نہیں ہے۔

ورقبوں جب پہلے علی حاصل ہوجائے تھر ال کے حدر دکا کوئی مصلب نہیں ہوتاء ای طرح مدیوں داطر ف سے دیں سے ہے جہ است د درخو سے کوقبوں علی مانا جاتا ہے۔

19 - حصیہ کے یہاں اس تفاق کے جد بھی کہ ایم وروکرنے سے رو ایموں تا ہے ال میں اس پر حشرف ہے کہ رو کے جیچے ہونے کے سے ایم ور محسس قید ہے انہیں؟ اس عامِد یں نے کہا کہ دواؤں می قول موجود میں ، ورق وی جیر فید میں ہے کہ گر اس نے نہ قبوں میں ور ندرد میں اور مگ مگ ہوگے ، پھر چندروؤں کے حدرد کرتا ہے تو سیچے قول

مىل رونىڭ جوڭا ئىڭ رونىڭ جوڭا

## ، قاطات مین تعییق آتقیید و رضافت:

۲- تعیق کا مصب ہے کسی چیز کے وجود کو دوسر ی چیز کے وجود سے مربوط کرنا ، ور ال میں حکم کا نعقاد شرط کے حصوں پر موقوف ہونا ہونا ہے۔

ا الم - ور القييد و شروط (شرطول كي ما تعدم قيد كرما) كامصب بي ين صورت جس ميل صل كايفين بو وراس كي ما تعدك دوم ك چيز ك شرط عامد كر دى تن بود وراس ميل كلمه شرط كا سنعال صرحنا شيس بونا۔
 شيس بونا۔

۲۲ - ورضافت (مسلقتل وطرف سی چیز کومنسوب کرنا) گرچه الل بات میں واقع نہیں ہوتی کہ لفظ علم کا سبب سے بیس وہ علم کے من زکو الل زوانہ مسلقتیں تک موخر کردیتی ہے جس و تحدید المرف کرنے والا کرنا ہے اللہ م

ور سقاطات کے عالق سے ن کی وضاحت دری دیل ہے:

### ول-شرطاير ، قاط كومعتل رما:

۲۳س استان و کا ال وت پر الل ق ب که جوشر طابا فعل موجود بود یعی استاط کے وقت موجود بود یو) الل پر سقاطات کو معتق کرنا جارہ ہے، یونک پیری ( نوری طور پر بانند ہونے والا تعرف ) کے حکم میں ہے، جیسے ترض خود کا ہے ترض دار ہے ہانا کہ گرمیر اتنہا رہے اوپر دیں

مرور من عابد بل سر مراه من عابد بل مراه ها ما القتاول البيد به م مرد مرد من المد مع ه مرد من شرح الروش م هه ، امبيد ب هه ما م ه من من منح جليل مرد من الديول من ه ه ، افروق م م

ہوتو یک نے تم کو پر ک کیے، ورائ طرح شوم کا نیوی سے مہنا: "آنت طابق بن کانت استماء فوق اوالاً رص تحتا" ( تجھے طابق کے اور شیل ہی رے گر میں ہی رے بر ورزیش ہی رے نیچ ہو)، اور تیسے کوئی کی سے گر میں ہی رہے ہی ہی ہو )، اور تیسے کوئی کسی سے ہے کہ قدر ب نے تمہار گھر جھے ہے شیل جمت کردیا تو وہ ہے "" بن کان کدا فقد آجو تھ" ( گر ایس ہو ہے تو یش نے ال کوشفوری دی )، یا ہے " بن کان فلان اشتوی هذا اسشقص بکدا فقد آسفظت اسشقعة" ( گر قدر نے ال جھے کو تی تم بھی تر ہے اس جھے کو تی تم بھی تر ہے ہے اس جھے کو تی تم بھی تر ہے ہے اس جھے کو تی تم بھی تر ہے ہی تارہ ہے کو تی تم بھی تر ہے ہے تا ہے کہ تارہ ہے کو تی تم بھی تر ہے ہے تارہ ہے کو تی تم بھی تر ہے ہے تارہ ہے کو تی تم بھی تر ہے ہے تارہ ہے کو تی تم بھی تر ہے ہے تارہ ہے کو تی تم بھی تر ہے ہے تھی ہے دست ہو در میں تا ہوں )۔

سی طرح مقربہ عکا اللہ وت پر اللہ ہے کہ اللہ کرنے ویلے اللہ ا وفات پر سقاط کو معلق کرنا ہو ہو ہے اور الل کو وصیت سمجھ ہو ہے گا ، جیسے مسقط ہے مدیون سے ہے: جب میری موت ہو ہو ہے تو تم پری ہو ہے۔

ال سے وہ مسلم مگ ہے جس میں کوئی پی دیوی م طاق کو پی موت رمعتق کرتا ہے ، یوں کہ ال میں نور طاق پڑنے یا نہ پڑنے میں سال ال ہے ہوں

ں کے ملا وہ ہو تی شرطوں کو استان سے متنار سے مجموعی طور پر درج دہل قسموں میں تنتیم میاج سکتا ہے:

مع ۱- (المد) مقد حاص محد آن میں تمدیک کا معی تہیں ہے اور جو توض سے فالی میں ال کو با جمد شرط پر معلق کرنا جارہ ہے ، المدة حصہ نے بہاں لیک صارحہ تقرر میں ہے اور کہا ہے کہ گر مقاطات کا تعلق یک چیز وں سے ہے آن میں لیمین ہوتی ہے ، مشد طارق اور عق ق ، تو ساکو کسی شرط پر معلق کرنا جارہ ہے ، خواد شرط الل چیز کے مناسب ہوں

حاشیہ س حامد میں مہر ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۳، محمد س حامد میں ۳ ۳۵،۳۴۵ عظتمی الا ست ۳ ۱۵،۵۳، معلی مهر ۳۵۹ شیع الریاض، بہایتہ افتاع ۴ ۱۳۶۸، منح جلیل ۴ ۱۵۳،۵۹۰، فتح انتظامی میں سے ۱۳۵۰ ۲ منح جلیل ۴ ۱۳۵۰، امریر س ۴ سے ۱۹۰۵، معلی سے ۱۳۷۰

نه بهوه ور گر مقاطات کا تعلق ب چیزون سے بھونی میں میمین نہیں يوني ہے جيست بارت و جازت ديناء ور شفعه سے دست ير د ري اتو ں و تعیق صرف نہیں شرطوں پر جارات جوال کے مناسب ہوں، ورمناسب شرط وہ ہے جوعفد کے تقاضد کو پختذ کرتی ہو، حصیہ مجھی مجھی ال کے نے شرط متعارف و تعبیر ستعال کرتے میں، بظام ال وانوں سےم ویک علی تیز ہے، چنانی ال عابدیں نے کھا ہے ک مح میں معم نے سے منقول ہے کہ: غیر مناسب شرط وہ ہے جس میں طالب ں سرے سے کوئی مفعت نہ ہو جیسے گھر میں دخل ہوتا اور مستده فل کاشاء پونکہ پیٹیر متعارف ہے، ورک است ہے یہ وت کو شرط پر معتق کرنے کے جواز میں مقاب رو بات پر گفتگو کے حد فتح القديرين بي كرونول روايول كي حقال و وجريب كالمام بوازال وانت ب جب شرط شل مر کے سے کونی منفعت ندیوہ یونک یک شرط لوگوں کے درمیان غیرمتعارف ہے، جس طرح کا ات کو يرياشر طاميمعلق كرما جا مرتبين جس شرط كالوكوب ميس تعامل نديوه ميلن گر تعیق ین شرط میر بهوجس میں طالب کو نفع بهو ور ای کا روات بهوتو یہ وت کوال پر معلق کرنا سیجے ہے ۔

جیسے حق ، اس میں بیٹی طور پر تعیق کی گئی گئی ہے ، ورال دونوں کے درمیاں مراتف میں (ن میں سناف پایاجانا ہے ، جیسے فقیح ور ابر ء

ور گرشفعه کا حقد رہے گا : گرتم ال حصار کوشر ہیں و ور جھے یک ویناروے دونو میں ہے حل شفعہ سے دست پر در بھتا ہوں ، اور گر وہ تمہارے ہاتھ فر وحت نہ کرے تو تمہارے ویر میر کوئی مالی مطاب

۲۵ - (ب) وہ سقاطات آن میں مواضعکا مفہوم پایا جاتا ہے جیسے علع ورمکا تبت ہو وہ وہ معامانات یوال سے پھی ہوج تے میں جیسے اس کے کوش طارق و رائ طرح جیسے ماں کے کوش طارق ورائ طرح ماں کے کوش طارق ورائ طرح ماں کے کوش طارق ورائ طرح ماں کے کوش عن ق رتعیق والا ان ق جائز ہو ہے ویوں ( اصار) مارکھن میں والدال میں معاوضات ہے میگ ہے۔ معاوضات سے مگ ہے۔

عاشر من عابد بي مهر ۱۳۳۳، ۱۳۳۳، ۱۳۷۵، ۱۳۵۰ م ۱۳۵۰ اهمد ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ اهمد ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ اهمد ۱۳۵۰ اهمد ۱۳۵۰ اهمد القد یا ۲ سال

المعلم في قواعد الريك المراكم ويدوه

۳ مح الفل المارد ما ۱۳۰۵ ما المر مي مي الله الماسة ۴ ما ۳۰۰. ۳ م ۲ م ۲ م ۲ م

کا سے شدن م اور اس نے رابد نے رابیل یہ مجھوٹ ہے حس میں متعیل مدت میں مال در یہ مجھوٹ ہے اور مدت میں مال در یہ مجھوٹ ہے اور اس در موقفر ہے داور اس در موقفر ہے داور اس در موقفر ہے داور اس دور اس مدن م وقفر ہے داور اس در م دوقفر ہے داور اس مدن م دوقفر ہے در اس مال جاتی ہے۔

جباں تک طلع کا موامد ہے تو حقیہ ور مالکید نے وسیح قوں کے مطابق ٹا فعید نے اس کوار تا مان کر اس کی تعیق کو جا بر بھر ہو ہے وارموں وضہ کے معنی کو دیکھ کر حتاجہ نے اس سے منع کیا ہے۔

ا کسی نے کہا: گرتم میری گم شرہ چیز واپس کر دونو میں وہ دیں چھوڑ دوں گا جومیر اتنہا رہے ویر ہے، تو بیسجے ہے۔

الصلم الدير و تعيق، حيث كريد فاام و من وي كومعلق كريد في الم و من وي كومعلق كريد في الم والمرافقة والمعلق كريد والمعلق المرافع والمرافقة والمرافق

عل دور عت بوری کرنے والے کی موت رمعتق ہو۔ ١٠١٠

مريد عرم ۱۳۰۳ مرم ۱۳۰۰ مح القدير ۱۳۰۳ مهاييد اکتاع ۱۳۰۳ مرايد اکتاع ۱۳۰۳ مرايد اکتاع ۱۳۰۳ مرايد اکتاع ۱۳۰۳ مرم مريد ب ۱۳۰۰ مراي ۱۳۰۳ مراي ۱۳۰۳ مراي ۱۳۰۳ مراي ۱۳۰۳ مراي الكيل الا اد ت ۱۳۰۳ مرم ۱۳۰۳ مرم جليل مر ۱۳۸۸ محمل ۱۳۰۳ مرم الكيل

٣ - سي عدد مين مر ٢٨٥، ٣٠ مر ٢٨٥، ٥٠ مر فقح الطبي المر ١٨٠. تشتمي الا - ت

ال کی وضاحت پہنے ہوچکی ہے۔

دوم-ا ق طاكوشرط كرما:

یہ جیز ریضو البوسے و صلح ہموجاتی ہے آئ کو حض فقریا و نے دکر میا ہے ، او رو المبر و مل بھی روشنی ڈ سے میں آئن کو دوم مے فقری و نے بیا ں میا ہے ، ورد میل میں اس می وصاحت ہے۔

۳ ۵۳۰ مى سرده ۵ تا ۱۳ م ۱۳۵ ما ۱۳ الفلور ۲ م ۱۳ س

کرتے ، چنانچ تر الی نے القروق میں وکر میا ہے کہ جو تعیق ورشرط دونوں کو قبوں کر سیتے ہیں وہ طارق ورحت ہیں ، ورتعیق کے قبوں کرنے سے شرط کا قبوں کرنا لازم نہیں ''نا ورنیشر کا کے قبوں کرنے سے تعیق کا قبوں کرنا (لازم ''نا ہے )، اورفقہ کے جر باب میں مگ مگ یدد یکھ ج ورکباں مگر کا بید یکھ ج ورکباں شرک یدد یکھ ج ورکباں شرک یدد یکھ ج ورکباں الرح میں تا ہے کہ میں اور پھی شالیس مشرک بیان و ردبونی میں اور کباں ال کے رہاں میں اور کباں ال کے رہاں میں اور پھی شالیس

گرعورت نے پے شوہ سے ملع میں ور جعت بی شرط رکھی تو ملع لازم ہوگا ورشر طواطل ہوں ہوں ، ورگر جنابیت کرنے و لے سے ولی وم (جس کوتصاص بینے کا افتیار ہے ) نے کسی چیز پرمص حت ال شرط کے ساتھ کی کہ وہ شہر سے نگل جائے گاءتو ، اس کن نہ نے کہ ک شرط وطل ہے ورسمے جائز ہے ، اور این لقاسم نے کہ کہ سمج جائز ہے ، اور این لقاسم نے کہ کہ سمج جائز ہیں اور این لقاسم نے کہ کہ سمج جائز ہیں گئے وہ فیر وکا قبل کے اور این لقاسم ہے کہ کہ سمج جائز ہیں اور این لقاسم ہے کہ کہ سمج جائز ہیں گئے وہ فیر وکا تھی ہوئے ہوگئے وکا قبل میں میں میں ہوئے ہوگئے ہوگئے وکا تھی ہوئے ہوگئے ہوگئی ہوگئے ہوگ

ور ٹا فعیہ کہتے ہیں کہ شرط فاسر پر کہمی کہمی سیجے کے حض حکام بھی مرتب ہوجا تے ہیں، ور مقاطات میں اس ک مثال مکا ثبت و رحلع ہے ہے۔

ور حنابد نے ال سسے میں کہا ہے کہ گر خلع کوشر ط فاسر کے ساتھ مقید کرد نے علع سیجے ہے ورشر طابع ہے، اور منفی میں ہے کہ اعتق اور صنفی میں ہے کہ اعتق اور صادق کوشر و طاق سد وہ طل بیس کر تیں ہے ۔

الفروق ١ ٣٣٨

٣ . فع الشي الدار ١٣٠٨ ١٣٠٩. ١٠ ٢.

r طاهية الدعول ٢٠ ١٣٠٣\_

م معموفي القو عدم كثر ٣٠٥ ٥ ، ١ ٥ ٥٠٠ . ١ م

۵ شرح شیر الا ادت ۱۲۰ معی ۵ سامه علی الرواس

سوم \_ ، قاط کوز مانه مستقبل کی طرف منسوب رنا:

۲۸ - پیچھ نفسر فات وہ میں آن کا الر محص نفسر ف کے اللہ طام کا کی ور رہے یو لے جانے سے ظاہر ہو جاتا ہے ور ال کا حکم مرتب ہو جاتا ہے ور س کا حکم کسی سسمہ دوفت تک کے سے موجہ نہیں ہوتا ، جیسے نکاح ور

ور پھھ نفسر فات ہے میں آن کا الر طبعی طور پر زمانہ مستقبل میں میں فلاج بھوتا ہے، جیسے وصیت ۔

ور حصیہ نے آن استفاطات کے بورے بیل کہا ہے کہ وہ زمانہ مسلمتہاں وطرف صافت کو قبول ہیں کرتے ال بیل دیں ہے ہری کے کرنا اور تصاص کو ساتھ کرنا بھی شامل میں اس مور فالب تھم ہے ہے کہ اور تفاطات بیل تمدیک کا مفہوم نبیل ہے وہ زمانہ مسلمتہاں ک

حاشر این عابدین مهر ۴۳۳، امید ب ۵۵، تگرح شتی الا ۱۱ ت ۱۳۸۰ م. ۱۲ مال

٣ الكافي لاس عمد البر ٣ ١٥٥٥ـ

۳ اس ماید بی ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ امریاب سام ۱۳۵۰ اخرشی ۱۳۸۵ مار

طرف اصافت کو قبوں کرتے میں میں کہ جہ لی تھم ہے، ور تعرفات م اور علی میں شہب میں مگ مگ تصیدت میں جو بے مقام پر دیکھی جاستی میں۔

### · قاط کا ختیارس کو ہے:

ور کیمی شارئ کے تھم لاقیل میں مقاطبندوں نظرف سے ہوتا ہے، یکم وجوب ن میل میں بھی ہوسکتا ہے جیسے کدار سے میں غام ن سزادی، ورندب واستی ب کی صورت میں بھی ، جیسے تک دست کو دیں ہے ہی کرنا، ورتصاص کومعاف کرنا۔

ور کیمی میں ہوتا ہے کہ خود بندے فاص ساب بی بنار یک دہم سے سے مقاط کرتے ہیں، جیسے شرید نے میں دلچیں ندہونے ب وجہ سے من شفعہ کا مقاط، جس بی وصاحت شرقی عکم کے بیان میں گذر چکی۔

## س قطار نے والے میں کیا چیزیں شرطانیں:

\* سا-بندوں و طرف سے مقاط ال تفرقات میں سے ہے جن میں انساں اپنے حل سے و مقبر و ر ہوہ تا ہے، ال سے اسقاط و رحقیقت تمرع ہے، ورچونک اس تفرف سے مقاط کرنے و لے کو مجمع صفر بھی پہنی ملکا ہے، ال سے بیٹر طرکانی جو تی ہے کہ استفاط کرنے و لے میں تمرع ک راجیت ہوں یعی وہ و لغ عاقل ہوں لہذ ہے و رمینوں کی طرف سے استفاط و رمینوں کی طرف سے استفاط ورست تبیل ہوگا، یہ حمل محم ہے، ال

ے کہ حنابعہ اس ماہ فنج کی طرف سے ضلع ورست ہونے کے قائل
میں ہوشلع کو جھتا ہو ، یونکہ اس میں ماہ فنج کو کوش حاصل ہونا ہے۔

ار یا جھی شرط ہے کہ ان جہت ذیب کے سب اس کو نظر فات سے

روکا نہ آب ہوہ یہ شرط صرف تیم عات میں ہے، اس سے کہ ایس شخص
طدتی دے سکتا ہے، تصاص می ف کر سکتا ہے و شلع کر سکتا ہے، ہیں
ماں اس کے حوالہ نہیں میاج ہے گا، اور اس وجہ سے جس دوی کو
ان جہت یہ باہ تھی ان وجہ سے تصرفات سے روک دیا آب ہواں ان
طرف سے ضلع سجے نہیں ہے، یہ بات و جہن میں ران ج ہے کہ امام
ابو طنیقہ کے اس دیکھے المجے رسفہ ور المدیون کو تضرفات سے نہیں روک و

ور پیشر طبی ہے کہ وہ صاحب ار دہ ہو، کبید مکرہ (جس پر کر ہ میا گیا ہو) کا مقاطعی نہیں ہوگا، الدنة حصیہ کے مرد دیک مکرہ می طارق ورائل کا عمّاق ورست ہے ہو، ورفقہ وکے یہاں کر اہ مبیمی ور کر ہ غیر منہی کے درمیاں تعصیل ہے جس کو '' کر ہ'' میں دیکھ جا مکتا ہے۔

ور پیشر طبی ہے کہ گر پنے پورے ماں یو شکٹ سے زید کا مقاط کر رہا ہے تو صحت می حالت میں بھوا بیٹی مرض موت میں مثالہ ند ہو )، ور گروہ مقاط کے وقت مرض موت میں مثالہ ہے تو غیر ورثہ کے بے شکٹ ہے زید میں اس کا تصرف ورو رہ کے ہے

- ۳ امریت ۱۳۹۰، ۱۳۹۰ می ۴۳۰ می نتی الا ادات ۱۳۸۳ می ۱۹۰۰، ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ میر الکلیل ۴ ۸٬۸۸۸ منح جلیل ۴ ۱۸۰۰ البدیه به ۲۸۵٬۴۸۸ ۱۳ البدیه ۱۳۸۳ میشتی لایت ۱۳۰۳، ۱۹۰۸ لکیل ۴ ۱۹۰۰ میر
- الهربي ۱۰۰۸ منتی لا ت ۱۰۰۸ مهر اللّبيل ۱۰۰۰ مرم اللّبيل ۱۰۰ مرم اللّبيل ۱۰ مر

کونی بھی ۔ قاط خواہ وہ تہائی ہے کم می جود وسر ہے ورثان منظوری پر موقوف ہوگاء دیکھے: " وصیت''۔

ور گرمریش مدیوں ہو ورپورائز کا دیں میں گھر ہو ہوتو قرض خواہوں کے حل کے و سنة ہوجائے ہی وجہاسے ال م طرف سے اہر الشجے نہیں ہوگا ۔۔

وریشرط بھی ہے کہ جس میں وہ تعرف کررہا ہے اس کا وہ والک ہور ورضولی کے تعرف میں سند ف ہے، حصد ور والکید والک ب جازت پر موقوف کر کے اس کو جائز الراد یے ایس، اور ٹا فعید اور حنابد اس کو جائز بیس والے اللہ اللہ اللہ کے جس کا مقام صطارح "فضولی" ہے۔

ورکیجی تعرف کاحل و کالت سے ہوتا ہے، اور ال صورت میں ضروری ہے کہ تعرف صرف الل حد تک ہوجس حد تک موکل نے میں کو جازت وی ہے مختصر بیر کہ خلع کرنے، مال کے بولے میں سراو کرنے، اور مدعا عدید کے دگوی سے بھاری صورت میں صفح کرنے کا ویل مصورت میں صفح کرنے کا ویک بانا درست ہے، ورویں سے بری کرنے میں بھی نو کیل درست ہے خو ہ خود ویک کو بری کرنا ہو، گر اس کوموفل منعیں کروے ور ال سے کہہ وے کہ تم خود کو بری کر لوہ ور ال سرے میں کل میں ناشر طوں کو جو ظرکھ جائے گا بوموکل وروکس سرے میں کل میں ناشر طوں کو جو ظرکھ جائے گا بوموکل وروکس ماری مور ال سے اور ماؤوں فید (جس چیز ی جازت دی گئی ہے) پر عامد ہوئی میں۔

ور بھی تقرف کاحل شرق ولا بہت کے سبب سے حاصل ہوتا ہے، جیسے ولی وروضی کے تعرف کا افتایا رہ یک حالت میں ضروری ہے ک

ل كا تغرف ال حدتك محد وديموجس على نابا لغ ورزير ولايت محص كا فاعده ب، چنانچ ال كے بي نة تعرب جوز ب اور ندمير كا و قاط، ور نه خير ماں كے معالى اور نه شفعه كا ترك، گر حل شفعه ترك كر ف عمل ضر ب موري حمالي شم ب-

مقطعنه(جس سے حق ساقط کو گیا ہو):

ا الا - منقط عدوہ شخص ہے جس پر حق لازم ہے یا جس ی طرف حق اس رہا ہے، ور ال کے ہے شرط یا ہے کہ وہ حمالی طور پر معلوم ہو، اللہ ویشتہ و قد طامت میں منقط عدیا منقط لد معلوم علی ہوتا ہے، جیسے کہ شفعہ، تصاص ورضار ور س جیسے امور میں۔

جبالت ن صورت صرف مدیوں کو بری کرنے، من و کرنے، طورت صرف مدیوں کو بری کرنے، طورت کے موریس پید بہوستی ہے۔

دیں سے بری کرنے میں پیٹرط ہے کہ جس کو بری میا گیا ہے وہ معلوم ہو، وربیمسلم شفق عدیہ ہے۔

س سے بری سے برکونی ہے کہ میں نے یک شخص کویا یک موی کوال میں سے بری سے بوق میا ہم عور سے نہیں بوگا، ورسی میں اور سی طرح کر ہے کہ میں نے ہے وہتر ض و روں میں سے یک کو بری سیا تو ورست نہیں ہے، میں گر ہے کہ میں نے نوں مجھے والوں کو بری سیا اور اس مجھے والوں کو بری سیا اور اس مجھے والے میں میں اور اس سے چند کھے چنے افر و میں تو بیابر مجھے والے کا سے دستان میں اور اس سے چند کھے چنے افر و میں تو بیابر مجھے والے کا اس

البديع نه ۲۰۱۹، عشي لا ارات ۲۰۱۳، ۱۳۹۰، ۲۰۱۹، المجرد ب ۲ ۲۳ مهم الانظيل ۲۰۰۷، معی ۲ ۲۰۰۱ -

د سے ۱۳۸۸ میں اور بی ۱۳۸۸ می انگر شی ۱ ۱۹۹۹ می انتیار لا ارت ۲۲ ۱۹۹۹

۳ د ځ۲ ۱۳۵ ۵ ۱۵ ۱۳

م برائع کے ۳۸،۳۳ م<sup>شت</sup>کی اللہ سے ۳ ماہ ۲،۵۳ م

۳ حاشیه س عابد مین ۴ و ۲۵، التکمند ۴ ۴۰۰، اخرشی ۹ ۹۹، مده لی ۳ ۲۰ ۱۰، بهاییه افتاع ۴ ۴۲۸، ۱۹۹۸ فی تقواعد ۱ ۱۸، شرح شتمی الا ت ۳ ۵۳۲،۵۳

ای طرح بیشر رہی ہے کہ ال شخص کو یری کیا جے جس پر حل ہے، اس سے جس پر حل ہے اس کے ملا وہ کو یری کرنا ہی جہائیں ہوگا،
اس کی مثال بیدے کہ قاتل کو اس ویت سے یری کیا جو نے جواس کے عاقد پر وجب ہے تو بیا ہم ءورست آبیں ہوگا، کیونکہ اس بیل ان لوکوں کو یری بیس کر قاتل کے عاقلہ کو یری کروں جو بیس کر قاتل کے عاقلہ کو یری کروں جو بیل کر وی جو ہے ، یو جس پر جنابیت ہوئی ہے بیا کہ کہ بیل نے ال جنابیت کو می ف کروں ، وریس جنابیت ہوئی ہے بیا کہ کہ بیل نے ال جنابیت کو می ف کروں کہ بیا ہم ان کی طرف عاقلہ کو یری میں ہے واست ہے، کیوں کہ بیا ہم اس کی طرف عاقلہ کو یری کیا ہے واس کی طرف اورست ہے، کیوں کہ بیا ہم اس کی طرف اورست ہے، کیوں کہ بیا ہم اس کی طرف

ذیں ہے ہی کرنے میں پیٹر طلبیں ہے کہ ہی ہے ہوئے میں کوئل کا المر رہوہ پوٹکہ گرفل کا انکار کررہا ہوتب بھی ال کو ہری کرنا درست ہے، وریکی ہوت دیں کے ملاوہ سامن مارے میں بھی کھی جانے ال جہاں مقاط درست ہے کا ۔

سیس طدق کے سے میں اہم کے وجود بھی مقاط درست ہے،
الدت (حد میں) اس تعییں ضروری ہے۔ چنانچ کون شخص کر چی دو
جو بوں کوئ طب کر تے ہوئے ہیددے کہ میں سے کیے کوطان ہے ہوئی وطان کی ہوئی اس کے کہا کہ میں سے کے کوطان کی ہوئی اور اس کو پابند سیاج ہے گا کہ جس کوطان کی ہوئی ہوئی ہے۔
ہمتعیں کرے، یا حصہ ورش فعیہ کا مسلک ہے، بیس مالکیہ کا مشہور کو توں ہے ہوئی ہوجو ہے ہیں، وریہ مصر کے الفترہ ومالکیہ کا قوں ہے ہوئی ہوجو ہے ہیں، وریہ مصر کے الفترہ ومالکیہ کا قوں ہے، ورمد فی الفترہ ومالکیہ کا توہم طان کی کے کے کے کا کہا ہوئی ہے۔ کہا کہ شوجم طان کی کے کے کے کا کا جو سے کہ درمیا ساتر عالم الزی کرے گا ہوں ہے۔
در میں متعیں ندیں ہوتوں کے درمیا ساتر عالم الزی کرے گا ہوں۔

## محل مقاط:

۳۲-جس محل پر تغرف جاری ہوتا ہے ہے حق کہا جاتا ہے، وروہ اس عام احلاق میں اعمیان (اشیاء)، ان کے منافع، ویوں ورمطلق حقوق کو شامل ہے۔

وراس عام اطد ق کے تاقدے بوکونی بھی ان میں ہے کہ حق کاما مک ہوگا اس کو ملکیت کی بنیا و رہ ہے افقایا رہے اس میں تقمرف کاحق ہوگا بہتہ ورت یا مصلحت عامد کے بغیر کسی کو سے تمرف پر محبور کرنے کا افتایا رنہیں ہے، سی طرح جب تک اس سے کسی وہم سے کاحق معنق ندہوکونی اس کونفرف سے روک نہیں سکتا۔

ہاں گر ال کے ساتھ کئی دوہم سے کا حل متعمق ہوتو یک صورت میں صاحب حل و رصامندی کے خیر ال کو تفرف سے روک دیاجا ہے گا ۲۰۔

۔ تقاط بھی تہیں تغیر فات میں سے ہے، پیل ہم کل سقاط کے الا تمار ہمیں ہوتا ، بلکہ پچھ ( محل ) تمام شرطوں کے پائے ہو ہے وہ ہے ۔ الا تکنیم ہو جود ہے ۔ تقاط کو آبوں کر تے بیاں ، ور پچھ اس کی شرطوں کی مدم ہو جود ہ کے سبب مقاط کو آبوں تر نے ، مثال کے طور پر حل مجبوں ہو ، یا اس کے سبب مقاط کو آبوں تر ہا ہے ، ال طرح در اور صور تیں ، ور ال در وصور تیں ، ور ال در

## وہ حقوق جمن کا مقاط ہو سیا ہے: ول- ذین:

ساس ہو اور ایں جو در میں ٹا بات ہے اس کا مقاط در سے ہے، یوفکہ وہ کل ہے، ور حقوق مقاط سے ساتط ہوجائے ہیں، تو الدیع نے ۱۸۳۳، مدہولی ۱۸۴ ما، معلی کا ۱۳۵۰، املاء کی افتو عد ۱۲ ماا۔

شرح منتمي الايوت ١٣٠٩ م

۳ شرح منتبی الا ۱، ت ۳ ۳۹۵ ـ

۳ لافتر ۴۰،۱۴۵۳ م. مهد ۴۰،۰۵ م. ۵۰ من منح جلیل ۴ ۲۵۰۰ مهر لافیل ۲۵۵، معی ۵ ۴۰، فتنی الا ادت ۴۰۰۰

٣ الدلع ٢ ١٣٠٣ ٣

جس کادہم سے پردیں ٹابت ہے تو دہ فر ہست شدہ ہاں قیمت

ہوا یہ وہ ساماں ہوجس فری ٹابس میونی ہے ایوی کا گذر ہونوں کا اللہ الم کردہ نفقہ ہویا اللہ کے ساد وہ کوئی چیز ، ال ساری چیز وں کا استقاط اللہ کے سے جا رہ ہے کہ محصوص ذین کوس تطریب ہے یہ موٹی طور پرج دین کوس تطریب ہے ، چ ہے کہ محصوص ذین کوس تطریب ہے یہ موٹی طور پرج دین کوس تطریب ہے ، چ ہو کہ مطلق ہویہ معتق یا کسی شرط سے مقید ہوجس کا بیان گذر چاہے ، ورجس طرح پورے دیں سے ایر عبوش کے ایر عبوش کے بی جہ مجھے سے بھی ایر عبوس نے ہی اور سے والے وہ من ہے ۔ ورجس کا میان گذر چاہے ، ورجس طرح پورے دیں سے ورجس کوش کے ایر عبوش کے بی درست ہے ای طرح کوش کے ایر عبوش کے ورجس کا میان کا میں طاور رست ہے، الدیت سے ای طرح کوش کے بید لیے بھی ایر میں موری میں بید لیے بھی ایر کا میں طاور رست ہے، الدیت سے ای طرح کوش کے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ہو رسے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ہو ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ہو ہوں ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے ، ور سے صورت یا کیفیت ہوں اس میں منتا ہے کہ ہو یہ ہیں :

ب دنابد کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ویر ال ی دیوی کا نفقہ و جب ہو ، ور ال کا اس کی دیوی پر دیں ہے ، وروہ چاہتا ہے کہ ال کے نفقہ کا بینے دیں ہے حساب پر ایر کر لے ، تو گرعورت دولت مشد ہے تو اس شوم کو ایب کرنے کا خل ہے ، کیونکہ جس کسی کا کسی پرخل ہے اس کو بصول اس کو بیافتی رہے کہ اس کے جس مال سے جا ہے اس کو وصول کرلے ، وربیجی اس کا ماس تقا۔

بظام میصورت مقاصد کے قبیل سے مانی جائے گی ، اور رضامتدی

حاشیه این حامد مین ۱۵۳ ماه ۱۸۳ ماه ۱۸۳ ماه ۱۸ ماه الد مولی سر ۱۳۷۰ ماه معمی ۱۳۵۵ شرح شتی لا ایر ت ۱۳۳۳، ۱۳۳۳. ۱۵۳ امریز ب ۱۵۵ ماه القدیو بر ۱۸ ۲۰ مارود در سام ۱۸ سام الودیو سامه ۱۳۵۰ مارود سام ۱۳۵۰ مارود المواجع ۱۳۵۰ مارود المواجع ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود المواجع ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵ مارود ۱۳۵۰ مارود ۱۳۵ مارود ایرود ایرود

کے ساتھ مقاصد جائیں باطرف سے وض کے بدلے مقاطعا جاتا ہے ۔ الشرطیک مقاصد ب تمام شرطوں کا حاظ میا گیا ہو یعی دیں ب مقد ریا وسف کا یکس بونا وروہم کی شرطیں۔

ی - ای طرح عوض کے ہدارہ یں کا متا طاقع کی صورت میں بھی ہونا ہے، ورتر الی نے متا طاق دوقت میں اس میں: متا طابالعوض ور مقاط براعوض، اور دیں کے ہارے میں صلح کو متا طابالعوض کر ردیا ہے کا م

ور حاشیہ بل عابد یں میں ہے: گر جوی ہے شوم کومیر ور انفقہ سے یہ کی کے شوم کومیر ور انفقہ سے یہ کی کر ور سے اور انفقہ سے یہ کی کر و سے اور انفقہ اور وہ کوش سے کہ اس نے بیوی کو اس میں اور کی کو اس میں اور کی کہ اس میں بادی ہے۔ اس میں بادی ہے۔ اس میں بادی ہے۔

ھے۔ کہمی کہمی و لوش مقاط دیں تعیق در صورت میں ہوتا ہے، عیسے کوئی دہم سے سے کہ گرتم بھے پی گاڑی دے دوتو میر مو دیں تہارے دمہ ہے اس کو میں نے ساتھ کردیا ہے۔ ویں تہارے دمہ ہے اس کو میں نے ساتھ کردیا ہے۔

#### دوم - سين :

مه ۱۳۳۷ قامده ہے کہ اعمان ن استفاط کو قبول فیش کرتے ، جیس کہ اس کی وصاحت "ما لا یصیل الإستفاط" (وہ چیزیں جو ستفاط کو قبول فیس

- معی به ۱۵۵۱ ۱۳۸۸ لاش ولاس محیم ص۱۴۹۱ منح جلیل ۱۸۳۳. معمد بی تقویمه ۱۹۹۳
- ۳ الذخیره رقس ۱۹۳۳ تا تع کرره و برقه الاوقا ف تویت البد به ۱۹۳۳ ما بد تع به ۱۹۵۵ بهایید افتاع ۲۰ ۱ ماه ۱۳ میشر ح مشتی لا ست ۲۰ ۳ ۱۳ م معلی ۲۰ مر ۱٬۵۳۷ م
  - ٣ عدر كر عبد ين ١٠١٠هـ
    - الم الحقح الله المراب الم ١٠٠٠
  - ۵ بجس علیشرح منج ۳۰ ۳۸ بشرح نتی الا ۱۱ ت ۳۸ به

کرتیں) ں بحث میں سے ہی، الدی حض تفرانات کو مقاط ملک ماں الیاج تا ہے، اور اللہ اللہ حض تفرانا مانا جاتا ہے، اور رقبہ (نا میں بائدی ہو و ت ) میں ہے، ورس زر دکرنا مشر و با بلکہ شرب مطلوب ہے، ورس در دکرنا مشر و با بلکہ شرب مطلوب ہے، ورسی محض فقری و جب ہوج تا ہے جیسے کل رہ سامی ای طرح و تف بھی حض فقری و جب ہوج و تا ہے جیسے کل رہ سامی و بنانچ تو اعد مملوب ہے، چنانچ تو اعد مملوب ہے، چنانچ تو اعد مملوب ہے، جانے ہوتا ہے والا جماع کا جانا ہے، چنانچ تو اعد مملوب ہے، ورغیر مساجد میں دوتوں ہیں ۔

ورکیمی عوض کے بدلدیل عین کا مقاط عقد سے کے حمن میں ہوتا ہے، ورسی شربا ہور ہے، ال سے کہ حدیث ہوگ ہے الاصلاح جالو بیں المسلمیں الا صلاحا حوم حلالا أو أحل حواما" ہ (ال صلح کوچیور کر جوحال کور ام ورحرام کوحال بناد ہے سعم مسمی نوب کے درمیاں ہور ہے ، خواد مدعا عدید کو مدی کا دیوی سنیم ہو یا ال

منح مجليل مهر بياي ٨٠٠، معلى ١٠٠٥، الهديبية ١٠٠٠ س

صاری است سلط حالو اس و ایس از مدن اور س و ایر عروس و ایس از مدن اور س و ایر عروس و است می اس

الکاریا فاموقی رصورت ہوتو صفح مدی کے حق میں اس کے ہے تیاں کے مقد ہے، اور پیشر وال ہے، ورمد عا صدیہ کے مقد رہا کا میں وضہ ہے، اور پیشر وال ہے، ورمد عا صدیہ کے حق میں کیست سے بہتے ورمر ساکو تم کرنے کا فدیہ ہے، ورمر سابعہ نے والی ہے وہی ہے وہی ہے وہی ہے دیں ہا سیسی کے وارے میں مصاوحت و جازت وی ہے جس کا پند مگانا ہے۔ اسکال ہے، تا کہ ماں کے فواج کا سبب نہ ہے۔

یہ بات ملی ظرے کو ٹا فعید ال صورت عمل صلی کو جار بنیس لڑ ر ویتے جب مدعا عدید کومد گل کے دعوی سے انکار ہو۔

ور گرصع ال صورت بیل ہے جب کہ مدعاصد کو مدی کا دموی کہ اسم ہے ور مال کامب ولد مال سے بہور ہا ہے تو بیسے کی کی طرح ما ج نے گا،
ور گر مال کامب ولد منفعت سے ہے تو اج رہ کی طرح ہے، ور گرعین کے پہلے حصے کو ترک کرنے ہوئی تو وہ مبد کی طرح ہے ،
مر جرحالت بیل ال حال کی شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا، ال کی شرطوں کا اعتبار کیا جائے گا، ال کی تصویر "صعیم" میں مار حظری جائے تی ہے۔

#### سوم: منفعت:

ے سا - من لع وہ حقوق میں جو ال کے ستحقین کے سے تا بت ہوتے ہوں ،
میں ہنو او پیفتو ق کسی قابل اتفاع میں کے والک ہو نے کا بہتے ہوں ،
یا عقد کے در اید میں بھی صل وال و مدیت کے خیر مفعت کے والک ہونے کا بہتے ہیں جو اللہ مالک ہونے کے مفعت ک والک ہونے کے اللہ بھی جو رہ ورعا ربیت ورمفعت ک والیت و مند کے مفعت ک مفعت ک منبیت حاصل ہوں جیسے رض موست ، یا خیر عقد کے مفعت ک مالک کا شت بنائے کے سے نتال زو میں کرانے ورجیتے والے والی کا شت بنائے کے سے نتال زو

اليه بيه ۱۳ م ۹۳ م الد تع به ۱ مه اين عابد ين ۳ ۱۳۳۳ منځ جليل ه ۲۰ مه، حوم الانكيل ۴ ۱۰۰ مه بهايد المجتاع ۴ ۱۵۳ مه ۱۳۵۳ مهره ب ه ۱۳۳۴ مرح منتني الا ارت ۴ ۱۵۳۱ معی ۴ ۱۵۳ م

وغير د-

من نع کے بارے میں قائد وہے کہ جو عین کاما مک ہوجس ہے نفع شایا جاسکتا ہے یا اس میں ر صفعت کا مستحق ہواں کے ساتھ کرنے سے منابع ساتھ ہوجاتے میں ، یونکہ تعرف کے کسی حقد رکو ہے جن کے سقاط سے روکا نہیں جا سکتا ۔ جب تک اس سے کونی ما نع موجود نديوه ال كے بارے يل الله ق ب ورمساكل فقديل ال دربيت ما ري صورتين مين، پيڪيد ثالين بياس:

الب کسی نے کسی مولی کے ہے ہے گھر میں رہائش و بھیت ں وروصیت کرنے والا مر میں چھروارے نے گھر کو چھ دیا ورموصی لیہ (جس کے ہے وصیت تھی) نے ال پریٹی رصامندی کا ظہار کردیا تو ع ورست يونى ورال كالل ربائش م يوسّ الساء -

ب کی نے صل گھر و وصیت زمیر کے ہے وہ ور اس و مفعت ں مصیت عمرہ کے ہے ں، ورپھرجس کے بے مفعت ں وصيت ركى ہے ال نے پائل ما تفاروبا تو ماتفار نے سے ال كا الإيراتطايعو أبوار

ت ووس سے کھریس کی ویالی وہالی اور اس نے کہا کہ نالی کے سسے میں میں نے پن حق متم بیا تو گر اس کاحق صرف یالی یہ نے کا تقاء مالی اس کی ملکیت ٹیس تھی تو حق ریائش پر تی س کرتے ہوئے ال کا حل حتم ہوجائے گا سے

و۔وانف کروہ مداری کے جمروں سے متعاث کا مل ساتھ کرنا ال طور سے جارے جس طرح صاحب لائے سے ماتھ ہو ہے، گر

ال في محصوص مدت كے سے ما تقاليا بي او ال مدت كے لذر ف کے جدال کالل لوٹ نے گا، ور گر مطلق طور پر ساتھ کرد نے لا ال كاظرف تبين او شركا \_

اھے۔ مساجد اور ہوڑ روں میں میصنے کی جگہوں کے ہورے میں پنا - アニックレダッグ

بیوش سے غیرمن نع میں حق ساتھ کرنے کے مساکل میں۔ ٣١ - وربوش لے كركل من لع كا مقاط ال صابعہ سے جڑ ہے جس یس ملک مفعت اور ملک متفاع کے ورمیان ٹرق کیا گیا ہے۔ ٹامدہ ہے کہ بوکوئی منفعت کا ما مک ہے وہ اس برعوش بینے کا بھی ما مک ہوگا ، سین جو بذہ ت خورصرف فائدہ اٹھائے کا حقد ارہے اس ہر اس کو مق وضدینے کا حل میں ہے ہے۔

ال صابصال رقین میں بو محص منفعت کاما مک ہے خواہ وہ اصل مال کے ساتھ منفصت کا ما مک ہو یا اصل مال کی ملکیت کے غیر تنہا مقعت کا ما مک بھوال کے ہے مقعت میں یہ حق ساتھ کرنا وراس فاعوض بيما جامزے، يهجميوركامسك ب

میں حصد کے بہا ب من لع کاعوض بیا صرف ال شخص کے ہے اجامز ہے جو صل ماں ور متفعت دونوں کا ما مک ہو بایوالعوش تیا مفعت کا ما مک ہوہ حصیہ کے یہاں منافع مال نہیں ہے، اس طرح حصیہ کے دیک صحفوں کے مطابق حقوق رضاق ( نفع اللہ نے کے حقوق مشا ہائی ہوئے ورزے تا جلتے کاحل ) کے بارے میں مستقل عقد مع وضد کرنا ہے رہیں ہے، صرف عین کے عقد کے تابع ہو کر ہے رہ

طفية مدجل الراسات

المحد في تقوعد ٣ مه م تقوعد لا من حب ص ٩٩ . شرح منتهي الا ـ ت ۳ ۱۲ مه ۱۵ مه الدخل ۳ مصم

r معي مهر ۱ م. د ۵ م. مشتمي الله الاست ۴ م. ۱ م ۴ م. ۴ م. منح مجليل 

يد تع بـ ١٨٥، شرح تشي الا ارت ٢٠ ١٠، ١٠٥٨ في تقواعد

۳ - لاشەدلاس کىم ص1 ---

r منعباق القوعد المرواه، القليون ١٠١٠ س

۴ - لاشه لاس کیم ص ۱ ۳۔

ہے ، ور ال کی تنصیل'' جارہ، ارتقاق، عارۃ، وحیت اور وقف' میں دیکھی جا محق ہے۔

ے ۱۹ - عوض لے کرمن لع کے ہارے ہیں جن یہ تقاکر نے کی مثالوں میں بیٹھ ہے کہ ورف الشخص ہے جس کے سے ال کے مورث نے رک کے کو کھور ہے ہے ال کے مورث فرق کے مورث کر کے کہی محصوص قمر میں رہنے وہ میست کردی تھی محصوص قم وے کرمص حت کرلیں تو بیسٹی جارہ ہے ، یونکہ بیل کو یہ آفاکرنا ہے ۔ اور بیٹھ ہے کہ گر وہ تھی جس کے سے صل گھر وہ میست ہے میں گھر وہ میست ہے وہم میں رہنے وہ میست ہے وہم دے کر بیا کسی دوم میں وہم سے مصر کھر اس سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے مصر کھت کرنا ہے تا کہ گھر الی سے تو تو ہم ہے تا ہے تا کہ گھر الی سے تو تو ہم دے سے تا ہے تو تو ہم دی ہے تا ہے تا ہو تا ہو

### جهارم-مطنق حق:

٣٨-١ن ر طرف حقوق منسوب ہوتے ہیں ال کے حاظ ہے
 حقوق ب مند رجید بل قشمیس ہیں:

فالص الله سجانہ وتعالی کا حقء ور ال سے مر دوہ حقوق میں آن سے عمومی نفتی و سنة بھوء یو س کا مصلب ہے اللہ کے حفام ق بی '' وری اور ال کے منہیوت سے جنت ب۔

خالص بندوں کا حق، ور ال کا مصب ہے بندوں کے مغادے جوشر بیت ن روشنی میں طے کرد ہے گے میں۔

وہ حقوق ڈن میں اللہ ور بندوں دونوں کے حقوق جمع بہوں، جیسے صدفتۂ ک، ورتعوم یہ ہے۔

صا، حقو ق تو الله على کے میں ، یونک بندوں کا جو بھی عل ہے اس

البيدية من ۱۳۵۳ بد ۱۳۹۰، ۱۸۹ الاش ولاس من ۱۳۵۳، الاس ولاس من ۱۳۵۳، الاس ولاس من ۱۳۵۳، الاس ولاس من ۱۳۵۳، الاس عابدين ها ۱۳۸۲، ۱۳۸۳ م

میں اللہ کا حق ہے، وروہ ہے ہے کہ اللہ نے وہ حق اس کے ستحق تک پہنچا نے کا حکم دیا ہے۔

کسی من کو فقط من العبد کورگر مگ یون کرما صرف الل دافات ہے کہ بندہ الل میں تقرف کرنے کا پور افتای رکفت ہے الل طرح کر گر وہ ہا تھا کر دے قانوں افتای رکفت ہے الل طرح کر گر وہ ہا تھا کر دے تو ہا تھا ہو جا کا البت رمن اور ہا تھا کرنا ای کے اللہ ورحن العبد میں ہے جا کیے کا ٹا بت رمن اور ہا تھا کرنا ای کے پر دے چس می طرف الل من میں میں ہے۔

ورائل می وصاحت میں دوسطور میں ہے۔

#### الله سجانه و تعان كاحق:

9 س- يبال الله تعالى ك حل كا ذكر ال حقوق ي كرنا جو القاط كو قول الله تعالى على الله تعالى كا ذكر ال حقوق ي كرنا جو القاط كا قول كرنا بيات الله كا التقاط بين الله بندول كي طرف سے الل كا التقاط بين بندول كي طرف سے الل كا التقاط بين كر مراب بين بيندول كي طرف سے الل كا التقاط بين كر مراب بين بيندول كي طرف سے الل كا التقاط بين كر مراب بين بيندول كي طرف سے الله كا التقاط بيندول كي الله بيندول كي طرف سے الله كا التقاط بيندول كي طرف سے الله كا التقاط بيندول كي الله بيندول كي الله بيندول كي طرف سے الله بيندول كي الله ب

ورحقوق الله يا تو خالص عرادت ميں جاہے وہ مالی ہوں، جیسے زکا قاميا بد فی ہوں، جیسے نماز ميابد فی ور مالی دونوں ہوں، جیسے تح ميا خالص مز ميں ميں جیسے صدودہ يا کسارے ميں آن ميں عرادے ور مز ميں دونوں پہلويا ہے جاتے ميں۔

ور فقری و کا جہنا ہے کہ اعقوق الله مساعیت پر سمی میں ہمصب ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز سے ضم رلا لا تہیں ہوتا ، وریکی وجہ ہے کہ زیا کا قمر از کر پینے کے بحد رجوع قبول کر لیاجا تا ہے ور پھر حد ساتھ ہوجاتی ہے ، پر خلاف انسانوں کے لان کے ، یونکہ وہ ضرر سے دوج پر ہوتے میں ۱۲ ۔

۳ عمد فح القديد ١٥٠٥، ابن عابدين ۴ ٥ مترح شتى الات

شرح المراض ۱۸ مالد جیره رص ۱۸ تا سع کرده و بر قالوقا ف بویت، محمد ۲۰ مار ۱۲ ماله سختا ۲۰ مانفر وق ۵۰ ماه و ۲۰ شرح المراض ۱۸ مرکمه فی القواعد ۲۳ ۵۰ ۵۹ مفروق مقر افی

ور خصار کے ساتھ ہم ان اساب کود کرکرر ہے میں جو اُل ربُّ ب نظر میں جن اللہ کے سفاط کے موجب بنتے میں:

اعذر ریر منی علم کور خصت کرد جاتا ہے، اور رخصت کی کیا تشم رخصت و قاط ہے، جیسے حیض وران ان والی عورت سے نماز کا سقاط، ورجیسے ان ان رسیدہ ہوڑھے میں سے روزے کا ساتھ کرنا جو ان پر افادر میں ہے ۔ ا

سی طرح فرض کہ بیال لو کو سے ساتھ ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کو او نہیں کیا گر اس کو دہم کوگ نہام دے دیں، بلکر تر ال کو دہم کوگ نہام دے دیں، بلکر تر الی کا ابنا ہے کہ: جس چیز کا تھم کتائی طریقہ پر ہواں کے ساتھ ہونے کے سے ال وہ کا کافن نا اب ہوجا کائی ہے کہ وہ کام کر ایا گیا ، محقق طور پر ال کا نہام یوجا نا کائی ہے کہ وہ کام کر ایا گیا ، محقق طور پر ال کا نہام یا جانا ضرور کہ نہیں ہے ۔

ورائی ستم میں ضرورت ن بناپر حرام چیز کے ستھی ن حرمت ساتھ کرنا بھی ہے، جیسے مضط کے مے مرد رکا کھانا، ورجس کے حتق میں قمد کھنس گیا ہوال کے ہے ال کوشر اب سے اٹا رہا، ور معبیب کے مے شرم گاہ پر نظر ڈ لنے ن باحث م

۰ ۱۲۰۰، ۹۵، ۱۳۵۰ التلوم علی التوضیح ۱۳۵۰ اور س سے بعد سے صفحات، الموافقات ۱۳۵۳ س

\_ 10 6 20. +

<sup>-21</sup> Eo. + "

مدیث: "صدقه نصدق بنه بها عبکم فاقینو اصداقه" را و بیت مسم نے رائے ہے۔ ہے مقع مجملی نے

٣ - التبويخ ٣ • ١٣، لاش ولاس كيم ص ٥٠ــ

r بفروق القراق ، معی ۸ر ۵ ۴۴، اشرح الکبیرمع معی ۴ • -

م العدوم مع ما الأشاه لا س مجيم ص ۵ ما اور اس نے بعد سے صفحات، مسلم الشوت ۸ ، المجلوبی القو عدم ۱۴ س

تخفیف و یک سم طارق و مشر وعیت ہے، یوں کا سیس میں میں میں ا غرت ہوتے ہوئے اور دیت کو برقر ار کھنے میں مشقت ہے، ور یہی معاد مقلع اور فدید یددے کر رہائی در مشر وعیت کا بھی ہے، ور غام کو یہ ایر غدم دہنے ہے چھٹکا راہا نے کے سے مکا تبت کی مشر وعیت بھی (ای صمن میں تی ہے) ۔ ۔

ورال علی سے ج کیک مسئلہ کا فقد بی کتابوں بیل ال کے متحافقہ ابو ب علی اور اصور بی کتابوں بیل "رخصت" ور" ابیبت" کے ابو ب علی تنصیل ہے و کر ہے۔

صدید: "لیهی علی بیع ما بیس عدد الاست انگوالا و عول امعود الاست انگوالا و عول امعود الاست می الا الله و مرد می الله و مرد بی بید الا الله عدد ک "، الا الله ما الله بید می الله می می

۳ لاشه ولاس کیم ص ۸۰ ۸ م

حقوق معبود:

اسم حقوق لعباد سےم ریباں پر وہ حقوق بیل جو عیان اور منافع ور دیوں کے ملاوہ میں، جیسے حق شفعہ، حق تصاص، ورحق خیارہ ور ا فاعدہ ہے کہ جس کسی کوکوئی عن حاصل ہے گر وہ سقاھ کا ال ہے ور محل تقو دے تامل ہے تو ال کے اسقا دے وہ حق ساتط ہوجائے گا۔ چنانچ شفعہ کے حقد ارکوئی کے جد شفعہ کے فر ابعہ بینے کاحل ہے، ب گر شیخص ال حل کو سا تظاکر وے ورشفعہ کے ذر بعید بیمائر ک کر د نے او اس کا حل ساتھ ہوج ہے گاء او آئل عمد میں ولی دم کو قصاص کا عن حاصل ہے، پیل گر وہ معاف کردے ورای جن کو ساتھ کردے توال کوال کا افتیار ہے، ورمان نتیمت حاصل کرنے و لے کو تشیم ے بحدہ مک بنے کا فل ہے، اور ال کے سے جارہ ہے کہ ال فل کو الما آلا كردك، ورجب لروحت كرائي و الحياش بيائي والحافظ ا خیورحاصل ہوتوجس کے ہے بھی پیرس ٹابت ہے وہ اس مخل کوس تط کرسکتا ہے، ور ال طرح جب بھی کسی انساں کا کونی حل ٹابت ہو ور وہ تعرف ں اجیت رکھ ہوتو ال کو ال حل کے مقاط کا انتہار ہے، الهنة گر کونی چیز اس سے ماقع ہے جیسا کہ سے گا تو پھر پین نہیں يوگا) اورال پر افاق ہے ۔

یتکم حقوق کو بدا موض ساتط کرنے کا ہے، ورعوض لے کر حقوق کے استفاط کا بیاب ال طرح ہے:

المهم - رہیت سے مقتب و حصیہ نے ال حقوق کے درمیاں آن کا معاوضہ میں جا ہو اللہ کے درمیاں آن کا معاوضہ میں جا رہیں ہے ، کیک ضابطہ کے ورجی کا معاوضہ میں جا کر حقیمت سے خالی ہوتو ال کا معاوضہ میں جا کر حقیمت سے خالی ہوتو ال کا معاوضہ میں جا جس کر حق ال کا معاوضہ میں جا جس کر حق ال کا معاوضہ میں جا جس

الدلع ۵ ۱۳۹۰ می ۱۳۹۰ میشرح شمی لا ادات ۳ ۱۳۹۰ الاش ولاس محیم رص ۱ سم مفروق مقر افی ۵۰ ۱ می اخرشی ۱ ۹۹۰ انقلیو به سم ۳ ۲ می معمد فی تقواعد ۲ س

ے وہ جڑ ہے تو آل کامن وضد بیماً ورست ہے۔

ورحض دہم سے حقیہ نے یک دہم سے قامد ہے کے فر معیار ت میا ہے، وہ یک گرفن محض ضرر کے از اللہ کے سے ہوتو اس کامی وضہ مینا ہو رہنیں ہے، میس گر وہ فل نیلی ورحس سوک کے طور پر تابت ہوتو وہ بنیا در سے ہوگا۔ می وضہ بینا درست ہوگا۔

ورجوال مثالوں بعرف رجوع كرے كان تكو حقيات وكركيا ے توال برو ضح بھوجا ہے گا کہ ب دونوب الامد وں میں لم ق ند بھونے کے برابر ہے، چنانچ میں آم و الاشوہ میں ہے اہ حقوق مجر دہ کا من وضہ بیہا جا رہیں ہے، جیسے من شفعہ کہ گرمن شفعہ کے ہارے میں مال لے کر صلح کر کی تو شفعہ باطل ہو گیا۔ ورشنع کو ماں واپس کرنا ہوگا، ور گرمنے و (جس عورت كوشوم نے افتيارويا ہے ك وہ ال و ز وحیت بیل رہے یا رہتھ نگاح شم کر لیے ) کو ماں دے کرمصاحت ں کہ وہ اس کا اتھاب کرے تو اس کا اعتبی روطل ہوج سے گا اور اس عورت کو پھھٹیں ہے گا، ور گریٹی دوجو ہوں میں سے یک کومال و ہے کرمصاحت ں کہ وہ بی ہاری تر کے کرد ہے، تو بیمعامد ولازم نہیں ہوگا ورباری مرک کر کے معلم کرنے والی کو پھھیل مے گاء فقہ ونے شفعہ کے بول میں محاطر ح و کرمیا ہے، اس صابعہ ہے حل قصاص، ملك كاح ورفل رق فارق مين، چنانج ب كامو وضه جارا ب، اور عیل و نفس نے گر ماں کے بدلے ملفوں لد (جس کاحق کسی مر لازم ہو ورهیل نے ای کے حل کے معمول بکو صافر کرنے و دمہ دری قبوں ں ہو) ہے سمج ن تو میسلم درست نبیں ہے، ورمال و جب نهیں ہوگا، ور کہ الت بوطل ہونی یا نہیں ال میں دو روایتیں

ہ شید ہیں عابدیں میں ہے اجھوق جمر دہ جیسے میں شفتہ کا میں وضہ بینا ہے رہائیں، ور پھر بھید نہیں مثالوں کو وکر کیا ہے جو الا شبہ ہیں ور بھولی ہیں، اس کے حد میں عابدیں کہتے ہیں: میں شفتہ ور بیوں کے بیانی گفتہ ہیں اس کے حد میں عابدیں کہتے ہیں: میں شفتہ کے بیوں کے بیانی گفتہ کے میں میں وہ اس سے با جارہ ہے کہ پہلو ق شفعہ کے حقہ ر ور عورت سے شہر رکو دور کرنے ور شرض سے ہیں، ور جو جو حقہ ق د نعی میں میں کو دور کرنے ور شرض سے ہیں، ور جو جو در سے نہیں ہے، یونکہ صدحت میں میں میں کہ اور کو جو در سے نہیں ہے، یونکہ صدحب میں نے جب رصامندی ظاہر کردی تو معلوم ہو گیں کہ اس کواں سے ضر رئیس ہے، اس سے وہ کہ چیز کا مستحق میں ہوگا، ہیں میں تصاص ملک نکاح ور میں رق نبیلی ورحس سوک معلوم ہو گیا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہیں، ہو بیا کہ کے موالم نے بیر میں نہیں بنکہ اس کے سے صالتہ ہیں، ور بد کو کے موالم نے بیر میں نہیں بنکہ اس کے سے صالتہ ہیں، ور بد کو کے موالم نے بیر میں نہیں بند ہو ہو کہ کے موالم نے بیر میں نہیں بند ہو ہو کہ کو میں مفہ لینا جارہ ہے دہ ایس میں ہے جوگل ہیں صالتہ عابرت ہو ہو کہ ایس میں ہوگا ہیں میں مفہ لینا جارہ ہے دہ ایس میں ہوگا ہیں صالتہ عابرت ہو ہو

لاشەەلاس<sup>چ</sup>ىم ص ٣ ٣\_

عاشے کی عابد ہیں ۲۰ ۱۱،۵۰۰ ۲۰ الدیج ۹ ۹۲،۵ ۲۰

الب ین شفعہ کاعوش لیہا جیس کر گذر چا حصہ کے رویک جرو جیس ہے، ورشا فعیہ و حتابد ال سے اس مسلم میں تھم ور سامت میں الله آل کرتے میں ، جب کہ والکیہ نے اس کا معاوضہ بہنے کی جازت وی ہے، ور وام ما تھر سے یک روایت ہے کہ گر معاوضہ شرید ارسے الیاج رہا ہے کی ور سے تیمیل (افوج ارد ہے) ا

ق جب عيب و رائي و چي وراه رايوب ان تو خريد ركوعيب كا عوض بين كاحل نبيل بي وراي و چي وراه و بالكيد كا مسك به اور الكيد كا مسك به اور الله فعيد كريب بي راسا مندى الله وات به والله الله بي الل

بهاییه انتخاع ۵ سام. امریا ۱۳۹۰ متر ح عشی الا ارت ۱۹۹۳. تقواعد ص ۹۵ منح جلیل ۳ ۵۵، فتح انتخاص به ۱۳۰۰

عیب کاعوض بیما ج من ہے، یونکہ ال کوئٹ کا یک جز انبیس ال عاب،
ال سے وہ ال کےعوض کا مطابہ کرسکتا ہے، وربیہ سسلم مصرق سے مختلف ہے، یونکہ (مصرق میں) ال کوخیارٹر بیب دی و وجہ سے مختلف ہے، یونکہ (مصرق میں) ال کوخیارٹر بیب دی و وجہ سے ہٹ فعیہ کا دوسر اقول یک ہے۔

ولے تصاص کا معاوضہ میں سارے فقریاء کے مرویک جامز ہے مال

ھ۔ دووی کافل ساتھ کرنے پر مصافت درست ہے، جیسے فل شفعہ ورپائی کے ستھاں کے فل کا دووی، الدیند جو دووی شریعت کے مخالف ہے، جیسے عد ورنسب کا دووی (اس پر مصافت درست نہیں ہے)، وجہ یہ ہے کہ دووی میں مصافت کیمین سے بینے کے ہے ہے وریب ورنہ ہے ہے کہ دووی میں مصافت کیمین سے بینے کے ہے ہے

و۔وہ تعویر جو بندے کا حق ہے ال پر مصافت جا ہز ہے، پیش امام ابوطنیفہ نے کہا ہے: جس تعویر میں اللہ کا حق ہے، جیسے فیم عورت کا بوسہ بیما ، تو ظاہر ہے کہ اس میں مصافت سیحے نہیں ہے ہے۔

زین حضانت (پرورش) ساتط کرنے کامعا وضد میما حصہ ور مالکید کے رویک میما ساکر جائز ہے کہ حضانت پرورش کرنے و لے کامن ہے ہ ۔

ے۔مبدکوہ پس مینے کے فل کو ساتھ کرنے کامی وضد بیا حصر کے بہاں جارہے ہے۔

۳ بہایت اکتاج ۲ ۳ می شکی لا ارت ۱۳ م ۱۰ م کی جلیل ۳ سے ۱۱، وقع انتقیار ۱۳ سے ۱۱، وقع انتقال ۱۳ سے ۱۱، وقع انتقال ۱۳ م ۱۳ م

الد نع ۵ ۴۸۵، منح جلیل ۳ ، ۱۹۸، بعی ۱۳ ، ۱۳ ، ۴تنی الا ۱۱ ست ۱ ۲ - ۱ ، امره پ ۵

۳ الديع ۱ ۲ م، كمنح سر ۲ ۵ م، معتبى ۳ ۲۵ م، امرير پ ۲ ۸۹ س

الصواب بي ٢٠ ١٥ ١٥ م

م الديع ١٠ ١٥، ١ ١٥، الدجرور ١٨ ١٠

۵ منح جليل ۱۹۰۳ من مايد ين ۱۹۹۳ س

ه المن عبدين ۴ ۱۵ م. ۱۵ ۵ م.

منہ میں مثالوں کے وکر پر ہم کت وکر رہے ہیں، یونک ں سارے حقوق کا حاطہ کرنا آن کا معاوضہ بینا جائز ہے، بہت مشکل ہے، ورال مقصد کے مے فقد ک کتابوں میں منامسائل کی طرف من کے ابواب میں رجوع میاج مکتا ہے۔

## جوچیزیں مقاط کو آبول ٹیس رتیں: نب سین:

سامہ - میں وہ جیز ہے کہ جنس، نوع مقد ر ور بعث کے اعتبار سے مطاعاً اس می تعییں ہوستی ہو جیسے کیڑے، راضی اور مکانات، حیو بات ہمیلات وموز وہات سے

سہ سہ ہے ایس کر ال تشم کا تمرف ما مک ن طرف ہے و تع ہو ورمین ال محص کے قبضہ میں تھی جس کے سے سقاط سے آپ نو کر وہ میں

ور گرمین مانت کے طور پر (اس کے ہاتھ میں )تھی اتواں ہے یر وت دیا تہ سی نہیں ہے ، اس کا مصب میا ہے کہ ما مک کو جب بھی عین کے بینے کامو نع ہے وہ اس کو لے مکتا ہے، پیس تصاور وہ استمجھے ے، جِنانچے الصّٰی کے بہاں اس کا دعوی یہ ست کے حد اللّٰ ، عت الہمل ہوگا القرب و نے کہا ہے کہ عمیاں سے ایر عودیا تا باطل ہے اقصاء بوطل فیش ہے، جس کا مصب ہے کہ وہ ایر عرک ہدوات اس ماہیت انہیں ہے ں، بلکہ ال میں سے ایر واک صرتک سیجے ہے کہ ضوات ساقط موجائے گامیا ال کو امانت برمحوں کرلیاجائے گام ورمالکیہ کہتے ہیں: معیں چیز وں سے ہر وت کے حد ال کے نوت ہونے ں صورت میں ان کی قیمت کا مطابہ ساتھ ہوجاتا ہے، اور گر اور موجود ہوں تو ں سے قبضہ ہٹانے کا مطاب سراتط ہوجائے گاء اور مالکید کامشہور مذمب یم بر سازری سے پھھ ایسا منقول سے جس سے بظام معلوم ہوتا ہے کہ ایر ء امانات کو شامل ہے اور امانات عی معیل چیز ایس میں (بیار عام ن صورت میں ہے) ای طرح بن عبد السدم نے صرحت و ہے کہ مقاط معیل میں ہوتا ہے، اور ایر و آل سے عام ہے جو معیں ورغیر معیں دونو پ میں ہوتا ہے۔

۳ لاشره لاس تحیم ص ۵۹ ماه حاشیه این حاجه می ۱۳ ماه التکسیه ۳ ۲ ۲ ۲ ماه کال بالمعرف هم ۱۱ الد حول هم استانش مالا ادات ۳ ۲ س

ب-ص:

گذشتہ صفی میں ال حقوق کا دکر ہو چاہ ہے جو سقاط کو تبوں کرتے ہیں، چ ہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العہاد، میں سرہ سطور میں ہم جھتوق اللہ ورحقوق العہاد کا دکر کریں گے جو سقاط کو تبوی سیس کرتے۔

حقوق الله جو ، قاط کو آبول نیس مرتے:

٣٥٥ - الامده ب ك الله على كوكونى بنده ب الأبيس كرسكا اور سے

الله كر نے كامل صرف صحب شريت كو ب، وي محصوص بيبور ب كان فلكر كے سے ب الله كرنا ہے، مثل بندوب سے علم و تخفيف جيب كر اور زكوة ،

كر اور آجاء او الله كاف لص حق عيد كر زما كى سر ورشر اب نوشى كى سر ، اور دكوة ،

ور سز اس ميں سے جيت كر زما كى سر ورشر اب نوشى كى سر ، اور كور اور شر اب نوشى كى سر ، اور كور اور سر اس ميں سے ور بن كے ملا وہ وہ حقوق جو بندو بي كوش بيت كے ميں جيت اب اور بر والا بيت كامل ، الله كى ان حقوق كوكونى بنده ب الله بي ان حقوق كوكونى بنده ب الله بي ان حقوق كوكونى بنده ب الله بي كرسكا ، يونكر كى كوس كامل بي الله بي الله بي الله بي الله بي من الله بي الله بي من الله بي الله

معی ۱ ما ۱۵۰ سی اثر رہ ایس بھا ہے۔ عشرت الوم یے آگی یہ طویل حدیث سے شم ش رہ ہے کہ حشرت الومر کے باتا او سد مو معلومی عداقا ک ہو یو دو میں نہیں رسوں سدہ الزائلے لفال سیھیم عمی معلیہ میں رضم گروہ ہوگ مجھ سے مرب ڈایب چہرہ ہے۔ ش کے نہے وہ میں اللہ علی کا ارسی اللہ علی اللہ سے آئی ہے۔ کروں گا ال<sup>85</sup> ال ہے ۱۲۳۳ شیم مسلم ہے۔ الاش ۱۳۳۰ میم جلیل ہے۔

الاسم - سی طرح عی و ت کوب آفاکر نے کے سے حدید کرنا جا بہتیں ہے، جیسے کوئی شخص نماز کا وفت شروع ہونے کے حدشر آب ٹی لے یہ خو ب '' وردو سنعیاں کر لے تاک بے ہوش شخص ماطرح نماز کا وفت ال طرح نکل جائے کہ وہ فاقد حشل ہے، ورجیسے کسی شخص کے پال تی دولت ہے کہ وہ مح پر افا در ہے، مج کے وجوب سے بہتے کے ہے ٹی دولت کسی کو مبدکر د ہے۔

الموافقات ۱۰ هے ۱۲ ، ۲۰ ، ۳۰ ، مشرح الصعیر ۱۰ و و فیع فیص ف و ما معی ۱۷ ، ۱۳۵۵ هیم المر ب

ی حد ب ری کر دیتا )، اور حضرت عروق رواییت کرتے ہوئے کہتے ہیں کے حضرت زویر ان سے کہا گیا کہ اس کے حضرت زویر ان سے کہا گیا کہ اس کو حکومت کے حوالہ کیا جائے ہیں اس کو حکومت کے حوالہ کیا جائے ہیں معاملہ سطاں تک پہنے جائے ہیں اس کو حکومت کے حوالہ کیا جائے ہیں معاملہ سطاں تک پہنے جائے ہیں ان ان کر نے والے ور نیارش قبوں کرنے والے دونوں پر اللہ می حصت ہے ۔ ور جب صفوں نے پور کوموں نے میں ان ان حصل ان اس سے فراوی ان ان ان کھیلا قبیل آن جور کوموں نے میں ان کومیر سے پال لانے سے پہنے می یہ کام تو نے میں میں میں کرای )۔

ے بات کرے رہم کر ملکا ہے کہا تھے ہوں ہے ، میں اللہ علی ہے بات راق آپ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اللہ علی ہے اور تقریر کر تے ہوئے آپ علی ہے ہے ہوں ہ

٣ المبدال ١٩ ١٨٥، ١٨٨٠ معي ١٨٨٨ هيع الرياض، اور حظرت عا الكيك

نو وی نے شرح مسلم میں کو ہے: ادام کے پاس معامدہ پہنچنے کے عد حد ود میں منارش وحرمت پر ساوی الدین کا ہے، بیش ادام کے پاس معامدہ پہنچنے کے عد حد ود میں منارش وحرمت پر ساوی الدین کو جا رفتر ارویا ہے بشر طبکہ جس معامدہ پہنچنے سے پہنے میں جا وہ مسلم نو س کے سے ویت اورشر کا بوصف ندیو، ورگر ال سے شر ور دیرت پہنچنی ہوتو الی ورمنا رش نیں و ل جا ہے و

المكلم في تقواعد ٢٠١٠مان شير من عابد ين ٣٠ ١٢٠، بعني ٨ ١٨٠. ١٨٨٠ع

- ۾ همځ جليل ۾ مهم.
- ه معی ۱۳۹۵، مریاس ۳ ۱۳۹۰، ۱۳۸۰، منح جلیل ۵۵، ۱۱ الاختیا مهران

تعویر سے بیس ہو تو وی کا حق ہے اس کو درگذ رکریا جا رہ ہے، اور طولند کا حق ہو ہو گئی رہیں ہے، اور امام ما ملک سے معقوں ہے کہ جو تعزیر سے اللہ کا حق ہیں ہو اور امام ہی و جب ہے، امام ہے کہ جو تعزیر سے اللہ کا حق میں ہیں کا اللہ و امام پر و جب ہے، امام الجھ سے معقوں ہے کہ آن تعزیر سے بیس فی و رو ہے جو جیسے بیوی و بالدی سے تام مستر کی تو ال بیس تھم رکھیں و جب ہے، کیسے بودی و بالدی سے تام مستر کی تو ال بیس تھم رکھیں و جب ہے، کیسے باتھ بیس کے بیس کے باتھ بیس کے با

9 مم - چونکہ صدور اللہ بندوں ں جاب ہے ، قاط کو قبول ہیں کرتے
میں ال سے ال کا نتیج ہوگا کہ ال کے ، قاط کا معاوضہ بیا جا رہنیں
ہوگا، چنا نچے یہ درست نہیں کر کسی چوری شرائی سے ال ی مصاحب
کرے کہ وہ اس کو چھوڑ دے گا ورج کم کے پیس نہیں پہنچے ہے گا،
یونکہ ال کے مقابلے میں عوض بینا درست نہیں ہے اور نہیں یہ

ابید به ۱۳ ۱۵ امرید ۳ ۵ - ۱۳ اقتیم ۱۳ م ۱۸ تا تشکی الا ویت ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ مد مولی ۱۳ م ۱۳ م ۱۳ تیمر و ۱۳ م ۱۳ مطالب ۱۹ م ۱۳ ایس عابدین ۱۳ م ۱۸ م ۱۸ م ۱۸ مرید ب ۲ ۲ - ۱۳ می ۱۳ می ۱۳ م

کھے ہے حقوق بھی میں ہو صاربندوں کے مصافح کے ہے ۔
مشر وگ میں بیش ساکو اللہ تعالی کا حل مانا جاتا ہے ، اور ای وجہ سے وہ استفاظ سے ساتھ فیصل ساتھ طاقہ ور آن مصافح کے ہے ۔
مقاط سے ساتھ فیص ہوتے ، یونک ساتھ سامت قاط ور آن مصافح کے ہے وہ شر و گ میں دونو ساتھ من فات ہے ، اس و چند شاکیس ہے ۔
میں وہ وہ شر و گ میں دونو ساتھ من فات ہے ، اس و چند شاکیس ہے ۔

### ناوڭ ئىچىرەلىت:

۵۰- نی تحقوق کوشر بیعت نے صاحب من کا فی قی وسف والا ہے ہے۔ شاہ لی ہے ہے کہ ہے جا الا ایست و پ کے ہے الا ایست و پ کے ہے لائے ہے اور الل سے مگر نیمیں ہوستی ، یونکہ الل کا پین شر بیعت کے طے کو ہے وربیال طور برکہ الل پر اللہ تعالی کا من ہے اس کے سقا دہ ہے والا ایست ما آلائیس ہوں ، یونکہ یہ سقا دہ ہے والا ایست ما آلائیس ہوں ، یونکہ یہ سقا دہ ہے والا ایست ما آلائیس ہوں ، یونکہ یہ سقا دہ ہے والا ایست نو اللہ اللہ ق ہے ہے۔ حد فی والا ہے گا ، وربیا لا الله ق ہے ہے۔ ہی دو ایس بیل وی کے دو ایس بیل وی کی دو وی کر لی ہو ور میں اور ایس بیل دی کے دو دیک گر وسی نے وس بیت قول کر لی ہو ور میں اور میں ہی کہ دو ایس کی دو کہ ہو ور میں اور میں ہی تو اس بیل کر لی ہو ور میں اور میں ہی توں کر لی ہو ور میں اور میں ہیں تو اس بیل کر ایس میں تو اس بیل کر ایس میں ہیں تو اس بیل کر ایس میں تو اور کی کر ایس میں تو اور کر کی ہو ور میں اور میں ہیں تو اور کی کر ایس میں تو اور کی کر ایس میں تو اور کی کر ایس میں تو اور کی کر ایس میں کر ایس میں کر ایس میں کر ایس کی کر ایس میں کر ایس کی کر ایس کر ایس میں کر ایس کر ایس کر ایس کر ایس کی کر ایس کر ایس

<sup>+</sup>رهظار قي ۳\_

۳ الدلع ۹ ۸ مایشر حشتی الا ارت ۳ ۴۹۹ س

الديع ۵ ۵ م ۱ الأش ولا س کچيم ص ۱۰ من عابدين ۳ م ۱ مرتفو في ۳ تقواعد سر ۳ م مشرح مشتى الا ادب ۳ ۵ م ۲ ه قع المراب ۳ ۹ م

وصیت کرنے والا مرچا ہوتو ال کے بے بینے کو ماہ حدہ کرنا جورا نہیں ہے، یونکہ ال کے بے بیری متحکم ہوچا ہے، ورال ہے بھی کہ بیوالا بیت ہے کہد وہ مقاط سے ساتھ نیس ہوں، پیس ش فعیہ اور حتاجہ کے دریک گرچہ وہی وصابیت کو تبوں کرچا ہوہ وصیت کرنے و لے کے اتھاں کے حدوجی کے بے بیاح ساتھ کرنا جورہ ہے، یونکہ وہ جازت سے تعرف کرنے والا ہے، ایل سے وکیل م طرح ال کوخودکو ماہ حدہ کرنے کاحل ہوگا

ولايت ر مختف نو ع ديس ناضي و مهتم وقف و تصيدت صطارح" ولاية" ميل ديمهي جاستي مين -

### عدت کے گھر میں سکونت:

10- ثارت نے معتدہ پر وجب ہیں ہے کہ وہ اس گھر میں مدت گذارے بو علا صدی یا موت کے وقت سکونت و طرف سے ایل و طرف منسوب تق ور سیت کریمہ اللا فیٹھو جُوٹھن من میں بیکو تھی " اللا فیٹھو جُوٹھن من بیکو تھی " اللا فیٹھو جُوٹھن من ایکو تھی " اللا فیٹھو جُوٹھن من ایکو اس کے گھروں سے نہ کالو) میں اس وار دری ہوہ اور جس میں وہ ردی ہوء اور شوج کو ور نہ می دوسر کے ویہ وی گھر ہے جس میں وہ ردی ہوء اور نکی دوسر کو بیرجاز ہے کہ معتدہ کو اس کے مسکن سے نکا لے ، ورنہ می خودمعتدہ کو واج ہو کر رہنے کا حق ہو اس کے مسکن سے رصا مند ہوء یونکہ مدت میں اللہ تھ لی کا حق ہو اور مدت کے مکان سے اس کو نکائن یا اس کا خود نگانا حکم شریعت کے منابی ہے، لہد کسی سے اس کو نکائن یا اس کا خود نگانا حکم شریعت کے منابی ہے، لہد کسی کے سے اس کا اس قاط ہو رہنیں ہوگا، یہ جموقی طور پر ہے، ورنہ حنا بعد کا خرمب یہ ہے کہ اس طاحہ ہو نہ پر مدت کے گھر میں تھی ہر ہے رہن و جب خریس ہو کہ ہو تیں مدین ہے کہ بی علیات

حوام الأنكيل ٣ ١٣٠٤، كافى لاس عهد البر٣ ٥٠٠، معى ١ م هيم الروص، المهد ب ١٠٥٠ الهد به ١٥٨٠

۳ + ۵۰ قر√ \_

ن سے کہا: "لا معمد سک ولا سکی" ( تہارے ہے نہ نقد ہے ورند سن )، اور سال سے نیج کے سے مطاقہ ہوئ کے اور سال کے اور اس میں بہت ساری سے ایس کی اصطار میں بہت ساری تضییر سے ایس کی اصطار میں۔

تضیر سے ایس می دفار ہو: (مدرت اور کئی ) کی اصطار میں۔

#### خيوررؤيت:

21- کی چیز کوال ی رائیت سے پہلے شریدنا شرید رکونی رائیت عن کرنا ہے، سے دیکھ کرشرید رکویٹے ور درکرد سے دونوں کا افتیا ر ہے، اس کے کہ بی علیا ہے کا بیٹ د ہے: "من اشتوی شیئا میم یو افعال استوی شیئا میم یو افعال استوی شیئا میم یو افعال استوی شیئا میم دیکھ نیس استوی شیئا میم دیکھ نیس سے تو دیکھ نیس اس استوی شیئا میں دیکھ نیس ہے تو دیکھ نیس اس کو افتیا رہے اور کی استوں نیس کے شرط عا مدکر نے سے نیس ہے بلکہ بیشر عا تا بہت ہے، لبد سے اللہ تو لی کا حق موران کا سقاط ہے دیا ہے تو اور اس کا سقاط ہے دیکھ نیشر عا تا بہت ہے، لبد سے اللہ تو لی کا حق اور اس کا سقاط ہے دیکھ تو تو ت نیار کی سقال عدید سے جو تو ت نیار کی ساتھ تا مدید سے جو تو ت نیار کی ساتھ تا مدید سے جو تو تو ت نیار کی ساتھ تا مدید سے جو تو تو ت نیار کی ساتھ تا مدید سے جو تو تو ت نیار کی

حفرت فاخر ست تیم و حدیث "لا مقصه مک ولا سکنی "کی و بیت مسلم ۴ ۵ خیع بختی رو ب

۱ الهربية ۱۳۳۰ الدلع ۵۳۳۰ جام الأطبيل ۱۹۹۳ مدخل ۱ ۱۵۰۳ بهية اكترج مد ۱۹۱۱ ۱۲، معی مد ۵۳۰،۵۳۰ ترح شتی ۱ ۱ ست ۱۳۷۸،۳۳۸

شرطوں کی رعابیت کے ساتھ عاسب ٹی کی ٹیٹے کوج سرطر ارویتے ہیں۔

ار گر عاقد یں پیشرط رکھ کر کہ خیار رائیت یہ تط ہو گا خرید
افر وحت کریں تو شرط وطل ہوں ، ورزی میں شروط فاسدہ کے علم میں

سند ف ی وجہ سے ال میں مند ف ہے کہ عفد سجح ہے وفاسد؟

السند ف ی وجہ سے ال میں مند ف ہے کہ عفد سجح ہے وفاسد؟

السند ف ی وجہ سے ال میں مند ف ہے کہ عفد سجح ہے وفاسد؟

السند ف ی وجہ سے ال میں مند ف ہے کہ عفد سجح ہے وفاسد؟

السند ف ی وجہ سے ال میں مند ف ہے کہ عفد سجح ہے وفاسد؟

## هبه کی و لیسی کاحق:

اس اے جو بوپ پٹی اولا دکوکرتا ہے، ورحمیہ کے دریک کوئی بھی اس ہو دوہ ہو ہے کہ دریک کوئی بھی اس ہو دوہ ہو کے دریک کوئی بھی انساس جو دوہ ہر کو مرید کر ریڈ طیکہ میدں و بھی سے کوئی و فع نہ ہو) الن کی و بھی کا حق شریعت سے ٹابت ہے، اس سے کہ مطابقہ کا راث د ہے : "الا بعض فوجن آن بعضی عضیة آو بھی عظیم کا راث د ہے : "الا بعض فوجن آن بعضی عضیة آو بھی عظیمہ فیس جع فیھا الا انواز درما بعظی وردہ " م) (کی انسان کے نے رو نہیں کوئی عظیمہ سے ہرکر نے ور پھر اس کو بھی الد کے کوہ پٹی الادکو ہے ہو نے عظیمہ کوہ ایک و بھی الد کے کوہ پٹی الادکو ہے ہو نے عظیمہ کوہ ایک فیس کے نے را الد کے کوہ پٹی الادکو ہے ہو نے عظیمہ کوہ ایک فیس کے نے الد کے کوہ پٹی الادکو ہے ہو نے عظیمہ کوہ ایک فیس کے نے الد کے کوہ پٹی الادکو ہے ہو نے عظیمہ کوہ ایک فیس کے نے الد کے کوہ کی دائیں ہے۔ اللہ کے کوہ کی مطابقہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم حصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم حصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم حصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم حصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم حصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم خصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم خصیہ نے نہی علیمہ کے راث دیا انوا ہے آنے بھینتہ مادیم خصیہ نے نہی علیمہ کے کہ ان دیا انوا ہو بھینتہ کا دیا کو کو کی انسان کے کہ کو کی مسابقہ کے در ان دیا انوا ہو بھیں کے کو کی مسابقہ کے در ان دیا انسان کے کا انسان کی مسابقہ کے در انسان کی کوئی کے کوئی کے کہ کی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی

بد نع ۳۵، ۳۹۵، البديه به ۳۲، حوام الأقبيل ۴۰، المجد ب ۳۵۰۰، شرح تمتي الا ادب ۴۰، ۴۶۰، معی ۴۰، ۵۸

یعب منها" ۲ (مبدكرت والاجب تك ال كے مبدكا بولدند

دیا ج ہے ہے مبد کا زیا وہ حق ہے ) سے ستدلاں میا ہے ، حقیہ کا
انہا ہے کہ وہ رہم مراکوے گے مبد کابد الد صدر حق ہے جوال چا ہے۔
انہا ہے کہ وہ رہم مراکوے گے مبد کابد الد صدر حق ہے جوال چا ہے۔
ان میات میں (آئن ان وہ جی جائز ہے) وہ جی کا حق چو ککہ
شریعت سے ٹابت ہے اس سے ال کا مقاط جائز بھی اور کی ہوگا، وروہ
مرابعہ نے افریس ایموں گے، سی کو حصہ ورش فعیہ نے اور کیکے تو ا میں حما بعد نے افریس ایموں گے، سی کو حصہ ورش فعیہ نے اور کیکے تو ا کا حق سے اور وہ اس کے مقاط سے ساتھ اور جا کہ وہ سے کہ وہ جی اس

مالکید کے دریک و پ کے سے ال مبدل و چی جو ال نے ہوال نے پی و ال نے ال مبدل و چی جو ال نے ہوال مبدل و پی و الدا دکو کیا ہے ، الدائہ گر الل نے الل مبد پر ٹا ہو مقر رہا ہو یا مدم و چی و بائر طالک ہوتو الل وقت تو رمشہور کے مطابق الل کے سے و چی کا حق نہیں ہے ۔ ، ورائل و کھ صیل صطابہ ح ( مبد ) میں دیکھی و سعتی ہے۔

# وہ حقوق معبود جو ، تفاط کو آبول ٹبیس سرتے: گذر چاہے کہ تمرف کے حق در کو اس وقت تک ہے حق کے

۳ صدیک: "لا یحل موحل " ن ره این ایو و ۱۰۸،۸۰۰ شیم عمر ت تعدیدهای اور س باربه ۱۹۵۷ شیم مجمعی سان ب

ا عدیہ یا الو انف الحق میں مدیم یف ملیہ ال و این کل ماہ المجنی اور س اور شیر مے شفرت الوم یو الا مرفوعاً ان ہے اور اس میں ایر الیم س عظم س جا ہو ہیں مراولوگوں مے صعیف بٹل یا ہے اور اس او طر کی اور قطعی مے شفرت س عیال ہے جو الدے مرفوعاً دکر یا ہے اور عد اکترے اقطعی میں مروقیم س عداللہ العراق و میرے معموم قر اردیا

سقاط سے روکائیں جا سکتاجب تک کوئی و نع ندیوہ اور آ مدہ مطور یس ال معض حقوق کا بیان ہوگا جو بالا تھاتی یا حض القیاء کے نزویک مقاط کو قبول نہیں کرتے ، وراس کی وجہ یا تو محل ک سی شرط کا نقد ال ہوتا ہے یا خود مقاط ک سی شرط ہی معرم موجودی۔

### جس سے غیر کاحق متعلق ہو:

سے کہا ہے۔ استان و گرکسی وہم سے کے حل سے بھی متعمق ہو وراس میں کسی وہم سے ہو اوراس میں کسی وہم سے کوشر رہو تیسے نا ہو لغے کاحل تو ایس ساتا والعجے نہیں ہے ہو اس محت اللہ لوگوں اللہ جازت پر موقوف ہوں جو جازت کے مامک میں ، قیسے و ارث او رمز تیل (جس کے پائل رئین رکھا جائے )، اللہ اللہ کی درج و میل میں:

## يرورش كاحق:

۵۵-جمہور اتنہ و (حصر بات فعید اور مناجد) کی رہے وروالکید کے رہا ہے کہ حضانت کے حق وارکو حق ہے کہ بنا جاتھ کی جاتھ است کے حق وارکو حق ہے کہ بنا حق حضانت اس کے بنا حق حضانت اس کے حد و لیے دخت اس کے حد و لیے دخت اس کے حد و لیے دخر ف منتقل ہوجائے گا ، وراس کو حضانت بر محبور نہیں میں جو ورکوئی دوم میں جو اورکوئی دوم موجود نہیں واقو اس کو حضانت کے ہے صرف وی ہو ورکوئی دوم موجود نہیں واقو اس کو مقاط کے حد ) گر دوجا روحف اس کا مقابد کرے تو اس می حد ) گر دوجا روحف اس کی حد ) گر دوجا روحف اس کی حد ) گر دوجا روحف اس کی حد کی حد کی حد کی دوجا روحف اس کی حد کی حد کی حد کی دوجا روحف اس کی حد کی حد کی حد کی دوجا روحف اس کی حد کی حد

ال کو بیر جی قبیس مے گا التصیل کے سے مدحظہ: (حضافة ) کی صطدرج۔

### بيچ کانب:

40- نب بے کافل ہے، جب یول ٹابت ہوج ہے تو پیجہ سکا است ہوج ہے تو پیجہ سکا اس کے سے اس فل کو ساتھ کرنا جا رہ ہیں ہے، لبد جو کسی بید انس میں ہے، لبد جو کسی بید انس میں ہے، کہد جو کسی فلاموش رہے ہو دی جا ہے وروہ فلاموش رہے ہو ایک رہے کے سے م گئی او عابر سیس ہے، یو نکار کے مکان کے جو جودوہ نکار کوموش کرد ہے ویہ اس سے تعلق ہوگاء ور ب اس کے حد اس کے سے اس کے حد اس کے سے اس کے خد اس کے سے اس کے حد اس کے سے اس کے سے کا استان کے سے اس کے سے کا استان کے خواہم میں ہے۔ اس کے حد اس کے سے اس کے سے کا استان کے سے سے کا استان کی سے کا استان کے سے اس کے سے اس کے سے کا استان کے سے کا استان کی سے کا استان کے کہا ہے کا دی کا سے کا کو کا کو کو کو کا کو کی کا کہا کہ کا کو کا کے کا کو کو کو کا کو کو کو کا کو کو کا کا کو کانو کا کو کا

گرکسی یک عورت نے جس کو ال کے شوج نے طارق دے دی ہو، شوج کے باتھ میں بچہ دیکھ کر شوج پر وعوی کر دیا کہ بیا ال (عورت) سے بھراہو نے والا ال (مرد) کا بچہ ہے وروہ موجی انکار کر باہے، ور پھرعورت کسی چیز کے عوض نب سے مصافت کر بیتی ہے تو صلح باطل ہے، یونکہ نب بے کا حق ہے، عورت کا حق نہیں ہے تو صلح باطل ہے، یونکہ نب بے کا حق ہے، عورت کا حق نہیں

### وكيل كي معزون:

20- تامده ب كموظ كے سے يكيلكوجب في بيمع ول

حاشر این عابد بین ۱۳ ۱ ۱۳ منح جلیل ۱۳ ۵۸ می موهو فی تقواعد ۱۳ ۵۸ می موهو فی تقواعد ۱۳ ۵۸ می موهد فی تقواعد ۱۳ معی این ۱۳ ۱۳ ۱۳ معی این ۱۳ ۱ ۱۳ می معی این ۱۳ ۱ ۱۳ می موجد این ۱۳ ۱ ۱۳ می ما در ۱۳ ۱ ۱۳ می این ۱۳ ۱ ۱ می ما در ۱۳ ۱ می ما در ۱۳ ۱ می ما در ۱۳ ۱ می در ۱۳ ۱ می ما در ۱۳ ۱ می در ۱۳ این در ۱۳ ۱ می در ۱۳ ۱ می در ۱۳ ۱ می در ۱۳ این در ۱۳ این در ۱۳ این در ۱۳ ۱ می در ۱۳ این در ۱۳ این در ۱۳ ۱ می در ۱۳ این در این

۳ شرح شتی الا ادب ۳ ۱۰ معی به ۲۳۸ مکافی لاس عمد البر ۱۹۴۰. مهایند انتماع به ۱ ب

n الدلع ۹ مي

کرا ہورہ ہے، یونکہ یہ اس کا ہے فالص حق بیل تعرف ہے، یہ اس گر وکالت کے ساتھ غیر واحق بھی جڑھ نے توال کے سے حق و لے اس رصامندی کے غیر ویک کومنز وال کرا ہور بنیں ہے، یونکہ اس معز ولی بیل غیر کاحق اس کی رضامندی کے بغیر ضائع ہوگا، جیسے معز ولی بیل ویس کی معز ولی ہور مقدمہ کا ویک ، جیس کامندی ہے وی کی معز ولی ہور مقدمہ کا ویک کی معز ولی ہور فیل کی معز ولی ہور فیل کی جس کوم ہوں کو بیجے کا پور افتی ر حاصل ہوں یہ حصر اور الکیم کے در دیک مجموعی طور ہور ہے ، اس کی معز ولی ور بیا ور الکیم کے در دیک مجموعی طور ہی ہے ، ور اس کے ساتھ معز ولی ور والک میں در فیل اور وکالت کی افتی معز ولی ور وکالت کی افتی معز ولی ور وکالت کی افتی معز ولی ور وکالت کی افتی منظمیں میں نہا ہے۔

#### د يوليه كاتصرف:

۵۸ - جس پر دیوالیہ پی و جہ سے کا روبا ری پیندی ہوال کے مالی کے مالی قرض خواہوں کا حجہ سے کا روبا ہے ، ورائی کی وجہ سے ال کے ساتھ قرض خواہوں کا لائے جرف مثال کے طور پر وقف ، عتل ، ایر یہ ورآئی کی طور پر وقف ، عتل ، ایر یہ ور آئی جہ ورآئی کے سے الی ایم کوئی نیا تھا صافی نیمیں یہ بیل جرمی وضر عفو وور گذر کرنا ، ما جو ہو ور گذر کرنا ، ما جو جو ایران ہے ور یہ الی وجہ سے کہ قرض خواہوں کا لائل الی کے ماتھ جڑا گیا ہے ، اور ای سے الی پر تھر فات ی پیندی ہے ، اور ای سے الی پر تھر فات ی پیندی ہے ، اور ای سے الی پر تھر فات ی پیندی ہے ، اور ای سے الی پر تھر فات ی پیندی ہے ، اور ایک ہو تا ور ایک ہو تا ہو کہ ایران میں تھرف کرنا چاہتا ہو ہو ہو گھر ہو تا اصطاری (حجم ایس)۔

حق کے وجوب سے پہنے ورسبب وجوب کے پائے جانے بحد حق کا مقاط:

٥٩ - مقبر عا القال ہے كه بوب على سے قبل ورسب وبوب كے

پ ہ ب نے ہے ہیں ۔ قاطعی نہیں ہے ، یونکہ اس سے پہلے میں بوقعی موجود نہیں ہے ، ابھر اس پر اسقاط کے جرود کا تصور نہیں کی ب سلتاء اس سے جو چیز و جب بی نہیں ہوئی ور نہ اس کے دجوب کا سب پایا گیا اس کا سقاط سقاط نیس ماجا نے گا ، بلکہ وہ محض معدہ ہے جس سے سلفتیں میں سقاط لازم نہیں ہوتا ، جیس بی شفعہ کا جس سے سلفتیں میں سقاط لازم نہیں ہوتا ، جیس بی ساتھیں میں سقاط لازم نہیں ہوتا ، جیس بی ساتھیں میں سقاط کا اور ساتھیں میں ساتھیں میں جو کا میں ساتھیں میں حق کا میں دوج و ردو ہورہ کی کا معا ب معا بدنہ کرنے کا جعد ہ ہے ، اور اس میں رجو بی وردو ہورہ کی کا معا بد جو برد ہے ۔

۲۰ - ۱۹ ر گرفت و جب تونهیں ہو رسیس ال کے وجوب کا سب موجود
 بے قوال وقت مقاط کے سیح ہونے میں فقایہ عکا سنا اف ہے۔

حصیہ ور حنابید کے ہر دیک اور یہی مالکید کے یہاں معتمد ور "ما فعید کے یہاں اظہر کے ہوات مل قول ہے کہ سبب کے ہوئے جو نے کے بعد ورو بوب سے پہنے ستا طادرست ہے۔

شرح منتی الارادت ورای طرح مفی میں ہے کہ گر تصدی معطی سے زخمی میا گیا محص پنا تصاص یا پنی ذمیت معاف کردے تو اس کا معاف کرنا ورست ہے ، یوں کہ اس نے سبب کے انعقا و کے

یر تع ۱۹ ۲۰ م منتم مجلیل ۳ ۵۵ م ۱۳۵۰ می اعتبی ایس به ۱۳۰۰ می ایس به ۱۳۰۰ می ایس به ۱۳۰۰ می ایستان می ایستان می ۱۳ سس جاری می ۵۵ می الد حول ۱۳ ۲۵ می به ۱۳۵۱ می بیایید اکتاع ۱۳ م ۱۳۰۰ می ایستان می ۱۳۵۱ می ۱۳۰۰ می ۱۳۰۰ می ۱۳

براح المن الع ١٠٠١ ١٠ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١١ ١٠

۱۰ عمد مح القدید ۳۹۵ هیم حیاء التراث، الهدید ۱۸ ماهیر س عابدین ۱۹۳۳ م

جد ہے حل کو ساتھ کیا ہے ۔

فتی بھی انہا مک میں میں میں سرکرے گے ہیں: مثال کے طور پر نکاح تفویقش میں دخوں سے پہنے وقبل اس کے کہ شوم دیوی کے میر در تعمیل کرے ، دیوی کا شوم کو میر سے ہی کہ کرنا ، ور دیوی کا شوم سوم ہے میں کہ کہ تاہ گرخم ہو شکل شوم سے سلطتیں کے تفقد کو ساتھ کر دینا ، چرخی کا سے دخم ہو شکل افتی رکر ہے گا اس سے (پہنے می ) معاف کر دینا ، چر میں عبد السام ساتھ ہے میں کر ہے گا اس سے (پہنے می ) معاف کر دینا ، چر میں عبد السام میں کر تے ہوئے گوئ ہے کہ ہے کہ: ال میں سے حض میں کل حض دوم سے تاہد دوہ تو ہے گہ ہے کہ: ال میں سے حض میں کل حض دوم سے نیو دو تو ہے گئے ہیں ، تو میا ال میں سے قاط لازم ہوگا ، یونکہ وہ یونکہ وہ بوب کا میں موجود ہے ، یہ سے قاط لازم نیس ہوگا ، یونکہ وہ بھی تک و جرب کا میں موجود ہے ، یہ سے قاط لازم نیس ہوگا ، یونکہ وہ بھی تک و جب نیس ہو ہو ہے میں ؟ دونوں می تو سیس آن کو میں رشد نے تا کہ میں نیس کے حض کی ہے ۔

الدسوقی میں مذکور ہے کہ الا الا معتمد قول ہے ہے کہ مقاط لازم او گاہ یہ مکر سب بالا جارہا ہے، اور ٹا فعید کے مردیک ظیر اور مالکید کا دوسم قول ہے ہے کہ وجوب سے پہلے حق کا مقاط درست انہیں ہے، چاہیں کے وجوب کا سب بایا جارہ ہوں

ورنہایہ المحتاج میں مذکور ہے کہ اور گرمشتری لئے کو صواب سے یہ کرمشتری بائے کو صواب سے یہ کی کر دیا تھ اللہ تھیں یہ وگا، یونک یہ یہ چیز کا ایر یہ درست نہیں ہے گرچہ اس کا ایر یہ درست نہیں ہے گرچہ اس کا سب موجود ہوں ور دوم توں ہے کہ یہ کی یہ وجاسے گا، اس سے کہ

عنماں کا سبب موجود ہے۔ م

ٹا فعیہ نے یک صورت کو منتقل میا ہے جس میں وجوب سے پہیے

شرح منتی الا ادب سر ۲۰۱۰، ۴۹۰، ۴۹۰ ماه معی به ۲۰۵۰ م ۲۰۰۰ ما م به ۱۹ و القتاع ۲۰۱۵

- م م مح الفي الماريد ٠ ١٩١٨ ١١ ١١ ١١٠ ١١ ١١٠
  - \_r + rJ+z r
  - م به به اکتاع ۱۸ ۸ مد

م قاط در ست ہے، اور وصورت ہیا ہے کہ کوئی دوسر سے معیست میں اس کو ہری ما مک اس کو ہری اس کو ہری ما مک اس کو ہری کر دوسر و جازت کے فیر نو س کھودو سے ور پھر ما مک اس کو ہری کردے ور نویں ب بنام پر راضی ہوجا نے تو کٹوال کھود نے والا ن چیز وں سے ہری ہوجا ہے گاجو نویں میں گریں دی ۔۔

#### مجهول كانقاط:

11 - حل معلوم کے مقاطیل کوئی سال فیلیں ہے، سال صرف مجبوں کے بارے بیل ہے، جیسے دیں (بقایہ جات)، مینی میں عیب، ترک میں حصرہ ویں (بقایہ جات)، مینی میں عیب، ترک میں حصرہ وراس جیسی اشیاء، ال تشم ی اشیاء بیل مقاط کے مسجح ہونے میں فقی و کے درمیاں سال فی ہے، بیال کے اس سال فی درمیاں اللہ میں تمدیک ہے بیال کے اس سال فی درمیاں اللہ میں تمدیک ہے بیال کے اس مقاط؟

چنانچ حمیہ ور مالکیہ کے دویک وریک حماید کے یہاں مشہور وریا م شافعی کا قدیم قول ہے کہ جموں سے ایر عبورز ہے ، ال سے کہ نج کی علیا ہے کہ اس سے ایر عبورز ہے ، ال سے کہ نج کی علیا ہے کہ اس کے مقدمہ لاے تھے آن کے تارونٹا نات مث کی تھے اگر مایہ "استھما وقو حیا اسحق ویہ حس کی مکما صاحبہ" میں (تم واثوں کی وقوں سے جو اردہ کرلوء ورکن کا تصد کروء ورتم میں سے جو اردہ کرلوء ورکن کا تصد کروء ورتم میں سے جو اردہ کرلوء ورکن کا تصد کروء ورتم میں سے جو اردہ کرلوء ورکن کا تصد کروء ورتم میں سے جو اردہ کرلوء ورکن کا تصد کروء ورتم میں ہے جو سے بھی کہ اس میں جو کا سے جو کی کہ اس میں جن کا مقد سے جس کی بیر دیں ہو کی نہیں ہے ، ور س

الاش و مسرو هی رص سے ۱۳۳۳ الفسیو پر ۱۳۰۳، امریحو کی تقو اعد ۱۰۰۰ ۸ عدیدے: "استهما و نو حب محق ۱۳۰۰ میرادر ابو او سے م سمر"

مجہوں میں بھی درست ہوگا، یونکہ ال میں جہالت ر س کا سب نہیں ہے ہو، ورای تشم سے حنابد کے ردیک ال دیں پر مصاحت کا میچے ہونا بھی ہے، جس دیں کا علم میں کل ہوہ تا کہ ماں کے ضیاع کا مدریات ہوئے

ا من فعی کے جدید توں کے مطابق ہو حنابد و بھی کیک روایت ہے جمہوں سے ایر و سیحے نہیں ہے اور ہو ایرت کے جو در میں ایر مقصد کے سے اس کا ملم ضروری ہے۔

مدم صحت کا توں پنانے مصورت میں شافعیہ و حنابد کے بیاں المحموم و حنابد کے بیاں المحموم ہے۔

ں دونوں صورتوں کے ساتھ ساتھ ال کوبھی ٹامل کرلیا گیا ہے کہ اس نے سرچیز وں سے جو ( لرض دیر) پر اس ب ہوں پٹی موت

کے حد ال کو ہری میں اتو یہ بھی جہالت کے یا وجود درست ہے ، یونکد یہ وصیت ہے۔

سی طرح معمولی جہالت جس ن معرفت ممس ہو ٹا فعیہ کے مرویک میں قاطیک الڑا تا از مہم ہوتی ، جیسے ترک میں ہے مورث ن طرف سے ملے والے ہے جھے سے ایر ء، گرچہ ترک ن مقد رتو سے معلوم ہوئیس ہے جھے ن مقد رہے وہا و تف ہو۔

گر و رہ نے نے ہے مورٹ اس وصیت کو جو تہا تی ہے۔
منظور کی دی، ور پھر کہا کہ میں نے ہیں کے کرمنظور کی دی تھی کہ ماں تھوڑ
ہے اور تہا تی کم ہے ، اور اب ظاہر ہو ہے کہ ماں زیادہ ہے تو اس کا توں
میمین کے ساتھ قبول کر لیا جائے گا ، ور اس کے خیال میں جوز مد ہو
اس می و چی کا اس کو حق ہوگا ، بشر طیکہ مال ایس نمایوں نہ ہوجو جازت
د ہے و لے سے تنفی نہرہ سکے ایو اس کے علم اور مقد ریں توت موجود

۱۲ - الله على عيوب سے الد وكا هم حصد ور والكيد كرد ويك وى الله عيد على ظاہر الله على وري على الله على الله على من الله على الله الله على عيب على الله على ا

مر سے ۵ سے ، سے ، مدمل سر سی شرح منتی لا ادب ۳۰۳، ش ف القتاع سر ۲۰۹۱، مند ۱۳۰۸، الله عدلاس هـــرس ۳۳۳، منحی مند ۹۸ س

۱۰ القسور ۱۳۱۳، بهید افتاع ۲۳ ۱۳۰۰، ۱۳۰۰ مروض ۱۳۹۹. برحابه ساسه هدم جمع

عُتِي الأروع ٣ - ٥٢٨، المبدع - ١ - ٥ عل

منہ ورت ہے کہ ال علی موجود ہو طنی عیب ہے یہ جت ہو ۔

یہ ال (حقوق) و مثالیل میں جو محل و کسی شرط کے نقد ال

یہ ہو ہے وہ مقاط و کسی شرط کے نہ ہونے و وجہ ہے وہ قاط کو قوں

ہیں کرتے ، حض شفق عدیہ میں ، حض میں سال ہے ۔

اللہ اور بھی رہت ہارے حقوق میں جو مختلف سماب و بنایہ وہ قاط

کو قبول نہیں کرتے ، ورفقہ کے مختلف میں کس میں حقوق کے کھیے

ہونے وہ وجہ سے ال کا حاط کرنا ، ہو ہے مگل ہے ، اس و کی سیاب

شوم کا سمتنا کا کا ان حار کرنا ، ہو ہے مال کا یہ شال

مور کا سمتنا کا کا ان اور کہ ہوتا تی میں ہو ان فعیہ کے یہاں

مور کا سمتنا کا کا ان اور کہ ہوتا تی اللہ وہ یہ کہ حقوق و میں ہو ان فعیہ کے یہاں

مدت ) ور ( سامال و ) عمر وہ جب کہ حصیہ کے یہاں ال دونوں کا

مدت ) ور ( سامال و ) عمر وہ جب کہ حصیہ کے یہاں ال دونوں کا

مدت ) ور ( سامال و ) عمر وہ جب کہ حصیہ کے یہاں ال دونوں کا

مدت ) ور ( سامال و ) عمر وہ جب کہ حصیہ کے یہاں ال دونوں کا

مدت ) ور ( سامال و ) عمر وہ جب کہ حصیہ کے یہاں ال دونوں کا

ای طرح دھیا نے کہا: کہ گرشر طاعقد لا زم میں ہے تو شرط بھی لازم ہوں ، ورما تا بل مقاط ہوں ، ال سے گر رب کسم ہے کہ میں نے مقررہ جگہ یا مقررہ جگہ یا مقررہ ستی میں حو گل کے ہے حل کو ساتھ بیا تو سی میں ماتھ ہیں ہوگا، ورجیت کوئی واقع ہی تامد ٹی کا بنا وہ حل جو ال کے سے مشر و طاق کی ورکور نے جمیر ساتھ کر وے ، کیونکہ اس کے سے حشر و طابعا وقت کے ایم کی طرح لازم ہے ہے۔

ن کے علاوہ بہت کی مثالیں میں جن کو ٹ کے مقامات پر دیکھ جا سکتا ہے۔

#### ٠ تقطيس ترخ ي:

۱۹۳ - يمعوم ب كر مقاط كم محل پر و رويونا ب اور براي كر كم كم محم كے بياں بيس محل عى بنيا و ب اس بے گر محل پر كھ تھے كو چھوڑ كر دوم ہے تھے بيس مقاط كو قبوں كرنا ہے تو كور جاتا ہے كر مقاط بيس آخر كى يموتى ہے ، ور گر محل بيس اس كا مكان نيس ہے كہ اس كے حض بيس مقاط نابت يمو بلك بل بيس يموكا تو كور جانا ہے كہ مقاط بيس ترح ك

حقیہ کے یہاں ال سے مل جیس کہ ایل ٹیم وراتای فارح کے لیے اللہ نے وکر یہ جہ بیک المدہ ہے: '' کہ جس چیز میں آج کی ہوتی ہے۔ اس کے حض کا وکر فل کے وکر م طرح ہے، چنا نچ گرکوئی فصف طدق دی وی کے مشرک میں اور گر ہوی کے فضف صد کو حدق دی ہوتی کے فضف صد کو دی تو وی کھا۔ ق شدہ ہوج ہے میں ور کی میں سے قصاص کو میں فی کرنا جی ہے و گر اور کی میں سے قصاص کو میں فی کرنا جی ہے و گر اتاکل کے بیک جزء کو میں فی کرد ہے تو میں فی اس کے فل می ہوں ، ای طرح کر کہی والے و میں فی کرد ہے تو میں فی سر میں فی سر اللہ ہوج ہے گا ، ور باقی کا حصد ہوں میں آئیل افتیار کر لے گا ، اس اللہ سے میں میں اور میں میں ہوں ، میں ہوتی ہوگا ، ورصامیس کے دویک اس میں آخر کی ٹیمیں ہوں ، میں میں گر ہے فارم ان و دیک اس میں آخر کی ٹیمیں ہوں ، میں میں گر کہا ، ورصامیس کے دویک اس میں آخر کی ٹیمیں ہوں ، میں میں گر کی ٹیمیں ہوں ، میں میں گر کی کا دارا و ہے : ''میں آعت فی شو کا اللہ فی میں گر دی اس میں آخر کی ٹیمیں ہوں ، میں میں گر دی کا دیہ فی میں گر دی کا دیہ وی کا کہ میں گر دی کا دیہ وی کا دیہ فی میں گر دی کا دیہ وی کا دیہ کی کی کہا ہوں گر دی کا دیہ وی کا دیہ کی کر دی کا دیہ وی کا دیہ کی کہا ہوں کا دیہ کی کر دی کر دی کا دیہ وی کی کہا ہوں کا دیہ کر دی کا دیہ کر دی کا دیہ کر دی کر دی کا دیہ کر دی کر دی کی دیہ ہوں کا گر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کر دی کا دیہ کر دی کر دی کر دی کر دی کر کر گر کر کر گر کر کر کر کر گر کر گر کر کر گر کر کر کر کر کر کر گر کر گر کر گر گر گر کر گر کر کر گر کر کر گر کر کر گر گر کر کر گر

المبيد ب ١٩٥٥، الدر لع ١٥ يا ١٥٠٠ البيد ميا ١٩٨٠ ما ١٩٨٠ م. ١٩٨٠ م. القواعد عل ١٩٣٨، فقح العلي المارد ١٠٠٠ م.

٣ منظم في القوعد ٣ ١٥٠ م

المنتخب في التقويد الأسلام المالاش ولاس كُيم عل ١٠١٠ -١٠١١ الأش ولاس كُيم عل ٢٠١٠ -١٠١١ ا

م لاش ولاس کیم ص ہے ہے۔

الاش ولا مر کیم ص ۱۲ . بد نع به ۵۱،۴۳۵،۳۶ س

مدیث: "می عنق شو کا به فی ممموک فعیه عنه،" ر و بهت
 یتی بی رحمرت عمر اے ر ب سنتی ۵ ۵ شیم اسلامی ـ

بناما ورولامیت کوبھی داخل کیا ہے ۔

ث فعیہ نے اس الاس کونی دہ اصاحت کے ساتھ و کر کی ہے اور کہا ہے کہ یوسعین کو قول نہیں کتا اس کے عض کا افتیار کتا ہی ہورے کے افتیار کتا ہی ہورے کے افتیار کرنا ہی طرح ہے، اور عض کا مقاط کی مقاط کی مقاط کی طرح ہے، اور عض کا مقاط کی و کر ہیا ہے ہو میں شالوں کو دکر ہیا ہے ہو اس الاس کے تو شہیں مثالوں کو دکر ہیا ہے ہو اس تم کے حوالے سے پہلے گذر چکی ہیں، یعی طارق ، قصاص ، عشق ورشی میں تھی جاتی ہوں مقام ، عشق ورشی مقال و در ہے عض حق کو جھوڑ و سے تو پور شفعہ ، چنا نی گر شفعہ کا حق و در ہے عض حق کو جھوڑ و سے تو پور گھو میں مقال ، افعی کے کہنے کے مطابق کی چیز شفعہ میں معالی ، افعی کے کہنے کے مطابق کی چیز کو ساتھ نہیں کر ہے ہو ، ورنہ بیتہ الحتاج میں تعویر کا اصاف ہے ، کہم کو ساتھ نہیں کر ہے ہو ہو کہ اور شات ہوں کے کہنے کے مطابق کے کہم ساتھ نہیں کر ہے ہو ہوں کا کا میں اس کے کھی ساتھ نہیں کر تھو ہوں کا دوست بھی اس سے کھی ساتھ نہیں کروں تھوگیں کر ہے ہو کھو کو کا دوست بھی اس سے کھی ساتھ نہیں کروں تھوگیں کی میں کو کا دوست کے کھی ساتھ نہیں کروں تھوگیں کر ہے کہنے کے معالم کا کہنے کے کہنے کے کہنے کا دوست کھوگیں کرد ہے تھی کا در سے تھی کا دوست کھوگیں کرد ہے تھی کو کہنا تھا گھی کھی کھوگیں کرد ہے تھی کھی ساتھ کھی ساتھ کھی کھی کھوگی کا دوست کھوگی کا دوست کھی کھی کھوگی کا دوست کھوگی کا دوست کھوگی کھی کھی کھوگی کا دوست کھوگی کھوگی کھی کھوگی کھی کھوگی کھوگی کا دوست کھوگی کھی کھوگی کو کھوگی کھی کھوگی کھی کھوگی کھوگی کھوگی کھوگی کھوگی کھی کھوگی ک

طاد تر ہوت ورمیاں کے رمیاں کی مشہور میں کل کے بارے ہیں آن کاوکر ہو بداہب کے درمیاں ان تی ہے کہ طارق معض یا وہ طار ق جو ہوی کے کسی جز یوں طرف منسوب ہویا نادم کے کسی جز یوں طرف منسوب جن یا کسی کے ستی ان ان میں سے معالی، یہ تم چیز یہ کل منسوب جن یا کہ ہوں ان ورمی کے ستی مانسی ہوں ، کہد عورت کو طار ق پر الا کو ہوں ان ، ورمی میں تر وہوں نے گا، ورتصاص ساتھ ہو ہو نے گا، ور ال کو چھوڑ کر جو امام الو طنیقہ سے جن کے مسئلہ میں گذر چھا ہے یہ عام قامد ویکس مجمور کی طور ہے۔

ور القنی و کے بہاں مسلمان جن بیات بیس تفصیلات میں مشا، طار ق یاعت ق ن ضافت ماشن و انت وربان ن طرف کرنے سے حمالید کے در دیک کچھ نیس و قع ہوگا و بیوں کہ بیچیز میں زائل ہوجاتی

٣ المركم إلى القواعد مو كثر ١٣ ، ٥٥ ، مهدية التن ع ٢ ، ٥٠ ، ٥٠ س

شرح امحد ۱۳: ماره تا ۱۳: م

\_MM 4 \_\_\_\_\_\_

میں اور ان جگہدوہم ی کل متی میں اس نے یہ مصل سے تھم میں ہوں و مالکید کے یہاں بول حرف صافت میں دوقوں میں اور فی فعید کے یہاں بول حرف اصافت سے حد قریر بوا ہوں و مرف اصافت سے حد قریر بوا ہوں اللہ و یک ہے کہ اس تشخیر میں ہوں اتا کہ عقد کی تھے میں ہے جن کو ساتھ کردیا ہو ہو ۔ لے گایا ہو ہوں اتھ کردیا تو ہوں اتھ کردیا گائی ہوں اتھ ہوں ہے گا ہوں اتھ کردیا گائی ہوں اتھ ہوں ہو کے ایک مشاف و فعلی ہو گائی میں اور کی مشاف و فعلی ہو گائی ہو گائ

شفعہ و شنیم میں یہ داخل نہیں ہے کہ بیچنے و لے یہ خرید نے و لے دو ہوں، یک صورت میں شفعہ کے فل در کو افتایہ رہے کہ ب میں سے کسی کی سے کسی کی ہے ور دوسرے کو چھوڑ دے، ور جب شفعہ کا فل رکھنے و لے لئے ور دوسرے کو چھوڑ دے، ور جب شفعہ کا فل رکھنے و لے گئی بیک ہوں تو شفعہ ی کے حصوب کے مطابق ہوگا۔

وردیں (بنایہ جات) ساحقوق کے سمن میں ہے جو تشیم کو قبوں کرتے ہیں، ورداس (ترض خواہ) کو اختیار ہے کہ ہے حض دیں کو لے ورحض کو ہا آلاکردے، ۲۰۔

س قط شدہ (حق ) شیس و تا ہے:

۱۵ - بیمعلوم ہے کہ ساتط ہوج نے والا (علی) متم ور نیست ونا ہور ہوج تا ہے، اور معدوم کی طرح ہوج تا ہے جس کے عادہ کی سیل ہوتی

۳ البد مع ۳۵، منح جلیل ۴ ،۳۵۵،۳۸۰ مر ۵ میدید اکتاج ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۳ ، بیو افزوی ص ۳۵ ما مع کرده و بر قا لاوقاف بویت، امریب ۱۸۵ ، ۱۸۵ ، شرح شتمی لا این ۳ می ۱۳۰۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۰ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸ ، ۱۳۸

نہیں رہتی سوے اس کے کہ کوئی نیا سب پریاجا ہے جس کے تھے میں وہ خور تو شمیں الدند ال کا مثل تکہور بیز ریونا ہے، چنانی جب دائل (لرض خواہ) ارض و رکویری کردے تو ویں ساتھ ہوج ہے گاہ ورسو سے اس کے کہ کوئی تیا سب بویا ہا ہے کوئی بنایا شیس رہے گاہ ورای طرح تصاص کو گر معاف کر دیاج نے تو ساتھ ہوج ہے گا اور الآل ں جات نے جانے ہی، جب تک وہ دوس کی جنابیت نہ کرے ال کا خو ن مباح نه بهوگا، وغیر ه وغیر ه، اور ای طرح جو محص شفعه میل ین حل ساتط کردے ور پھر گھر اس کے مامک کے بیال خور را بیت یو مشتری کے سے خورشر طاکے نتیج میں واپس نے تو اس کوشفعہ ن بنیود یر سنے کا مل نیس ہے، اس سے کا مل شفعہ ختم ہو چکا ہے، البد نے سبب کے خیر وہ نیں اوٹ گا ۔

ور سقاط آل پر ہوتا ہے جوہ طفعل موجود ہو ورجس برحل بل يط ہوں اور جو س قط ہوئے کے جو انگیل لوٹنا ہے۔

میں بوش تھوڑ تھوڑ ہیں رہا ہو ورجیتے جیتے ساب پید ہوتے يو**ں وجود ميں " تا بو ال پر سقاط و ردنين بوناء يونکه سقاط جار پر** الرُّ الله زبوقا ہے نہ کہ مشلقتیں ہے، وراس کی لیک ثال خیابیا الرو پایش یہ کی ہے کہ: کسی نے غدم شریعہ ورقضے سے پہلے وہ بھاگ گیا ، اور مشة ی نے ﷺ فتح ندکر نے یہ بنی رصا مندی جنادی، بیس پھر حدیث ال و رے بر گئی تو ال کو تھے کا موقع دیا جا ہے گا، یونک قبضہ بر ال کافل سارے اوالات میں ہے، جب کہ مقاط حال میں موٹر اولا ے ال میں تبین (ن کاحق حدیث بن رہا ہو ال

مل عابد ایل نے کہا کہ: اگر بیوی پٹی و رک کو ہے سوش کے ہے ساتط کر دینو ال کووائل مینے کاحل ہے، یونک ال نے ال کوساتھ

ر ہیا ہے جو با تفعل موجود ہے، ور اس کاحل تھوڑ اتھوڑ کر کے ہیں رہا ے، كبد مستقبل كاسقو طربيل بوگاء بياشكا رئيل بونا جا ہے كرس قط ہوج نے والا ( حق ) نہیں لوٹ ہے، یونکہ جولوٹ رہا ہے وہ وراصل ساتط می نہیں ہو ہے، ور یہ مسئلہ شفق عدید ہے ۔ میں خیم نے اس سسے میں یک العدہ دکر ہیا ہے ، کہتے میں کہ: الامدہ ہے کہ گرحکم کا مقتسی موجود ہو ورحکم معدوم ہوتو ہیا نع کے ہاب سے ہے الیکن گر منفضی عی معدم ہوتو ہیں آلا کے باب سے ہے ہ ۔

کبد ال میں فرق ہے کہ حکم کا مقتلسی مو جود ہو پھر بھی حکم کسی و فع ی وہی سے ساتط ہوجا ہے ، تو جب ما فع مقتصی بی موجود در میں زکل ہوجائے تو حکم لوٹ نے گاہ اس کے پرخد ف گرمنفشسی بی معدوم ہو توضَّم ہیں او نے گا۔

الل على سے میک حضافت ہے جنتی الاراد مت علی مذکور ہے ک 🕝 فائش کوعل حضانت حاصل نہیں ہے ورزوی کالفر کومسلمان ق حضانت کا حل حاصل ہے، اور نامحصنوں (جس و برورش ہوتی ے ) ں حنیں سومی سے شادی کرنے والی عورت کو حضالت کاحل ے، او مجھن ما فع میلی نستن یا نفر یا حنبی ہے تا دی کے متم ہونے سے و محض حضانت ہے انکا رکرنے و لی کے رپوٹ کرنے ہے حضانت کاحل لوٹ سے گا، یونکر سب بایا گیا ورما قع معدوم ہے۔

یواں کے بووجود کا فقرہ و کے مالیوں اس میں سنان ہے ک حضانت حاص کاحل ہے پانھنوں کا؟ ورالد سوقی میں ہے کہ گرکسی ما نع ں وہ یہ سے حضانت دوہم کے شخص بی طراف منتقل ہوجاتی ہے ور پھر ما نعے زائل ہوں تا ہے تو حضائت کینے بی طرف لوٹ کے جان

شرح اتحلة مرا تاي ١٠٥ ماري ٥٠ مع معن ع ٥ ٥٠٠ عام الطيل ۱۳ ۲۳ بشتی الا ارات ۲۸۸۸

٣ بيو الروي ص ١٥٨٥ ٥٢٥ م

حاشيه من حامد ين ١٠٠٩ منتني الا الريت ١٠٠ وفح العلى الماريد

الاش ولاس کمیم ص ۸۰ ۳۔

۳ شرح نتیم الا ارت ۱۲ م ۱۹۱۵ مار

قیمت ماں ثادی کر لے، ورشوہ کے ماتھ رہنے گے ورجدہ (مائی
یادادی) بچکو لے لے، پھر اس کے جدشوم ماں کو ملا صدہ کردے
ورجدہ کا تقال ہوج نے ہواہ شادی کرلے ور ماں ہو افع سے پاک
ہو، تو بیال لوگوں سے نیا دہ گل در ہوگ جوجدہ کے حد ہیں ہی فالد
ور اس کے حد کے لوگ، ای طرح مصنف (الدرویر) نے کہ ب
مالانکہ یضعیف ہے، ٹائل عتود یہ کہ جب جدہ کا تقال ہوج ہے
تو حضانت اس رطرف منتقل ہوں جو اس کے حد ہے ہی فالد ر
طرف ماں کو گر چہ وہ خیرشوم کے ہوچک ہو دوب رہ حضانت نیس

بل حیم نے کہا کہ: یک نے افتیاء کے قول المساقط لا یعود "برال کے ال قول کی تعرف ن ہے کہ گرامیت کے وہ جوڈسل یا تمت و بنیو دیر قاضی ٹا ہو و شہادت یک مرتبر درکر دیتا ہے تو ای و قعدیل ال کے حد ال وشہادت آبوں نیس و جاستی۔

ور س مسائل میں آن کو ہیں جیم نے منقط ورما نع کے درمیاں فرق ہلائے کے سے وکر میا ہے ہا کا یقوں ہے کہ اور تیب ساتھ ہوجائے کے حد نوٹ ہونے والی نماز وں میں کی تانے سے دوہارہ لوٹ کرنہیں تانے ہی وال کے برخد ف گراسیاں ی وجہ سے تر تیب ساتھ ہوئی تو یا دائے ہے لوٹ تانے ہی ویک اسیاں یا فع تھا،

مقط نہيں ، اس سے كہ بيرہ نع كے زوال كے وب سے ہے ، ور تعظم سلم ميں الله كا فاتمه درست نہيں ہے ، كيونكہ بير ما آلا ہوج نے والا و ين ہے ، كيونكہ بير ما آلا ہوج نے والا و ين ہے ، كيونكہ بير مارہ روى ) كے نتيجے ميں الفقہ ما آلا ہوج نے كے بحد نشوز كے فتم ہونے ہر اس كا لوك من ما آلا كوك من من الله كوك و ب

#### وقطكار:

١٦ - سقاط کے نتیجے ٹیل پکھے ٹا رمزت ہو تے میں جو ں چیز وں کے متارہ سے اور وہ ال کے متارہ سے ڈیل کے متارہ ہے۔
 حرح میں:

(۱) طارق کے در ایس دی کا صفح سے تعالیٰ کو ساتھ کرنا ، اور ال رمرتب ہونے و لے تاری یک میں ، جیس مدت ، نفقہ ، سنی ، طارق رصعی ہے تو رجعت کا جو از ، ور باش ہے تو اس کا مدم جو از ، ور اس کے ملا وہ دوامر ہے تاریخ ، ساد حظہ ہونا صطارح (طارق)۔

(۲) عتاق یمنی غدم سے غدی کا از اللہ ور اس کو سے زادی سومنیا ،
ور اس کا اثر بیمر شب ہوگا کہ وہ سینے مال ور پی حالی کا ما مک ہوگا ،
اس کو تغیر فات ن سے زوی حاصل ہوں ، سے زوگر نے و لے کو حق والا ،
مے گا ، او راس کے مش بیا حظام سے سے ظفر ہوۃ اصطار سے (مشق )۔
مے گا ، او راس کے مش بیا حظام سے سے تقوق کا شات ہوتا ہے جو کل
سے تعلق ہوتے ہیں ، تیسے حق شفعہ کے سقاط کا بیار کر مشتر کی ق
ماہیت مستقل ہوتے ہیں ، جیسے حق شفعہ کے سقاط کا بیار کر مشتر کی ق
ماہیست مستقل ہوتے ہیں ، جیسے حق شفعہ کے سقاط کا بیار کر مشتر کی ق

الاشاه لا من جميم ص ٨٠٠ ٥٠٠ ١٠

۳ الاقتي ۳ ۲۰۰۳ د د

الآفتي الماحد

رو بال ۱۳۳۳ – ۵۳۳ م ۱۳ برس مل شرح محميح عمر ۱۵۰۰ ارو بع ۱۳۰۰ م

ہے جو مدیت صاصل تھی غیر الازم تھی ، اور فصولی و ج ن ب ز ت کا التیج بیہوگا کر موقو ف ج شخیس کو پہنچ جا ہے ں ۔۔

ں رہ تفصیدت اصطارح (مج ، ذبیر، شفعہ، فصولی) میں دلیمی جاستی میں۔

(۵) بھی مقاط کے متبے میں ایہ حق حاصل ہوتا ہے جس سے پہنے اس کوروک دیا گئے ہیں ایہ حاصل ہوتا ہے جس سے پہنے اس کوروک دیا گئے ہیں و جازت سے پر ہے ماں مر ہوں میں وقت یا جارت سے پر ہے ماں مر ہوں میں وقت یا ہدر شکل میں رئین رکھے و لے کے تعرف کا سیحے ہوتا و بوئکہ اس بر رکاوٹ مرتبی کے حق و و جبہ سے تھی جس کو اس نے پی جارت سے مرتبی کے حق و و جبہ سے تھی جس کو اس نے پی

(۱) قرض خواہ گر بھینہ پنا ہاں مقدر کے پائل پائے تو پہلے شرطوں کے ساتھ ال کو ال کے واپال مینے کا حل ہے، ب میل سے یک شرط یہ ہے کا عین کے ساتھ غیر کاحل نہ تعلق ہو، جیسے شفعہ اور

رئان، چنانچ گرمل و لے ہے حقوق ما تطاکر دیں ویں طور کہ شفعہ کا من و رہے شفعہ کو ما تطاکر دے یا مرتبی رئان میں پنامل ما تطاکر وے تو میں کے (صل ) ما مک کوال کے بینے کامل ہے ۔

( ) گربائع عفد کے حدمش ہو ہو لی کوموٹر کردی ہو جیرا ک

بدائع میں مذکور ہے ( منبی کوش وصوں کرنے کے ہے ) ہے ہا ت

رو کے رکھنے کا اس کا حل ساتط ہوج نے گا، یونکہ اس نے شمل کے

قبضہ کے سلسدہ میں پہنے حل موٹر کر دیا ہے تو میٹی پر قبضہ میں مشتری کا

حل موٹر نہیں ہوگا، ور ای طرح کر وائع مشتری کوشس سے ہری

کردے تب بھی رو کے رکھنے کا حل میں موجوں ہے گا اس

(۱۹) گر یوی ایر کو تعیں وقت تک کے ہو شرکرد نے اس کو کو تو اس کو کو تو ہے کو تو ہے کو تو ہے کو تو ہیں ہے، یو تکر تو ہے کا حل نہیں ہے، یو تکر تو ہے کا حل نہیں ہوگا، یہ بوام کو بر الفنی ہوگئی ہے، تو شوم کا حل ساتھ نہیں ہوگا، یہ بوام ابو حقیقہ اور امام مجمد کے قول کے مطابق ہے، اور امام ابو یوسف نے کہ کہ اس کو ہے روک کر رکھنے کا حل ہے، یوں کہ جمر کا حل ہے حکم ہے ہے کہ اس و پہر دون شمس و پہر دون پر مقدم ہو، تو جب شوم نے نا خبر کو قبول کر ای تھے میں نا خبر کو قبول کر ای کا مصاب ہوگا کہ وہ اس کے تش پر قبضے میں نا خبر کر چھی راضی ہے، الدنتہ ہونے کا معامد اس سے مختلف ہے ہے، الدنتہ ہونے کا معامد اس سے مختلف ہے ہے، ور اس میں کہ مثال ورنا و سے جازے کے حد تبائی ہے تر اند و اس میں ہوں کے جس اس کے میں اس کے کہ کا معامد اس سے مختلف ہے تا میں وہیں ہے۔ ور اس میں کہ مثال ورنا و سے ہوئے کے در تبائی سے جائے کی کہ تصیل صطابہ تا ( الدین ، وہ س ، وہ س میں ہوئے ہے۔

(9) اعد ار کے سبب ٹارٹ کی جانب سے می و ت کے مقاط کے بعد کہمی تو اس کا مطابعہ میں اور تھا وکا مطابعہ اور تھا ہوں تا ہے، ور تھا وکا مطابعہ مہمین ہوتا جیسے بہت زید وہ ہوڑ تھے کے سے جوروز دہر تاور ند بھوروز دکا

غتمي الاست ٣٠٠٠

٣ الرح٥ ٥٥ ــ

m الديع ٣٨٩، منح ٣٠ ١٠٠ \_

\_ rab.ra .rzr .r1z .r1 b7 .

۳ بهایته اکتاع مدم مهم بنتنی الا در ت ۳ سر ۲۰۰۵ میکه سر ۲۰۰۳ ند

ا المنتبي الأرب ٢ ١ ٣٣٠٠ مهاية التاج مر ١٩١٧، منح جليل ٣ مير

۔ تقاطء ورمیمی قصاء کا مطابد ہوتا ہے، جیسے جا تصد اور مسالر کے ہے۔ روز د۔

(۱۰) دیں یوس سے ایر عوالتیج بیر موقا ہے کہ جب ایر عوالتی میں مشر مطابع رکی ہوتا ہے کہ جب ایر عوالتی مشر مطابع رکی ہوتا ہے کہ جب ایری الذمہ موجو تا ہے جبر کی (یر عام ہے والا) کے اللہ فاص مے جبر کی (یر عام ہے ہو۔
خواد مجل خاص ہے ہو یوسلا عام ہے ہو۔

ای طرح ال کا یہ بھیج الکاتا ہے کہ مطابہ کا کل ساتھ اوجو تا ہے، چنا نچہ ایر و کے وقت یو حقوق ایر و کے تحت آرہے ایوں ان کے سلسدین وقوق قابل ما حت بیس اوگا، الباتہ بوحقوق ایر و کے جدال رہے ہیں ان میں رہے بین وہ مگ بین و جو تقوق ایر و کے تحت آتے اول ان میں ایر و کے حدیا و اقفیت یا جموں کو ججت بنا کر دعوی قابل ، حت نہیں یوگا۔

الهند ما لکید نے ال کے سینٹر درگائی ہے کہ ایم وسلام کے بود اللہ موسلام کے بعد اللہ موسلام کے بعد اللہ موسلام کے بعد اللہ موسلام کی خدف ورزی کا پید چینے پر الل کو الل کے توڑ نے کا لال حاصل ہے، کیونکہ الل کا ایم وبد قید بیٹر طابیں ہے، بلکسلام کی صفت پر بر اللہ مار کے بیٹر کر وہ سلام میں اس کا التر ام بر قر رہ ہوں کہ میں اس کا التر ام بر آئی رہ ہوت بھو تے ہوئے بھی اس کا مطابہ نہ کر نے تو بھر دووی کر الل محت نہیں ہوگا۔ خیاں رہے کہ حصیہ نے ایم و کے حد دووی کے نامل ، حت نہیں ہوگا۔ خیاں رہے کہ حصیہ نے ایم و کے حد دووی کے نامل ، حت نہیں ہوگا۔ خیاں رہے کہ حصیہ نے ایم و کے حد دووی کے نامل کے موالی محت نہ ہوئے ہے کہ مراس کل کومشنی رکھ ہے، مثال کے طور پر صحاب درک ( الل بات ہی صحابت کر میٹی پر کسی ورکا حق نہیں ہوئے کہ دمہ میت کے دیں کا دووی، ای طرح و زیت کا کسی کے دمہ میت کے دیں کا دوی کرا۔

ال بیل بہت ساری تفصید ت بیل بواصطارح (ایر موروی) میں دیکھی جائلتی بیل۔

### - قاطكانتم بوجانا:

ور گر سقاط کا تغرف هم شریعت کے منالی ہوتب بھی تغرف باطل ہوگا ور سقاط سے ساتھ نیش ہوگا، جیت ولا بیت کا سقاط میا حدود اللہ میں سے کی حد کا استفاط ۔

می طرح سقاط اعمال پر لا کوئیں ہوتاء وراں کا مقاط وطل ماما جاتا ہے، می ہے اس کو فقت و نے مقاط صواب کے معتی میں لیا ہے۔ مجھی مقاط سے معتاہے بیش مسقط عمد اس کورد کر دیتا ہے اس ہے

الاش و سر محیم ص ۱۹۵٬۳۸۳ م مح مجلیل سر ۱۹۵٬۳۸۵ ما، ۱۹۸ مهمهاییت اکتاع مه ۱۹۸۸ ما ۱۹۸۰ معلی مه ۱۹۳۸

وہ حدید وغیر ہ کے در کیا والی ہو جاتا ہے، جو ال واسدہ کے قائل ہیں کہ مقاط رد کرنے سے رد ہو جاتا ہے، ور ال قامدہ کے تحت ( بھی مقاط والی ہو جاتا ہے ، ور ال قامدہ کے تحت ( بھی مقاط والی ہو جاتا ہے ) جو حدید نے وکر کیا ہے ، قامدہ یہ ہے کہ:
جب کوئی تی والی ہی وجاتی ہے تو اس کے حمن میں موجود تی بھی والی کے موجود تی بھی والی کے میں ال کو یری کیا ہوجاتی ہے ، چنانچ ال نے گر فاسر عقد کے حمن میں ال کو یری کیا ہوجاتی ہے والی ہے۔

ں میں سے شمر اس کل گذشہ بھوں میں معلی میں۔

إسكار

تحریف:

اسکار لغت ش "أسکوه الشواب" کا مصدر ہے، ور السکو، یسکو، سکوًا" ہوبتعب ہے، ورسکو الل کا ہم ہے، یحق بنے نے الل کی عقل کوز اکل کیا ۔

متعقه غاظ:

ىف-إغىء (بيهموشى):

۲- غی و سک یاری ہے جوعقل کے مفتوب ہو کر باقی رہنے کے

المصباح جمعير " ماده المسمر -

- ٣ حاشير من عابدين ٣ ٢ ٢٠ ٢ ٢ ٢ مشيع بولاق
- القتاول الهديه ١٩ هم أمكانية الاسدمي حامية الصاول مع مشرح المساول مع مشرح المساول مع مشرح المساول مع ورد مع

لاش ولاس منع ص ۱۹۳۹ ۲۵ ما بر ملاحظه دس منت. سر رويم حمل

#### إ كار ٣-٢٠ إ كان

یا وجوزہ ت مدر کیکوال کے کام سےروک دیتی ہے ۔۔۔

ب- تخدر (سن رما ):

سا- تذریطرب وسر ور کے حسال کے خیرعقل کے عمل کوروے کو کہتے میں۔

ج - تفتیر (جسم میں ڈھیل پن پید سنا): سم-مفتر وہ ہے ہو عدہ ویش کزوری ورجسم میں شدید ڈھیل پر

پید کرو نے، ورال کی صرحت پرروک مگا وے۔

## جمال حکم:

0-ال چیز ون کا ستعی جو اور (شه ) پیر کر تے میں حرم اور صحاکا مستوجہ ہے بشرطیکہ صدکو ساتھ کرنے والاکونی شدند ہو ہین مام او حقیقہ کے یہ ب شرطیکہ صدکو ساتھ کی بنی دیر حرام ہے، وراس ب تقلیل وشیر مقد ریدے والے پر صد جاری ب جا دی ہیں تقلیل وشیر مقد ریدے و الی پر صد جاری ب جا دی ہیں تھی شراب حرام ہیں ہے، وراس کے پینے و لے پر ای کے بقد رصد جاری کی جانے کی جفتی فی کر وہ باغلال شد میں ماتا ہے وہ وہ اس ب کا تصویل صطارح ( انشرید ) میں دیکھی جاستی ہے۔

سکر (نشہ) کا انر تو لی و فعلی تغیر فات جیسے طار تی جنر میر المر وحت کے معاملات، اربکہ و ورخطاب ت (بات چیست) میں بھی بہوتا ہے ، اور عو ارض امبیت میں اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو اصولی ضمیمہ اور حدود میں دیکھا جا سکتا ہے۔

#### بحث کے مقا مات:

۲ - سقار کے موضو شریر بحث حداثر ب میں سفار کے صابعہ پر گفتگو حاضر س عابد یں ۲ ۲ ۲ مضع بولاق۔

کے معمن میں ہنمر بیت کے اوصاف، ورشراب پینے و لے پر حدی معت کو بیاں کرتے وقت، ورسرق میں احر زیر اعام کے اثر ت کے بیان میں بھوں۔

إسكان

د کیھے:''عنی''۔



ور گریں کا لفظ تیہ و کر میا جائے تو اس سے مر و عقد دقامی، اللہ تک لی مال کے فرشتوں مال کی تمایوں مال کے پیٹم ہوں ور پوم '' خرے کو صدق دل سے مانیا ماور اس پر یقین رکھنا ہوتا ہے کہ یہ مجا جو پچھ ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مو فق ہے ۔۔

# إسلام

### تحريف:

ا - لفت میں سرم اطاعت کرنے ، جھنے جسٹی ویں سرم میں داخل ہونے کے معانی میں مستعمل ہے۔ اسدم کا لفظ بھی اور سرف علی علی علی سنعمل ہے۔ اسدم کا لفظ بھی اور سرف میں بھی استعمال ہونا ہے ، کہر جاتا ہے: میں نے نفر سفتھ سے بیس صرع میں سمم کا معامد میں ہے، یعی ال سے نفر قیمت کے فر ایجہ وصادر ماں خرید ہے۔

جباں تک شریعت کی اصطارح میں اسدم کے معنی کا تعلق ہے تو یہ ال کے تنہا یا لفظ ایمان کے ساتھ مستعمل ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتا ے۔

چنانچ لفظ سدم کے تیہ مذکور ہوئے و صورت میں اویں سدم میں دھل کی دھی اس میں دھل میں اور یہ میں دھی کی دھی دھی دھی کی دھی دھی ہوتے کا مصلب سے کہ بندہ اس چیز و ای کی میں دھی جے کی میدہ اس چیز و ای کی میں جے کی کرمینوں ہوئے ، اللہ وائر وائر وائر دری کرے، یعی زبان کے قرمینوں ہوئے ، اللہ وائر وائر وائر وائر وائر کرمینوں ہوئے اس کی تقدر ایتی ور عصاء کے ذریعی کی افر ارا ول سے اس کی تقدر ایتی ور عصاء کے ذریعی کی ۔

ور گر لفظ سام میں کے ساتھوہ کر کیا جائے اُل سے عصاء کے ظاہر کی اٹن سامیعی توں جمل مراد ہوں گے، جیسے شہاد تیں ہنما زاور سدم کے تمام ارکان۔

#### متعقد غاظ:

#### غب-إيهان:

۲- اسدم کی تعریف کے ذیل میں بیبوت گذر چکی ہے کہ تیا سام ور یہان کے ساتھ ل کر استعمال کی صورت میں اس کا معنی میا ہوگا؟ بجی تعصیل بیان کے لفظ میں بھی ہوں۔ یہ ن کے منفرد ستعمال م صورت میں اس سے رسوں کرم ﷺ ن لانی ہونی شریعت ن تضدیق فلی مزوں ہے آر رکرہا ور ال رحمل کرہا مراد ہوگا، گرجب یماں کا لفظ سدم کے لفظ کے ساتھ و کرکیا جائے اس کامعنی صرف تضد بین علی ہوگا 🔻 ،جیب کہ حضرت جبرئیل عدید السدم کے سوال والى عديث شل كيا بي م وه عديث يا بي "عن عمو بن الحصاب " قال: "بيسما بحن جنوس عند رسول الله علي دات يوم، اد صبع عبيا رجن شديد بياض انتياب، شديد سواد الشعر، لا يُوي عليه أثر السفوء ولا يعرفه ما أحد، حتى جنس الي البييكيُّ ، فأسند ركبتيه الي ركبتيه، ووضع كفيه عنى فحديه، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فعال رسول الله 🚟 الإسلام أن تشهد أن لا إنه إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتى الركاة، وتصوم رمصال، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجباً به يسأنه ويصدقه،

ج مع العلوم و الحكم عل ١٩٠٣ م طبع راد العروب

سال العرب، المحصياح، المغرّب: ماره اللم -

۳ جوالي لا

قال فأحبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله، وملانكته وكتبه، ورسعه، واليوم الاحر، وتؤمن بانقدر خيره وشوه، قال صدقت " ا (حفرت عمر ان الطاب اسم وي ہے کہ: یک ون ہم لوگ ہی علیات محس میں میضے ہونے تھے کہ و تک یک سی فرم مجس میں ) میں جس کے کیڑ ہے ، بہت زیادہ سفید وربول نهاميت سياه تقيم نه ال يرسع بي كوني ملا مت تقي ، ورندتم يل ے کوئی سے بیچے شاتھ میں بات کے کوہ سے کے تناقر بیب مبیض ك رسول كرم عليه ك كلنول سے يا كلنے مدد ي، اور ين رونون باتھ بنی دونوں ر نوں برر کے، اور کی: علی اللہ الجھے الله من حقیقت سے گاوٹر والے ، نبی کریم علی نے راہ وٹر واپا: سدم ہے ہے کتم ال بات كالمر ادكر وكسوئے يك فد كولى اور معتودنیں ہے ورمحمد علیہ ہو شہالند کے پیٹمبر میں بنی زیورے طور پر و كرم وزكاة او كرم ومضاحات يف كرم زبركوه ورزاد رادميد ہو تو حد کے گھر کا فح بھی کروہ ال شخص نے کہا: "ب نے پچ فر مایا۔حضرت عمر عفر ماتے میں کہ جمعیں اس شخص پر تبجب ہو کہ پیا ( کے تو ) آپ سی کے دریافت کرنا ہے، پھر ( فود عی ) سپ سلام کے جو ب و تصدیق کرنا ہے۔ پھر اس نے عرض میا ( مے مطابع اس معلق کے استعاد میں استعاد استعاد استعاد کا مسابع کا استعاد کا مسابع کل ئے فر مایو ( بیان بیا ہے کہ ) حد ، ال کے فرشتوں ، ال د آگاہوں، ال کے رسولوں اور قبی مت کوصدق ول سے مانو وراس ہوت پر یقین کرو کریں بھا، جو پکھ ہے وہ سب نوشتہ تقدیر کے مو افتی ہے، بیان کر ال محص نے کہا کہ نے کے فر مایا کہ

حفرت جرنیل ہے + یہ ہے معلق عدیدہ ں و ہیں مسلم ہے حفرت عمر ہی افطات ہے ں ہے، صبح مسلم تحقیق محموم ادعمہ اس لی ۲۰۱ سے ۲ طبع عیسی محلمی سے ۲ ھے۔

دیرہ عاظ خیال ہے کال سیت بیل سابقد امنؤ ساکو سام کے ساتھ موصوف انہیں کی گرام کوال سے موصوف کی گیا ہے وال سے موصوف کی گیا ہے ورال مت کو بیٹرف بخش کی کہ ال کے اعزاز و کرام کے بیا ہے اس میں کو بیٹرف بخش کی کہ ال کے اعزاز و کرام کے سے اس وصف کے ساتھ متصف کیا گیا جس کے ساتھ انہیں وکر ام کومتصف کیا گیا ۔

مت مجد میرولفظ السرم" کے ساتھ مخصوص کرنے کی وجہ یہ بے کہ اسرم الل مت کے ساتھ محصوص عبدوات پر مشتمل شریعت کا نام بے ، یعنی بیخ وقت نمی زیل، رمضاں کا روزہ، جنابت کا شسل ورجباد و فیرہ، یہ یہ اور اللہ تشم کے دیگر رہیت سے دعام الل مت کے ساتھ محصوص میں ، وردیگر النبو و پر لزض نبیل سے گے، یہ المرف النبو و پر الرض نبیل سے گے، یہ المرف النبو و پر الرض سے گے ، یہ المرف النبو و پر الرض سے گے ، یہ المرف النبو و پر الرض سے گے ، یہ المرف النبو و پر الرض سے گے ، یہ المرف النبو و پر الرض سے گے ۔

ال معنی (یعی یہ کہ اسدم کالفظ مت محمد یہ کے ہاتھ محصوص ہے) یں ٹاکیداللہ تعالی کے قوں: "اللّٰه أَبَیْتُكُمُ إِبُواهیْم هُو سمّا کُمُ الْمُسْسَمینَ" ۳ (تم ہے باپ ایر ئیم ی ملت(پر ٹام

۴ ۱۰۵ شور به ۱۳ س ۲ ۲۰۵۶ ۲ م.

ر ہاوہ عام اسدم جوہر ال شریعت کو ثنامل ہے، جس کے ساتھ اللہ نے کسی نبی کومبعوث کیا تو وہ ہر اس مت کا اسام ہے جو گذشیہ پنیمبر وں میں ہے کسی جھی پنیمبر وقع ہے۔

س بقة ضرفت على سدم لفكار:

3- اصل یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تعرفات، چ ہے مسد، نوں کے ساتھ ہوں یہ ساتھ ہوں یہ دائت ساتھ ہوں یہ دائت ساتھ ہوں یہ اس تعرفات کے جن کو اسدم نے وطل قر ردیا ہے، جبیب کہ فقد کے مختلف ابو ب میں معموم ہوتا ہے۔ گر اسدم میں دخل ہونے و لے محص نے چ راسدم میں دخل ہونے و لے محص نے چ راسد میں دخل ہونے و لے محص نے چ کا ح سے زیادہ اور ان دی ور ہونا کرا مرام ہے جیسے دو ہنیں تو یہ صورت میں الشخص ہر و جب ہوگا کہ چ رہے دام ہے جیسے دو ہنیں تو یہ صورت میں الشخص ہر و جب ہوگا کہ چ رہے دار سے زیر عورتوں کو یہ دو ہنوں میں سے اللہ محص ہر و جب ہوگا کہ چ رہے زیر عورتوں کو یہ دو ہنوں میں سے اللہ محص ہر و جب ہوگا کہ چ رہے زیر عورتوں کو یہ دو ہنوں میں سے

<sup>-</sup> MA 6 /40. +

<sup>-</sup> MR /0/20. + M

۳ فرون احمد بن فحر الترتي ۲۹ \_

م مجموعات ول من تعمد المراعه طبع المنكة العربية استعاب

سرهل ۱ ۳۰

یک بہی کو پنے بھاج سے مگ کر دے۔ تر الی نے اس پر علیالیٹے کے اس قوں سے شدلاں بیا ہے کہ جب فیار س سام لائے تو ان کے نکاح میں دی تورشن تھیں ، "پ علیالیٹے نے ان سے فر مایا: " آمسک آر بعا و فار اق سانو ہی " م ( چ رکو پ بھاح میں رکھ کر باقی تو رتو ان کو ملا عدہ کردہ )، وربیا الی پر لازم ہوگا کہ پہنے نہ وی رقوں سے اس نے ان وی رقول سے کہ وی رقوں کو مگ کرد ہے اس میں سے ان کو چ ہے مگ کرد ہے اس میں سے ان کو چ ہے مگ کرد ہے اس میں سے ان کو چ ہے مگ کرد ہے اس میں سے ان کو چ ہے جس رانعصیں اس کے باب میں دیکھی ج ہے، ای طرح کا سے ان وی بھی جے جس رانعصیں اس کے باب میں دیکھی ج ہے، ای طرح کا سے ان وی بھی ہے۔ دورہنوں میں سے یک ہیں و ماد عدد کے مسلمین بھی ہے۔

گر کافر میں دیوی کیک ساتھ سام میں دہش ہوں، چاہے دخوں (عورت کے ساتھ ہم ستری) ہے قبل دونوں نے سام ہوں ایا ہویا دخوں کے جدوہ دونوں ہے نکاح (حالت نفر میں ہے گے نکاح ) کر قائم رئیں گے، اس میں ال علم کے درمیان خشان فی ٹیمیں ہے ۔ ا

انفروق ۳ هـ

م معی ۵ ۵۳۴

الر سالی عورت کا شوہر وخول سے پہنے یو وخوں کے بعد امدم قبوں کر لیس تو اس صورت میں افراد کے وہ اور کر لیس تو اس صورت میں افراد کے وہ اس بر باقی رہے گاہ جائے ہوئے کہ اس سے اس بر باقی رہے گاہ جائے ہوئے گائی ہوئے غیر آبانی میں اس کے ہے کسی آبانی عورت سے بہتر نے انکاح کرنا ورست ہے تو سے بہتر نے انکاح کرنا ورست ہے تو سے باقی رکھنا بدر ہیں وہل ورست ہوگا، اس میں آبار پیمورت سے انکاح کے جو زیمے قائمین فقی ہوئے ورمیاں کوئی منا انسین میں ہوئے وہ میں ان وفی سے قبل کے جو ان کے انکامین فقی ہوئے کے درمیاں کوئی منا انسین میں میں وہ وخوں سے قبل میں گار کر آبا ہوں ہے ان سے میں وہ وخوں سے قبل

یس گر آیا یورت نے ہو ہے پہلے ورد فول سے قبل سرم قبول کرایا تو فوری تھر بیل و فع ہوج ہے ہو، چہ اس کا شوہ سرائی ہو یہ غیر متابی ، اس سے کہ کسی کافر کے سے مسلمان فاتوں سے نکاح کرنا جا رہنیں ہے ، اس کمند رکا قول ہے کہ ان اس پر ساتم کا آن کا قول ہے کہ گر سے کہ گر سے تھر کر اس پر ساتھ کا من کا قول ہے کہ گر سے کہ گر سے واقعہ دار اللا بام میں قول آئے ہو اس مسلمین مام ابو حقیقہ کا سے واقعہ دار اللا بام میں قول آئے مورد کے مرد دیک میں وجوی میں تعریق اس مقد ہیں میں تو کی میں تعریق اس وقت ہوں جب شوم کے ساتھ میں میں قول میں وہوی میں تعریق اس وقت ہوں جب شوم کے ساتھ سام میں میش میں جو کی میں تا کا دروہ اس کو قبل کر دے۔

گر ال دونوں نے دخوں کے حد سادم قبوں میں تو اس کا تھم وہی یو گا جو بت پرست زوجین میں سے یک کے سام قبوں کرنے ہی صورت میں ہوتا ہے جس کا تنصیل سے کے ساری ہے:

۲ - گربت رست یا مجوی زوجین میں سے یک نے اس تابی نے جس کا نکاح کسی بہت رست عورت سے یا مجوسیہ سے قد دخوں سے قبل سارم قبور کرایے تو (ال ترام صورتوں میں ) ال کے سارم قبور کرنے کے وقت بی سے نور دونوں کے درمیاں تعریق و نعے ہوج ہے ہ ، وریا ہے درمیاں تعریق و نعے ہوج ہے ہ ، وریا ہے درمیاں تعریق میں نہیں ، میرام احمد وریا ہے تھے میں نہیں ، میرام احمد وریا ہے تو اور مام ش نعی کا ندر ہے۔

حصر کہتے میں ک: تعریق فور نہیں ہوں، بلکہ کر وہ دونوں

میوں دوی دار الا مام میں ہوں گے تو دہم سے کے ماھے سدم پڑی میاج سے گا، پھر گر وہ سام قبوں کرنے سے شکار کروئے ال وفت تھر بیں و لعے ہوں ، ور گر وہ سام قبوں کرلے تو رشتہ نکاح براتر ار ہے گا، ور گر دونوں در الحرب میں ہوں تو تھر بین تیں جیش یو تیں ممید نگذر نے برموقوف ہوں ور بیجور مدت کے نبیل ہے، پھر گر ایل مدت میں دوہم سام قبوں نہ کرے تو تھر بین و لع

ہام ما مک کہتے میں کہ: گرعورت مسمی ن ہوتو مرد کے سامے سدم بڑڑ کیا جاتے ہیں گہ: گرعورت مسمی ن ہوتو مرد کے سامے سدم بڑڑ کیا جائے گا، پھر گر وہ سدم قبوں کر لیے ( تو نکاح ہاتی ر رہے گا) ورنہ تھریق و نع ہوجائے ں ، ور گرشوم مسمی ہوتو نور تھریق و نع ہوجائے ں ۔۔

گر بت پرست یا مجوی زوجین میں سے کسی یک نے یا تمانی ی یوی نے دخوں کے حد سام آوں کرایا تو ال مسلم میں تقل تقطیبا ہے تھر میں:

وہم نقط نظریہ ہے کہ افوری طور پڑھریں و نع ہوج ہے ں ، مام احمد سے یک روابیت بھی ہے جس ورطاہ وس کا بھی بھی قول ہے۔ تیمر نقطہ نظر میر ہے کہ اور الاس میں ہونے وصورت میں

وہم کے بریق کے سامے سدم پڑی میاب کا، امام الو عنیفہ کا کہی قوں ہے، جیسے امام الو عنیفہ کا کہی قوں ہے، جیسے امام الو عنیفہ کا قوں وخوں سے قبل زوجین میں ہے کئی کے سام قبوں کرنے واصورت میں ہے، میس گرعورت و رائحرب میں ہواہ راتھ رو مدت جو تیں ماہ یہ تیں خیش ہے، گذر ہ بالحرب میں ہواہ راتھ رو مدت جو تیں ماہ یہ تیں خیش ہے، گذر ہ بات تو تعریق ہو ہے وہ اس کے حد اس پر مدت و جب نیس ہوں، یو تکہ حرید (ور الحرب میں رہنے و لی عورت) پر مدت و جب نیس ہوتی ہے وہ اس میں رہنے و لی عورت ) پر مدت و جب نیس ہوتی ہے۔

ور گرعورت نے سام قبوں کرلیا چکر ہمارے ہائی وارالا مدم میں ہجرت کر کے '' تنی اور یہاں ال کوتیں ہارچیش'' گیا تو ای طرح مام ابوطنیفہ کے رویک ال پرمدت و جب نبیس ہوگی الیکس صاحبیں کہتے میں کہ: ال پرمدت و جب ہوں ۔۔

کافر سرمسمات ہو جائے تو اسدم کے قبل کے و جہات بیل سے اس کے ذمہ کیال زم رہے گا؟

2- مام تر فی کہتے ہیں: کافر گر سرم قبوں کر لے تو اس کے مختلف احوال ہیں، اس کے فہد سامانوں کی قیست، کر بیاں تم، ور سائر ضوں ں او کیگی جوال نے سے تھے ورال تشم ن دومری تیزیں لازم ہوں ن، ورگر وہ حربی ہوتو اس پر اس فی حقوق بیل سے تصاص و جب بیس ہوگا، نہ فصب کردہ ورلو نے ہو سے ساں ن و جب اس اور جب ہوت مار سرم سے قبل وہ دی رہا ہوتو تن م مطام ور س و جب لازم ہوں، ورگر سرم سے قبل وہ دی رہا ہوتو تن م مطام ور س ن و جب لازم ہوں، ورگر سرم سے قبل وہ دی رہا ہوتو تن م مطام ور س ن و جب لازم سے والی چیزوں ہی تر سرم سے تبل وہ دی رہا ہوتو تن م مطام ور س کے در بعد لازم سے والی چیزوں ہی تر اس نے رصامندی ظام ن میں اس کے در اور کے ہوتا ہی تا میں اس کے بھون نے دول چیزوں ہی اس کے رصامندی ظام نہیں ن، س سے تم نے در اس می میں کردہ اور فی ہوتی ور اس میں میں کردہ اور فی ہوتی ور اس میں مال کے بھون فیر کی صورت بیل ) اس سے فصب کردہ اور فی ہوتی ور

متی ہے ۱،۵۵۸،۵۲۳ صبر پی ۳ ۹۰ ۳۰

معی ہے۔ ۵۳۴، کل عابد ہیں۔ ۹۰ س

زير د تي حاصل ديهوني ورال تشم در ديم رجيز و ساكوس آلا كرديا-

سیس حقوق الله کے قبیل کی وہ چیز ہے، نی کوہ است نفر میں صافع کی گیے ہوں است اسدم بیل لازم نیس ہوں کی وخواہ اسدم قبوں کرنے والا دی رہا ہو، ندتو اللہ پر ظہار و ندر کا تو اللہ دی رہا ہو، ندتو اللہ پر ظہار و ندر حقوق الله میں سے وہ حق اللہ پر لازم ہوگا جس کی و جب ہوں ورنہ حقوق الله میں سے وہ حق اللہ پر لازم ہوگا جس کی و سیسی اللہ نے کوناعی کی ہوں و اللہ و اللہ نیس کریم میں اللہ ہوگا جس کی وہ بیال نیس کریم میں اللہ ہوگا جس کی وہ بیال نیس کریم میں اللہ ہوگا جس کی وہ بیال نیس کریم میں اللہ ہوگا جس کی اللہ ہوگا جس کی وہ بیال نیس کریم میں اللہ ہوگا جس کی اللہ ہوگا جس کی اللہ ہوگا ہوں کو ختم کر دیتا ہے جو الل سے قبل قبیل میں وہ میں اللہ ہوگیں )۔

ورفرق کا صابطہ ہے کہ: حقوق العہد وں دوہشمین ہیں: ال میں سے کیکشم وہ ہے آن پر وہ لفر ہی حالت میں راضی رہا ورائی کا ول سے اللہ میں کہ وہ ہے ہے اللہ کے اللہ میں کہ وہ ہے ہی الفرنیس ہوگاء اللہ کے کہ اسے اللہ کا ہوبائی بنا سے اسرام سے تنظر بنا سے الائیس مے ورجن حقوق کو دیے بنانے والائیس ہے، یونکہ وہ اللہ پر راضی ہے، ورجن حقوق کو دی کے مستحق کو دیے پر وہ راضی نہ ہوہ مش قبل اور خصب وغیر وہ تو یہ وہ اسور میں آن کا رشاب اللہ نے اللہ راوہ کے ساتھ کی ہے کہ وہ نبیس اللہ کے اللہ میں کی کہد ہے تن محقوق کی و نائے کہ وہ نبیس کرے گاہ ابد ہیں محقوق میں اللہ کے اللہ میں کہ اللہ میں کہد ہے تنظر کرنا ہوگاء ابد سرام می کے لازم کرنے میں ہوگاء ابد سرام می مصلحت جن والوں و مصلحت یر مقدم رکھی گئی۔

يكل حقوق الله مطلقاً ساتط يوب من كرم چ ہو ہو ال ير راضي

علوبيا شدعوب

حقوق الله ورحقوق المباديس دووجوه الحرق ب

یک بیا سدم اللہ تعالی کا حق ہے اور می و سے بھی اللہ تعالی کا حق میں ، کبھر جب دونوں حق یک عی جبت سے تعلق رکھتے میں تو مناسب بیا ہے کہ لیک کو دوسرے پر مقدم کر دیا جائے ور لیک حق دوسرے حق کوس آفاکردے، یونکہ دوسر احق محق ساتھ الدہ یہیت سے حاصل ہے۔

گر سومیوں کا حق ن کی وجہدے و جب ہونا ہے ور اسدم ال کا حق نیس ہے بلکہ اللہ کی وجہہے بیری و جب ہونا ہے، کہد من سب یہ ہے کہ ان ٹوں کے حقوق حق اللہ کے حاصل ہونے کی وجہہے یہ ہے کہ ان ٹوں کے حقوق حق اللہ کے حاصل ہونے کی وجہہے ساتھ ندہوں۔

وہری وہم ہے ہے کہ اللہ تارک و تعالی کریم ورتنی میں من اللہ تارک و تعالی کریم ورتنی میں من اللہ تارک و تعالی کریم ورگز را مر مساجمت میں منتاضی ہوتی ہے، حب ک اس کے حق میں اور کمزور ہے۔ اس حاظ سے مناسب ہے ہے کہ اس کے حق می حفاظت کی جائے ور اس کو یو تی رکھ جائے ، کہد ( بیاب قبوں کر نے کی صورت بیل ) حقوق اللہ مطاقا ساتھ ہوگئے ، خو ادوہ اس پر راضی ہو جیسے منذ ور ورشتم میو اس پر راضی ہو جیسے مند ور ورشتم میو اس پر راضی نہ ہو جیسے مندازیں ، گر حقوق الدی دیل سے صرف وی من حس ساتھ کرنے پر صاحب حق سے صرف وی حق من اللہ موگا جس سے ساتھ کرنے پر صاحب حق راضی ہوہ دوؤوں الامدوں بیس بی کہنر ق ہے۔

سدم میں وخل ہونے کی صورت میں مرتب ہونے ویلے بڑت:

۸ - گر کالٹر سام قبول کر لے تو وہ دوہر ہے مسلم نوب ب طرح ہو
 ج نے گا ور ہے وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جومسم نوب کو حاصل

افروق ۲۸ ۸۵،۸۲ شیم، اسروب

ہوتے میں وراس پر وہ تمام چیزیں و جب ہوں ی جو مسلم نوں پر و جہاد کے جب ہوں ی جو مسلم نوں پر و جباد کی جب ہوں ی وات ور جباد و غیر ہلا اور جباد و غیر ہلازم ہوں گے ور آل پر حکام سرم جاری ہوں گے، مشر ولایات عامد جیسے مامت، قصاء اور ولایات خاصہ جو مسلم نوں پر و نع ہوتی ہیں ، ب دنوں و دمدد رکا بیٹا ال کے سے مہارے ہوگا۔

حظام شرعید مشدً عباد ت، جهاد وغیه ه سے متعلق سدم ل نے بر مرتب ہونے والے ش:

9 - كافر حالت تقريش فروئ شرعيدكا مخطب ورمكلف بي البيس؟
ال سلسدين مام أو وى فره ح ين الدسب مختاري بي كاك افر ورئ شرعيد وامر كفيس سي بوب شرعيد وامر كفيس سي بوب وفر ورئ شرعيد وامر كفيس سي بوب وفر ورئ شرعيد وامر كفيس سي بوب وامر من البيات كالمنظم المن المنظم المنظم المنظم المن المنظم المنظم

میں واصوں نے منام کے مباحث میں ال مسلم پر تفصیلی گفتگوں ہے، ال سے ال مطرف مر جعت ق ج ہے۔

پس جب کافر سرم آبوں کر بینا ہے تو اس کے در بید وہ پی جا ب مصریف کا اور حفاظت کر بینا ہے ، جیس کر مشہور صدیف ٹل ہے ، جیس کر مشہور صدیف ٹل ہے ، جیس کر مشہور اللہ ما اللہ ، فسس قامها فقد عصم میں ماللہ و مصله بالا بحصه و حسابه عمی المده " ا ا انگھ تکم دیا گیا کہ لوگوں کے ساتھ قال کروں ، یہاں تک کروہ " الا إلله إلا الله" (طمہ ) پر الحالي ، پس کروں ، یہاں تک کروہ " الا إلله إلا الله" (طمہ ) پر الحالي ، پس کروں کے مقاطلت کے ماں ور پی جان کی حفاظت

ال کے ور اس کے مسلم رشیز واروں کے ماییان وراشت جاری ہوگی، ان کی موت کی صورت میں ہیں ناوارت آر اربی نے گا ور اس کی موت کی صورت میں وہ لوگ اس کے و رث ہوں گے، کیونکہ نی موت کی صورت میں وہ لوگ اس کے و رث ہوں گے، کیونکہ نی کریم میں ایک اور اس مسلم الکافو و لا اسکافو اسمسلم الکافو و لا اسکافو اسمسلم الکافو و لا اسکافو اسمسلم " ۱۳ الا مسلم الکافو اسمسلم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر اسمان کافر کا و رث تیم ہوگا اور شالر کی ہوگا ہوں کافر کا در دہ کافر کا در دہ کافر کا در دہ کوگا ہوں کافر کا در دہ کافر کا در دہ کوگا ہوں کافر کا در دہ کوگا ہوں کافر کا در دہ کوگا کوگا ہوں کوگا ہوں کوگا ہوں کوگا ہوں کوگا ہوں کافر کوگا ہوں کوگا ہو

صدیدہ افیاد تعمود در مک من و ایس الدن اور ایو و سے س خط سے را معرفظرت المس س را رو سے مرفوط ان ہے الا مدر سے ہا کہ میا حدیدہ صل مسیح اور اس مدے عمر یب ہے رام بخار سے اس حدیث ن و بیت اس مستحق سے را معرفظرت المس س را رو الا سے تحدیقا ان ہے و محد الاحود را ہے کہ اس و مسلم علی کررہ المکویة استقید، عمر ایو او اسر م

شرح مسم مع حامية القسط في ١٠٥٠ -

ا حدیث الموس بالقائل اس واین مام بخاب و مسلم مے مطرت عمر من افغات مے مرفوعاً ان ہے لفاط بخاب برای افتح اس بالا ۱۳ سطیع اسلامی صفح مسلم تنفیق محمومو ادعمہ اس ل ۵۳،۵ شیع عیس جملمی اس ۲۰ سے

مدین: "لا یوث مسلم مکافو " در واید مام بخار با و مسلم کافو " در واید مام بخار با و مسلم کافو " در واید مام بخار با ۵۰ هیچ مسلفیه، مسیح مسلم تنظیق فوج و در در ای از ۱۳۳۳ هیچ میسی مجملی ۵۵ م م سال ۱۳ میسال ۱

ای طرح وہ ہے کالر رہ تہ وری ور شت سے تحروم ہوگا، ورال کے سے مسلمان خاتون سے تکاح کرما صاب ہوگا اور ال کتاب کے سے مسلمان خاتون سے تکاح کرما حوال ہوگا اور ال کتاب کے سال وہ مشرک یعنی بت برست کورت سے تکاح کرما حرام ہوگا۔

سدم لائے ولے کے تل میں شراب ور فترین والیت وطل ہوں کے میں اس کی مجوب نے گی، جب کہ اسدم لائے سے قبل اس کے حق میں اس کی والیت براتر رفتی ، ور اس پر تنام حفام شرعیدلازم ہوں گے ، آن میں سب سے مقدم رکال سام نماز ، زکاق ، روزہ ور مج میں ، تنام حفام شرعیداصولی وزر وہ کا طور پر ال پرو جب ہوں گے ۔

ای طرح ال پر جب وفرض ہو ہے گا، صلائک سرم سے قبل ال سے اس کا مطابہ فی اس کی کرم سے اللہ کا ارتااہ ہے: "میں مات والم یغور، وقلم یحدث به نصبه، مات علی شعبة می معاق " (جس شخص کی موت اس حال بیل ہوئی کہ اس نے جباد معاق " (جس شخص کی موت اس حال بیل ہوئی کہ اس نے جباد میں ہوئی کہ اس نے جباد میں ہوئی کہ اس نے جباد میں ہوئی کہ اس کے وزیر میں آیا تو وہ یک کونہ اس ق و صاحت بیل مر ) ہ اس کے جیجے نمی زورسے آر رہا ہوں و ، ہے اس کے مر نے کی صورت بیل اس کی نی زجناز ہوئی ہوے و، ہے اس کے مر نے کی صورت بیل اس کی نمی زجناز ہوئی ہوے و، ہے مسل ویا جائے گا وار سے مسمی ٹو س کے جسال میں وہ جائے گا وار سے مسمی ٹو س کے جسال میں وہ بیل وہ کے جسال میں وہ بیل کی مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گے بیل وہ کے مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گے بیل وہ کی مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گے بیل وہ کی مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گے بیل کی مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گے بیل وہ کی مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گے بیل ہوں گے بیل وہ کی مدودہ ویگر احظام اس پریا فنہ ہوں گ

10 - گرکسی دمی نے دوہم ہے دمی کے یا تھاشر اب یا ختر ریز وحت میا پھر ان ووٹوں نے میان میں سے لیک نے سامان پر قبضہ سے پہلے

ے انشراح الکبیر مو مام الفانی علی حدیر قائد بیدر مخطوط الا نشراح الکنر مرید می ۱۹۹۳ س

عديد ين المسلم، عد ي والم يغو والم يحدث به "ب و ين مامسلم، مامسلم، ما والد مام الوراو حدث الوم ياة حدث به الوراو على الوراو حدث الوم ياة عمر بواله المراد الفاط مسلم على بين المسلم على الدر والد المراد المرد المراد المراد المراد المرد المراد المرا

سد م آول کرلیاتو رہے فتح ہوہ نے گی ، ال سے کہ اسد م آول کر بینے ہ وہ یہ سے شرب ورفتر ہیں شریع بلز وحت حرام ہوگئ ، لبد مہی ہر ا قبضہ کرنا ورس کو حوالہ کرنا بھی حرام ہوگا جیس کہ اللہ تھ لی کے قول" یا ایگھا اللہ یُس اصلوا النّقوا اللّه و در وا ما بقی میں الوّبا اِنْ کُشَتُمْ مُوْمِینَ " ما ( سے یہ ب والوائلہ سے و رہ و رہو پھے مود کا بنایا ہے سے چھوڑ دو) سے تاہت ہونا ہے۔

بل رشد نے کھی ہے کہ: گر ب لوگوں نے سرم آبوں کرایے تو ہے سرم کے در بوید ہے پال پہنے ہے جمع سود بشراب ورفخور یں قیمت کو محفوظ کر لیے ہے ، یونکہ اللہ تق کی کافر مان ہے: "قیمی جاء ہ مؤ عطفہ میں رائبہ فائنتھی قدم ما سدف" ہ (پھر جس کسی کو شیخت ال کے پروردگاری طرف ہے پہنچ گئی وروہ ہوز سکی تو ہو پکھ کہنے ہو چا ال کا ہوچا ہے۔

کے طرح سے م لائے والے پر یابھی و حب ہے کہ وہ درالکھر ورد رالحرب سے ججرت کرجا ہے۔

بن رشد نے تحریر ہے ہے اگاب وسنت اور حمال سے بیٹا بت
ہے کہ جو محص و رالکو بیس سام آبوں کرلے ، اس کے بے و رالکو
سے ابجرت کرنا وروز الا بام بیس جا و جب ہے ، اس کے بے
مشرکیین کے ورمیوں سکونت افتیار کرنا جار نہیں ہے ، آس کے بے
صورت بیس ہے جب کہ اس کے بے و زالکھ بیس ویں کے شہار کو
قائم کرنا ممس نہ ہویا ہے حنام تقریر محبور میاج ہے ، اس رتعصیل
صطارح (بہرت) کے دیار بیس کے بیار میں دیکھی جا ہے ۔ اس رتعصیل

الدلخ۵ ۲۰

\_ M\_ 10/0/2004 M

<sup>۔</sup> مقد بات ایں شرہ کاک ''النجار آ اسی برص بلحو ب'' نے برعمی بت اس خمرے وگئی ہے شمان ایکی طباعرہ فہیں بھوں ہے۔

\_ = 0 /0 /0 /0 = "

وہ تصرف ت جمن کی صحت کے سے سیدم شرط ہے: ۱۱ - آن تعرفات و معاملات ل صحت کے سے سدم شرط ہے وہ حسب دیل میں:

المسلمان فاتول سے نکاح کرنا۔

المسلمان فاتول كينكاح وولايت

على مسلم ب خاتو ب مح تكاح يل شامد ( كو و) مينا بـ

ا میں شرکت مف وضد ، جس ف صورت یہ ہے کہ شرکاء سر مایہ ، دیل ور تغیرف میں مساوی ہوں ، مام ابو بوسف نے سے مسلم ورومی کے مالین بھی درست قر ردیا ہے۔

۵ فرسن کریم یا بوال کے معنی بیل ہوہ اس کی وصیت کرنا ، ال صورت میں جس کے سے وصیت کی جائے اس کا مسم ن ہونا ضر وری ہوگا۔

ش ف القتاع ٢ - ٣٥٣ هيم الرياض.

م حدیث الموق معمومی و بین بقا ب اسلم، الوراد الا مدن اور ما و این بقا ب اسلم، الوراد الا مدن اور ما و مدن بقا ب الفاط مسلم م الوراد المراق می الفاط مسلم می البی الفاط مسلم می البی المراق الا می البی المراق الا می البی المراق المراق

زہ نہ جا جیت میں کی شب کے عتقاف ی نذرہ الی تھی ، تو نمی کریم علیجی نے را اور ہارہ تم پی نذر پوری کرو)۔ سے مسمی نوں کے مابین فیصد کرنا۔

۸ ـ تم م ولایات عامد جیت خدشته و راس سے متفرع یو نے و لئے مناصب و مشار و لایت و رشتروں بن بہر سالاری و وز رت و بویس و مالی دفاتر و رمحکم مناصب بن و مد و ربی سن بن و لیل الله تعالى کا بیر راث و ہے: "و س ینجعن الله تعالى کا بیر راث و ہے: "و س ینجعن الله تناکا فویس عدی الله تعالى کا بیر راث و ہے: "و س ینجعن الله تا مرافوں بر غدمان الله کافروس کا م کر مومنوں بر غدمان الله کافروس بر غدمان الله کافروس بر غدمان الله کافروس کا م کر مومنوں بر غدمان الله کافروس کا م کر مومنوں بر غدمان الله کافروس کی خدمان الله کافروس کا م کر مومنوں بر غدمان کافروس کا م کر مومنوں بر غدمان کافروس کا م کر مومنوں بر غدمان کافروس کا کافروس کان کافروس کا ک

9۔ احریل وصیت و ضرورت کے مدود و گیر مو تع پر بھی مسلم توں کے خلاف شہادت و بے میں سارم شرط ہے، ال سے کہ اللہ تعالی کا راث و ہے: "والسّتشْهدُوّا شهیدیس من مر اللہ تعالی کا راث و ہے: "والسّتشْهدُوّا شهیدیس من راجام گئم" اللہ اللہ علی کے مردوں میں سے دوکو کو دکرای کرد)، یعی مسلم المردوں میں ہے۔

<sup>- 19</sup> WOUT

\_ 400 M /0 /0/40 M

\_ + 1/0.6ho\_+ \_ F

ہوں ، تو یہ بھی کے معقوں ہوت ہوں ، اور کھاری شہ وت می الاطار ق مسلم نوب رشہا دے کا ہر التر اربی ہے د

ب- دين يامت:

۱۲ - ویں کے معنی لفظ عادت ،طریقہ، حساب، طاعت ورمکت کے میں سا

ویں کا لفظ قر مس کریم میں متعدد من کی کے سے ستعیاں ہو ہے: تو حید کے مفہوم میں استعمال ہو ہے، جیس کہ اللہ تی کی کا قول ہے: "إِنَّ اللَّذِيْنَ عَلْمَدَ اللّهِ الْإِلْسُلامُ" ٣ (يقيد وين تو الله کے مر دیک سارم می ہے )۔

حماب کے مفہوم علی آتی ہے، جیس کہ اللہ تعالی کا قول ہے:"آلمدیس یُگلِّنْبُوْں بیبوُم اسلینی" سے (جو روز ترز کوششہ رہے "یں)۔

عَلَم کے معنی میں ستعیاں ہو ہے، جیس کہ اللہ تعالی کا فریاں ہے: "کدسک کلما دینو سُف ما کان دیا خُد آخاہ فی دینی الممدکب" ہ (اس طرح کی تدبیر ہم نے بیسف کی خاطر کردی، (بیسف) ہے بھالی کو ہو داناہ (ممر) کے قانون کے دائلہ سے نیس لے کئے تھے)۔

المت كے معنى يمن "بو ہے، جير كراللہ تنول كا قول ہے: ''هُو الْمَدِيُ أَرْسُسَ رِسُولَةَ بِالْهُمَدِي وَمَدِينِ الْمُحقِّ" ١ ( ٥٠ اللہ وَئِي تَوْ

- الطرق الحكمية في السياحة الشرعيد ص ٥ . ٥ . -
- ۴ ش ف مصطلحات منتها نو پ ۵۵۴ شیع منتوب پ
- ۳ + ۵ آن عمر ال ر ۹ ما بر آیت سے دیل مل ملاحظہود البیضاوی مع حواثی ۳ ما هیع مصطفی محمد کرآپ الوحوہ عطام ریدا مقالی کے۔
  - م جمطعتو*ی در* م
  - ۵ + ويو هـ ۱۰ عـ
    - ۱ ۱ مانتول ۲۳

ہے جس نے ہے رسوں گوہد بیت وریخے دیں کے ساتھ بھی )، ور اللہ تعالیٰ کا یہ قوں ہے:"و در مک دین الْفیسُمة" ۱۳ ( یہ ملت مستقیمہ ہے )۔

ور اصطاری عقد رہے وین کا اطار ق الشریعت "ربیا جاتا ہے، جیس کہ ہم نبی ملت روی کا اطار ق ہونا ہے، ور بھی ویں کو ملت سرم می کے سے خاص طور رہ ستعمال میاج تا ہے، جیس کہ اللہ تی لی کا قول ہے: "إِنَّ اللَّهُ مُنْ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ ( مِنْقِي ویں تو اللہ کے مرد کیک سادم می ہے )۔

ساا - ویں کے مانعوی معانی وراس تو دیتر "کی بی رہتنی میں جو
اس نے دیں کے لفظ کود کر کردہ معانی اس کے ملاوہ ب دیگر معانی
میں آن پرلتر "مشتمل ہے، افتایہ رہیا ہے دیں ور سدم کے تک ور مصد ق میں عموم وخصوص می مبدت کے ملاوہ تام کوئی جوم کافر ق نہیں
مصد ق میں عموم وخصوص می مبدت کے ملاوہ تام کوئی جوم کافر ق نہیں
ہوتے ہیں ۔

وہ چیزیں جو نسان کو و تر ہ سدم سے فارج کردی ہیں:

اللہ ہے وہ چیز جس کے اگر ارسے کافر مسمان کر رہاتا ہے ہمسمان

الل کے ٹکارے کافر ہوجائے گا ہ، ای طرح ہو وہ چیز ہو سرم کو

ہم کردیتی ہے ، یکی لفر کا رادہ یا لفر کا قول یا لفر کا محال (الل کے

ریکا ہے جھی انسان دائر ہو سام سے فارق ہوجاتا ہے ) ج ہے

ایس استہز تا ہیںجا ہے یا عقد دیا عماد سام

افاضی او بکر بن العربی تخریر کرتے میں کا جس شخص نے کسی سے کام کودیں بجھ کر کیا ہوگل ری خصوصیات میں سے ہویا کسی سے کام کوچھوڑ دیا جومسی تو س ی خصوصیات میں سے ہوجو ال پردلالت

۳ - ۱۰ میر ۵

٣٠ شرح مسلم عوول مع حاهية القسط في ١١٠٠

م شرح لاقاع معطيه مع حافية الجير ن مهر \_

کرے کہ اس نے اس کوریں سے نکال دیا ہے، تو ال ووثول عقدون وجہ ہے وہ کافراتر رہا ہے گاءال دونوں عمل ق وجہ سے فیس ۔ ورفتاریش ہے: " وی وار ہ سوم ہے ال صورت میں فارق ہوگا ورجس صورت مين ارتد ادين شك بهوگا آل كأفكم فين الكه كام آل ے کہ سوم میں سے نابت ہے، لبد محض شک و بناء پرز کل نیس

" لخداصہ" اور دوسری کتابوں میں ہے کہ: جب کسی مسئلہ میں گفرکو

وه چیزی جن کی وجہ سے کافر مسمی نظر ریاتا ہے: 10 - فقرہ ء نے وکر میا ہے کہ تغیل طریقے سے میں ڈن می بنیاد ریکسی محص کے مسم ن ہونے کافیصد کیا جائے گا، ورود یہیں: صرحت بمعيت وردلالت

معیت ہے مرادیہ ہے کہ سرم کے بارے میں نا الع تحص پر

جب ودکسی ہے امر کا انکارکروے جس بی وجہ سے وہ اسدم میں واقل ہوات ، پھر جس صورت میں ارتد ادینانی ہوگا ارتد وکا علم مگایا ج نے گا، ہوگا، ورال وجہ ہے بھی کہ سوم فالب رہتا ہے، ال پر کسی مذہب کو غدیده صل کبیں ہوتا ہے ۲ یہ

و جب كرئے والى بى وجہيں ہوں ورصرف يك وجدال كے فالم ہوتو یک صورت میں مفتی پر لازم ہے کہ وہ اس وجیدن طرف ماکل ہوجو انگفیرے واقع ہے مسمان کے ساتھ حسن ظن کا یجی تفاضہ ہے، المدتد گرصر 🖈 نفرکوہ جب کر نے والی چیز کا ظہر رکردے تو پھر تا وہل مفید نہیں ہوں - تعصیل کے سے" روق" ی اصطارح دیکھی ج سے-

صرحت سيم ديي بكروهم الهاشي رتيل أشهد أن لا مه لا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) كالر رك لحد

منبوع كالحكم لكايوج في كارجيها كروب ك سدم لاف ك صورت يساء نغ كافر الا ي وب كتابع بوتا ب، ورال مسلم ي على في عُضّاً و مره ہے د۔

ورطریقددلالت سے مرادیہ ہے کہ سرم میں داخل ہوئے کے ے کئی عمل کو افتایہ رکیا جا ہے۔

### ول-صريح سدم:

صریح سدم یہ ہے کہ شہادتیں کا تلفظ ہو چیز تلفظ کے قائم مقام مویاتی جائے ، اور سام کے ملاوری وال سے بیز ارکی کا ملاب واظہر رکبوجائے۔

۱۲ - بیربات پوری طرح کانی ہے کہ اللہ تعالی ک وحد نہیں ور ال کے تقدل و شہادت ماصر حت و جائے، جو تصدیق باطنی، عتقاد تھلی، ال ور رہو ہیت کے یقین جازم وران و عبو دبیت کے اتر ر کے در بعید مو کد ہوہ ای طرح محمد علیہ کی رسالت ور اللہ تارک وتعالى وطرف سے جو اصولى عقابد ور سرم کے حفام يحی تمارہ ز کا قاءروزہ وار مجے ﴿ ن کے ساتھ آپ میعوث ہے گئے ال راشہا وت ں صرحت ں جے ، ال جگہ توت اور دلالت کے اعتبار سے ال عقبیرہ کاملہ کے ظہار کے ہے تہا دتیں کے دونو پاصیغوں کے صریخ تلفظ ورطل سے ہمتر کولی عبو الہم سے:

"أشهد أن لا به لا الله وأشهد أن محمدا رسون الله" (میں کوائی دیٹا ہوں کہ اللہ کے سو کوئی معبود تیں ہے، ور کو ای ویٹا ہوں کرمجمہ سلطان اللہ کے رسوں میں )۔

البد وہ کافر جس کی بھیے ہے کو ملہ تھ کی نے منو بٹر مادیو ور اس کے قلب سریفین کے نو ارکو روش فر ماید ور وہ اسدم کے حلقہ بگوش ہونا ج بتا ہے تو ال کے سے ستط عت ورقد رت کے وقت شہادتیں کا

سی التر مدی بشرح بی العرب، التهم قالا می تر حور ۳ ۳۰۰۰ ـ ۳ کی طاہدیں ۳ ۳ ۳ ۳ س

یون بوشھ محمد میلادی رسالت کوسرف عرب کے ساتھ خاص معملاتا ہو ال کے ہے سپ میلادی کی رسالت کے عموم کا الرار کرا خروری ہے۔

ر ہاوہ فضی ہو صالت مسمی ن ہوہ یکن مسمی نوب کی والادیش ہے ہوہ تو وہ ہے والد بین کے تا ابعے ہو کر مسمی ن ہے، ور سے مسمی باہی مسمی باہر ہے ہو کہ ہو ہو کہ اور سے مسمی باہر مسمی باہر مسمی باہر ہوں اور مسمی باہر ہوں اور مسمی باہر ہوں اور مسمی باہر ہوں ہوں ہوں اور مسمی باہر ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے ہو تاہر ہو ہوں ہے۔ مسمی زندی میں کیک مرتب شہر وتیں کے تافیز کو و جب تر ردی ہے۔

21 - جمہور محققین کا مذہب ہے ہے کہ قیم بینہ ویمن اللہ مطلق یہ ب ب صحت کے سے تقد این قلمی کا تی ہوں اللہ مطلق یہ ب ورشہا دئیں کا اگر ارصرف ال پر دفیوی حکام کے اجمد و کے سے شرط ہے ، اور ال پر نفر کا حکم نہیں گایا ہو ہے کا گائی رصرف ال صورت میں جب کہ ال کی ظرف سے کوئی ایب فقل بایا ہو ہے ۔ دو ال کے نفر پر دلالت کرے، جیسے یتوں کو سجدہ ک

القسط في على صحيح لرحل من ١٠٠ ، لا حيا وسلفو ال ١٠٠ - ١١ ، اور س. مع بعد م

البد سدم کاهکم ظاہر میں شہادتیں یا ہی چیز کے ور بعیدنا بت ہوگا جوشہا دئیں کے معنی پر دلالت کرے، تا کہ شریعت کے وہ حظام جو ال کے سے میں یا جو ال کے و مدیل میں ال پر الائم سے جامیں ، جیس کے تھے میں تا جو ال کے و مدیل میں اس پر الائم سے جامیں ، جیس

مشرح الكبير على جهيره الليم القالي محطوط الأشرح من محر على الا بعين: حديث تا في حي عديث جر مثل و مت شن .

٣٠ نثرځسلم٠ ٣٠٠

متنظمیں کا ال پر اللہ آئے کہ وہ مو ان جس کے بارے میں بیٹھم مگایا جائے گا کہ وہ ال قبلہ میں سے جا ور بھیشہ جنم میں نہیں رہے گا ، ال سے مراد وہ محص ہے جو دیں سام پر ایسا عقد وریقین رکھتا ہو ہو شکوک سے فالی ہو ورشہا دئیں کا تلفظ کر ہے۔

۱۸ - گراس نے بروانوں چیز وی بیس سے کی کی پر کت ویوانو وہ بال قبدیل سے کی کی بر کت ویوانو وہ بال قبدیل سے کی زون بیل کی حس ل وہ بال قبدیل سے کی زون بیل کی حس ل وہ سے اس کے تلفظ سے عاجم یوویا نے وہ شہاد تیل کے تلفظ پر افادر ند ہوتو اس مورے بیل وہ جہ سے وہ شہاد تیل کے تلفظ پر افادر ند ہوتو اس صورے بیل وہ اسمجھا جا ہے گا۔

شہورتیں کے تلفظ و صورت میں پیٹر طُیس ہے کہ وہ یہ ہے ہیں ہم اللہ ویل ہے ہی کہ ہوں جو سرم کے خالف ہے ، الدخ ال کا رشی ہے ہو جو ہی رہ الت کو عرب کے ساتھ فاص ہے ہو جو ہی رہ الت کو عرب کے ساتھ فاص سے ہو جو ہی رہ نے میں ، تو یک صورت میں الل پر سرم کا حکم می مخت لگے گا جب وہ اللہ دیں صورت میں الل پر سرم کا حکم می مخت لگے گا جب وہ اللہ دیں ہے خاب رہر وے کرے ، گرکسی شخص نے صرف الله بلا الله باری ہے وہ میں وہ گاہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ وہ مسمل سام شاقعی کا مشہور مذہب وردیگر سے وکا فرس ہے کہ وہ مسمل میں ہوگا، ورجمارے حض اصی ب شاقعیہ کا قول ہے کہ وہ مسمل میں ہوگا، ورجمارے حض اصی ب شاقعیہ کا قول ہے ہے کہ وہ مسمل بی ہو گاہ رہ اللہ ہوں کے گاہ مسلم باری ہو ہے گاہ میں ہوگا، ورجمارے کا ورال ہے دوم کی شہودے کا مطا بدیں ہو ہے گاہ گوں ہے کہ بی گور کر وہ اٹکا رکر دی تو ''مریڈ' کر رہا ہے گاہ ہو جا کہ کہ میں ہوگا، میں حضر ہے کہ قول ہے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے مطالعہ ہو مطالعہ ہے کہ اللہ ارشا و سے استعمال کی ہے کہ اللہ ارشا و سے استعمالاں کیا ہے کہ سے سے مطالعہ ہو مطالعہ ہے گاہ ہوں تا ان افاقس المانس حتی سے مطالعہ ہو مطالعہ ہے گاہ ہوں تا ان افاقس المانس حتی سے مطالعہ ہو مطالعہ ہو گاہ ہوں تا ان افاقس المانس حتی سے مطالعہ ہو مطالعہ ہو تا ہوں ہو ان کا رہاں ہے دورت آن افاقس المانس حتی سے مطالعہ ہو مطالعہ ہو تا ہوں ہو گاہ ہوں تا ان افاقس المانس حتی سے مطالعہ ہو میں کو میں میں کو میں کو میں کہ ان ان ان افاقس المانس حتی ان میں کو م

ٹوٹ: "عدی می می میں مصدہ وسم بنطق مسد، مع قدورہ کال محمد فی مدر محرب براحم اس یا گیا ہے کہ اس پر جی تا تیک ہے مد بر سعید آف میں رہ کی شن وہ موکر عاصی ہوگا، حس کر معفی محققیں معرفا حیاں ہے کہ افر او باطمال صرف حظام یا ہے اجم و سے نے شرط ہے"، لا بعیل الوہ بین وہم می حدیث سے شیل می جم یکی وہشرے۔

جہبور سیاء کے دونوں کے بیا حدیث شہادتیں کے تلفظ برجموں ہے،

اور شہادتیں کے دونوں کلموں کے میں میں مربوط اور مشہوریون و ب اور بہادتیں کے دونوں کلموں کے میں دوسر سے کے دکری ضرورت اور سے یک کے دکر کر دیے کے حدد دوسر سے کے دکری ضرورت انہیں ری۔

عدیات موت با موت بیش و کرا مرومر مطل-فقح لقدریشرح البدیه به ۱۹۸۴ س

ی دلیل ہوں ، لبد بوقع و رائحرب میں شہرتیں اشھد آن لا دله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله عالم الرك له توه و درج اول مسمى ناتر الربي على الله

ور مربد کے تو بیس اگل میا ہے کہ وہ تھیں کے تلفظ کے حدویں اسدم کے ملا وہ ہر دیں سے ظہار پر ت کرے، ورجس ویں ق طرف منتقل ہو گیا تھا اس سے بھی پر ت کا ملا ب کرے۔

> رکان سدم رکان سدم یو نچ بین:

19 - " یت آر " میش حمل او امر و دخام و ردیو بے میں ، یوان رکال کے ماتھ فاص میں ، ای طرح ملت نو یہ شل بیت ی دوریث " فی میں ، آن میں سے یک عدیث وہ ہے جمع میں الحصاب " نے روایت ہیں ، وفر ماتے میں : "سمعت رسوں العام الحصاب " نے روایت ہیں ، وفر ماتے میں : "سمعت رسوں العام الحصاب الله العام وأن محمد رسوں العام و قام الصلاة و یتاء الله کا العام وأن محمد رسوں العام و قام الصلاة و یتاء الله کا والحج و صوم رمصان " ( میل نے رسول کرم علی کی الله کی و کے کہتے ہوں ہر کی گئی ہے : اس می و قام العام کی الله کی و کی معود تیں ہے ، ور بیا کی الله کے سو کوئی معود تیں ہے ، ور بیاک الله کے رسول میں ، فر ایاک الله کے سو کوئی معود تیں ہے ، ور بیاک میں میں نا روزہ رکھ کی الله کے رسول میں ، فر ایاک و رسیل کی و میسم نے روایت کی رسول کی و میسم نے روایت کی

الیر وه گذری بهونی حدیث جوحدیث جبریل کے ام مے مشہور ہے۔

یہ، رکن: اس بات کی گو ہی و بینا کراللہ کے سو کولی معبود شہیں ہے ور یہ کر تھ اللہ کے رسول بیں:

• ۲- یہ شہادت می وہ پہلی چیز ہے جس کے در بعید بندہ سام میں داخل ہونا ہے کہ وہ اللہ علی بیا ہونا ہے کہ وہ اللہ ملکف پر سب سے پہلے بیاہ جب ہونا ہے کہ وہ اس طرحہ کی در اللہ کے در بعید اللہ کہ دو اللہ کہ استمام تقدر بین، عقد دقیلی ور تلفظ کے در بعید کر اس کرے۔

اس ظمار کی ادر کیگی کا استمام تقدر بین، عقد دقیلی ور تلفظ کے در بعید کر اس کا در بعید کر اس کی کا استمام تقدر بین میں میں میں میں کر ہے۔

اس و محصیل نے نے ملاحظ ہو۔ ای خشافا یک محول وہ چیز ہی محمال وہ ہیں۔ اے کام مسلمال قریبار کا ہے اور اس مے معلقات۔

٣ - ١٠ شي ١٥ هي ١٠ ٣٥\_

۳ حدیث: "میں کی حو کلامہ "ں و بین ابوراو اورحاکم ہے ہے ہ س سبل ہے مرفوعاً و ہے حاکم ہے بدہ کر بیصد یک سنجی الا سا ہے شبختن ہے اس و تنج سج فہیں و ہے وہی ہے ال و سوافقت و ہے شجعیہ

مه إلا الله" يووه حست عن وأقل يوكا ).

ای طرح محمد علی بیان است پر یہ الانا بھی بات م جیز اس
پر یہ بیالانا ہے صہیں "پ علی اللہ تھا کی حطرف سے لے کر
مبعوث یہوے ، اور ال جیز اس پر بھی یہ ن لانا ہے آن پر
سپ علی پر یہ بالانا ہے است مشتم ل ہے ، "پ علی پھر یہ بالانا تم م
انبی اور یہ بالانا ہے اور ال کے پیامات و تصد بی کرنا ہے۔
اس رکن رکیس میں ہوتی م رکان پر مقدم ہے دونوں صل
(شہر دئیں) کو جمع کرنے کی صورت میں وقی ارکان کا بھی تحقق
ہوجہ نے گا۔

# ودمراركن: نمازة نم كرنا:

ا ٢- صدة كا تقوى معنى وعاميه ، اور اسدم في وعاك ساتير جن التوجيل التوالي و فعال كو بالتوجيل اور الن كم مجموع علاما م صدة ركف مي صدة لفظ صدرة بيد كرتى صدة لفظ صدر مين رج بيد كرتى هي الن كان و عاصف من و بنده ورالله كورميان و سط به ورنما زمكه على الجرت سري بيد شب معم التا على الخرش بمولى -

الله فی وقتہ نمی زوں کا وجوب ضروریات ویں میں سے ہے جوار سن وحد بیٹ ورجمان سے تابت ہے، لبد جو شخص پانچوں نمی زوں کا یا ن میں سے حض کا نکار کردے وہ کالر ویم رہ ہے۔

میں ہو محص ال کے وجوب کا تو اگر ارکرے اگر سے او اندکرے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فاسل ہے، ور گر اس مرمدم

لا ما ووط ہے ہر کہ سی ش یب اوں میں ٹی بی بائریب ہیں ہو اس سے
شدہ کور ن یب جی عرب ہے واپین ن ہے اور س بال ہے ال ما تو یُش ن ہے اس ہے والی جائے تی ہیں اس ہو و سر ۸۹۱ م طبع اسٹیوں اسٹانہ ہے اس میں کا میں گذات احر برہ شرح رہ میٹھی تھیلیں شعبے اللہا ووجہ ۴۹۹ سے کررہ اسکتہ لا مدن ہ

د کی کا عادی ہوج نے تو جور صد نے آل کر دیا جائے۔ کے آوں یہ بے کہ جو محص جان ہو جھ کر ہے او نہ کر ہے جہ اس میں کونا می کرنے وہ کافر ہے، ور کفر کی جانت میں سے آل کر دیا جائے گا۔

ر نے وہ کافر ہے، ور کفر کی جانت میں سے آل کر دیا جائے گا۔

ر اس کر ہم ہی ہے تی رائیا ہے اس کے وجوب پر دلالت کر تی بیس وال میں ان میں سے ایک تی بیت اللہ سے نہ واقع کی گئے ہیں ہے او افیلی موال میں ان میں سے یک تیت اللہ سے نہ واقع کی گئے ہی ہے او افیلی موال کا تی ہے ہے۔ او افیلی موال کا تی ہے ہے۔ او افیلی موال کا تو سے ایک ان اسٹ کا کہ کہ میں والوں پر پابندی وقت کے سے کہ ان کے ساتھ اللہ کو گئے گئے ہیں۔ والوں پر پابندی وقت کے ساتھ کی مات میں والوں پر پابندی وقت کے سے کہ سے کہ سے کہ اور ہے گئے۔ ان کے ساتھ کی دیت کی ہوت کی ہوت ہیں۔

نماز کے وجوب سے تعلق حادیث نو بیش سے یک صدیث یہ سے کہ ادارث یہ سے کہ اور سے اللہ ہے؟ 
ہے کہ: آبی کریم علیات سے پوچھ گیا کہ کوں ساممل فعال ہے؟ 
سپ علیات نے افر مایا: "الصلاف سعوافیتھا" ۱۳ (فراز ہے واقت پر د کرنا)، اس کے ملاوہ بھی رہت می حادیث میں۔ در کھے: اصطارح (صدق)۔

# تيسراركن: زكاة د برنا:

۲۴-زکا قالفت میں برحور کی ورزیادتی کے معنی میں مستعمل ہے، "رکا الشہاء" ال وقت ہوت میں جب کسی چیز میں صافحہ ور

سه ه فور ۱۹۵۰

<sup>- \*</sup> F G DOX P

زیا دقی ہوتی ہے، یا تو مسی طور پر بیاصا فد ہو جیسے مانات ورمال میں ہونا ہے، یا معنوی طور پر ہو جیسے آنا میاں ترقی لیکی اور فضائل کے در بیر ہوتی ہے۔

قر سرکریم ن ۹۴ سیت یکن زکاق کا تذکره نماز کے ساتھ سی ہے، سب سے پہلے مکہ یک مطبقا اس وافر طبیت ہوئی، پھر بھرت کے دہم سے سال ال نوع کی تعمیل کی ٹی ٹی میں زکاقہ وجب ہوتی ہے ور ہم کیک کے شاب ن مقد رمتعمل کی ٹی مدد خطہ ہوتا اصطارح (زکاق)۔

# چوقد رکن:روزه رکهنه:

۲۲ - افت مل مطقا من ک اور بازر بنے کو" صوم" کو جاتے ہو اللہ اور واقت میں مطاقا من ک اور بازر بنے کو" صوم" کو جاتا ہے،
البد اہم وہ محص بوکسی چیز سے رک جائے اس کے بورے میں کو جاتا ہے۔
ہے: "صام عند" وہ فدن چیز سے رک گیو، ورشر بیت کی اصطار ح میں: شرمگاہ ور پیٹ و موقوں سے ممل یک دراتھ ب (عودت) د نیت سے رہے کانام صوم ہے۔

# يانچو ساركن: عج:

الم الم الحدث مين تصدكوا الحجي المهاج الماسية ورشر يعت كى اصطار ح مين محصوص بيام مين محصوص المرابط كر ما تقد ميت حرام كر تصدكو هج الهرج الماسية على الله تعالى كا يقول ب: "و مله على الماس حق المبيئة من السنطاع إليه بنبينات المال ور لوكول كرد مد بي في كرنا ب الله كل عالى الله تعالى كالمال كالمال

<sup>15 /2 20</sup> m

\_1/1 & /6 /8/8/A

<sup>۔</sup> حدیث: "صومو موزیدہ " ں وابیت بخاب اور مسلم ے حضرت ابوہریڈ کے مرفوعاً ں ہے، فقح اس بہر ہ ضبع اسلامیہ، سیخ مسلم تشفیل محمد موادعہ اس ال ۱۳ ۲۰ کے ضبع عیش انجیس میں ۳ ھے۔

م معرفاً مي مرال معال

\_ 916960+ B

ے پور کرو)، ورسنت سے اس کی ولیل نمی کریم علیہ کا یہ ار اللہ ارتبار کی کریم علیہ کا یہ ارتبار کی استعمال استحم استحم فحصحوا اسمال اللہ انتبارے ویر محرض میں ہے، لہمر مح میں کرو)۔

دوم - تابع ہوکر سدم کا تھم: ناہ غ کا سدم اس کے و مدین بیں سے کسی کے کے سدم کی صورت میں:

۲۵ - افتار و کا ال پر ال ق ب کہ جب باپ سدم آبوں کر لے اور اللہ کی نابو لغ و الاوہوں سک ہو، جیسے اللہ کی نابو لغ و الاوہوں سک و اللہ و اللہ کی اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا

جہور میں و (حفقہ مثا فعیہ ورحتابیہ) کا مسلک ہے ہے کہ والدین میں سے کسی کے سدم کا عشار ہوگا، جو ہے وہ و پ ہورہاں، لہذ ناو نغ ولادکوال کے تابع کرکے ال ہر اسدم کا تھم مگارہ نے گا، اس سے کہ اسدم غالب رہتا ہے اوراس ہرکسی کو غسیر حاصل نہیں ہوتا

نے تہا رہے ور مح فرض میں ہے، لہد مح میں کرو)۔

ان میں رکنیت ور وہوب تر سن و صدیت ور جمال مت ہے۔

ان میں رکنیت ور وہوب تر سن و صدیت ور جمال مت ہے۔

ان میں رکنیت ور وہوب تر سن و صدیت ور جمال مت ہے۔

ان میں رکنیت ور وہوب تر سن و صدیت ور جمال مت ہے۔

ان میں رکنیت ور وہوب تر سن ہے ہورا معلوم ہے ، لہد ال کے ہورا معلوم ہے ، لہد ال کے وہر (مرد د و فیر د ) کا امکر کالٹر ہے ، ور دو فیر د ) کا امکر کالٹر ہے ، ور دو فیر ال کے وہر (مرد د و فیر د ) کا

ہے، یونکہ یکی اللہ کا وہ دیں ہے جسے اس نے بینے بندوں کے ہے

اوا م الله می کا قول ہے: حب ویدو نغ ہوگا تو سے واں وب کے دیں گئی اور گئی ہوگا تو سے واں وب کے دیں میں سے دیں کے دیں میں سے جس کو بھی وہ افقاید رکرے گا می دیں پر ہوگا ہ ۔

ور السدم كے تا يع جوكر سدم كا حكم:

۲۲- اس علم میں وہ بچہ وافل ہے جسے (وار الحرب) سے گرف رکر لیاج ہے ور اس کے ساتھ اس کے والدیں میں سے کوئی نہ ہو ور گرف رکر نے والا سے وز الا بارم میں لیے سے میں عرح وارالا برم میں باید گیا لا و زئ بچہ گر چہ اس کو شائے والا دمی می

عدیہ: "اِں مدہ فوص عبکم الحج فحجو " ر جاہے ، ممسلم معرف الوم یاہ محرفوعا ال افاط نے ، تصل بے "اُبھیہ الدس اللہ فوص مدہ عبکم الحج فحجو " صحیح مسلم تُقیل گر فالہ عمد الراق اللہ ہے، شیع عیس تجمع مارے ہے ۔

سهره طور سم

المد تع مهر ۱۰۰۰ س عابد بي مهر ۱۳۸۸، انشر هي مهر ۱۳۰۹ ـ ۳۰۰. الد حولي على انشر ح الكبير مهر ۲۰۱۵، الزرقا في على تغيير ۱۱ ۱۹، معنی ۱۸ م ۱۳۱۵. ۱۲۰، ش ف الفتاع ۱۲ ۱۸۰۰

ورکونی مسلمان ال ان کارات کرے اتو وہ بیجہ دیں کے معاملہ میں پنی ك لت ورير ورش كرنے والے كتابع بهوگا، جيسا كه ال تيم نے ال والمر معدد ہے۔

حنابید ال قول میں منفرومیں کہ (نابالغ ) الرکے پر ال کے سام كاظكم ركايوب كا مجب كرال كيد مي والدين يل سي كى يك و موت ہوجا ہے ، ال پر نہوں نے بی کریم ﷺ کے ال قول ہے شدلاں کیا ہے:"کل مولود یولند علی الفضوة، فأبواه يهو دانه أو ينصوانه " ١٠ (ج پير ٥٤ ئـ والايجروي) طرت ير بيدارونا ہے ، پھر اس كے والدين سے يهودى بالصر فى بناتے بين )\_

سوم - عله مات کے فر رجیہ سرم کاحکم: ے ۲ - ہل تھیم نے تحریر میں ہے: صل میرے کہ کالفر جب کوئی عمادت کرے تو گر وہ عمادت سارے مذاہب میں موجود ہوتو ایل ہی وہید ہے وہ کافر مسلمات نبیس ہوگا، جیسے نفر ادی طور برغماز بردھنا، روزہ، ناتص مح ورصدق ورجب کونی یک عمادت کرے ہو ہماری شریعت کے ساتھ محصوص ہے گرچہ وہ وسائل می کے درجہ میں یوں نه بهو، جيست نيمم، وراي طرح وهمل جو مقاصد شرعيه يا شعار سارم ہے تعلق رکھتا ہو جیسے نماز ہاجہ عنت ، کامل محج ، مسجد میں او ال اور ا قرامت ن جاروت ، تو ال کے دار بعید کالر مسلم ساتر اربا ہے گا، گھیط وردوہم ک مُتابُوں میں ای طرف ش رومیا گیا ہے۔ اس

شفاء بعليل عل ١٩٩٨، معني ٨٨ • ١١٠

حديث: "كل مو يو د "ر واين بخا ساومسكم بي حظرت يوم ياه ے مرفوعاً اللہ می مولود الا یولند علی الفطوات، قمو ادیبهود به او صیح مسلم تخفیل محرور دعمدال ال ۴ سے ۲۰۴۴ شیع عیس مجلسی ۵ ساتا ها سا

م الدراق ۱۳۰۰ میمانه معنی ۳۰ سام

ا فقرہ ء نے پہھے سے نعال کا نتمار میا ہے جو کسی تصحص کے مسلمان ہو نے پر دلالت کرتے میں گرچہ اس مطرف سے شہاد تیں کے تلفظ كالعلم ندجوب

#### يغب-ثماز:

٢٨ - حصيه ورحنا بدركا مسك يد ب كه نماز ي محمل وجد س كالزير سدم كاحكم لكايوب ع كاء يول ال سسيدين حنابد كاليوان ع كرنماز کے در بعید کافریر سام کا حکم نگایا جائے گاہ خواہ وہ چھس در الحرب میں ہویا و رالا بام میں، ور جاہے جماعت کے ساتھ تماڑ و کر ہے یا تیاء ال کے حد گروہ سام پر قائم رے ( تو مسلماں ہوگا )ورندوہ مرمد ہوگا ورال پرمرمد یں کے احظام جاری ہوں گے۔

ور گر وہ محص کسی من کی سادہ محمل کے ظاہر ہونے ہے قبل وفات یا جائے تو وہ مسلم ساتر رہا ہے گاہ ور ال کے مسلم ورثاء ال کے و رہ قر رہا میں گے، نہ کہ کافر ورناء، حنابد نے بی کریم عظیمی کے ال راثار سے اشدلال کیا ہے: "انبی بھیت علی قتیں المصلين" الم جُھے تمازیوں کے فنل ہے منع ہوا گیا ہے )۔ ور م يعليه كاتور ب: "العهد الذي بيسا و بينهم الصلاة" "

صريه: "ابي بهيب عن قس بمصمين" را وايت ١٥ ايو و 🚅 حطرت الوي ية عمر لوعا و ب مدر كتي بيل كرد ال عديد و س علی ابویہ القرشی میں ابوہ تم ں ہاں ہو سے علی موال یا ا کی تو ہوں ہے میں کروہ محوری ہیں، ابو ہاتھ ہے ۔ سے میں ہا گی ہے کہ وہ حطرت ابوس یا ہے چی اربعال بیں، بینی س فحرے کہے ہمطالق محيون الخال وليل وعول المعنور ١٠٠٨ ٢٠٠ شيع البيد، جامع له صوب مهر ١٠٠٠ م تا سع كرروملوبية الحدة الى وه ٣ ويتقر يب العبد يب ١ ١٨٠ ممثا سع كررود مروده م ص \_

عديك العهد من واين ترمن وران حضرت ربيرة ي مراوعا و ب م م مرد مدر ب و در ب در ب کرد مید یک ا صر منج ہے من بیورں سے ہا ہے کہ احمد الله و باس ماہداور س بال

(ہمرے ور ن کے مین عہد نمازے)، ور نی کریم علی اللہ کا توں وہ استقب قبستا، واکن دبیحت الحدد کی المسلم الدی لله دهمة الله و دهمة رسوده، فلا فحدود الله في دهمته الدی لله دهمة الله و دهمة رسوده، فلا تحدود الله في دهمته (جس شحص نے ہمری طرح نماز پرشی، ہمارے قبدی طرف رخ میں اللہ توں اللہ توں اللہ توں کی ہمارے کی ہم

حدید کہتے ہیں کہ چھن نموزی مجہ سے کسی کافریو سام کا تھم نہیں گایا ہو سے گا، بلکہ جب وہ سے ہمل طور پر وفت کے اندر حمد عدت ی قتد عیل او کر سے گاتو ال کے سام کا تھم مگایا ہو سے گا، "رامام محمد ان افسن کی رہے ہیں ہے کہ گر وہ قبدر نٹے ہوکر نیب بھی نمی ز و کر سے تو ال کے سام کا تھم نگایا ہو سے گا، مالکیہ ورحض ٹن فعید کا توں ہے ہے کر محض نمی زی وجہ سے کسی کافریو سام کا تھم نیس نگایا ہو سے گا، یونکہ نمی زفر و س میں سے ہے، البعد ال ی او کینگی سے مسمی سنہیں ہوگا، جیسے محمد میں سے ہے، البعد ال ی او کینگی سے مسمی سنہیں

ے پی سی مل اور حاکم ہے متدرے مل اس ورو بین رہ ہاور ہا ہے کہ سیاحہ بہ ہے کہ سی حدید کی سی ملک اور حاکم ہے متد الاحود ب میں ملک کی مرور پر توفیل جائے۔ تحت الاحود ب ملک ملابعہ التا ہے کردہ الکلابعہ التی ب جامع الاصوری معاملہ میں ملابعہ الحدہ کی تشرح بی مید بھی اس مام مالا بعد کی تشرح بی مید بھی اس مام مالا بعد کی تشرح بید بھی مام مام مالا بعد کی تشرح بید بھی اس مام مالا بعد کی تعدد کی تشرح بید بھی اس مالا بعد کی تشرح بید بھی اس مالا بعد کی تعدد کی تعدد

عدیث: "می صعبی صلاقد" و به این بخاب سر مشخص الس س مارد" سےمرفوعاً و سید بحق الراب ۱۹۹۱ مشجع اسلامیات

ال کی ولیل تھی کریم علیہ کے حسب قبل ارثاوت تیں:

امن صعبی صلاته واستقین قبنتا، وآکن دبیحت فلا المسلم الدي له دمة الله ودمة رسوله فلا فلانک المسلم الدي له دمة الله ودمة رسوله فلا تحقووا الله في دمته " الرجس نے ہماری طرح نماز پڑھی، ہمارے قبدکی طرف رخ کی ورہمارے فریحکوکھ یا تو کی وہ مسمن ن ہے جس کے سے اللہ ورائل کے رسول کا فلہ ہے، ایس اللہ تو لی

ے ال کے دمدیش ہے وفائی تدکرو) ایر سے علیہ کا راز د ہے: "ادا رآیتم الوجل پتعاهد المساجد فاشهدوا به بالإیمان" الجب تم کی دی کودیکھوک وہ مساجد ٹاشہدوا به رکت ہے تو س کے بے یہ س کوائی دو) اس بے کہ اللہ تی ل ارٹ دائر واٹا ہے: "إِنّما يَعْمُو مساجد اللّه من امن باللّه والّیوم الاحو و اُقام الصوة و آئی الوکاة ولئم یحش الا الله فعسی آوسک اُن یکگوئوا من المُهتدیش" م (الله ن محدول کا ہو دکرا تو س سالوکوں کا کام ہے جو یہ س کے ہوں اللہ وروز مخرت پر اور پیندی کرتے ہوں نماز ن ورز کا قویے رہتے ہوں وروز مخرت پر اور پیندی کرتے ہوں نماز ن ورز کا قویے بر ہے ہوں وروز میں کے کی سے ندؤ رہی ہے لوگ مید ہے کہ راہ بر ہے ہوں وروز میں ا

بن قد امد نے تحریر میا ہے۔ ۱۳ جو محص نماز پڑتھے، ہم ظام ال کے سام کا حکم مگا میں گے، مین ال رخی زشقیقتہ کیا ہے؟ وہ ال کے وراللہ تعالی کے درمیاں کامعا مدہے۔

كبعد جوصحص مساجد ميل مده رفت ركفتا جوه ال ق تا ش ميل ربتا

ہونا كرنماز وں كوال كے وافات على او كرے ال على جواتر " س كريم و جو الله و الله

### ب- ۇ ن:

79 - محدیل ورنم ز کے وقت پر دال دیے ن صورت میں کافر پر سام کا تھکم مگایا جائے گا، ال سے کہ دیں ہمارے دیں کے خصا تھی میں سے ہو ہے۔ محض ال وجہ سے نہیں میں سے ہے، ورجماری شریعت کا شعار ہے۔ محض ال وجہ سے نہیں کر ( و س) شہر دنیں پر مشتمل ہے، بلکہ بیبا فعل سام کے قبیل سے ہے۔

#### ج-تجدهُ تلوت:

السلط المجداء المراء المحاص وجد سے قائر پر سادم کا علم مگاہ وسے گاء اللہ سے کہ بیتا نیج اللہ تارک وقع لی نے ہے قول: اورادا قُوی علیہ م الْفُو الله لا بیست جُلُوں" ( ور جب اللہ کے مار منظر اس پر صاب تا ہے قومنے نیس) کے در ایو کا رک وہ تا وہ کہ در ایو کا رک وہ تا وہ سے بر تجدہ نیس کر تے ہیں)۔

م بالقول ٨ ل

۳۰ معی ۳۰

### سرم اسلم إسرم ، إسرف ، إستوا

### ,-ځ:

اسا- ی طرح گر کافر نے مج میں ور حرام کے بے تورہو گی اور تعدید پڑھ لی ورمسلم نو س کے ساتھ مناسب مج در دیگی میں شریک رہائوال کے اسدم کا تھم مگاہ ہوئے گا، اور گر اس نے تعدید پڑھا ورمناسک مج کی اور گر تیں در ہا یہ کہ مناسب میں حاضر رہا گر تعدید نہیں بڑھا ورمناسک مج کی اور گر تیں مورت میں اس کے سرم کا تھم نہیں گار تعدید نہیں پڑھا تو یک صورت میں اس کے سرم کا تھم نہیں مگاہ ج

قريف:

ا -لفت میں مناد کے چندموں فی میں:

العب کیک چیز کو دہم کی چیز ہ طرف جھٹانا یہاں تک کہ اس پر ٹیک مگا ہے۔

إسناد

ب-اور سی و اصطارت میں حسب فیل محافی میں مستعمل ہے:

ور سا و اصطارت میں حسب فیل محافی میں مستعمل ہے:

المد نے برک مدو کرنا ، مثلہ مریض کو مشد و غیر دیر فیک گائے بر

الادر بنا ، ورای فیس سے بیٹ سے کسی چیز کا میں رابیما ہے۔ ورال

معنی کے حاف سے ساد پر تفصیفی کام ( سنن د) ور ( عاملة ) ل

ب۔ مناوال جیز کو بھی کہا جاتا ہے جود اور کردہ مقدمہ ن تقویت کے سے دکر ن جاتی ہے، ال پر بحث ( شامت) ور ( ند) ن صطارح میں ہے۔

ق من داصافت کے مفہوم میں بھی مستعمل ہے، ای قبیل سے افتی عاقوں ہے: " ساد المطلاق سی وقت سابق" م ( یعی طاق کو گذرہ ہوں کا )، اس ر العصیل طاق کو گذرہ ہو ہے وقت ی طرف منسوب کرنا )، اس ر العصیل ( اصافة ) کی اصطارح میں ہے۔

ساں العرب، مجم عمل الدائد عناج العروسية مارہ عد ۔ ٣ مشرح الكبير وجاهية عد 4 ل ٣ هاہ مضع عيسى الجنبى ، رافتنا ٣ ١٣٣٠ شبع ٢ ميسوية -

# إسلام

ر کھے: ''سلام''۔ زیکھے:

# إسلاف

د کھیے: ''سلا ''۔

بد کے المن کے ۱۹۰۰ س

و \_ اسنا و ال طریقه کو بھی کہا جاتا ہے جو متن حدیث تک پہنچ تا ہے ، ال کا بوٹ ورت ویل ہے:

ت ومتن صدیت تک پہنچ نے و لے طریقہ کے معنی میں: ۲- یہ صطارح اصولیس اور کد ٹین کی ہے، ن کے یہ ں اسا و کے دواطر قات ہیں:

وں: عاد صدیت یعی ال و خدکو دکر کرنا، ید رسال و ضد ہے ، ور غدرہ قاصدیت کے سلسد کو کہا جاتا ہے جو ٹاکل ورسٹری روی کے درمیاں ہوتا ہے، عادی یداصطارح محدثیں کے مردیک زیادہ مشہور ہے۔

دم: بن اصلاح نے بن مبداہر سے علی ہیں ہے کہ ہدوئی کریم میں ہے۔ اس قول ک بنیاد ہر میں میں اسلام ہے، اس قول ک بنیاد ہر صدیث مند کے مقابل صدیث موقوف ہے، یعی وہ صدیث جس کی ندئی کریم میں اللہ تک نہیں پہنچتی ہو بلکہ وہ صحابی کا قول ہوں اور ای طرح صدیث مقطوع ہے جس کی ندصرف نامعی تک پہنچتی میں وہ وہ رائی طرح صدیث مقطوع ہے جس کی ندصرف نامعی تک پہنچتی

ے دورسند کے ماہین نسبت: سا-سند:

ند سے مراد وہ طریقہ ہے جو متل حدیث تک پینچتا ہے، اور طریق سے روق حدیث کا سلسد مراد ہے، ورمتل حدیث سے

شرح مسلم مثبوت ۲ مرد ش ف اصطلاحات القول ۲ ما منا ب بر برک س ن گر صطلاحات سے نے س ن و محث ن افر ف مر جعہ درجا ۔۔

۳ مقدمة في علام عديك لاس الصاح على ١٥٥ ماه مد ي الراوي الرص

عدیث کے مروی اللہ ظامر اوسیں۔

ور من دائی طریقہ کو فاکر کرنا ، ال کی دکایت کرنا ورال کی خبر دینا
ہے، کبد من د ور ند کے مابین تایں کی نبیت ہے، دونوں
صطار حوں میں بہل فرق مشہور ہے، سخاوی نے کہ ہے: بہل حق ہے۔
سیوطی نے دونوں اصطار حوں میں اس سے مختلف و جبر ق دکر ی
ہے، چنا نچ وہ کہتے میں کہ: میں جماعتہ ور طبی سے منتقوں ہے کہ ند
طریق متن و خبر د ہے کا نام ہے، ور منا دھدیت کو ال کے کہنے
و لے ب طریق متن و خبر د نے کا نام ہے، ور منا دھدیت کو ال کے کہنے

محدثیں نے دونوں صطاعوں کے درمیان الرق کے سسے میں سی مصر حت و ہے ہیں اللہ کے ساتھ و سے ہمیں یہ مصوم ہوتا ہے کہ بطورت اللہ مجاز محدثین کئر اللہ دکوا سند کے مقبوم مصوم ہوتا ہے کہ بطورت اللہ مجاز محدثین کئر اللہ دکوا سند کے بیارہ کے مقبوم میں استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرتے ہیں ۔

#### ت دکادرجه:

سا ہے ہو ہو ہوں کہتے ہیں: سنت سے استدلاں کرنا ہی رہے ہے سند ہو موقوف ہے ہیں استدلاں کرنے والا سے ہے کہ: مجھ سے قد س روی نے بر و سطہ عد بیت ہوں ہے ، یوں ہے ، یوں کے بی وی کے بی کریم عظیمی نے ''فر مایا ''یا '' ہے عظیمی نے '' بی '' بی '' ہی '' ہی ہے کہ کہ کوئی کام بیا گی ور ' ہے عظیمی نے '' بی '' بی '' ہی '' ہی ہے کہ سے کوئی کام بیا گی ور ' ہے عظیمی نے سندلاں ند پر موقوف نہیں ہے، سے بی کر جہ کے سے الله احادیث سے سندلاں ند پر موقوف نہیں ہے، یونکہ انہوں نے براہ راست رسول کرم عظیمی سے احادیث کی معتب کے براہ راست رسول کرم عظیمی سے احادیث کی معتب کے براہ راست کے بولی کوئی دھکھ کیا ہے ہو ، گار

مد يب الراول مسيوفي شرح تقريب النواول عن ٥٠ ش ف اصطلاحات

الصول ۱۳ سال ۱۳ سال ۳ سائر جمسلم الشبوت ۳ ۰۰ س

یہ حدیث متو اور کے مل وہ ویگر حادیث بیل ہے۔ حدیث متو اور بیلی اس کے قوار کی بیاں جاتم ورت نہیں رہتی اس کے عند دکے بیاں جاتم ورت نہیں رہتی ہے ، اور مسلم نے بی سیجے کے مقدمہ بیل بی ایس رکٹ سے تال بی حصہ ہے ، اگر عند کا بیک حصہ ہے ، اگر عند کا بیک حصہ ہے ، اگر عند کا سلسد نہیں ہوتا تو پھر جس کے بی بیل ہو " تا کہتا" ۔ اور م شافعی نے فر مایو کہ اور میں کو بیر سند طلب کرتا ہے وہ رہ کو مکر کی کش کرنے وہ کے محص حدیث کو بیر سند طلب کرتا ہے وہ رہ کو مکر کی کش کرنے وہ کے محص حدیث کو بیر سند طلب کرتا ہے وہ رہ کو مکر کی کش کرنے وہ کے محص حدیث کو بیر سند طلب کرتا ہے وہ رہ کو مکر کی کش کرنے وہ کے محص حدیث کو بیر سند طلب کرتا ہے وہ رہ اس حالیکہ کرنے وہ کے محص حدیث کو بیر سند طلب کرتا ہے وہ رہ اس حالیکہ اس میں سے ہوگری کا گھر ش تا ہو، و رال حالیکہ اس میں سے ہوگری کا گھر ش تا ہو، و رال حالیکہ اس میں سے ہوگری کا گھر ش تا ہو، و رال حالیکہ

2- نادن من ورت ال سے پرئی تا کرم ویات کو مسنبد بیاج کے ور ان پر گھر وسد بیاج کئے، ور یہ مرورت ال وقت ظاہر بیولی جب الل بیوی نے ہے اقد دکو تقویت پہنچ نے کے سے صوبیت وشع اللہ وی نے بیت کا مرورت کی اس مرورت کی اس مرورت والے میں ان کہتے ہیں : پہنے کا دیس ساور کر دیا۔ اس سے اللہ والے کہ ایس کا دیس کو ایس کے اللہ والے بیار کے اللہ والے کہ والے اللہ والے کہ اللہ والے کہ دیس کے وقت افر وہ کے ایس کے وقت افر وہ کے ایس کے وقت افر وہ کے ایس کے وقت اللہ وہ میں میں کہا میں مدیرے کو آبوں بیاجاتا کہ کر روی صدیرے اللہ وہ میں میں کہا تھوں میں وہ ایس کے موقات اللہ وہ میں میں کہا تھوں میں وہ آبوں بیاجاتا وہ کر وہ اہل وہ میت میں سے بوتا تو الل وہ میت میں دورت کے موتا تو الل وہ موت میں دورت کے موتا تو الل دورت کے موتا تو الل دورت کے موتا تو الل دورت کی دو

#### ىنەد ورثوت صريت:

صحیح مسلم شرح اللووريان ۱۹۸۰

۲ - شاد صدیت گر مسجح بهونو ضروری نبیس کرمنس صدیت بھی مسجح اور
 تا بت بهور یونک ال کا احتمال ہے کہ صدیت شاد بهویا ال کا بھی حمال

مقدمة إبر الصر حرص ١٠ مر

m کثر ج مسلم المثبوت ۳ سات \_

ے کہ اس میں کوئی مدے افا دور موجود ہوں سے کہ حدیث اس وقت سے جھی سے جھی ہوئی ہے جب کہ صحت سے وہے ساتھ شدوہ ور مدے سے جھی محقوظ ہوں گر حض محدیث میں ایر بہنا ہے کہ: گر اس فقد حدیث میں سے کسی نے کسی حدیث کی حدیث میں سے کسی نے کسی حدیث کا بیاب کہ ایر ایر فقد حدیث "مسیح الات د" ہے ور اس پر فقد نہیں میں تو فاج ہے کہ اس وطرف سے حدیث پر ٹی تھے جھے ہوئے کا حکم ہے وال سے کہ حدیث میں مدت مدیث میں مدت الاحدیث میں اور فاج ہے و جس کہ اس سے کہ حدیث میں مدت افاد حدیث میں مدت مقدمہ میں ور فاج ہے و جس کہ اس الصلاح نے سے مقدمہ میں وکر کہا ہے۔

ور صدیت کے ظاہر می طور پر سیحے ہوئے سے بیلازم نہیں ''نا ہے کہ نفس لامریش اس و صحت بینی ہے، اس سے کہ نفشہر وی میں بھی خط ور نسیاں کا اختمال ہے ''ا

سیس شاد صدیت "صدیت مرس" و صحت کے سے شرط شہر سے ، ور گر صدیت مرس کا راوی تقد ہوتو ال سے سرلال سیاج ہوتو ال سے سرلال سیاج سے گا، ہم شرکا یک تقد ہوتو ال می احمد کا بی تو سیاج سے گا، ہم شرکا یک تو سیاح و سیاح اللہ اللہ میں مرسل کا راوی تی ہوئے کہ ایس میں ماری کرتے ہوئے کہ ایس میں مدین کی صدیت کی وحد دری تم پر فرال دی اور جس نے مرسلا روایت کی اس نے بذات خود اس میں فلا دی ، اور جس نے مرسلا روایت کی اس نے بذات خود اس میں صحت کی قدر داری قبول کرلی ۔ او مرادی تی تا ہوئے مرسل کو صدیت مرسل کو صدیت مرسل کو مرف اس میں میں قبول کرلی ۔ اور جب کی اس کو قوت پہنچ نے ولی جیز صورت میں قبول کرلی ۔ اور جب کی اس کو قوت پہنچ نے ولی جیز صورت میں قبول کرلی ۔ اور جب کی اس کو قوت پہنچ نے ولی جیز صورت میں قبول کرتے میں جب کی اس کو قوت پہنچ نے ولی جیز صورت میں قبول کرتے میں جب کی اس کو قوت پہنچ نے ولی جیز صورت میں قبول کرتے میں جب کی اس کو قوت پہنچ نے ولی جیز موجود دیوں ہو۔

ال مسلم مل وگیر تفصیدت بھی میں آن کے ہے ( رساں ) ق صطارح دیکھی جائے۔

فيض القدير ٢٠٦٠ ضع مصطى محمد الحرج والنعديل لاس بياها تم ١٠٠ من فع ولتكميل في الحرج و النعديل عبد أتى الملكول م ١٨٥، ثا لع كرره ملتبة لامد المعرفة علام الأسادي مصطى محمد المحمد بيراً بالمساوية من المعمد المعالم والمعارفة علام المعارفة على المعارفة المعارفة

۳ مسیح مسلم شرح البووریا ۱۸۰۰

<sup>-</sup>m /m-

سیح قوں میر ہے کہ مند حادیث مرس حادیث سے زیادہ قوی میں ۔ میں ۔

### سانىدى صفات:

ے - من دو مختف صدات وکر ل جاتی ہیں، مثر کھی ال ل صفت ہو ایر ول کے فرایعہ بیون کی جاتی ہے، گر و سطے کم ہوں تو یک ند

الا منادعا کی اور گر و سطے زیادہ ہوں تو الا منادما زل کے ۔

اک طرح منادل صفت قوت و جھت کے در بعید یا حسن یا ضعف کے در بعید یا حسن یا ضعف کے در بعید یاں ل جاتی ہے، اور کھی مناد کو معنعی، مدلس، غریب وغیر دکر جاتا ہے کا ، ور الل ل معرفت کتب علوم حدیث یا حسولی ضمیمہ کے اور کی جاتا ہے کا ، ور الل ل معرفت کتب علوم حدیث یا حسولی ضمیمہ کے ابو ب منت ل حرال در جو گر نے سے حاصل ہوں۔

وہ چیز جس میں ساد کی ضرورت ہوتی ہے ورموجودہ دور میں ساد کی حیثیت:

الله المعتوارة الحريدة ووجه المستدلان كياج في المستدلان كياج في كالل على مناوي المراح ورت المول المراح في المراح في المستدلان كالموت المحلي مناوي كي وريو المحلي المول المحلي المول المحلي المول المحلي المول المحلي المول في المحلي المول في المحلي المول في المحلي المول المحلي المول المحلي المول المحل المول المحل المول المحل الم

یعل خیر کے دوریش شاد کو جھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ کتب حادیث بل بھی ال کا استمام نبیل میاجاتا ہے، ٹابیرال می وجہایہ ہوکہ کتب احادیث ، ال کے موافقین سے تو الرّ کے ساتھ منقول میں،

ال سے ماہ وں طرف سے ای پر کت و سے بھاری مسلم ور ابھی ہواری مسلم ور ابھی اور اور وہ یا پھر س کابوں شہت نے ساید کے تذکر دو ابھی م سے بے نیاز کر دویا ور اس وجہ سے بھی کہ ساید کا طور ور وں اس پر علی دکو کمزور کرتا ہے، کہد اس میں ی جانے والی کو شمیں کافی شمیں بور وں ور گور اس کے باوجود ساید کے سلمد کوزند ورکھنا اس خصوصیت بور س یہ کے ملمد کوزند ورکھنا اس خصوصیت میں دھنا طات ی برکت کا در بور ہے جو اس مت ی خصوصیت میں سے ہے۔

شرح العصد على منتصر من واحد وحافية النفتا الى الم ما من الطبع ببيا-

٣ - شرح مسلم مشوت ٣ - ٢٠٥ بشرح العضد على منتهى ٣ - ٦-

القال مسيوفي المداع فيع روم مصطفى الجلني \_

جب کہ لیک ماما ں دوشخصوں کے بالی بطور رہمن رکھا جانے دونوں مرتئیں میں سے ہا لیک کے سے ٹی مرہوں وحفاظت میں حصار مقرر کرنا ہے۔

ورجنامیت فی اعطا میں اشتر کے جر لیک تجرم پر دمیت کا لیک حصہ و جب کرنا ہے، ای فبیل سے جنامیت فی انقط میں عاقلہ کو دمیت کی د کینگی میں حصد در رہنانا ہے، فقہ و نے من مباحث کو ال کے خاص ابو اب میں تعصیل سے رہاں کیا ہے۔

إسهام

تحریف:

ا كفت ميں سہم دومعنوں ميں ستعال ہوتا ہے:

وں: کسی محص کو حصہ والا ہناناء کہا جاتا ہے: "آسیدست مہ بانف" یکی میں نے سے کیاج رویا۔

انساں چند چیز وں میں حصہ والا بنتا ہے: ال میں سے میر ہے، بنو رہ ماں خنیمت ماں سے منفقہ اور پائی پینے ق باری ہے گر سے اس میں شخص حاصل ہو۔

وم زقر من (قرعالد ازی کرنا)، کها جا" آسهم بیدهم" یکی د کے درمیا بیاتر مداند زی ک

فقر، وكرام نهى دومعنو ب ميل" سوم" كالفظ ستعال كرتے ميں۔

ہے، معنی ول (سی شخص کو حصہ و ا، بنانا )کے متبار ہے:

المصباح المعير السال العرابية ماده (مهم -

# اشاره

أسير

دیکھے: '' سری''۔

تعريف:

ا - " شارة" كامعنى لعت يلى "التعويج بشى" (كى چيز سے اشاره كرنا) ہے، الل سے ويلى مجھ جانا ہے جو ہو لئے سے مجھ جانا ہے، البد ہاتھ، " تلھ ور صوب وقیرہ سے يہ كثارہ ہے، كہ جانا ہے: "أشار عديه بكدا" يحى الل نے الل سے رقی رے ظام و، ورال كاسم "شورى" ہے۔

ن رہ یہ دیا ہے۔ اس کی وصورت میں مسی جنے وی کے بار سے میں حقیقت ی بیوں ، ورمی زی طور پروان چیز وی کے دیا جسی اس کا سنعیاں کردیا جا ہے ، جیسے خمیر فاسب وغیرہ سے اشارہ کرما البلا گر اشارہ کاصلہ '' اللی جائے تو اس کا معنی باتھ وغیرہ سے اشارہ کرما میں موگا، اور گر اس کا صلہ '' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ہوگا ۔ ورگر اس کا صلہ '' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ۔ ورگر اس کا صلہ '' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''لایو جائے تو اس کا معنی رئے گا جر کرما ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''کرما ہوگا ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''کرما ہو گا ہو گا ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں ''کرما ہو گا ۔ ورگر اس کا صلہ ' میں کرما ہو گا ہ

الكاريت - ١٨٠ - ١٥ ، اللمال ، المصب ع ماره شور -

فویصہ نا (تم پر کونی گنا ہ نہیں کہ تم ن ہو یوں کوجنہیں تم نے نہ باتھ مگایا ورنہ ن کے سے میر مقرر کیا طارق وے وو) کی ولائت میر کے ذکر کے بغیر صحت نکاح پر ہے اس سے کہ صحت طارق صحت نکاح رافر ع ہے۔

عبارة العص سے وہ معنی مر وہونا ہے جس کی طرف وجن ال کے مسیفہ سے نتقل ہونا ہے ورافظ کے وکر سے وی معنی مقصود ہونا ہے، اس کے اس وی معنی مقصود ہونا ہے، اس کے مسیفی بحث اصولی ضمیر میں سے در۔

#### متعقد غاظ:

#### الغب-ول ست:

۲- ولالت سے مر وکسی چیز کا ال طرح ہونا ہے کہ ال سے دوہم کی چیز کا ال طرح ہونا ہے کہ ال سے دوہم کی چیز کا ال ال طرح ہونا ہے کہ ال سے زیادہ عام چیز سمجھی جائے ہو ہے ، چیسے لفظ ای ولالت معنی بر، یہ ان رو سے زیادہ عام ہے اس

#### ب- پيرو:

# ژ ره کا شرعی حکم:

سے ۔ ان رہ مٹر امور میں لفظ کے قائم مقدم ہوتا ہے، اس سے کہ وہ تلفظ می رطرح مر دکو ظاہر کرتا ہے، پیس شارٹ نے حض تعمر فات میں لفظ کے تلفظ کو ہو گئے والوں کے سے ضروری تر رویا ہے، جیسے

انکاح، گرانسان اس لفظ کے تلفظ ورقوت کو پیانی سے تحروم ہوتو اس کے حق میں شارت نے ٹی جمعہ اس کے شارے کو تلفظ کے قائم مقام قرار دویا ہے۔۔۔

### گو نگے کا شارہ:

۵- شرعی طور پر کو نگے کا مثارہ معتبر ہے وروہ ں چیز وں بیل آن میں تلفظ شروری ہے، ہو لئے و لے کے تلفظ کے قام مقام ہوتا ہے، جب کہ اس کا مثارہ معلوم ہوں تنام طقود میں جیسے شرید وقر وحت، جارہ، رئین، نکاح، ورطقود کو تم کرنے میں جیسے طارق، علی تی اور اور ور اس کے ملاوہ الر ارباطہ وو کے سو دگیر توعیت کے الر ارہ الر ار باطہ ود میں سند کی ہے جس و تعصیل ساتھ سے اس مائی طرح وعاوی وراسدم کے سلے ایل بھی کو نگے کا ان رہ معتبر ہے۔

جمہوراتنی و کے رویک کو نگلے کے بٹارے کے معتبر ہونے میں اس کا فرق نمیں ہے کہ وہ مکھنے پر افادر ہمویا اس سے عالمیٰ ہموہ یا بیا کہ وہ بید کئی طور پر کونگا ہمو یا کونگا ہیں اس پر حدیثی طاری ہمواہوں اس

\_PT 1620.+

۳ کلیت ۳۳۰

ء ځلېت ۳ ۳۰۰

<sup>144</sup> بل تقوصہ 11 \_10 \_

۳ ۔ وصنہ اللہ عیں ۸۸ م ۳، معلی لاس قد مد ۱۲۰۳، په ۱۹۹۰ مطبع الرياض، حاشیہ س عابد میں ۳ ۴۵، القو عیں التقریبہ ص ۱ ۔

m عائد الله على مهر ، وهند الله على m مهيمه مر تجليل man وهند الله على m

ثانید میں سے متول سے قل میا آب ہے کہ کو تلے کا اشارہ ای صورت میں معتبر ہوگا جب وہ تکھنے سے عاجز ہو، ال سے کہ کتابت نیو وہ ضبط کرنے والی چیز ہے ، والی چیز ہے ، والی پیر نے کو تلے کے اشارہ ور ال ال کتابت کے درمیان فر ترمین میا ہے، ابعد ظام یہ ہے کہ والی پیر کر دیکو نے کے ان درندہون کر میں گا درندہون کر میں گرم دیک کو تلے کے شارہ وقالیت کے سے تکھنے پر قادرندہون ک

حصہ کو نگے کے شارہ کے معتبر ہونے کے بے حسب دیل شرطیں مگاتے میں:

الس ۔ وہ محص کونگائی پید ہواہوں اس پر کونگا پی حدیث طاری ہو گئی ہو ہے۔ ہی رواہیت ہو گئی ہو ہوں ہو اس مام ابو طنیفہ ہے بہی رواہیت ہے ور اس میں بوحری ہے وہ مختی نہیں ۔ او متمرنا شی نے اس و مقدار کیک سال تک ممتد ہونا بتا ہے ہو تا تا رف نبیش ہے: گرکسی محص پر کونگا پی طاری ہو اس میں اس کی عبارت بی کی طرح اس کا شارہ مجھ جانے بھی ہوتا ہو ہو ہی ہوں ہی کی طرح اس کا اشارہ بھی ہو نے بھی معتبر ہوگا ، ور زندیس ہے ۔

ا۔ گر حالت نمازیش شارہ کے در بعیدی طب کر نے قو صل تو ں کے مطابق ال در نماز ہوگئیں ہوں۔

۵۔ گر اشارہ کے ذر معیشم کھائے تو اس کی سین لعات کے ملاوہ

وهيد الله على ١٨ ٥ ٣٠

<sup>۔</sup> عاش کی عامد ہیں ۳ ۲۵ میکٹور بیاب کروج ہو ورکرے ہے نے ای آخر ماقوں پر عمل یاجا۔

حاشیہ میں جانبہ ہیں۔ ۲۵،۴۵۵ میں جانبہ ہیں۔ ۸۴،۴۵ ھیج جیرہے۔ استال شرور النظام لا می مجمع میں ۳۸ ۔

### کسی معامد بیل منعقد نبیل بهون \_\_

# گو نگ کی طرف سے س چیز کافر رجوموجب صد ہوتی ہے:

الا – القرب و کا کو تگے کے زیا ورد گیر صدود کے اتر رکے تیجے ہوئے میں سان ف ہے۔ ان فعیر ، حیابد میں سے افاضی اور مالکید میں سے بل القاسم ہیں رہے ہے کہ گر کو فکا ان رہ سے زیا کا اتر رکر نے قوال پر صدرگائی ہوئے ہیں کہ جس محص کا اتر رزیا کے صدرگائی ہوئے ہیں کہ جس محص کا اتر رزیا کے سال وہ دو گیر معامد ہے میں ورسے اتر ارپایا ہے، اس کا اتر رزیا کے بارے میں بھی میچھ تر رہا ہے گا۔

حقید کا ندسب ہے ہے کہ کو نگے پر زیا کے آئر ار وجہ سے صرفیم مگائی جائے گی ، اس سے کہ اشارہ میں اس مفہوم کا احماں ہے جو سمجھ گی ہے اور دوہم مے مفہوم کا بھی ، اس طرح حد کے واقع کرنے میں شد پیدا ہوگا ، اور عدود و تبہیات کے فار میدمی ف کی جاتی ہیں ہے۔ اس کی تصیل (حدود اور ائر ار) کی اصطارح میں موجود ہے۔

گونگے کاشرہ لیے اقر رہے متعبق جس سے نصاص و جب ہوتا ہے:

2 - کو نگے کا مثارہ تصاص کے بورے میں فقید و کے قول کے مطابق مقبول ہے مطابق مقبول ہے ۔ مار

# گو نگے ہے اور سے کی تقدیم:

۸ - انقبہ وٹنا فعیہ نے صرحت کی ہے کہ گر کو نگے کا ٹ رہ ای ہوک ہو وہ وہ فقص ہوا اس ہے وہ اس کے مثارے کے مفہوم کو سمجھ بو اس کے مثارے کے مقارے کو مجھناصرف بو نئے ہوئا رہے کو مجھناصرف عقل مند ورو مین افر و کے ساتھ خاص ہوتو یہ کن میہ ہے گر چہ اس کے ساتھ کر آپ کے ساتھ کر چہ اس کے ساتھ کر آپ کے ساتھ کر چہ اس کے ساتھ کر آپ کی ساتھ کر آپ کی ساتھ کر آپ کی ساتھ کر آپ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کر آپ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی کر ساتھ کی ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی کی ساتھ کی کر ساتھ کی کر ساتھ کی کی کر ساتھ کی کر س

ور ال صورت میں جب کہ کو نگے کا ش رہ کن یہ یو ال ی نمیت دہم ہے ش رہے کا بات ہے مجھی جانے ی ، ور گر ال کے ش رہ کوکونی بھی سمجھند سکے تو وہ فوکر ارباع نے گا ۱۲ ۔

مالکید کے رویک کو نگے کا اُٹی رہ کن پٹیس ہوتا ہے، گروہ سمجھا ج نے توصر سمجے ورند بھولٹر رہا ہے گا اس

ہم نے حصر ورحنابد کے میہاں کو نگے کے اٹا رے راصر سی ور کٹا پیش تشیم نبیل ہوں ، وران اٹا رہ کی الطلاق ' سے متعلق تنصیل طارق کے باب میں سے کی۔

# گونگ کا شرو هر معتقر آن کے سسے میں: ۹ - اس مسلمیں فقہاء کے دور تی نات میں:

وں: کو نگے کے سے نمازی عمیر اورتر ساتر سیل پی زوں

کو حرکت دینا و جب ہے ، اس سے کہ تندرست انسان کے سے پی زوں کو حرکت دینا و در کہ تلفظ کرماضر وری ہونا ہے ، کہد جب وہ یک سے عابر نے جاتو دوم اس پر لازم ہوگا ، حصر بی فعید ورحما بدیل سے

اناضی کا بجی توں ہے۔

وہم: ال برینی زبال کو حرکت ویناہ جب نبیس ہے، مالکید ،ور حاشہ س عامدیں ۳ ۳۵ میشرح الرفانی مر ۴۰ ۔

لاشره و الطام على سے ٢٠٠٠ موجود ١٩٢٠ مان الله على ١٩٠٠ وهند الله على ٨٨ ه ٢، و مي

۳ معی ۸ ۹۹ شیع الریاض

۳ بد سے اصل سے ۰ ۱۹۵۳ء ۵ ماہ وہ صند الله عیر ۲۹ ۹۱، میری ۱۹۸۳ ۵ می شیر سی عابد ہی ۲ ۲۵ س

٣ مايوال على ١٨٠ \_

ه شرح الريقاني ۴ مه ١٠٠

حنابد کا یکی مُدہب ہے۔

حض حصہ اور ٹا فعیہ نے ہے توں وجوب تر یک پر بید مسلم متفرع میا ہے کہ حالت جنابت میں کو نگے کے سے پی زباں کو قر متاثر سن کے و سطے حرکت وینا حرام ہے۔

## ا ان رے کے ذریعہ کو ہی:

# وهمخض جس کی زبین بند ہوگئی ہو:

حتابعہ کا مذہب ہیا ہے کہ جس بی زبان ہند ہوگئ ہو اس بی وصیت ورسٹ نیس ہوں۔۔۔۔

- تشميد اين عابد ين ٣ ٨٠، معى لا س قد مد ١٣٠٠ م طبع الرياض، القو مين المصويية عل م م، الأش وو فظار مسبود هي رهم ٨٥ هبع التجارية
  - ٣ محة الختاج ٨٨ ٣ كه الحرار الق مه مديمها يع الختاج ٨ مد٥٠
    - r كالرائية من مديد ص٥٩٥، مدمل ١٨٠٠ ـ
- م الأش والطام ص ٢٠٨٥ و ٢٠٨ الأحد ف ١٨٨ والتي عبد إلى عبد إلى عمر و

يو لخےو ڪا شارہ:

۱۲ - بوشخص ہو لئے ورتلفظ پر قدرت رکھتا ہوتو اس کے ش رے کو
 تلفظ کے قائم مقام تر رو ہے میں دونقط کھر میں:

پالا تقط انظر : یہ ہے کہ یہ شخص کا شرد الی جمد یعو ہے۔ دعیہ ، ش فعید اور منابعہ کا بہی مسلک ہے ، المدة چند مس کل استثناء میا گیا ہے ، المدة چند مس کل استثناء میا گیا ہی معظر است حصر حصد حصیہ ورش فعیہ نے کی ہے ، الن مس کل میں ن حضر است نے شراحت نے الم مقد م قر اروبی ہے ، من حضر است نے اللہ اللہ اللہ اللہ کی وجہ اللہ وجہ ہے کہی ہے کہ جب استارہ کی واقع میں الل سے وہ یقین حاصل نہیں ہوتا جو دلالت تو کی ہوتی ہی ہے تو بھی الل سے وہ یقین حاصل نہیں ہوتا جو کی رہت ہے کہ جب استثناء کی ہوتا ہو کی رہت ہے حاصل ہوتا ہے ، نہوں نے آن مس کل کا استثناء کی ہے کہ میں :

الب معتی کاش رہ ہے جواب دینا۔

ب کن رکو اما ن دینا اما ن خوں ن حفاظت کے پیدو کور جیج دیتے موسے اشارہ کے ذریعیہ منعقد ہوجائے گاہ کہد گر مسماں نے کافر ن طرف ماں کا شارہ کیا دروہ کافر مسمانوں کی جماعت بیل سے کیا تو اس کا آئل صل کیا ہیں ہوگا۔

ج ۔ گرہ الت نماز میں سام ہیا گیا ور اس نے اشارہ سے جو ب دیا تو اس مینماز فاسر نبیس ہموں ۔

وسطارق کے وب ش مدو کے سے ش روکات

ھ۔ گرتحرم نے شکاری طرف ش رہ ہیا اور وہ شکا رکر لیا گیا تو ال کے سے اس شکار کا کھانا حرم ہوگا۔ حصیہ نے اتر روالس سے کے شارہ کا صافہ میں ہے، اس سے کہ شریعت نے اس کے شات کو پسند میں ہے، ای طرح سام ور لفری طرف شارہ کا بھی حصیہ نے اصافہ میں ہے۔

روم نقط تظر: یہ ہے کہ ہو گئے والے کا ش روجب تک لوگوں

# عبرة النص ورثررة النص مين تعارض:

ساا - عررة النص وراثنارة النفس كى مراد كاريان (فقر ورا) يل گذر چفا ب، لهد جب عرارة النفس كا اشارة النفس سے تعارض بوج نے تو عمارة النفس كے مفہوم كور جيح دى جان الن بل مل سالف اور النصيل ہے جوالا اصولي ضمير النمين ديمھى جاستى ہے۔

#### نماز میں سرم کاجو بورینا:

سما - نماز ی حالت بیل مام کا جو ب دیے بیل افتہاء کا ساق فی ا ہے، ال سیسے بیل تا بعین ی کی جماعت نے توں سے مدم کے جواب ی رفعت دم کے جواب ی رفعت دی ہے۔

قی دہ شام میں ، اور حضرت ابوج میر فاسے رو بیت ہے کہ جب نمیاز کی حالت میں ساکوس م کیا جاتا تو اس کا جواب دیتے یہا ب تک کہ سام کرنے والا سے شتا

وریک جماعت در سے بیا ہے کہ انموز کے حد مام کا جو ب دےگا ۲ ہے

امر ربعد کا ال پر اللاق ہے کہ قول کے وار بعید نمیاز علی مدم کا جواب و بنا نمیاز کو باطل کر و ہے والا ممل ہے اللہ اللہ الل ال حض العصیل علی ال کے درمیاں مشاف ہے۔

چنانچ والکید کے رویک راجے قول میرے کہ شارے سے مدم کا جواب وینا و جب ہے مار

ٹا فعیہ کے مردیک شارے سے سدم کا جواب دینا مستحب ہے ۵ ۔

حنفی کی رائے میہ کے باتھ کے شارے سے مدم کا ہو ب دینا مروہ ہے گر اس سے نماز فاسر نہیں ہوتی ہے ، حاشیہ اس عابد یں میں ہے: باتھ سے مام کا جواب دینا نماز کو فاسر نہیں کرتا ہے ، ہرخد ف سالوگوں کے جنہوں نے امام او حنیفہ ن طرف بینسوب کردیا ک اس سے نماز فاسر ہوج سے ن ، حالانکہ ال مذہب میں سے کسی سے بھی ال قوں ن عقل معر وف نہیں ہے ۔

عظرت ابو یم یا ہے اور کوھ حب عمی امعور سے مسطیع البعد رو کر یا ہے اور سے است عدیدے میں سے کی کمان و طرف مسوف تھیں یا سے۔

<sup>+</sup> فأكن عمرال المسك

۳ لاش دو الطام ملسوطی مرص ۴ ۴۳، مو بر جلیل مهر ۱۳۹۹، بد نع مهر ۱۰ ، س عابد بی ۴ ۵۳ م، معمی سر ۵۹۳، فروص ۹ ۹ م، اعامة الطالیس ۴ ۲ ، ش ف الفتاع ۲ ۵۳ م شیع الریاض

٣ - حاشر عور المعو ما ١٨٠٨ تال المعرم ١٠ ١١٠ المعلى لأس قد مد ١٥ هـ

۳ - نثرح منح جلیل ۱۹۳۰ ، معی لاس قد امد منع امشرح الکبیر ۱۵۰ ماه هاهیر این عابدین ۵۰ میریدید انتخاع ۴۳ مهر

م مع جليل ٢٠٠٠ \_

۵ معد د شر مر ۹۰ بهاید افتاع ۲۰ می

٢ عاشير كل عابدين ٢٠ ١٥٥٠ من

حتابعہ کے نز دیک اشارے سے مدم کا جواب وہو مکتا ے ۔

معی لاس قد مدمع اشرح الکبیر ۱۵۰ مرا س

یوے تو جھے یہ کرفر مایا کہتم نے بھی جھے مدم کیا تھ جب کہ میں فرائز مور ہاتھ)، ورمسم کی روایت بیل ہے:" فلاما انصوف قال ماہ دم بیمسم کی روایت بیل ہے:" فلاما انصوف قال ماہ دم بیمسمی آن آو د علیک آلا آئی کنت آصلی" (جب سی سیال فرائز میں اور شرع کے بواب سے سیال فرائز میں اور کا آئی میں نے دواہ سے کسی چیز نے نیمس روکا آئے ہیک میں نے زیر ہے رہاتھ )۔

ک طرح حفرت صبیب کے وہ ہے ہے مصرت یک عمراً ی عدیث ہے کہ نہوں نے فر مایا: "مور ت بوسوں اسمائے وہ وہ وہ مصلی، فسسمت علیه فود ہی شارة" ۲ (ش رسوں کرم علیہ کے پائل سے گذر، "پ علیہ فرد ہے تھ تو شل نے "پ علیہ کو بدم کیا۔ "پ علیہ کے نا رہے ہے تو شل نے "پ علیہ کو بدم کیا۔ "پ علیہ کے نا رہے ہے تھ تو میرے بدم کا جو بدی )۔

## تشهدمين شاره:

10 - جمہور اللہ و کا مذہب ہے ہے کہ نمازی کے سے تشہد میں پی شہادت ل انگل سے بٹی رہ کرنامستخب ہے، ورشہادت ل انگل کو اللہ و ل صطارح میں مسجد کہا جاتا ہے، یہ وہ انگل ہے ہو انگو تھے کے حد ہوتی ہے، نمازی اس انگل کو تو حید یعی شہد کہتے وقت گو سے گا ور سے حرکت نہیں وے گا اور اس کے استحب کی دالیل حفر ت

عدیہ: "اں رسوں معدملاً کی معندی محاجہ " ن وادین مسلم ہے حنفرت جابڑ ہے مرفوعاً ن ہے۔ مسیح مسلم تشکیل محمد او دعمہ الراقی ۲۰۸۳، ۲۰۸۲ طبع عیسی مجنبی ہے

عدیہ: "مور ب موسوں مدہ ملائظہ و بھو بصدی " ان رہ ایس الآمدی ابو، و اور ماں بے حضرت صور " بے ن جیمال مدی ہے ہا ہے کہ حشرت صور "کی عدیمے صور ہے تھا۔ الاحود ہے " اسال اسال ماری المکاریہ اسالیے، عمل ابو او ماری کا میں مشیوں، عمل النسان اساری طبع المطبعہ المصر ہے اس ، جامع الاصوری ہے ہمٹا تع کررہ ملاہیہ اتحد کی ۔

٣ - الروط ١ ٣١٣، معي لا س قد مه ١ ٣٨٠ -

ال زمير آل بير عديث ب: "أنه عنظيمة كان يشير بأصبعه اذا دعا، ولا يحوكها" الانجاريم عليات وعاء (شهد ) كے وقت اگل عام الدارة كرتے تھے الديك قول بير عام الدارة كرتے تھے الديك قول بير عام الدارة كركت و تھے الديك قول بير عام الدارة كركت و تير كاء الدارة والدارة كرا كور كات و كاء الدارة والدارة بالدارة تير والدارة بير والدارة

ورش رے ور یا ہے کھیت کہ الکانوں تھی رکھے گایا بند اور سے حرکت و کانا بند اور سے حرکت و کانا بند اور سے حرکت و کانا بنیس ال والعصیل صطاح "مارة" (نماز) میں سے د۔

## محرم كاشكار كي طرف ش ره كرنا:

المحرم نے کمی شکار کی طرف اشارہ کر دیا یا کمی صال (تغییر حرام و لے ) شخص کی شکار کی طرف راہ نمانی کردی اوران نے شکار کراہے تو محرم کے ہے اس شکار کا کھا حرام ہوگا ۔۔

عدیہ: "ألد ملائظ كال بيسبو ماصبعہ د دع " ر و بين الوراو اور ماں حضرت عمد الله من الربير عن ساؤوں ہے ہا ہے کہ اس ن مسلم ہے ہے۔ معل الله من التربير عن ساؤوں ہے ہا ہے کہ اس ن مسلم ہے ہے۔ معل التمان ٣٨٣ طبع مصطلح کجنبی ٣٨٣ ھا، عمول المعن مسلم ہے۔ معل البد جامع البدر جامع الاصول ٣٠٥٥ ما تا لع كررہ ملائية التحد في، الحمد علاقوں ٣٨٠ مراج معلم معلم ہے۔

n فقح القدير ١٥٥١، وهيد الله عين ١٩٠٣، مغمي التياج ١٥٥٠٠.

شکا سے متعلق و قعدی و رہے درتج سے بھا ہاو مسلم سے صفرت ابوق ہ سے در ہے اور لفاط بھاری سے ہیں 'فتح اس یں ۳۹،۳۸ شبع مسلفیہ مسلح مسلم مختفیق محموط ادعمدال کی ۳ مسلم مقبع عیشی مجمعی ماہ ۱۱ ھے۔ ۳ نیل المدر م۳ مہ ہے۔

٣ - فقح لقدير ٣ -٣٥٥، معى لاس قد مه ١٠٨٠ م

نہیں ہے۔۔

حجر سود وررکن یمانی کی طرف شاره کرنا:

مغی انتاج ۱۳۵۰، وصد الله عیل سره ۱۱، تقو عیل انتازی ۱۹ شیع انقلم میروت، ایما ب سر ۲ س

عائذ ہوتو اوہ ال رحرف ش روٹیس کرے گاہش فعیہ اور مام محکد ہیں عن ن رہے یہ ہے کہ ججر سود پر قیال کرتے ہوئے اور کن یہ ٹی ن حرف اشارہ کرے گا۔

### ثارہ کے ذریعیسرم کرنا:

10- ابو لئے و لے حص کے بے ہاتھ ہوسر کے مثارہ سے مدم کی جواب کی بہتر و سے سنت حاصل تہیں ہوگی و نہ مثارہ سے سرم کے جواب کی فرضیت یا آفر ہوں و اس سے کہ بارم ال مہور کے قبیل سے ہے آن کے خام مقام کے بے شرک نائم مقام دوسر سے شرک نائم مقام دوسر سے نا در کا تا تا میں اللہ بیا کہ الل کے بے شرک الا مقام دوسر سے مشرک اللہ بیا کہ الل کے بے شرک اللہ فا د دوسر سے اللہ فات اللہ بیا کہ اللہ کے اللہ بیا کہ بیا کہ بیا ہے اللہ بیا کہ بیا ہے کہ اللہ بیا کہ بیا ہے کہ اللہ بیا کہ بیا ہے کہ بی

عديث شريف شريب ي جا"لا تسموا تسبيم اليهود، فإن تسليمهم بالأكف والوء وس والإشارة" م (يبودل طرح مدم ندكره، يوتك ال كالمدم بالقول بمروب اور اشاره سے يوتا بي كريات كي جاء ان الى روح سے روايت كي ہے كہ أنهوں نے

۳ حدیہ: "م نوکب سنلام ہمیں نوکیس "ن ہے بہت بخا ہی مے حظرت سم محرؓ سے ں ہے۔ فقح اس ہے سے شیخ اسافیہ ہ

۳ حدیث: "طاف منبی دائیت علی معبو " ان ۱۹۰۰ بیت بخاری سے محفرت می بحویل ہے والے ساتھ اس بر ۲۰ سے مضم مسلم ہے۔

مغی انتاج ۱۹۸۰، انتر الراش ۱۵۵، س عابدین ۱۹۳۰، مده ال ۱۳ ما، افرشی ۱۳۵۰ ۱۳۵۰، ش در القتاع ۱۳۸۰ معی ۱۳ ما ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ مفیم اور ر

### صل یمین کے بارے میں ثارہ:

حضرت عطاء من بربرج سے اللہ تو بھا ہی ہے لا ب معر "میں نقل یا ب عصل اللہ العمد فی توضیح لازب معر ۱۴ مشیع استفیار ۱۸ ساتھ اللہ ہے۔ ۱۳ ھا۔

- ٥ لاو کا علو و بارهن ٢٣٠ سام، بهایة انجماع ۸ م ٨ س
  - ا روم عل
  - م مخبيل القوعد 10 ـ
- ۵ بعنی لاس قد مده ۱۹۰۰ هیم بولاق، ۱۸۶۸ فی تقواعد ۱۵ ماش ب القتاع ۷ برم

لمنعی لا س قد مده ۱۰ ساء، انگر الر اُق ۲ ۲ ۰ ۳ سـ ۲۰۰۵ سد ۱۹ ۵ م شرح مجمعة الاحظ مهما یعسطی بدر مهر ۵۲ م ۵۸ ماره/ ۹۸ س

عدیہ یہ اسمی دیکھے ۔ " ر یہ این ایو یعنی قطمی اور طر کی اے معلم اسمی دیکھے ۔ " میں ایو یعنی قطمی اور طر کی اے معلم سے معلم سے معلم سے معلم سے معلم معلم معلم معلم معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ معلم اللہ مارہ معلم سے اللہ مارہ معلم سے معلم معلم اللہ مارہ معلم سے معلم اللہ مارہ معلم سے معلم سے

قریب امرگ شخص کا س پر جنایت رین و سے آ دمی کی طرف ش رہ کرنا:

11- جميوراتن و الله المسك يه ي كرتريب الرك شخص كايتون الهد الفراس في المستحد المسك يه ي كرتريب المرك شخص كايتون الهد المسلم و جب أيل بوقك اله يونك ال صورت يل ال كادكوى فير بر السلم يل بحق اله يونك ال صورت يل ال كادكوى فير بر الل كرسيد يل بحق الولي بي ب عن كاتو خون كرسيد يل بحق المال المسلم بي بحق المال المسلم بي بحق المول المول

۔ میں گر اس نے بیاب کافلاں شخص نے جھے مطلی سے قبل کر دیا ہاؤ اس سیسے میں ادام دارک سے دورو بیٹیں منقول میں:

پہلی رو بیت یہ ہے: ال کاقوں آوں نیس میاب کے گاہ یونکہ ال میں یہ نمست موجود ہے کہ وہ محص ال کے در ایجہ ہے ورثا مولو مالد ر بنانا چاہتا ہے۔

ور ووسری رو بیت ہے ہے: اس کا قوں قبول کیاجائے گا ور قس میں میں ہوگا، اس سے کہ وہ قس میں میں ہم نہیں ہوگا، اس سے کہ وہ سے حال میں ہم نہیں ہوگا، اس سے کہ وہ سے حال میں جمونا شخص بھی چے ہوتا ہے ور سُرگا رتو بہ کر بیٹا ہے، کہد جس شخص کے سے سخرت ی طرف سر کرنا طے ہوگی و اسے کہ مسلماں کے ماحق خوں ہوگی تو سے کسی مسلماں کے ماحق خوں بہوگی تو سے کسی مسلماں کے ماحق خوں بہا نے کے سسے میں مہم نہیں میاج سے گا، ورلوگوں کے حوال میں بہا نے کے سسے میں مہم نہیں میاج سے گا، ورلوگوں کے حوال میں بہا نے کے سسے میں مہم نہیں میاج سے گا، ورلوگوں کے حوال میں بہا ہو ہو ہے گئا ہوں پر ند مت کا جذبہ بہا ہوں پر ند مت کا جذبہ نے دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کسی انساں کے قبل کا گنا ہو دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دائوں کے خود ہوں ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہے کہ دراہ کے طور پر لے جانا ظام ورعا دیا ہو کہ دراہ کے طور پر لیا دیا ہو کا دیا ہو کہ دراہ کے طور پر لیا ہو کہ دور پر لیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور پر لیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور پر لیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور کے گا کا کہ دور کیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور کیا ہو کہ دور کیا ہو کیا ہو کہ دور کیا ہو

عدیہ: "لو یعطی معاص " ن یو این خطرت س عوبی ن عدیہ سے یہ قصہ سے شمل میں بتا ہی ہم فوعاً ن ہے اور لفاط مسلم سے ہیں۔ مسلم نے قصہ کا تذکرہ فومیں یا ہے قصہ اس س۸ ۲۳ مطبع اسلامیہ مسیح مسلم مشتمین محم فواد عبدال ل ۳۲۱ مسیم عیسی مجمعی ۲۵۵ ھے۔

شرح الريقاني ٨٠ ٥٥، حاهية الدعول ٢ ٢٩٨٠.

۳ - حاشیه سم حامله می الاش دوانطام عمل ۴ ۴۳ منتی افتاع سم ۵۳ می محد افتاع ۲ - ۹۳

۳ سرېر. جليل ۴ ۳۳۹

# إشاعت

#### تحريف:

ا - "إشاعة" أشاع كامصدر ب، ور" أشاع دكو الشيء "كا معنى ب: كسى چيز كركو پسيابيا اور ال كا ظهر ربي، ور "شاع المحبو في اساس شيوعا" كامعنى ب: فبرلوكول كردميول پيل المحبو في اساس شيوعا" كامعنى ب: فبرلوكول كردميول پيل أن ورظام بهونتى ، ورافتهاء كا ستعال الل بعوى معنى سي سيحده شيل ب

ور کیمی 'ش عت' کا احدق ال خبر و س پر بھی سیاج نا ہے جس کا تلم ش عت کرنے والوں کوئیس ہونا ہے ۔ ۱۰ ۔

فقری و بسارہ قات ال معنی کی تعبیر شاعت کے ملاوہ دیگر اللہ طا جیسے شتہارہ مشاء ور ستف ضہ سے کرتے ہیں اس

## جمال حکلم:

۲- کیمی شاهت حرام ہوتی ہے، گر شاهت میں اس چیز کا ظہار ہو جس سے لو کو س کی حزات و آئے وہ متاثر ہو چیسے بے حدیل و شاهت، اس سے کہ اللہ متا رک و تعالی کا ارشاد ہے: "إِن اللّٰدين پنْحبُون أَنْ

سال العرب، المصباح المعيم : ماره الشحق \_

- ۳ س عامدین، سه ۵ ۵ مه ۵ ۳۰ مشیع ۴م بولاق، جهیم ۲۰۵ شیع معرور تنظم امسیحد ب بیامش امید س۳ ۴ ۳ شیع، امعرور
- ۳ جو ایم ۳۲ ، ۳۲ ، ۳۲ ، س عامد ین، ده . انفلیو در ۱۳ شیع مجمعی . انقر طبی ۲ ، ۳۰۱ شیع رار لکتب، حاهید انمبد س ۳ ۱۳ س

تشیئع المفاحشة فی المدین اصُوّا بھُمُ عدابٌ أَبِیُمٌ فی اللّبُیا والاحوة الله (یقید جو لوگ پ بخ میں کہ موشیل کے درمیوں مے دیالی کاچ چارہے، ل کے سے دردا ک مز ہے دنیا تش بھی ور سفرت ایش بھی )۔

یہ افروی علم ہے، ورجھوٹی اٹ عت پر ال دنیا میں مرتب ہوئے والاعلم عدفتہ ف ہے گر ال درشرطیں پائی جا میں ورند پھر تعزیر ہوں معد حظہ ہو: (فتر ف ورتعزیر ) کی صطارح۔

جس شخص کے ہورے میں ال تئم کی خبر پھید ٹی جائے ہے محص ان عت ں وجہ سے سر نہیں دی جائے ں بقلیو بی نے کہا ہے کہ قڈ ف کے جو زمیں محض زما ں ان عت پر کت نہیں کیا جائے کا ، یونک پر دہ پوٹی مطلوب ہے اور

صدیت شریف ش یک آیا ہے: "بن فی احو الرمان یحسس الشیطان بین الجماعة، فیتکمم بالکلمة فیتحدثوں بھا، ویقونوں الا بدری من قابھا" الا (مغری زه نے مل شیطان بی جہ عت اللہ عدری من قابھا" الا (مغری زه نے مل شیطان بی جہ عت اللہ می می گا، پھر وہ کوئی و ت کر ہے گا اور ال بن جہ عت کے اثر و سے قل کر یں گے ورائیل کے کہم نیل جائے ہیں کہ کس نے بیوت کی ہے ا

\_ 9 JOJA

٣ القرطبي ٣٠٠، القديور ١٣٨٨.

## إِثْرُ عِنْ سُاسِهِ، 'شيوه ا – m

ال طرح كى و تولكوسن بهى مناسب بيس بي ، تو ال عظم سے تابت كياب سكتا ہے؟

عدوہ ازیں حاکم وراولی الامریروجب ہے کہ من سبطریقوں سے دروج کے کا من سبطریقوں سے درجے کو کان وے۔

سا- مجھی اللہ عن حض منام کے اوت کا ور اید ہوتی ہے، جیسے اللہ مت کی فقیص کے مطابعہ اللہ مت کی فقیص کے مطابعہ اللہ مت کی فقیص کے مطابعہ کے مطابعہ اللہ عن حت بطور اوت معتبر ہوں

ای قبیل سے میاں دول سے صدا ساتھ ہوجاتا ہے گر ب دولوں نے غیر کو ہوں کے نکاح کیا ہو اور وطی ثابت ہوجائے بشر طبیکہ ان کا نکاح لوگوں میں مشہور ہوں ہے۔

سم - اور گر کسی چیز کے اظہار رکا نتیج حرام میں پڑنے سے رو کن ہوتو ال ں بٹی عمت مطاوب ہموں ، جیسے رصاعت ن بٹی عمت ال ن طرف سے جس نے دودھ بارہ ، اس عابدیں نے گریر میا ہے ، عورتوں پر و جب ہے کہ براشہ ورت ہم بیجے کو دودھ منہ بار میں ، اورجب دو دھ بار میں تو سے یا در شیس اور سے مشہور کردیں اوراحتیا ما سے کھے لیں س

#### بحث کے مقاوات:

۵− شوت کے مقامات رصاعت، نکاح، شہادت، تسامت، صیم رہیں ملال کی بحث میں ) قدّ ف مسل وقف ور شوت نب کے ابو اب میں دیکھے جا میں ۔

#### القبيون ١٥،٣٣٨ \_

٣ كروبد ير ٥٠٠٠

# أشإه

#### لغوي تعريف:

ا - آشباه جمع ہے ورال کاممرو شبہ ہے، الشّبة ور الشّبة المعنی کے معنی میں " تا ہے، ورال ل جمع کشوہ ہے" آشبه اللّبی "کامعنی ہے کی جہا کی جمع کے جر کے میں اللہ کامصب ہے کہ ب کے میں اللہ کامصب ہے کہ ب کے مائیاں میں ہونے کی بی میں اللہ اللہ کا مصب ہے کہ ب کے مائیاں میں ہونے کی بی ایس اللہ کی واسر سے کے مائیاں میں ہونے کی بی جر ایس میں اللہ کی واسر سے کے مائیاں میں ہونے کی بی جر ایس میں اللہ کی واسر سے کے مائیاں میں ہونے کی میں ہونے کے میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کے میں ہونے کی میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کے مائیاں میں ہونے کی ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی میں ہونے کی ہونے کرنے کی ہونے کی ہونے

صطدحی تعریف: بف-فقها ء کے مز دیک:

۲- فقری و کے رویک لفظ شبوہ کا ستعمال اس کے فتوی معنی سے مگ مبین ہے۔

## ب- صولین کے مزد یک:

الحريش جورت في يل اصوليس كاستان ہے ، يہاں تك كا امام
 الحريش جوری نے كہا ہے كہ شدن تحديد ورتع في مس نہيں ہے ، ور
 وہم سے حضر ہے كہا ہے كہ ال ن تعريف مس ہے ۔

چنانچ کہا تی ہے کہ شد صل ورفر تا کا کسی ہے وصف میں مشترک ہونا ہے جس کے ہورے میں پی خبیاں ہو کہ اس میں یی حکمت ہے جو غیر تیمیں کے کسی حکم ی مقتلسی ہے، جیسے وضو ورمیتم میں

<sup>-470</sup> V6 4

مان العرب: مادة وتشر -

شیت کے بورے ٹیل امام ٹانعی کا قول کہ ووٹوں طہارت ہیں، گہر (وجوب نیت کے اعتبار سے )دوٹوں سے جدا ایمو یکتے ہیں؟ افاضی او کر از کی سرک ٹیٹے سے کے مدال مصف میر در بنا

افاضی او بھر نے کہا ہے کہ اشد یہ ہے کہ وہ ایس وصف ہو جو پی و ات کے علم رہے تو تکم کے مناسب نہ ہولیوں اس چیز کو مستازم ہوجو یں و ات کے دافلہے تکم کے مناسب ہو۔

ور بیاری نے ''شرح اہر ہاں'' میں افاضی سے علّ میا ہے کہ شہر وہ ہے جس کے وصف شیالی رسٹھنل ہونے کا وہتم ہو

ور کہا گیا ہے کہ شدوہ ہے جو حکم کے مناسب نہ ہو، میں جنس قریب میں اس رجنس قریب کا عنس معم وف ہوں۔

ریا کر می مصطفی جنسی۔ دو ع ارحموت نگرح مسلم الشوت مع حاصة مستصلی ۱۳۰۰ هیم بولاق

۳ دوع الرحموت شرح مسلم المثبوت مع حافسية متعملي ۳۰۰۰ شع يولا ق لأمير مد ب

محكر ارمنتخب فبيس بهوكي \_

> شبه کا جمال حکم: ول: فقها و کے نز دیک:

لمستدمتی ۳۰۳ مثع بولا**ق۔** 

۳ ۱۸ رایه کس ۱۹ م هیم مصطفی مجلمی تخفیق شیح همد تا کریه

٣ منظم في تقواعد مو محمَّ ١٠ ١٣٣٠.

\_90/0.6LOJ# 6

۵ معی ۱۸ ۵ شیع اگریاص، منح جلیل، ۵۲۸ ـ

جس معامد میں می صحت ہو اس میں شہ کے در بعید فیصد کرنے
 کے بے اس معامد کے ماہ ورتج بدکار کا قوں شرط ہے ، جیسے قیا فہ شن کی کے معامد میں جو کرنے کی کے قول کا عشار کیا گیا ، یونکہ وہ اس أن کا ماہ تق اللہ ۔

جاء ب به آکحن العیسی، سابغ الأبیتین، مدیج الساقین، فهو مشویک بن سحماء ، فجاء ب به کدیک، فهان البیمی فی مشویک بن سحماء ، فجاء ب به کدیک، فهان البیمی فی البی

بینفس کے عتمار سے ہے، اور علم کے اعتمار سے اللہ تعالی کا فر ماں: البحکم بددوا عدل مسکم الشار برائ کے ورسیل الب البحکم بددوا عدل مسکم الشار برائ کے ورسیل ہے، جیسے محتمر سے میر فیصل میں فیصل میں فیصل میں فیصل میں محتمر سے محتمر محتمر سے محتمر محتمر سے محتمر محتمر سے محتمر محتمر محتمر سے محتمر محتم

ورجس کے ہورے میں صلی بدکا فیصد ندیمو اس میں دوعا دی تجر بہ کارکا قول معتبر بھوگا ۔ ۔

ے - بیبات فیش مطر را ل ج ہے کہ مام ابو حنیفہ اور ب کے اصلی ب

صریے: "لولا ما مصی می کتاب سه لکان ہی وبھا شان" ر اوارین بخابل نے رائے م<sup>صح</sup>م اوم ماضع سائنے ہا

''فی سد مد مداد ''حظرت عقر معظرت عقالی حظرت علی معظرت مدیر عالی معظرت سی عوبی اور حظرت سی میڈ کا قوب ہے اس درہ ایس مام ٹا توں ہے و م م مه هیجی المعرو میں اوران سے پیکٹی ۵ مام هیج الرق الله ف العظم ہے ہیں ہے مہنا تھی کہتے ہیں کہ میدیو ثین سے یہ عالی ہے اور مام ٹا تھی و پیکٹی سے سی تھر سے اس ان کو پیکٹی سے اور عالی قریب ہے اور مام ٹا تھی و پیکٹی سے سی تھر سے سے الحقیم عالی قریب ہے اور مام ٹا تھی و پیکٹی سے سی تھر سے اللہ میں اس ان کھر سے سے سی تھی ہے۔

٣ الطرق الكميه ص ٢٠٠٠، ٣٠٠

عدیں: "أي عالیہ اللہ ہوي " ان وادی بقا یں وسلم ہے حفرت عاق کی ہے در ہے بعقے الن یں ۲ ۵۹ شبع اسلامیہ سمجے مسلم تحقیق محمد عذا اد عہد الن لی ۲ ۸۸۳ شبع عیسی مجتمعی ہے

٣ - مطرق کنکمیه ص ۹۵، ۹۸، ۹۸، التیصر ۲۵، ۵۸ - ۵

نب کے سسے میں شد پر عقاد کرنے کے بارے میں جمہور سے
سا فی رکھتے ہیں ، جیس کے بڑے وصید میں جمہور کے مرد کی شد کا
منتار صفت کے دولا ہے ہے ، ورحمیہ کے مرد دیک مثل ہے مراد
قیمت ہے ، اس کی تعصیل اس کے مقامات میں ہے گی ۔

اس طرح دو مرعوں کے مابیان و قع ہونے و لے ختا فی میں
مالکید کے ددیک شد مرح عتی دکیا جائے۔

المحقور فی المقو اعداسورش کے وب ارباء میں ہے: گرمینی کیلی اور وز فی ندیموتو کیلے قول کے مطابق الل کے سب سے تر بیلی شد کا مان دیا ہوں کے مطابق اللظر اول صورت میں سے نظام اللظر اول صورت میں سے نظام اور دور مبد رجموں میاجا کے اس میں صل میا ہے کہ کوال کے تر دیا تر معاملہ ہوال سے نایا دومش رہت رکھے و لے معاملہ ہو جموں اللہ سے زیادہ مش رہت رکھے و لے معاملہ ہو جموں

کرنا ضروری ہے، ناک عاقد کے تعرف کی تصبیح ممس عد تک ن جاسکے مار دظاریو: (صلح) کی صطارح۔

## ووم: شبه اصولیین کے مزود یک:

9 - اصر کیس کا اس میں سان ف ہے کہ شد حجت ہے انہیں؟ کیک قول میں ہے کہ شد حجت ہے، اور شر اصر کیس کا بھی فدمب ہے، لیک قول میں ہے کہ شد حجت نہیں ہے، شر حصر کا بھی قول ہے، اور اس کے ملاوہ دیگر اقوال بھی معقول میں سے راس کی تعصیل اصولی ضمیمہ میں (قیاس) کے تحت دیکھی جائے۔

## علم الفقه مين فن الهشباه و خطائر سيمر د:

1- ان الاشباد و نظار سے مر دجھیں کے حوی نے شبوہ بل جیم پر پی تعلیق میں دکر میا ہے، وہ مسائل میں جو میں میں کیک دہم ہے کے مثل بدیمونے کے با وجود تھم میں مختلف میں ، یے تحقی امور ی وجہ سے ان کا درک فقہ ونے پی دفت نظر سے میا ہے اس

ال أن كا فا مده جير كرميوطى ف دكرميا به من بي ب كرده ايد أن ب جس كرد رايد السال فقد كرحة كل من كرد رك من حد ورام راس و القد بمونا ب فقد كرفهم و مخص ريش مهر رت عاصل كرنا ب احاق و ترخ بر كرد رت حاصل كرنا ب بي احام و معرفت حاصل كرنا ب جو كرابوس يش فركور فيش بيل ، اور زها ف كر يه بي في حالات ورجو دي كرد مام س گاه بمونا ب بو

معی سر ۵. لاختی ۱۹۰۰ منح جلیل، ۵۳۹ امریر پ ۲۳۳

٣ التبصرة بهامش فتح اللي المارد ٣ ٥٠٠

المراجع في القواعد الا المامال

الهربي عربه وال

٣ ١٠٠ الريا الجرياص ١٨٠٠،١٠ شع مصطع المحمي

٣ الأشره و لطام لا مرتجيم مع تعلق أتمه ل ١٠ شيع الطباعة العامره-

م الاشاه و تظار مسيوهي وس 1 . م شيع مصفعي السي

حضرت عمر بن انحطاب فی خضرت الوموی الشعری کوتر برانر ماید تصابت عمر بن انحطاب فی حضرت الوموی الشعری کوتر برانر ماید تصابت می در اصول می ایست می موجود) معتبات کو بن اصول بر قبیل کرور این معامل کرور این می الله سران در ایک زیاده بیند بیره و در س سان دومش بیمعام بوال کوافقتی رکرلو سان دومش بیمعام بوال کوافقتی رکرلو سان دومش بیمعام بوال کوافقتی رکرلو

## اشتنباه

#### تعريف:

اشتباه کافتہی استعمال ال کے تفوی معنی سے زیادہ خاص ہے، چنا نچے تہ ہوئی نے شدن تحریف بین ہے کہ شدہ ہ ہے جس کے حرام یا حلال ہونے کا یقین نہ ہوتا ، ورسیوطی نے کہا ہے کہ: شدہ ہ ہ جس ن صف وحرمت حقیقت میں مجہول ہوتا ، کمال الدین بی کہا م کہتے میں کہ: شدہ ہ امر ہے جونا بت کے من بیہو اگر حقیقت میں نابت نہ ہوہ اور اشتباہ کے تحقق کے بے ظمن کا ہونا ضروری ہے م

## متعقد غاظ: نف-التابس:

۲- التول سے مرد شکار ہے، التوس وراشترہ میں فرق جیس کہ دسوقی نے کہا ہے، یہ ہے کہ اشترہ کے ساتھ ولیل ہوتی ہے (بو

حشرت عمر س افضات ہے اثر "اعوف الأمص و الاشباد " ا وابیت تعلق سمر ۲۰۹۱ سے ۲۰۹ شیع اکا آن تاہم ہ این ہے اور س محر کے تعلقیص ۱۰۲۰ شیع اکا آنام ہ شمل نے قوراتہ اور

سال العرب، أمصباح الماره ستر -

٣ لتعريفات الحرجابه ص٠ -

m الأشروو فطار منسيوهي وهي • • \_

م البدريم مع ستح مهر ٨ ما شيع اول ميرب الأشرة النظام لا م حجيم ص ٥٠ ـ

دونوں اجٹی لوں میں سے کئی لیک اجٹی کور مجھ تر رویتی ہے )جب کہ امتیاس کے ساتھ کوئی دفیل ٹبیس ہوتی ہے۔۔

#### ب\_شهر:

سا- كرب تا ب: "اشتبهت الأمور ونشابهت "يلى مومد مشتر به تربي بيناني ندتو وه ممير به و اور ندظام به و اى مفهوم بل مشتر به تربي بيناني ندتو وه ممير به و اور ندظام به و اى مفهوم بل الشتبهت العبدة "(قبد مشتر به والي ال طرح و ويرتجير ت استعال كي ج في ال كرجمع شبه ور شبهات تي ي ال ۱۹۰۸ يوت و تيسي نديونا يوب كركسي امر كرم ام يا الله يوت و تيسي نديونا الته وكانتي ب

شہ ہ تشیم ور ال کے شمید کے بارے میں فقیاء ی چند صطاع عیں میں ،چنانچ حصہ نے شہری دوشمیس یں میں:

پہلی سے افتحل میں شہر سے انشہھۃ اشتباہ ان سہھۃ مشابھۃ اسبھۃ اسبھۃ

وہمری تشم بھل میں شد، ہے" شبھة حکمیة" یو "شبھة مدک" کہا جانا ہے، یعی محل وصت کے بارے میں حکم شرقی میں شدیمو، پیشدہ بوب حد کے ہے وقع ہے، گرچیوہ ہے کہ جھے عم ہے کہ وہ عورت میر سے من میں حرام ہے، پیشد یک دلیل کے قائم

حاشية الدحول ١٠٠٠م

ہونے سے محقق ہوتا ہے جو پی و سے کے اعتبار سے حرمت رفع کرنے والی ہوتا ہے جو پی و سے کے اعتبار سے حرمت رفع کرنے والی ہوتی ہے، پیش وہ دلیل و فع کے قائم ہونے کا سب تہیں ہوتی ہے، اور تی ہوندی سے والی کرنا میں سے کرنی کریم سی اللہ ہے کہ اور تمہار ماں کا رائد و ہے: "آنت و ماں ک الأبياک" الا تم ور تمہار ماں تمہار ہے والے کے ا

شہر یون شہر این کرنے و لے کے ظن اور اس کے عقد و پر موقو ف نہیں بھوں ، اس سے کہ شہر الیمل کی وجہدے موجود ہے ۔ ورش فعید نے اس م تیں قشمیس میں:

(1) محل میں شدہ جیسے حالصہ ہو روز دور ریبوی سے مجامعت کرنا ، ال سے کہ ال جگہ حرمت تعیید نہیں ہے ، بلکہ امر عارض و اجبہ سے ہے ، جیسے کلیف دینا ، ورعب دت کوفاسد کرنا ۔

ال خیال میں شدہ جیسے کوئی شخص ہے ، سر پر کسی عورت کو پاکر ال خیال سے کہ وہ ال کی بیوی ہے ، اس کے ساتھ مجو معت کر ہے۔ (۳) جہت میں شہرہ جیسے ولی ور کو ایموں کے بغیر ہے جانے ویلے کاح میں بیوی ہے جبت کرنا ۲۰ ور اس رائنصیں اسٹیڈ ک

ال جگہ بیدیاں کرنا مقصود ہے کہ شہ اشترہ سے عام ہے، یونکہ شہر مجھی تو اشترہ کے نتیج میں بید ہونا ہے۔ ورجھی اشترہ کے خیر بھی ہونا ہے۔

حدیث: "ألب و صدک لابک" ر واید س مابید ۱۹ ما شیع الجلس بر ہے اور مخاوں نے امعاصد عمل ۱۹ شیع کا تی مصر عمل نے تو ایکر سو ہے۔

- ۳ الهديد، تقطع، العنابيه ۴ مانات المانتيس محقالق وحاهية تقليل ۳ ۵۵ ـ ۲ ـ ، الأشاه و لظامر لاس كيم ۵۰ ـ
  - r المريد ب ٢٠١٩ مهمايية التن يع بد ٥٥ م، فقح القديد معروم ب

۳ العمصياع ماده مثبر 🕒

#### ج-تعاض:

سا - تی رض لفت میں کسی تھی کے و رفید مر و تک پہنچنے ہے روے

کانام ہے ، اور اصطار ح میں دومساوی محتوں کا ایب تقامل کہ ان
میں ہے جر کیک دومر نے کے خدف تھم کو و جب کرتی ہوتی رض ہے،
ورعند بیب یہ بات و کری ج نے ن کہ تی رض اشتباہ کا لیک سب

#### ر-ش:

۵-شک لفت میں خدف یقین کانام ہے، یدوجیز وں کے در میاں تر دد کانام ہے، چ ہے اس کے دونوں پہومساوی ہوں یا اس میں سے یک دوہر سے کے مقابلہ میں راج ہور ۲ ، فقی و شک کو ای مفہوم میں ستعمال ہیا ہے۔

اصولیوں کے وروموانوں میں دوکوشک کہتے ہیں کہ شک کرنے میں کہ شک کرنے وروموانوں میں اور دوکوشک کہتے ہیں کہ شک کرنے والے کے مرد ویک ال میں سے کوئی دوم سے پر را جے نہ اور سال میں سے کوئی دوم سے پر را جے نہ اور سال میں سے یک سب ہے۔

#### *ھ*-ظن:

۲ - ظن خدف یقین کام ہے، ورجمی اس کا ستعال یقین کے عنی میں بھی ہوتا ہے ہے جیسے کہ اللہ تعالی کا تول ہے: الأمدين يطلنوں اللہ من ہوتا ہے کہ آجیں اس کا خول رہتا ہے کہ آجیں ہے ہیں اس کا خول رہتا ہے کہ آجیں ہے ہیں ورگا رہے من ہے )۔

المعب ح اللوركة من المد

- ۳ انمصباح پیچیر -
- m المعربية بين المعربية المراس المعربية بدي عواري الراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس
  - م المصباح يمير -
  - J+40,00.+ 0

ور اصطارح میں جمال نتین کے ساتھ رائے عقاد کا مام طن ہے۔ میراشتہ ہ کے بید ہونے کا یک ڈر میسے ۲۰۔

#### و-ويهم:

2 - وہم وہ ہے جس کی طرف تلب وہمرے کے او وہ کے ساتھ اگل اور سے اور استعداری میں مر جوج پہنو کے ورک کا نام ہے میں جیس کہ اس کے ہو رہے گانام ہے میں جیس کہ اس کے ہورے بیلو کے اس کے ہورے بیلو کے رہوں کے اس کے ہونے کا نام وہم ہے میں این تحییم نے کہا ہے کہ تعلی و لے بیلو کے رہیں دونوں سے کم ورجید و جیس کے اس کے بیال ورجید جیز نہیں کہ اس سے اشتہ و بیدا ہو کئے ہے۔

#### شتباہ کے سبب:

التعربيفات ملحر جاني عن ۳۵ ماريخر الرابق ۴ ما لاشاه لاس محيم عن ۴۹. - بهاينة المحتاج ۲۰۱۰

- ٣ الهديد، تشخّى العزايه ١٣٨٨، الأش وه الطام عل \_
  - m المصباح يمير -
  - م المؤاراتي ١٩٠٩ ـ
- ۵ التعربيفات ملحر جاني رص ۴۳۸، لاش ولا من يم رص ۳۸، بهيية التن جا ۱۸ س

معرفت کے سے اجہ وکرتے میں جس پر نص ولالت کرتی ہے اور مجھی فقہ و پر ال کے نتیج میں سار معامد مشتبر ہوجاتا ہے، یوفکہ یہ حقیقت نابت شدہ ہے کہ غور وفکر کے اعتبار سے لوگوں میں اللہ وت بھنا ہے ورال کے تقطیر نے نظر مختلف ہوتے میں

وہ اشتباہ جو دلیل میں خفا عل وجہ سے بید ہوتا ہے ال میں مجتبد معذور ہوتا ہے بیر مول کوشش اور معذور ہوتا ہے بیر کوشش اور عبد وجہد کر لی ہوں ورجس رئے تک اس کی رسانی ہوئی ہو اس میں اس نے تاری کی رسانی ہوئی ہو اس میں اس نے تاری کی قصد کی معرفت کے سے رہنی دلیل در بیروی در ہو اس کا یو دحسب فیل ہے:

## نف-دوخبردية وساكا خمانف

9- ی قبیل سے یہ سناہ ہے کہ یک عادر شخص نے پالی و نبی ست کی خبر دی وروومر سے نے اس کی طب رہ دی ہونے کی صورت میں سے کہ ووقع رہ کی ہونے کی صورت میں دونو سخبر میں افر ہوج میں گرا ور اس صورت میں اصل پڑھی دونو سخبر میں ماقلہ ہوج میں گرا ور اس صورت میں اصل پڑھی سیاج نے گا ہو طب رہ کے میں اس سے کہ جب کی چیز کے تھم میں شک ہونو سے گا ، یونکہ یفین شک سے شک ہونو سے آس کی طرف لوٹا ہوج نے گا ، یونکہ یفین شک سے زئی میں موتا ہے وراصل پالی میں طب رہ رہ کی موتا ) ہے اس سے درای تعبیل سے ورائی تعبیل سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ یک عادل شخص نے پینجر دی ورائی میں کا دی تھی کی ہونو کے میں میں ہونو سے مسئلہ بھی ہے کہ یک عادل شخص نے پینجر دی کہ یہ کہوں کا دی تو کہ یہ یہوں کا دی تو کہ یہ یہوں کے دروامر سے عادل شخص نے پینجر دی

ال المه ہے نے ملا حظہ ہو۔ انموافقات ممر 4 کا ، سے ، 4 ہے ، ۲ مارہ م

خبر دی کہ بیر مسماں کا وائے میا ہو کوشت ہے تو یک صورت میں کوشت ہے تو یک صورت میں کوشت ہے تو یک صورت میں کوشت کر حمات کے جو کہ صل ہے بی کوشت کا استان میں میں میں اور اور کا میات کی صلت شرعی طریقہ پر وائے ہوئے پر موقو گ ہوئے پر موقو گ ہے وردونو ہ خبر وس کے متعاد رض ہوئے ک وجہ سے صلت کا موت نہیں ہو ، کبر داد بچے حرمت بر ہوتی رہے گا۔

## ب-اشتباه پيد كرفو دخير:

1- اس سے مرادوہ خور ہے جس کے ساتھ سے تر اس ہوں جو
اشتبہ دیل ڈ ت ہوں، اس و مثال ہے ہے کہ یک تورت ہے کی کا
اکاح ہو، پھر دوم کا تورت زفاف کے ہے اس کے پاس اس خور
ہے تھے دی گئی کہ وہ اس و ہوی ہے، وروہ کی عقد دکے ساتھ اس
عورت سے دخوں کرتا ہے، پھر فلام ہوتا ہے کہ یہ وہ کو رہ نہیں ہے
جس سے نکاح ہو ہے تو یک صورت میں گر وہ اس عورت کے ساتھ
صحبت کر بیتا ہے تو بلا ان ق اس پر صد نہیں ہوں ، اس سے کہ اس نے
اشتبہ وی جگہ میں کے دلیل شرعی پر عتی دکر ای وروہ دلیل شرعی خور رہ
ہے۔ اس تشم ہی رہیت کی جز بیات کا فقتی و نے تذکرہ میا ہے جو کی
سال بر معنی بین ۔
سال بر معنی بین ۔

## ج- ولأل كاظهرى طور برتعارض:

11- مكام شرعيد كے دلاكل بيل حقيقت بيل تھ رض نبيل پاياجا تا ہے،
يونك بيرا رے دلاكل الله تھ لى بى كی طرف سے بيل، وود يہوں كے
مايين تھ رض كا ظام بونا يو تو ان كے مقامات ور تطبيق كى شراھ ہے
مدم واقفيت بى بنياد رہ ہے، يو ال وجہ سے ہے كہ دونوں ديموں ميں
سدم واقفيت بى بنياد رہ ہے، يو ال وجہ سے ہے كہ دونوں ديموں ميں
سے ہر يك سے قطعی طور رہ جو تھم مر ديمونا ہے، ال سے لا سلمى ہوتى

الوحظام لاس حمر م ۳۰ ۱۳۰۰ مبدیعه محمد مقدمت استامواهات ملام طبی ۴۰ ۱۳۰۰ سے ماحود

۳ هجر الرائق ۱۳۰۰ مع اون مهواجر تخلیل والناج و لاکلیل ۱۳۰۰ هیم وم، امره س ۱۵ مهماییه اکتاج ۱۸۸، ش ف القراع ۲۰۰۰ ۳۱، معلی ۱۵۰۰

موسوطه ١٥٥ ميسير الحقائق الرهاء وفقح القدير ١٠٠٠

ہے میں ال دونوں کے مروں کے زوانہ سے جو رکی مدم واقفیت ب وجہ سے بھتا ہے میں اس کے ملاوہ ال چیز وں سے باو قفیت ب وجہ سے بھتا ہے آن سے تق رض دور بھتا ہے۔

ا ظاہر ی طو ر میر دلاکل میں تعارض کے سبب اشتہاہ کی کیک مثال ہے ے کہ باپ ہے اڑ کے کامال چوری کرے اس سے کہ چوری وہن کے سسے میں و روضوص بے عموم کی وجہدے اس و تعدکوہی شال الله عناني الله تبارك وتعالى كا الاثاء ب:" والسَّاوق والسَّارقة فاقتطعُوا أيديهُما" ( وريوري كرت والامرد وريوري كرت و لی عورت ، دونوں کے باتھ کاٹ ڈالو)، اُس حدیث میں ال سسے لل جوہ روہو ہے اس سے باپ کے سے ہے اڑ کے کے ماں کا علاں ہونا معلوم ہونا ہے، نبی کریم علیہ ہے مروی ہے:" آنت ومالک لأبيک" ١٠ (تم ورتها ريال تهار باري كا ي)، ایر سے علیہ کا راہ رہے:" بن آھیب ما آکل اموجل م**ں** کسیه، و اِن وقعه من کسیه" ۱۰۰ (سب نے پاک روزی وہ ہے جو آدی پی مانی سے کھاتا ہے، ورال کا اڑ کا بھی ال را مانی ہے )۔ ال تشم و عدمیث سے عظم میں اشتباہ پید ہونا ہے جس کے نتیجہ الیں حد ساتھ ہوجاتی ہے، یونکہ سب سے ہے شہر می کا ہے مال كوييا ہے فصر يعت نے ال كامال قراروي ہے ور سے ال كے سنے ورکھانے کا حکم دیا ہے، ابو تور اور ایان المئذر حدکے قائم کرنے

کے ٹاکل میں ۔ اس والعصیل (سرق) و اصطارح میں ویکھی جائے۔

ظام ی طور پرتی رض دلد ی وجہ سے پید ہوئے و لے اشتہ دی کے قبیل سے وہ ما جہ سے پید ہوئے و لے اشتہ دی کے قبیل سے وہ ما جا بھی میں جو گھ ھے کے جھوٹ ی طبارت کے بارے میں اور دیو سے میں ویٹانچ حضرت طبد اللہ مال می اللہ سے مروی ہے وہ لئر واتے ہیں کہ گھرھا و نہ اور بھوسہ کھانا ہے مال سے الل کے اللہ کا جھوٹا ہے کہ اللہ سے الل کے اللہ کا جھوٹا ہے کہ ال

حفرت جائل ہے منقوں ہے کہ نجی کریم علیا ہے دریافت ہے السبت المحصوم قال معم، وہما المصنت المسباع کیھا" ۱۲ ( یونم گدھے کے جبو نے ہے ہنوکر کئے ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں ، ورتم م درند وں کے جبو نے ہے بھی )۔ میں؟ آپ نے فر مایا: ہاں ، ورتم م درند وں کے جبو نے ہے بھی )۔ حضرت میداللہ اللہ مرائل ہے مرائل ہے اللہ اللہ ہے اللہ ہے کہ وقت تھم میں تو تھ اللہ ہے جبونا مایا ہے کہ ہیں تھم میں تو تھ کے اجب ہے ، ای سے گدھے کا جبونا مشوک ہے ورشک سے مراد کہ کہ حکم قطعی کے والے میں تو رش کے والے میں اور آپ سے مراد کہ کہ حکم قطعی کے والے میں تو رش اور آپ والیہ میں وہ جب سے تو تھ کرنا

T 1 /0.6 lo. +

٣ حديث: "ألب و مرسك الأب ك" وتح " فقر ور " شي كدر وال

فقح لقدر مهر ۲۳۸ شبع اول لأمير ب حافية الد+ل مهر ٢٣٥، شرح لمسح عافية حسل ۲۳۵ شبع حياءالترث العرب، معن ۲۵۵۸

حفرت عد الله س عوس ہے الله توصر حب الله تع ہے وکر یہ ہے یہ ہے۔ باللہ میں واقا ہے حومر جع ہیں ال میں سالا قبیل ملا بد سے الص سے 10 تا سے کر دوراد گذاب العربی ۹۳ سے ۔

صدیہ: "آل سبی ملائے مسل النوص مید افصمت محمو ""
 ر و بین قطی ۱۲ شع شرک الفیاع الفلیہ اور کائل ۱۳۵ شع الرقالع فی النقل ہے ۱۳۰ شع الرقالع فی النقل ہے ۔ یہ مرور راوں روبہ ہے مصرفی ہے ۔

م حطرت عداللہ س عمر ہے اور س تج مج عدار قیاد س برشیر ہے "أله كال يكو ه سور محمد " ہے لفاظ ہے ، كلان ہے، مصنف عدائر ق ۵۵ ،مصنف س باشیر ۱۳۵ ہے

#### و- المان فقياء:

-MA - 500, 40 2 x

٣ حاشي س عابدين ١٥٠

ا سی قبیل ہے یہ سئلہ بھی ہے کہ تیم کے ذریعیہ نمازیو ہنے و لیے شخص نے ''سر ب'' ویکھ اور ال کاظمن غالب ہے کہ وہ یو گی ہے ، تو یک صورت بیں ال کے سے نماز جم کردینام اس ہے، اور گر دونوں پہنو (یانی ورسر اب ہوما )مساوی ہوتو اس کے سے نماز تو ڑما جارہ النبیں ہوگاء ورجب نماز سے فارغ ہوج نے تو گر ظاہر ہو کہ وہ یا لی تھا تو نماز کا عاده لازم ہوگا و رندیس احصی من فعیہ ورحناہد نے ال ں صرحت ہے کہ گر کسی شخص نے پالی موجود ندیو نے ں وہیہ ہے کیتم کرار ، پھر ال نے یا ٹی یا ہے یا ہی سے کا وہم ہو گیا تو یک صورت میں گر وہ نماز ی حالت میں نہ ہوتو اس کا نہتم ہوطل ہوج سے گاہ اور س اب کے دیکھتے سے یوٹی کے یوٹ کا وہ م پید ہوج سے گاء اور تو ہم ں وہیا ہے کیم اس وقت باطل ہوگا جب کہ نماز کے واقت کا تناحصہ واقی رہے کہ وہ ال جگہ جائے تو اس کے سے وال ا سے طہارت حاصل کرنا اور نماز پڑھنامیں ہوہ اور حب سیم یوٹی کے یوئے جانے کے وہم سے بوطل ہوجا نا ہے تو تھن ورشک ں صورت الليل بدرجداو لي باطل بهوج نے گاء جو ہے معاملہ آل کے ظن کے خلاف ا ظاہر ہویا نظن کے مطابق، یونکہ یا کی کے یا ہے جانے کا نظن میم کو باطل کردیتا ہے، مالکیہ کے ر دیک گرنمازشروٹ کرنے کے حدیا تی یا نے او ال برنم رکومس کرنا و جب بوگا ۲۰

منابعہ نے صرحت کی ہے کہ جس شخص کو یہ فی تلاش کرنے ی صورت میں بنی جاں بیان کا خوف ہو ال کے سے سیم جار ہوگا، گرچہ ال کا خوف ال کے ظن کے سب ہو ورمی مدیظن کے بھس ظام ہو، میں کی شخص نے رہ میں کسی ہیو لی کو دیکھ کر سے دشم سمجھ لیا، پھر نیم ورنی زے حد بیظام ہو کہ ودشم نہیں تھ تو عموم

۳ مح لفديه ۱۳۸ - ۱۳۸، مد سع مه ۱۳۵، اشرح الكبير وحافية الدمول ۱۳۱۳ - ۱۳۱۳ - سور جليل و الماج و الأكبيل ۱۹۸، ۱۳۹۳، حافية الفليو به ۱۳۹۳، حافية الفليو به ۱۸۰، ۱۸۰۰ - ۱۸۰، ۱۸۰

القتاول الوريدر حاشر القتاول الهدير ١٠٠

٣ - مهاييد الحتاج ١٠ ٨٩ \_ ١٨٨ ، معل ١٠ ١٨ ، ١٨ مع جليل ١٠ ٩٥ .

یوی ں وجہ سے وہ نمی زکوئیس وجہ سے گا، وریکے قول میہ ہے کہ ال پر نمی زکا عاد ولا زم ہوگا، ال سے کہ ال نے ٹیم کومباح کرنے والے سب کے فیر ٹیم کیا ہے۔

#### :b. 3 -0

سالا - ال سے مراد صلال کا حرام کے ساتھال جا اورال دونوں کے ماتھال جا اورال دونوں کے ماتھال جا دون کا ساد دائن میں پاک پائی ہوں کا دونوں کے ساتھائن میں باپائی کے لئی ہوں اور معا مدمشتبہ ہوج ہے ہوئی ہوں کے ساتھائن میں باپائی کے لئی ہوں اور معا مدمشتبہ ہوج ہے ہوئی رک الل دونوں کے مالیان تمیر ممس ند ہور تو یک سے میں پائی کا استعمال س اتھا ہوج ہے گا ، حصیہ اور حما بالد کے مرد دیک نیم میں باتھا ہوں کا بجی توں ہے ، یونکہ س دونوں ہی تاہم ہوں کا بجی توں ہے ، یونکہ س دونوں ہی توں میں سے کی کا باپائی کے ہوتا اور دہم سے کا پاک ہوتا ہی کہ کا باپائی ہے ، اس سے ستعمال سے بھرتے ہے ، اس سے سیس سلم کے نہ ہوت یں وجہ سے اس کے ستعمال سے بھرتے ہے ، اس سے سیس سلم کے نہ ہوت یں وجہ سے اس کے ستعمال سے بھرتے ہے ، اس سے سیس سے کا بار سیم کی نہ ہوتا ہیں جو بال کے ستعمال سے بھرتے ہے ، اس سے سیس سلم کے نہ ہوتا ہیں جو بی سے گا۔

ال والنصيل کے ہے " ماء" و اصطارح وطرف ريون الياجا ہے ا

ای فیمیل سے یہ مسلم بھی ہے کہ گر کسی شخص پر بپ ک کیڑے باپ کے کیڑ ہے۔
باپ ک کیڑ وں کے ساتھ مشتر ہو ہو میں ور ب دونوں کے ما بین تمیر دراو رہوں ور تی فور پر کوئی بپ ک کیڑ سے دستیاب ند ہوں اور ندال کے ساتھ کوئی بی ک کیڑ سے دستیاب ند ہوں اور ندال کے ساتھ کوئی بی چیز ہو جس سے وہ دونوں کیڑ وں کو بپ ک کر سکے ور سے نماز کی ضرورت میں حقیہ اور میں کا کی میں حقیہ اور میں کا کی کامشریو ریڈ میں اور ش فعیہ کامسک مز کی کے برخود ف سے ک میں القتاع اسلام اور ش فعیہ کامسک مز کی کے برخود ف سے ک

ا محرار الله و ۱ م م الاش و والنظام لا سي مي ۱۰ م مي بر جليل و النظام لا سي مي بر جليل و النياع و النياع الله و النياع والنياع الله و النياع و ال

وہ فیص ال کیڑوں کے درمیاں تحری کرے گاہ اور جس کیڑے کے بہا کہ یہ وہ اس کے ورمیاں تحری کرنے کے بہارے میں اس کاظمان الب ہوال کے ورمیان کی بہار کے بہار مسلک ہے ہے کہ بہر نہیں ہے ، ال میل سے بال الماشوں کا مسلک ہے ہے کہ تحری ہو رہنیں ہے ، ال میل سے باک کیڑے میں کیڑے میں کیڑے وہ کی تحد و کے مطابق نمی زاد کر کی ان پیر بی کی کیڑے میں کیڑے میں بال وروہ باپاک تو اس میل سے ورکی ہو رکی ہو اس میل سے وربی کے میں اور وو باپاک تو اس میل سے وربی کی ہو رہن وال کی میں اور وو باپاک تو اس میل سے وربی کے میں اور وو باپاک تو اس میل سے وربی کی وربی کی میں اور وو باپاک تو اس میل سے وربی کی وربی کی میں اور وو باپاک تو اس میل ہے وربی کے وربی کے اور تو اس میں تیل ہو رہن زاد کر کی گاہ دو کیڑے بیس میں اور وربی کے کیڑے میں ہو ہو سے میں کہ اور تو رہن وربی کے کیڑے میں ہو ہو سے میں کہ اور تو رہن میں سے کسی کیڑے میں نمی زنہیں میں نمی خود کا عظم نہیں ہو تا کہ نمین میں نمین میں واقع کی تو سے میں بیشو کا عظم نہیں ہوتا

جولوگ تحری کے قائل میں سے دریے تحری کا تھم ال صورت میں ہوگا جب کہ وہ تھے وہ سے ہوا ہے ہوں ہے ہوں ہوئے اللہ میں ہوگا جب کہ وہ تحص کوئی ہا کسی کیٹر شمیل ہو ہے ہوں ہو تھے وہ سے مشتبہ کیٹر وساکو وہ ہا کسی کر سکے، ورجب وہ تحری کر ہے وہ تحری کر سے وہ تحری کر سے وہ تحری کر سے وہ تحری کی میں سے وہ تحری کی میں ہے کہتے ہیں کہ کیٹر ہے میں نمی زیز ھے، اس مسئلہ میں تحری کے قائلم مقد م کے تا تعمین کا تا ہم مقد م کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ہر خدا ف ہر توں میں اشتبہ وی صورت میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ہر خدا ف ہر توں میں اشتبہ وی صورت میں ہوئی کے در مید ہا یہ حاصل کرنے کا بدر سیم مو جود ہے ہوں م

معی ۱۳ شیع ار<sub>یا</sub>ص

۳ الطبطان على مر لل الفدح عل ۴۰، الفتاول جديد ۵ ۲۰ ۱۰، حافمية الدعول ۲۰ ۵- مهمواهر مجليل ۱۰۰ مهماية الختاج ۱۳ س

ر ہوں کیاجائے گا۔

و- شک ( پنے سام معاتی کے اعتبار سے تطن وروہم کو بھی ژمل ہے ):

مہا - ای قبیل ہے وہ قول بھی ہے جو فقریہ ء نے ال شخص کے ہارے یل کو سے جے وضو کے یا رہے میں یقین ہو ور عدت کے یا رہے علی شک ہوں کہ ال پر ہضو کرنا و جب نبیس ہوگا، ال ہے کہ یفتین شک ے زائل نہیں ہوتا ہے، لفتی و مذاہب کا یمی مذہب ہے ۔ ، گر امام ہ مک سے عل میں گیا ہے کہ نہوں نے فر مایا جھے بہنو کے یا رہے میں یقین ہو ورحدت کے بارے میں شک ہووہ از سر تو بضوکر سگا، اس ومب نے عام ما مک سے عل میا ہے کہ انہوں نے فر مایا: میرے مر دیک پیند بیرہ بیاہے کہ وہ تحص وضو کرے، ال سے معلوم ہوتا ہے ک امام ما مک کے نز دیک ال صورت میں وضو کا حکم الحقیاب اور حتیاط رحنی ہے ہے۔

اسی طرح فقیہ وکا ال برحماع ہے کہ جس شخص کو حدث کا یقین ہو ورہضو کے یا رہے میں شک ہوتو ال کے شک کا عنه رئیس ہوگا اور ال بریضو و جب ہوگا 🕝 بولک و چھس حدث کے بارے میں یقین کرنے والا ہے۔ ور ال جگہ شک سے مراد مطلق تر دد ہے، جا ہے ال کے دونوں پہلومر وی ہوں یا یک پہلو رائے ہوں م ، ورال منتار ہے کونی فرق ٹیمیں ہے کہ یک تھے یارے میں سے ظن فالب حاصل ہو یا بیاک دونوں س کے مر دیک مساوی ہوں، یونک گر عليه ظن تنسى شرق صارحه كے تحت مصليد نه ہوتو ال راطر ف النفات نہیں ساجا ہے گا، ور ال ہے بھی کہ شک ق صورت میں ووثوب

حرےوال سے کی ہے ۲

معالمے ال کے رویک متعارض ہوں گے، کہدر دونوں کو ساتھ کرنا

ضر وری ہوگا جیسے گر دو بینہ میں تعارض ہوجا ہے ، وریقین ب طرف

فقیر و نے کہا ہے کہ: جس محص کوطب رہ ورحدث کا یک ساتھ

یفتین ہو، اور معاملہ ال برمشنتر ہو، ور سے ال کاسلم ندہو کہ طبارت

وحدث میں سے سٹری ور مین کون ہے تو یک صورت میں وہ

طبارت وحدث سے بہتے جو ال و كيفيت رعى ہو ال و ضدر يمكل

كرے كا، كبد كروه ال سے يحت ما ياك قد تو اب وہ ياك تر ر

یا ہے گا، یونکہ ال مایا و کے حد سے طہارت کا یقین ہے ور

طبارت کے تو نے کے یارے میں شک ہے، ال سے کہ سے ال کا

یں گھی ہے کہ دہم حدث طہارت سے کیا ہے وال کے حد ہے،

ور گرو دیا ک تفا وروه تجدید بضو کاعا دی ہوتو ال وفت و مایا ک لتر ر

یا ہے گا، یونک اس طہارت کے جعد اسے حدث کے یا رہے بیس یقین

ہے ورال کے زائل ہوئے کے بارے ش شک ہے، اس ہے کہ

ے آل کا علم فیل ہے کہ وہمری طب رت آل مایو کی (حدث) کے

اک قبیل ہے وہ قوں ہے جو فقتہا و نے روز ہ در کے یا رہے میں کہا

ے کہ کر سے مورج کے فروب ہوئے کے ہورے بیل شک ہواتو اس

کے بے شک کے ساتھ افطار ورست مبیل ہے، کیونکہ اصل ون کا باقی

رمن ہے، ور گر ال نے شک کے ساتھ افض کرلیا اور افض کے حد

صورت حار و صحبتهم بهونی تؤولا خاق ال پر قصاء و جب بهون ۳۰۰

حاشيه من عابد ين ٢٠٠، النّاج والكيل ٢٠٠، بهاييد الحتاج ٢٠٠، امرید ب ۱۳۸۰ معلی دیده پ

٣ الدلع ٣ ٥٠ ، واهية مدول ٥٣١، بهاية اكت ع ٣٠ ١ ، الا قاع ل و لارام حمد ۲۰۰۳ م شع المعاد ال

حاشيه س عامد بن ٥٠ ، الماج و الليل ١٠ ، بهاية التناج ١٠ ، المبدات ۱۳۳۰ معمی ۱۹۹۱

٣ الماج والأكليل ١٠٠٠

<sup>-63 /20</sup> F

م بهيداڪتاج م ل

سیس گر روز و در رکوه و گرخم کے بارے بیل شک ہو، اس کے مستحب یہ ہے کہ حری ندکھ ہے ، یونکد اس کا حمال ہے کہ طوع گر ہوگی ہو تو یک صورت بیل خری کھانا روز وکوفا سرکرد ہے گا، البحد اس سے جائٹ کر ہے جیس کر نجی عظیات ہے مروی ہے کہ آس سے جائٹ کر مایا "البحد الله بیش والبحوام بیش وبیسهما اس سے جائٹ کر مایا "البحد الله بیش والبحوام بیش وبیسهما آس اور مشتبهات الله حال و شخ ہے اور حرام و شخ ہے ور الله و شخ ہے ور الله و شخ ہے ور الله دونوں کے مایوں مشتبہ امور بیس )، ور نجی کریم عظیات کا رائل دے:

دع ما یورید کی انہی مشتبہ امور بیس )، ور نجی کریم عظیات کا رائل دے:

و الله یو سے جیموڑ دو اور سے اختی رکر و بوشک بیل و لئے واللہ نہ و اللہ ہو سے جیموڑ دو اور سے اختی رکر و بوشک بیل و لئے واللہ نہ و اللہ ہو ہو ہو تھی وکا میں مورت بیل اللہ ہو وہو ب تھی وکا تھی ہوگا، یونکہ اس صورت بیل روز دکا فاسر یہوا مشوک ہے، اس سے کہ صل رات کا وقی رہن ہے، المد فاسر یہوا مشوک ہے، اس سے کہ صل رات کا وقی رہن ہے، المد شک ں وجید ہو درنا بدکار تی ہے۔ اس سے کہ صل رات کا وقی رہن ہے، المد شک ں وجید ہو درنا بدکار تی ہے۔ اس سے کہ صل رات کا وقی رہن ہے، المد شک و درنا بدکار تی ہے۔ اس سے کہ صل رات کا وقی رہنا ہو حید، شک ں وجید ہو درنا بدکار تی ہے ہو۔

مالکیہ نے کہا: جس شخص نے طاوع بخبر میں شک کرتے ہوئے حری کھالی تو چرام ہے وراس پر نضا و جب ہوں ، گرچہ صل رہ

م مرفع ۱۰۵۰، بهایت اکتاع ۳ سا، الاقتاع فی فقاله م احمد ۳۳۰، ۲۵ مفع المعادیات

#### ز-<sup>چه</sup>ل:

طعية بدجل ٢٠١١\_

الدلع ۱۰ ۱۸ مشرح الكبير وحاهمية الدهالي ۵۵ امريد سالد. الهاية الآتاج ۱۲۵۹ م شاف القتاع ۱۳ ۱۵۰ لا قتاع في فق الارام الهو ۱۰ ۱ شعم، العرومةال.

کے وقت کے ہارے میں تحری بی پھر وقت سے پہنے تم زیز مدل ۔ ور گر ظاہر ہو کہ اس نے جس ممینہ میں روز در کھا وہ رمضا ن کے جد کام مین ہے ، تو روزہ درست ہوگا۔

ور گرجس ممدینی شن اس نے روزہ رکھ وہ ماتھ ہو وررمضان جس شن لوگوں نے روزہ رکھ وہ کائل تھ تو یک در کامزید روزہ رکھ کا گا تھ تو یک در کامزید روزہ رکھے گا، یونک مددش مو نفت ضروری ہے، اس سے کہ رمضان کے حد دوس مے مدینہ کا روزہ رکھنا تھا ہے، ور تھا توت شدہ کے قدر ہوتی ہوتی ہے ا

ش فعیہ کے روز وکائی ہون ویک وہمری وجہ ہے جسے
ابو صامد اسھر مین نے افتیار میا ہے، یونکہ ممینہ وہ چاند وں کے
درمیاں و لع ہونا ہے، ای وجہ سے گرکسی نے یک ممینہ کے روز نے
ان ناز ری ورچانہ کے ختی رہے ناتھی ممینہ کا روز ہ رکھا تو اس کے
سے کائی ہوجا ہے گا، چھرشیر از کی نے کہا کہ میر ہے، ویک سیحے یہ ہے
کہ ال پر یک در کاروزہ و جب ہوگا ہ

ای قبیل سے قبد میں اشتہ و کا مسئلہ بھی ہے ال مخص کے سے ہو ال سے او تف ہو، چنا نچ افقہ و غداجب نے صرحت کی ہے کہ جس شخص پر جہت قبدہ مشتر ہو ہا ہے اور سے جہت قبدہ کا ہم ندہو، تو ایس شخص ہے قریب کے لوگوں سے آئن کوقبدہ کا ہم ہودریا فت کرے گا، ورقر یب در حدیہ ہے کہ گروہ چیخ تو وہ لوگ من لیں سے

پس گرال نے بے طور پر تخری میں ورلوکوں سے دریافت سے خیر نماز پڑھالی اور ال کے حد ظام ہو کہ ال نے قبعہ کودرست نہیں ہویا تو نماز کا عادہ کرے گا، یونکہ خبر معلوم کرنے پر قدرت حاصل

ہوئے و صورت میں تحری کانی تہیں ہوتی ہے، ال ہے کہ تحری کا

ورجیٹیر معلوم کرنے سے کم ہے، ال و جیدیہ ہے کیٹیر ال کے سے

ورال ہے بھی کہ فقدر وسعت و جب کواٹا م کرنے کے ہے ور

بھی لازم ہے۔ وروہس نے کے سے بھی، جب کر تر ی صرف ای کے سے لازم ہے، دہم سے کے سے قیس البرر الل کے مکس ہوئے ں صورت میں دنی مطرف رجو ٹائیس میاجا ہے گا، بیس گر وہاں یر کونی تحصمو جودند ہوجس ہے وہ قبلہ کے بارے میں دریافت کر کئے یو میاں برکولی موجود ہو اور ال سے دریافت کرے وروہ ال کے سوال کا جواب نہوے میا اس کی رہنمانی ندکر ہے، پھر وہ شخص تحری کرے تو ال صورت میں اس بن نماز درست ہوں، گرچہ ال کے جد آل کی ڈھا گام ہوجائے ،جیس کہ عام بان رہیدے روایت ہے ك أبول في الم الله الكنا مع وسول الماسكة في بيدة مضمة فيم بموي أين القبية، فصبى كن رجن ما عبي حيانه أي قبانته فعما أصبحا ذكرنا دمك لوسون وجه الله" (تم لوگ يك تاريك رت على أي كريم عليه ك الله تھے جمیں علم نیس فل کے قبعہ کرھر ہے ، او ہم میں سے ج شخص نے ہے سامے نوز براھ لی، جب ہم نے مج و تو اس کا تذکرہ ى عليه عليه سرير الله تولى كا قول: "فأيسما تُولُوا فلتم و جُهُ اللَّه " ١٠ ( موتم جده كو بھى منى يھيا و الله عى و ات ب )

عدیہ: "کد مع رسوں مدملائظ "ر واپی تر مدر اسام طع مجھی ہے د ہا اور کر شر ہے پی تغییر علی اس د ومر ہا را مدو کر د میں۔ اور ہا ہے کہ ال اس مدعل صعف ہے اور ال علی ہے یہ امد ومر ہے نے تھتا یہ کا د جہ ہے۔

\_ 0/0/2014 P

المجمد ب المحاد

<sup>-</sup> Charcan

۳ امریات ۱۹۸۰

م الفتاول مبديه ١١٠ الدلع ١٨٠ ش ف الفتاع ١٠٠٠

یقین کے دشو رہونے ں وجہ سے ظن کو اس ں جگہ قام کرنے کے ہے دلیل ظاہر مجمل کرنا و جب ہے ۔۔

ال برولیل حضرت می سے مروی الا ہے کہ: "محری کرنے و لے کا قبیمال کے زاوہ بی جہت ہے " س

گرکسی شخص نے گری ، پھر نماز سے قبل سے ہل جہت میں سے دوعادں شخص نے فیر دی کر قبید دوسری جہت میں ہے تو وہ شخص ال دونوں نفیر کے مطابق عمل کر ہے گا، ورٹوی کا اعتب رنبیں ہوگا ہ

## ح-نسين ( بجول ):

14 - ای قبیل سے بیمسلہ بھی ہے کہ جب عورت پنی ماہوری و عادت صول ج ہے ورطیر ورحیض کا معاملہ ال پرمشتر ہو ج ہے ویل طورک سے پنی ماہوری کے مقادر ووں و قعداد ورمهین و تاریح کا علم نہ ہوتو یک عورت تحری کرے و، گر اس و تحری طیر (پ و ) پ و فع ہوتو سے پ کے ورت کا تھم دیاج ہے گا ور گر ال و تحری حیف پر و فع ہوتو ال برح الصد کا تھم ج ری ہوگا، یوتک سلبہ تھن دلائل شرعیہ میں سے ہے۔

ور گر وہ عورت ال معامد على متر دويل يہوہ ہے كسى چيز كاظن مالب ند يہوتو وہ المحيرہ " ہے، يہ عورت كو" مصللہ " بھى كرہ جاتا ہے، ال طرح دعورت برطبر يا حيض يل ہے متعيل طور بركسى كا علم نبيل كاياج نے گا بلكہ وہ حكام كے معاملہ يل حتيا ہے كہ بود الا تتيار كرے گى، كونكہ الل كا حمال ہے كہ جوزہ نہ الل برگذررہا ہے، وہ

حیض کا ہو، طیر کا ہو، یا حیض کے انقطاع کا ہو ور سے ہمیشدہ انصد

قر ردینا بھی ممس نہیں ہے، یونکہ ال کے باطل ہونے پر جماع ہے،
ورخون کے موجود ہونے ہی وجہ سے سے ہمیشہ طام وقر ردینا بھی ممس نہیں ہے، ورنہ میمس ہے کہ پیکھ دفوں تک سے جانصہ ور پچھ دفوں تک سے جانصہ ور پچھ دفوں تک سے جانصہ ور پچھ دفوں تک سے جانسہ وقر ردیا جانسہ موگا،
وفوں تک سے طام وقر ردیا جانے اس سے کہ یہ وکو اختیار کرنا و جب ہوگا،
ہوگا ۔

عاصد مورت کے حکام کی تنصیل (استی ضد ) می اصطارح میں ہے۔

## ط-فدف صل مع مدري غير توك دليل كابيا جانا:

ے ا - ای قبیل ہے وہ توں بھی ہے جے افقیہ و حقیہ بی شہر مدہ تو رکی اور بی ابنی کیلی اسے برق اللہ کے سب یو راضی کے من لع میں اشرکت کے سب سے تات شفعہ کے بارے بیل کہا ہے، ورافقیہ و شرکت کے سب سے تات شفعہ کے بارے بیل کہا ہے، ورافقیہ و شافعیہ نے بیسے قول کے مطابق رائی تاریخ میں شریک شخص کے سلسد میں اس ورموافقت و ہے، بایل طور کا تاریخ میں اس ورموافقت و ہے، بایل طور کا تاریخ میں اور متربرویا یہ کہا گھر کے ہے را انتران طرف درو زہ کھوان ممس ہو۔

سیس جمہورافقہ وشفاعہ کو صرف فر وحت ن گئی زمیں می میں شرکت تک محدود کر نے میں ، کہد جب جب ردیو رویان قام ہو ج میں تو شفعہ کاحل نہیں ہوگا، یو تک شفعہ خد ف صل قابت ہوتا ہے، ال سے ک شفعہ ن صورت میں شرید رن مدینت کو ال ن رصامندی کے فیرسب

تنبيل مقال . • . ش ف القتاع . ٥٠ س

محفرت علی ہے اللہ اللہ مصحوی حمیدہ الصدہ "کوریشی ہے تیمیں
 محفالی • میں دکر یا ہے اور جمیں براہر سمی وآتا ہے محفق موجوہم جع میں نیمیں کھائی • معمر الرامعر و۔

الفتاول جديد ١١٠ -

ه شر س هامه ین ۱۹۰۰ میشین افغانش و هاهید تصنی ۱۳۰۰ ما ۱۳۰۰ م مدید محبر ۱۳۰۰ میشرح افزاقاتی ۱۳۰۰ میلید افغان ۱۳۰۰ میلید امبر ب ۱۳۰۱ معمی ۱۳۰۰ ۱۳ معمی ۱۳۰۵ مدیع ۵ می مرسوط ۱۲ ۵ ۱۳۵

کیا جاتا ہے، ورمی وضہ سنے پر سے محبور کیا جاتا ہے۔ اس و ولیل نی کریم علیا ہے کا وقوں ہے جے مخبور کیا جاتا ہے دو بہت یہ ہے: "اسشععة فیسما سم یہ سمیم، فادا وقعت الحدود وصوفت النظوق فلا شععة " ۱۱ (شفعہ ال زیمل میل ہے، ہو تشمیم نہ کا گئی ہوتو جب جب ردیو ریاں تاہم ہوج میں وریت بجم دیے جو دیے جاتا ہم ہوج میں وریت بجم دیے جاتا ہم اللہ معروف میں وریت بجم دیے جاتا ہم اللہ معروف میں وریت بجم دیے جاتا ہم اللہ معروف میں اور من بھی دی والے میں اور اللہ معروف میں اور اللہ معروف میں اور اللہ معروف میں تو اللہ معروف میں اللہ میں وحدت فلا شفعة فیما " اللہ میں وحدت فلا شفعة فیما " اللہ میں جب تشمیم کردی جاتا ہم ک

ور صل کا تقاص ہے ہے کہ شفعہ کے در بعید بینے کا حل سم ہے ہے الابت می ند ہوہ بیس شفعہ کے در بعید بینے کا حل اس زیس میں جس ک الابت می ند ہوہ بیس شفعہ کے در بعید بینے کا حل اس زیس میں جس ک تشیم مل میں ند ملی ہوہ یک فیس صرائے سے تابت ہے ، جو غیر معقوں معنی ہے ۔ البد تشیم می ہوئی چیز میں معا مد پٹی صل پر ہاتی رہے گایا اس کا حوص شرر شاص بھی تشیم کے نقصاں کو دور کرنے کے سے ہو

ا الشرح الكبير وحاهمية الدعول ٢٠ ١- ٢٠ م- ٢٠٠٨، سب ع لك عيل و حاهمية القسيو بـ ٢٠ ٢٠٠٨، انم. ب ٢٠٨٠، بعني ١٠٩٥، معني ٢٠٩٥، ٥٠٠٠، مع بب جليل والماعج لالكبيل ٢٠٠٥، ٢٠

م برخم می

حصراه رال کے ہم شیال فقہاء نے ان حادیث سے شدلاں کیا ہے میاں اس پریش کلام ہے۔ اس کمدر نے کہا ہے کہ: نی کریم علی ہے حضرت جابہ و صدیث تابت ہے، جس کا د کر اگذر چٹا ہے، جہاں تک بن جاویث کاتعلق ہے جن سے فقہاء حقیہ ور ن کے ہم خیال فقیرہ نے متعدلال کیا ہے جیسے وہ عديث جي حفرت ابو را ڪائي نے رو بيت ميا ہے: "العجار أحق بسقبه " (پروی ہے ترب دوجہ سے زیادہ کل در ہے)، ور وہ عدیث جے حضرت سمر قائے نبی کریم عظیمی ہے رو بیت کیا ے کہ سے علیہ نے فر مایا: "جار المدار آحق بالمدار" ٣ ( گھر کارٹر وی گھر کا زیو دہ حق و رہے )۔ تو س در سال مکلام ہے۔ ملاوہ ازیں یا بھی احتمال ہے کہ" جار" (پڑوی) سے شریک مرد الیاجا ہے ، یونکہ وہ بھی پڑوی ہے ، تو جمہور کے مرد کیک بیامورشہ پید کرتے میں وران و وجہ میاہے کا حصیاتے جس دقیل سے شدلاں ا میا ہے وہ قو ی نہیں ہے وروہ وقیل خلا**ف** اصل سملی ہے اور ای بنیا و بر فقہاء نے شرکت ں وہی ہے وہ اضی کے منافع ں وہی ہے مر انتی عقار وریر ول کے سب سے شفعہ کو ٹابت نہیں میا ہے۔ ور سے صرف زمیں می میں شرکت رمنحصر رکھا ہے۔

عدید: "النجار احق سلفیه" ریوایت بخای ۳ م ۳ م ۳ م فقع شع اسلام اورایو، و ۱ ۸ ۱ ۸ م شیع عمر ت تعیدهای سان ب

عدیدہ استان مرہ مدار حق دامدار اس والیت ابو او اور اتر مدی کے حظرت مرہ کے مرفوط ال ہے لفاظاتر مدی سے بیل یا مدی ہے کہ حظرت مرہ ل عدید یہ حضر سے الحق کے باور ایس بال مے حظرت المرہ یہ والے سے میں موسیح ہے اور ایس بال میں حظرت المرہ میں اس میں مالا مدید کے اس میں استان میں استوں میں استوں میں استوں میں استوں میں استوں میں استان میں استا

وراس اشتب ہیں بنیاد پر گر کوئی افاضی شفعہ کا فیصد کرو ہے او اس کا فیصد ضح نہیں کیا جا ہے گا ۔۔

ورال غیرقوی اور خدف اصل و نع ہونے ولی دلیل کے نتیج یل بیدا ہونے ولیے اشتہ اس کے نبیل سے حضہ کا یقوں بھی ہے کہ: وہ عام جس میں تخصیص ندر گئی ہو، ال و ولا استقطعی ہوں ورعام کے تمام افر اور ان پر ال کا معنی صاوق سے اس و ولا است ہوں ، ورجب عام میں تخصیص و خل ہوجا ہے واقوال و ولا است نسخی ہوں۔

جب کہ جمہور اصر کیس کا خیاں ہے ہے کہ ۱۳ عام ی ولالت من م حالتوں بیل نسخی ہوں ، کیونکہ اصل ہے ہے کہ کوئی بھی عام ایس نبیل ہے جس بیل شخصیص نہ ہو اور جب عام کسی مخصص (شخصیص کرنے ولی ہے فالی نبیل ہوتا ہے تو اس سے تو کی شہ بید ہوتا ہے جس ی وجہ سے عام ی ولالت ثموں واستخر تی رقطعی نبیل ہوتی ہے ورائی ستان فی کا نتیج ہے کہ حصر کتاب اللہ ورسنت منو اتر و کے عام ی ستان فی کا نتیج ہے کہ حصر کتاب اللہ ورسنت منو اتر و کے عام ی ستان فی کا نتیج ہے کہ حصر کتاب اللہ ورسنت منو اتر و کے عام ی ستان فی کا نتیج ہے کہ حصر کتاب اللہ ورسنت منو اتر و کے عام ی ستان فی کا نتیج ہے کہ حصر کتاب اللہ ورسنت منو اتر و کے عام ی

ال اصولی ست فی بنیاد پر حدی کا ندس یہ ہے کہ گر محد کسی مسلماں نے دیجہ پر "سم الله" نہیں پر جمی تو وہ دیجہ جرام ہوگا، ال اے کہ اللہ تعالیٰ کا توں عام ہے: "والا تأکینوا مقا مقا بھ یند کو السّم الله عدیثه" اور ارال بل سے ندکھ وجس پرنام نیس لیا گیا الله کا الدے یہ کے موم وجس پرنام نیس لیا گیا الله کا احدیث ربوں سے معی ہو میں ال حدیث ربوں سے معی ہو میں ال حدیث ربوں سے معی ہو میں ال

نیم ر ب: "دبیحة المسم حلال دکو اسم الله أو مم یدکوه" مسم ب کاد بچاهان به چ به داند کانام لے یانہ لے )، یونکہ پٹیر و صر بے۔

ال قبیل سے مقد وکا مقد ف یے جمع ہے گئے ہا فی وجوری کے سیسے میں ہے جس وقیمت نساب کے ہر اہر ہوہ یونکہ جمع اور وہ ال ہے کہ ہا ہم محفوظ کے میں فی سیسے میں اصل سے ہے کہ وہ مال متحوم ہے اور وہ ال شخص و مدیت ہے ہیں اصل سے محفوظ کیا ہے ، یہ ہا فی میں نہ تو کسی دوسر ہے وہ مرکت ہوتی ہے اور نہ شہر کت، اور عدیث میں غیر محفوظ کروہ ہا فی وافر وہ گئی و میں غیر محفوظ کروہ ہا فی وافر وہ گئی و میں غیر سے اور ای بنیو و پر

صریہ: "دبحہ مسلم حلال دکو سے مدہ م سے یدکوہ" ر رو بیت ابوراہ ہم خل شر و ہے۔ جیں کرصہ الر یہ ۴۰ ۱۸۳، شع مجس علی اش ہے۔ اس اتفان ہے میں اور یہ اوں نے مجبال جو نے 10 بہے اس صریف مصرفہ الدیا ہے۔

- الدلع ۵ ۵ م. امشرح الکبیروجاهیه بد ۱۰ سال ۱۰ مشرح افتطی مسمی بار خاع فی حل لفاط و انجاع مر ۱۳۵۰ معی ۸ م ۵۸

الوحظ مهم مدن ١٩ ٥٠ ، الشف الأمر ٥٠ ١٠ ١٠ ١٠ م عراره والفط ب
 حايث على وضع مع مطالق ب ترام متى تو يدر بحل ال اور متعرق بود اس مصيف و وضع متعر ق يورشمون من بحوق ب لا يدكر تون و مع اس من وسع متعر ق يورشمون من ١٩٨٣ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، وثا الكور مد وساس ١٩٥٥ ، وثا الكور مد ص ١٩٥٠ ، الشف لامر ال ١٩٥٠ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، وثا الكور مد ص ١٩٥٥ ، الشف لامر اله ١٩٥٥ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، وثا الكور مد ص ١٩٥٥ ، الشف لامر اله ١٩٥٥ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، الشف لامر اله ١٩٥٥ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، الشف لامر اله ١٩٥٥ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، الشف لامر اله ١٩٥٥ مسلم المشبوت ١٩٥٥ ، الشف لامر اله ١٩٥٥ مسلم الشبوت ١٩٥٥ ، الشبي المراد ١٩٥٥ مسلم المراد ١٩٥٥ مسلم الشبير المراد ١٩٥٥ مسلم المراد المراد ١٩٥٥ مسلم المراد ١٩٥٥ مسلم المراد ١٩٥٥ مسلم المراد المراد

۳ م العام ۳ ـ

دسوق تحریر کے بیں: ہاتھ کا ان وجب ہوگا، پ ہے ماں مسروق حقیری یوں ند ہو وجیت پائی ورکزی ، یونکہ بیا اصل کے علی رہے میں دھیری یوں ند ہو وجیت پائی ورکزی ، یونکہ بیا اصل کے علی رہے مہاح ہوت کے باوجود الل وقت تک جب تک کہ محفوظ ورجع ہو ۔ میں وہ تا ۔ ان فعید کا بجی مذہب ہے میں ورمام ابو یوسف کا قول مشہور کی ہے ہو ، میں مام ابو حذیقہ ، مام محمد بل حسن ورمنا بعد ل رہے یہ کہ بہت مام محمد بل حسن ورمنا بعد ل رہے یہ کہ باتھ تھیں کا تا ہے ۔ گا ، یونکہ عاد ان پائی مال نہیں ہوتا ہے ورال

ے بھی کہ پائی کا صد مہاج ہونا جمع ور حراز کے حد بھی شدید

کرنا ہے ورال ہے بھی کہ معمولی چیز عادۃ محفوظ نیس بی جاتی ہے یہ

ہم چیز بی طرح محفوظ نیس بی جاتی ، وریہ حضر ہے اس نتیج تک پہیچ

میں کہ وجہ تقیر ہونا ہے نہ ہو حت صلی ، گرچہ ب میں پکھ سے لوگ

بھی میں آن ب رہے یہ ہے کہ ہاتھ نہ کانے کا سب شرکت کا شہ

#### ی- بہر میں ن کے ساتھ:

14- ای قبیل سے یہ مسلم ہے کہ یک شخص نے بنی دورہ ہوں میں سے کے لیک شخص نے بنی دورہ ہوں میں سے کے لیک وہیں میں سے کی یک وہیں میں سے خیر طارق و سے کی وہیں ہوں کا دے دی اور روں سے قبل مرسی تو اس صورت میں سرعورت روسان ق و نع ہوں؟ اس سبب سے اشتبا دیریہ ہوگا۔

حصرال مسلومی ویرسی ویرسی ویرسی وردد کے احکام بیل ق کرتے میں۔ ویر کاظم یہ ہے کہ گر دونوں تورتیں مدخول ہو ہوں تو ن میں ہے ہیں کے بے پورالیر و جب ہوگا، یونک ال میں ہے ہی کیے پورے ویر مستحق ہے ، چ ہے وہ متکو حدیدویا مطاقہ۔ اور گر وہ دونوں غیر مدخوں ہو ہوں ، تو الل دونوں کے بے کیے ویر ورضف ویر دونوں کے درمیاں مشتر کی طور پر رہے گا ورال دونوں میں ہے ہ یک کو ویر کا تیمی چوتی کی ہے گا۔ اس سے کہ الل دونوں میں ہے ہ یک کو بر کا تیمی چوتی کی ہے گا۔ اس سے کہ الل دونوں میں ہے ہ میک کے بے یہ احتی ہے کہ وہ متو کی عنہ زوجی ہو ور اس کا بھی میں ہے کہ وہ مطاقہ ہو۔ گر وہ متو کی عنہ کی بیوی ہے تو پورے ویر کی مستحق ہے ، اس سے کہ موت میں لددخوں کے ہے ور گر وہ مطاقہ ہوتو صرف نصف ویر رجل د رہوں۔ یونک نصف ویر طارق قبل الدخوں و وہ ہے ہو اللہ وہ یہ کیک کے

<sup>- 1 10</sup> Sla +

بدیة گنجه ۱۳ ۱ - ۲ - ده یک: "لا مقطع یمد مساری لا فی ربع دیسر
 فصاعدا" در واین مسلم ۱۳ ۱۳ شیع مجنی اورب در ۸ م شیع
 الکایمة انتجا به ب ب ب

٣ - حافية الدحول ٢٠ ٢٠٠٠٠

م الوقاع لا الفاط الإنجاع من المعام من من

۵ البرية مع ۱۸ ـ ۱۳۵ ، ۱۳۸ ط۹ ۵۳

فقح لقديه ١٨ ١٨ ١٨ الد نع ١ ١٥ ١٩ ، معي ٨ ١ ١٨٠

ے یک صالت علی پور امیر و جب ہوگا وریک صالت علی نصف میر وران دونوں میں سے کوئی دوم سے پر قاتل ترجیح نہیں ہے وال ہے میں سے کوئی دوم سے پر قاتل ترجیح نہیں ہے وال میں میر بن دونوں کے درمین ماضف نصف تصف تقدیم ہوگا درجر کیک کومیر کا تمل چوق ٹی حصر سے گا۔

رہامیر من کا تھم تو وہ دونوں عورتیں مرف و لے شوج ب میر ت
میں کیا بیوی کے حصہ کے قدر حق درجوں ہے۔ اور تن م صافو سیل
وراشت ال دونوں کے درمیوں نصف نصف پر تفسیم ہموں۔ یونکہ ال
دونوں میں سے کیک ورمیوں منکوحہ ہے، ور ال میں سے کوئی
دوم سے پر افائل ترجیح نہیں ہے وال سے کا بیوی کے حصہ کے قدر

ر باعدت کا محکم تو سرد و توسیل سے جہ یک پر عدت و فات اور عدت طارق بیل سے جو زیادہ طویل ہوں ، وبی و جب ہوں ، یونک سرت طارق بیل سے جو زیادہ طویل ہوں ، وبی و جب ہوں ، یونک س بیل سے یک مختلودہ ہے۔ ور دوم کی مطاقہ۔ مختلودہ پر عدت و فات و جب ہوتی ہے ورمطاقہ پر عدت طارق ، آبہد ال دونوں بیل سے جہ یک پر عدت و فات ورمدت طارق کا وجوب ورمدم و جوب دار ہو گئی ہو گئی ہو گئی دار ہو گئی ہو گئی دار ہو گئی ہو گئی دار ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی دار ہو گئی ہو گئی ہو گئی دار ہو گئی ہو گئی ہو گئی دار ہو گئی ہو گئ

مالکید نے میر اف اور میر کے تھم میں حفیہ کی موافقت کی ہے ہم ورمدت کے سلے میں ن کی صرحت سے ہم و تق نہیں ہو تکے بیر کے سسے میں مالکید کے مردیک تعصیل ہے جس کے ہے "صدق" د صطارح درطرف ربوع میاج ہے۔

میر ف کے سم میں ٹا فعید رے یہ ہے کہ توج کے مال میں

ے یک دیوی کے حصہ کے قدر میر ت روک کی جائے ہو ، یہاں تک کہ وہ دونوں دیویاں میں شرمص حت کرلیں ، یونک ں دونوں میں سے یک کے سے بالیقیں وراشت ٹابت ہے، ورال میں سے کوئی دوسر نے پر الامل ترجیح نہیں ہے۔ بیس گرشوں کے و رہ نے نے بیکن کہ ایم ن دونوں میں سے منکوحہ کوجا سا ہوں ، نواس میں دونوں میں ۔

کی قوں میہ ہے کہ ال کے قوں برطرف ریوس میاہ ے گا، یونکہ جب وہ محص الستای ق سب الا کسی دوسر کو ہے ضائد ب میں ٹائل کرنے ) کے سسے میں میت کا قائم مقدم ہے تو دیوی ب تعییل کے سسے میں بھی ال کا قائم مقد مقر رہا ہے گا۔

ر نع ۱۳۰۳ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱۳۰۰ \_ ۱

امر ب ٢٠٠٠ والديد تجير ناكل الطي ٢٠٠٠ ماريد

یقنی طور پرفرض سی آفا ہو کئے ور گر ال دونوں کے سی تھ صحبت ں ہو ورود دونوں جا مدر ہوں اور دونوں وضع حمل کے در میر مدرت گذاریں ہی یونکہ جامد ہوئے میں صورت میں مدرت طارق ورمدرت وفات کے عی ہے۔

ور گر وہ دونوں عورتیں ممدینہ کے فار مید مدت گذار نے والی عورتوں کے تبیش سے ہوں تو دونوں چار ماہ دئل دن مدت گذاریں ان ۔ یونک بیمدت (چار ماہ دئل ون) مدت طد تی ورمدت وفات دونوں کو جمع کرتی ہے۔

ور گر ال دونوں عورتوں کو ماہواری ستی ہوتو یک صورت میں مدت طارق ورمدت وقات میں سے جس کی مدت زیادہ طویل ہوگ کا مدت کا درمدت گذارے گ

مير كے سلسے ميں جميں كونى صرحت جميس لا -

ور حابد نے صرحت ن ہے کہ اگر کسی شخص نے بی ہو ہیں اور مصاحت ہے قبل انتقال کر گی ہے ہیں اور مصاحت ہے قبل انتقال کر گی ہے ہیں اور مصاحت ہے قبل انتقال کر گی ہے ہیں اور مصاحت ہے قبل انتقال کر گی ہے ہیں اور ہی مصافہ ہورت کا فیصد میاج ہے گا اور جس مورت کے بارے بیل آر دو نع ہوگا ہے میر شاہیں ہے کی اور ہو توں ہے ، یونکہ الل سے معروی ہے ور یکی ابو اور کا قول ہے ، یونکہ الل صورت بیل آر عالم اور کا قول ہے ، الل ہے اشتہ و کے وقت آر عالم اور کی جو نے گی جیس کہ (غلام کو ) اور اور کسورت بیل وقت آر عالم ازی کی جو نے گی جیس کہ (غلام کو ) اور اور کسورت بیل مورت بیل ہو تا ہے ور الل ہے بھی آر عالم زی کی ضرورت بیادی کہ حقوق اللہ مورت بیادی کہ حقوق اللہ مورت بیادی کہ حقوق اللہ مورت بیل کہ حقوق میں مورت بیل کہ مورش کی مورت بیل کہ مورش کی مورت بیل کہ مورش کی وہ ہے کہ اس بیل آر عالم زی وہ ہے ۔ جیس کہ مورش کی مورش کی مورش کی مورش کی وہ ہے کہ اس بیل آر عالم زی وہ ہے ۔ جیس کہ مورش کی مورش کی مورش کی مورش کی اس کے ورمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا تا ہے ۔ مورش کی اس سے کے ورمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا تا ہے ۔ میں اس سے کے ورمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا تا ہے ۔ میں اس سے کے ورمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا تا ہے ۔ میں اس سے کے ورمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا تا ہے ۔ میں سے اللہ کیا تا ہے ۔ میں سے کے درمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا کہ کا کہ کو اس کے درمیاں ور شت کی تشیم می صورت بیل اللہ کیا کہ کا کہ کیل کیا کہ کا کہ کو کر کیا کہ کو کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کیا

\_ ^ \_ ^ + \* \_ \_ \*

معص کو حصد دینا ہے جومیر مشہ کا مستحق نہیں ہے و مستحق کے حل کو ہم کرنا ہے اور گرمیر مشہ کی تقلیم کو غیر معیند مدت تک کے سے موقو ف رکھا جائے تو اس میں من کے حقوق کو ضائع کرنا ہے اور سب کو محروم کرنا بیٹنی طور برجل در کے حل کوروئن ہے ۔۔

سی تبیل ہے وہ مسلہ بھی ہے جوڈ وب کرمر جائے ، تمارت کے شجے دب کرم جائے اور جل کرم جائے والے دی پیرے میں فقریاء سے منقول ہے، یونکہ ور اثت بی شر مطابق ہے کہ مورث ں وفات کے وقت و رہ ورج ہی جیات ٹا بت ہو ورڈ وب کر مفارت میں دب کر ، ور '' گ میں جل کرم نے والے ڈن کے مالین ور اثت کامی مدہو، گریک ساتھ مرے یہ کے بیچیے مرے ۔ گریپام نہیں کے وقت اشتر و بید ابوگاء یونکہ آل کا علم نیں ہے کر س کی موت میں یمونی ہے؟ ال سے جمہور القرباء نے آب ہے کہ: ال لوگوں کے ما میمن ور شت جاری فیل کی جائے گی ورال میں ہے ہا یک میت کا ترک ال کے ساتھ مرنے والوں کا عشار کے خیر اس کے زندہ ورثاء کے درمیاں تشیم کر دیا جائے گا، کیونکہ شک کی صورت ٹیل ور انثت جاری نہیں ہوتی ہے۔ وریمی تو استفقارے، یونکہ ال صورت میں ال کا فناں ہے کہ ساسب و موت یک ساتھ ہونی ہویا " کے بیچے ہونی ا والبد التحقاق كي سيع عن شك بيد الوكي ورزنده ورثا وكا سخقاق منتیقت ہے اور شک یفتین کے معارض نہیں ہوتا ہے ہو ۔ اس ق تنصيل (ارث) كى صطارح ين الدحظه كى جائے۔

معی ۱۱ مهس مهس

۳ الدرافق وحاشیا س عابدین۵ ۵۰۹، اشرح الکبیر و حافیتا مده آل مهر ۱۵ ماه امهد ۲۰۰۰ معی ۲ ۳۰۸

## زله شتباه کے طریقے:

19 - گر کسی شخص بر کونی می مدمشتر بهوب نے اشتبہ و کا از الدیخری کے و رائید ہوگا ہے اور الدیخری کے و رائید بھوگا ہے اور این میں مائید کرنے میا معصی ب حارب میں حتیا طرکو اختیا رکزنے میا معصی ب حارب میں اندازی وغیر و کے در فید بھوگا ۔ اس کی تعصیل مندرجہ و بل ہے :

## ن-تری:

• ۲- کسی چیز ں حقیقت ہے و تف ہونا دہو رہو جائے تو سے ظن نالب سے طلب کرنے کا نام تحری ہے۔ شتباہ ی حالت میں ضہ ورت و منا ہر جب کہ دلائل موجود ٹیمن ہوتے ورجس چیز کے بارے میں تری و تی ہے ال تک پنچنا بھی مس نیس موا تری و" حجت "تر ردیا گیا ہے و ترکری کا حکم یہ ہے کہ شریعت ں نگاہ میں وہ کمل درست کر اربا تا ہے۔ یکشہ جس شخص پر قبعہ مشتبہ ہوجا ہے اور وہ قبیدں جانکا ری کا کوئی رہ تدنہ یا ہے تو وہ تحری کرے جیسا کہ عامر ال ربید سے مروی ہے کہ انہوں نے افر مایا:"کیا مع رسوں الله الله الله الله مطلمة، فلم بدر أين القبلة، فصلى كن رجن ما عني حيانه، فنما أصبحنا ذكرنا دنك توسون فتم وجه الله" (تم لوگ يك تاريك رت يش أي كريم عليه کے ساتھ تھے ہمیں پیلم نہیں تھ کا قبد س طرف ہے؟ تو ہم میں ہے ہا یک وی نے ہے ہے یا سے نماز و کرلی پھر جب صبح ہونی تو ال کا تذکرہ ہم نے رسوں اللہ عظیمی سے سیاتو ال پر اللہ سجانہ وَتَوَالَ كَا يَيُّونِمَا رِّن يُوا: "فَأَيْسُمَا تُولُّوا فَتُمَّ وَجُنَّهُ اللَّهُ" )و ٣ ء اور

> الفتاوں جدیدہ ۲۹۳۔ ۳ س من مج سمج تفرہ ۵ میں کر چلی ہے۔

حضرت من ارائ دے: "قبدہ اسمتحوی جھہ قصدہ" (تحری کرنے و لے کا قبدہ اس کے تصدو رادہ ل جہت ہے) وراس سے بھی کہ فقہ روسعت و جب کو قائم کرنے کے بے دلیل ظاہر بڑمل کرنا و جب ہے، و لِرض میں تعبہ یا جہت تعبہ کو جہت دیا تحری کے در وید بپانا ہے، اس سسے ک تعصیل ور سال نے بیاں کے بیاں کے بے ( سنتیں) میں اصطارح می طرف رجوع میں و سے

## ب قرين كو ختيار ريا:

۲۱ - ترید یہ وہ ملامت ہے جس کے در بعید شتباہ کے وقت کی جسب کور جے دی جاتی ہے، نو سے ہر مرحموت میں ہے اتر یہ وہ ہے جس کے در بعید مر جوح کور جے دی جاتی ہے ہوتا ہے در بعید مر جوح کور جے دی جاتی ہے ہوتا ہے در بعید مر جوح کور جے دی جاتی ہے ہوتا ہے اور بھی تر یف بید گئی ہے ہوتا ہے مر دو د ملا مت ہے جو یفین می حد تک پہنچ نے و لی مرحم دو د ملا مت ہے جو یفین می حد تک پہنچ نے و لی مور ہی ہوتا ہے۔

ی قبیل سے نبی کریم مطابع ور سپ مطابع کے حد سپ مطابع کے حد سپ مطابع کے خد سپ مطابع کے خد سپ مطابع کے خد سپ مطاب کے خان وکا تی فد کے در بعید فیصد کرنا ہے تھ ،چس سے مر د نظاب

- ۱۵ کو ځ الرخموت ۱۷ ۱۳۳
- ۳ مسلم تشبوت ۱۹ س
  - اس مخبرة ماره المهاب
- ۵ تیون کا ب اتاع ۱۱ م ب اورقا سے مراروہ محص ب حوالات ا اتاع کنا ہور اس ہے و ہو ال موکن اور پا ہے جو سے کہ سے

قدم بر پیروی کرنا ورمش رہت کوجاننا ہے ورای فیس سے سے اشتباہ کے وقت انوت نب کے سے دلیل قرار دینا ہے ۔۔

#### ج-سصحاب صل:

۲۲- ال سے مرادیہ ہے کہ گذشہ زار ندیس بوظم تا بت ہو چا ہے

سے ہے جا س پر باقی رکھ جا ہے ورجب تک ال ظم کوبد لنے وال

کونی دلیل نہ پانی جا سے اس علم کوبو جو جو جا ہے۔ افقی واصولیس

ن ال کی تعریف ہوں ہے کہ بیماضی میں تحقق علم کے در بعد حال

میں ال علم کے و قع ہونے پر شدلاں کرنا ہے اور شوکائی نے

کہا ہے کہ مصحی ہوں ہے تر شدلاں کرنا ہے اور شوکائی نے

کہا ہے کہ مصحی ہوں ہے تر شدلاں کرنا ہے اور شوکائی نے

علم ال محقی ہوں کے دور کی مدمی ہونے کہ اللہ کہا ہو جود کی مدمی ہونے کہا ہے اور کی مدمی ہونے کہا ہے اور کی میں میں ہونے کہا ہے اور کی مدمی ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہونے کہا ہے اور کی مدمی ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہونے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہے کہا ہونے کہا ہم کہا ہونے کہا

البد جس شحص كوبيتم بهوك وه بالضوء ب يكر عدت طاري بوت

کے بارے میں ال کوشک ہوج نے تو اس کی طہارت ورہضوء کے

ہوتی رہنے کا فیصد کیا جائے گا جب تک کہ اس کے خدف ٹا بت نہ

ہوج ہے ، یونکہ جوطبارت یقین کے ساتھ ٹا بت ہوشک ں وجہ ہے

ال کے زائل ہونے کا عظم نہیں نگایا جائے گا سامصی ہو جیت،
وراشتہ ہ ورولیل کی مدم موجودں کے وقت ال کے در میدر جج پر

د- حتياط كو ختيار ريا:

۲۳- افت مل ہے: حقید طرزیدہ ہم کو طلب کرنے ور متند صورت کو افتای رکز نے کامام ہے ، اور اس سے فقی وکا یقوں ہے کہ: سب سے زیدد وقت طربہ وکو افتای رکروں

تقصیمی گفتگو (امتصحاب) کی اصطارح میں گذر چکی ہے۔

فق و کرام نے سر حت ں ہے کہ اشتہ ہ کے وقت است میں و کے وقت است میں و کی نے ہے مشتر کے بہتر پر شی دیکھی ، ورال میں سے کی کو یہ پہتا ہیں ہے کہ کہ یہ مشتر کے بہتر پر شی دیکھی ، ورال میں سے کی کو یہ پہتا ہیں ہے کہ کہ یہ مشتر کی مشتر کی ہے ، ورشو ہو نے کہ کہ یہ دوں شی ہے کہ مشت کے ورف ن کہ کہ ایم یورٹ میں سے قول یہ ہے کہ جاور شوی نے کہ کہ ایم یو ہے ، تو اس صورت میں سے قول یہ ہے کہ حقی میں ہے کہ حقی میں ہے کہ حقی میں ہے کہ وہ کو رہ جس کہ وہ کو رہ جس کے اور شیم میں میں میں میں ہو ہے کہ وہ کو رہ جس سے نکاح میں گیر ، ور کے وہ کو رہ جس سے نکاح میں گیر ، ور میں میں میں میں میں میں تھی ہو ہے کہ وہ کو رہ جس سے نکاح میں گیر ہے جاری و رہ تو یہ عورت حتی جا میں کے ساتھ عورت حتی جا میں کے ماتھ حصرت نہیں ں ، یونکہ خلوت شرکو بیر کرنے والی چیز ہے وربی جم محض حصرت نہیں ں ، یونکہ خلوت شرکو بیر کرنے والی چیز ہے وربی جم محض حصرت نہیں ں ، یونکہ خلوت شرکو بیر کرنے والی چیز ہے وربی جم محض

البديع ٢٠٠٠، القواعد لا س حب ص ٥٠٣٥.

٣ - المصباح المعيم ماره وحوط الفتاول البعدية ٥٠ -

I ME BLACE POLA to P

موں اور آبن فی کی ہے ہو ہواور بھال ہے یہ مصرتہ بہت تو بیجا یا ہے۔ اس علم ہے و بید حمل ہے یہ مصالفہ تعالی ہے ہے حاص یا ہے۔ اور اشتہاہ ہے وقت سے وقا سے کرنا ہے۔

هرق کھکے ص طبع مدنی۔

٣ التبعر قامع حاشية فتح إهليالما بدا، ٣٨٠ ضيع مصطفي محمد.

٣ - مسلم الشبوت وراس لا ترح ١٩٠٠ مع الفيع لامير بيد

م را الكوريس ٢٠٠٠ شيع جنس

#### ھ-مدت کے گذر نے کا جھار:

## و قرید ند زی رنا:

## اشتباه پرمرتب بو نے والہ بڑ:

٢٦ - عد كاب آيل كرما: اشتره رير جو " فارمرتب بهو تے ميں ال يل

کا سافی فراہ تے میں کہ: حد یک کا ال سز ہے، ال سے کا ال جنامیت کا نقاف کرتی ہے، کہد جب وہاں پرشد ہوج سے تو جنامیت کا ال نہیں رہے کی سم

۲ - نمازی کے اشتہ ہے وقت اشتہ ہی جو عمی اثر ت مرتث
 او تے ایس ال ایس سے یک یہ ہے کہ نماز ایس و جب صلی کو

\_ 10 620.+

۳ تشمیل محقالات ۲ ۴۰۲۰ بر جلیل۳ ۱۵۷ مرد سا ۱۹۹۰ شوف القباع ۳ ۲۰۰۰

م التيم ۋلا من مرس ۴ ٩٠ ، تقو عدلاس هـ من ٣ ٣٠٠ ـ ١٥٠ س

صدیک: "ادر عالو محدود عن مصمحین " ر به بیت تر مدن ۱۰ ۲۰۰۳ شیع مجمعی اوری کم ۱۰ ۱۸ شیع افزاده و انتخل بر ک در بهد سم محر کے تعلیم ۱۰ ۱۸ شیع افزان بالقایم ه ایش س صدیک وصعیم قم ادریا ب

حشرت عمر س الخطات علم الله الله على محدود وسبه و الله و والله على مداد استقير الله و على و والله الله و الل

م الرائع نے مس

چھوڑنے وال میں تبدیلی بید کرنے والیو کسی فرض کوال واجسی جگہ سے بدلنے واجہ سے ہو تقصال ہوتا ہے وال واجا کی کے ہے سجد اُسیو و جب ہوتا ہے کہد سجد سے درایدال واجا کی و جب ہے ۔

چنا نیج مفترت ابوسعیدهدرگ ہے مروی ہے کہ انہوں نے فر مایا ک ا بي كريم عليه كا رأه و ب: "ها شك أحدكم في صلاته فيم يدركم صبى ـ ثلاثا أم أربعا؟ فبيضوح الشك، وليس عنى ما استيفى، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسنم، فإن كان صبى خمسا شفعل له صلاته، وإن كان صبي إتماما لأربع كانتا توعيما بمشيطان" ٣ ( كُرتم ش ہے كى " دى كو ینی نماز میں شک ہو ور سے پیلم نہ ہو کہ ال نے کنٹی رعت پڑھی ہے ، تنیں ربعت یو جو ر ربعت ؟ تو وہ شک کو پس پشت ڈ ال دے اور جنتی رعت کا سے یقین ہوائی ر<sub>ید</sub> ما *وکرے چکر مام یہی* نے سے قبل دو تجدے کرے، پھر گر ال نے یا کئی معت پڑھ کی تو اس کے ہے ال و نماز نارش کرے و اگر ال نے جارعت کے اتبام کے ے نہیں و میا تو ہے تجدے شیطاں کے سے والت کا سب ہوں گے )، ور س نے بھی کہ جس رعت میں شک ہوہ س و مدم دیکی صل ہے لبد سے ہور کرنا لازم ہوگا ہ جیسا ک گر ایل میں شک ہو کہ اس نے نماز پر بھی سے پائیس ؟ ور اس ق لفصیل (تجدا<sup>م</sup>ریو )یش ہے۔

۲۸ - ناضی جس مقدمہ کود مکیر ہاہو گر ال کو اس کے من سب تھم میں اشتبا د ہوج ہے تو اس کا اگر بیہوگا کہ و دائق و سے مشور د کرے گا تا ک

ن کی رئے سے فاعدہ اٹھ نے ، ال سے مشورہ کرنا جمہور فقہ ، کے مر ویک مستحب ہے ور ہالکیہ کے یک قول کے مطابق و جب ہے۔ حظرت عثمان کا معمول بیت کی جب وہ فیصد کے سے بیٹھتے تو چار صحابہ کرام کو بلو تے پھر ال سے مشورہ کرتے ، گر ال ال رہے حظرت عثمان الدائر ہوتے کے مو فتی ہوئی تو فیصد ما فدائر ہوتے ۔

۲۹ - ی طرح اشتر و پرتر کرکی تقلیم کوموقو ف رکھنے یا ال کے پچھ

اس الرس والين المحقق ال الفاط عن الدن بيد السراح المحسر المحتم ا

البد تع نے ۱۵،۵شرح الکبیر وجاهیه الدہ فی ۳۹،۳ مرید س۳ ۳۹۸. معی ۵۳،۵۰ م

\_ 11°\_ 2" \_ \_

۳ حدیث: "اد شک حدکم اللم بدر کم صبی \_\_ " ر و این مسلم \_ د \_، ۱۹۰ هیم مجملی \_

ال میں سے ہر کیک کی تصیل ور اس کا بیات اور رث "کی صطارح میں ہے۔

# اشتراط

تعریف:

ا - لغت یک اشتر طاقل اشتوط کامصدر ب، ورشتر طامعتی شرط مگانا ب، عرب کہتے ہیں: "شوط عدیدہ کدا"، یکی ال نے ال پر افد س چیز لازم کر دی ، تو شتر طاشرط کے معتی میں علی ستعیاں ہوتا ہے۔

شر ط (ر ء کے سکون کے ساتھ ) کے کی معافی ہیں، یک معتی ہے:
سی جن کو لازم کرنا اور ال کا پابند ہونا، قاموں میں ہے: شرط علی ہ وغیر ہ میں کسی جن کولازم کرنے ور ال کا پابند ہوج نے کو کہتے میں، جیسے شریطہ ،ال ی جمع شرط ورشروط آتی ہے۔

شرط (رء کے زیر کے ساتھ) کامعتی ملامت ہے اور ال ی جمع الشراط آتی ہے۔ افتہ ہ و کے ہر ویک زیر بحث شرط (رء کے جن م کے ساتھ ) آئی ہند ہوج نے کامام ساتھ ) آئی ہند ہوج نے کامام ساتھ ) آئی ہند ہوج نے کامام ہے وکسی جیخ کولازم کرنے ور ال کاپ بند ہوج نے کامام ہے وکسی کے بے ال شرط ی بندی ضرح وہ تنام شروط صحیح جو متعاقد یں کے پہندی ضروح وہ تنام شروط صحیح جو متعاقد یں کے درمیاں آئر ارپ میں ال ب پیندی اور ال سے مدم تب وزخم وری ہے ہو۔ اس میں بندی اور ال سے مدم تب وزخم وری ہے ہو۔ ربی ہیں کے درمیاں تر بیندی اور ال سے مدم تب وزخم وری ہے ہو۔ کہ اس کی تب یہ ہے کہ ال کے نہ پول سے اس کی تب یہ ہو کہ اس کے نہ پول سے اس کی تب یہ ہو کہ اس کے نہ پول سے اس کی تب یہ ہو کہ اس کی تب یہ ہو کہ اس کے نہ پول سے اس کی تب یہ ہو کے در گر

شرح اسر اجبیہ الد تع ۲ ۹۹ معافیۃ الد حول ۸۰ ۹۰ مور اس سے بعد سے صفحات، نہایۃ انتاج ۲ ۴۸ اور اس سے بعد سے صفحات، معمی ۲ ۲ ۲۰ ۳ ۲۰ ۳ ۲۰ ۳ ۳ س

القاموس الحيطة ماره (تشرط -٣ - سال العرب، الصحاحة ماره (تشرط -

شرط پانی جائے تو مشر وط کا وجود ورمدم وجود لنہ عیضہ ورکی ندیو ورند وہ الی وہ اللہ علیہ ورک ندیو ورند

ال معنی شل شرط واقع سے علا صدہ ہے کہ ال کے وجود سے مدم الازم " نا ہے ، اور سبب سے بھی علا صدہ ہے جس کے وجود سے وجود ورسدم سے مدم الازم " نا ہے ، اور وہ جز وجسع سے بھی علا صدہ ہے ، اور وہ جز وجسع سے بھی علا صدہ ہے ، اور وہ جز وجسع سے بھی علا صدہ ہے ، یونکہ وہ من سبت کے بیک جز وکو ثائل ہونا ہے ، اس سے کر من سب یونکہ وہ من سبب ہونا ہے ، ا

1- اصر کیس کے رویک شرط و مشر وط کے درمیاں تعلق کے اعتبار سے شرط یا تو تھی ہوتی ہے اعتبار سے شرط یا تو تھی ہوتی ہوتی ہو یشر کی یا حول کا سبب عقل مشرع ، عرف یا لفت ہو یشر طاب دوسری فقسین بھی میں آن کا وکر اصر کیس بی سابوں میں کرتے میں انتصیل کے سے اصولی فقسیمہ ددیکھ جا ہے۔

سام عني ء ڪير ديڪ شرطان د بشميس مين:

یک شرط حقیق (شری) ور دوسری شرط وصلی - دونوں کے معنی ویل میں یوں ہے جارہے میں:

## ن-شرط عَيْقى:

سم ۔ شرط طفیق وہ ہے جس پر علم شرع بی رو سے کسی چیز کا وجود موقوف ہو، جیسے نمی زکے ہے وضوء یوفکہ غیر وضو کے نمی زکا وجود شیس، ال سے کہ وضو نمی زکا وجود شیس، ال سے کہ وضو نمی زکا چیز و ال سے کہ وضو نہ و کے جانے کے بیٹ کر وضو نہ و کے چیز کے وضو نہ و کے جانے کہ وہوں نہ وہوں نہ وہوں۔

تو نمی رہیجے نہ یہوں۔

## ب-شرطوضق:

۵-شرط وصی دو بشمین مین:

وں: شرط اللہ ہیں ہوتا ہے جس بر سم مرتب ہوتا ہے ہیں اس بر موقو ف نہیں ہوتا ہے اللہ و ہے ہے ہیں و رئیس ہے کہ گرشر ط نہ پالی ہو ہے تو حکم بھی نہ ہو ) جیسے گھر کے اند رد افل ہو نے بر معلق ک تی طابق اللہ میں نہ ہو کہ ہو ہے ہیں اللہ کا مات طابق اللہ کا کہ نے بی ہوئی ہے کہا: "ایل د حست المعار فائت طابق اللہ کر تو گھر میں د افل ہوئی تو جھے کو طابق اللہ کے گھر کر تو گھر میں د افل ہوئی تو جھے کو طابق ہے ہیں ہے شہ وری نہیں ہے کہ کر دخوں د ر نہ پایا ہوئی تو طابق بھی و فع نہ ہو، بلکہ کمی دوم سے کر دخوں د ر نہ پایا ہو ہے تو طابق بھی و فع نہ ہو، بلکہ کمی دوم سے کہ سب سے بھی طابق و فع ہو جاتی ہے۔

دوم : شرط مقید ، ال کامعن المسی غیر موجود تی کوکسی موجود تی کمی میں معن دیک میں محصوص اللہ فائے ہے ہو کہ اللہ اللہ کہ اللہ اللہ کا کہ اللہ کا کا کہ استر طاشر طابط نے وہ کے ہو کہ کا گھل ہے کہ وہ ہے کہ فائم کی معن کر دے ، تو شتر طابط می صرف شرط وہ میں میں شرط کے ہو تھیں اصطارح الشرط کی ہے کہ اس کا تعصیل اصطارح الشرط کا معنی صرف شرط ہوتا ہے ، ال کا تعصیل اصطارح الشرط کا معنی سرف شرط کے ۔

#### متعلقه غاظ: تعليق:

۲ - زرشی نے پے تو اعدیش شتر ط ور تعیق کے درمیاں افرق
 کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتھیق وہ ہے جو اِس اور اِو جیسے او قشر ط کے ساتھ صل فعل پر داخل ہو، ورشر ط وہ ہے جس میں صل فعل کا تیقن ہو وراس میں کسی دوسری چیز ہ شرط مگائی جائے ہے۔

الفروق ملقر في ١٥٥ - ١ بضيع احياء الكتب العربيب

۳ لشف لاسر اد مير دو پ۴ ۲ فيع لکتاب العرب، النه ۴ على التوضيح من المان العرب، النه ۴ على التوضيح من ۵ ماره الصوب السرحس ۳ ۳ ۹ منطبع بيدرآب -

r انفروق ۱۳۰۱، ير يكھے: اصطل ح شرط \_

النه " خيل انوشيخ ٠ ٢٠١٠ م \_

٣ - عمر عيول البصار للحمول ٣ ٢٥٥ شيع العامر ٥-

ا المحتوا المركزي الما الشيخ ورادت اوقا ف الايت -

حموی حاشیہ ہی تھیم میں دونوں کے درمیاں فرق کرتے ہوئے کتے میں کہ: تعلیق'' کسی غیر موجود امر کوکسی موجود امریز اِ ب پاکسی حرف شرط کے ور میمعنق کرنا" ہے، ورشرط" کسی غیرمو جود امرکوکسی مو جودام میں محصوص عیف کے ساتھ لازم کرما" ہے۔

اشتر طابضتی ور تصرف ت پر اس کا اثر

اشتر ط ليلى اورس كاير:

 - اشتر طاق می محملی بونا ہے اور میسی تقییدی، اشتر طالیق: ہے معنی کا مام ہے جس کا متمار ملکف کرنا ہے، ور ال پر ہے کسی تعرف كومعتل كرنا ب، جيسه طاق ورج وغيره، وريد كذرجا ب تعیق کسی غیر موجود مرکوکسی موجود امریر ای یا کسی حرف شرط کے د ربیدمعتق کرنے کا نام ہے، کبد شتر ط<sup>عل</sup>قی شرط مگانے و لیے کا فعل ہے، جیسے وہ ہے کسی تقعرف کوشر طایر معتق کرد ہے۔ ۳ ۔

ای کے ساتھ تعیق و صحت کے سے چند شرطیں میں ان کا وکر مقلیاء بی تنابوں میں کرتے ہیں۔

ا کیا شرط یہ ہے کہ جس چیز برتعبق ر گئی ہے وہ معلوم ہو، ال سے و تف ہوامس ہوہ یمی وجہ ہے کہ گر کسی نے طار**ق** کو اللہ تعالی ب مشيت يرمعنل مياتو حصير ورث أعيد كرر ديك طارق و نع نديمون، ال سے کہ اللہ تعالی کی مشیت سے واقفیت مس نہیں ہے ۔ کے شرط یہ ہے کہ معلق عدید مسلقتیل کاعمل ہو، ماضی کانہیں ، یونکہ ماضي ميں معلق كرنے بي كوني سيل نہيں ، وہ تو هقيقة تنجيو (و نع شرہ)

المه سائل س كيم ٣ ٣٥٥ شيع العامره-

کیجے صطلع (انٹرط ۔

ے گرچہ مورۃ تعیق ہے ہے۔

- ۳ تعبیر محقالق ۴ ۴۴۳ شیع، امعر و قلیو بی و تعمیر و ۳ ۴ ۳۳ شیع انجلسی به در و قلیو بی و تعمیر و ۳ ۳ ۳ ۳ شیع انجلسی م ۴ الاش و و انتظام منسود فلی رص ۹ ۳ شیع کجنسی -

یک شرط یہ سے کہشرط اور ال کے جواب کے درمیان ایس تصل نه كرے جوعره فصل تمجه جانا ہو، كر ايب كرے كا تو تعيق تفجيح نه

اشتر ط معلقی کا اثر تصرفات براس وقت براے گاجب كشرط نگانے و لا اس کی شرط مگاہے ، حض تصرفات تعیق کو قبوں کرتے میں ورفض تعبر فات تعيق كوقبون نبيس كرتے 🗝 💄

## تعیق کو پیول ندر نے و سے صرفت:

٨ - ريس سے يك فائے ہے، ورفائمليفات (جس يس كى جيز كا ما مك بناوج سے ) میں سے ہے ، ورحص مالكيد بن فعيد ورحناميد كے م دیک ﷺ شتر طاعلی کو قبول نبیل کرتی ہے، ال سے کہ اللہ میں مدینت یک جانب ہے دوہم می جانب متقل ں جاتی ہے، ورملکھوں ی منتقلی رضا مندی رمنخصر ہوتی ہے، وررصا کا انحصار تیقن رہے، ور میزم وسیقن تعلیق کے ساتھ مس مبین ہے ۔

ری میں اکا ح بھی ہے، چنانی سے سلفتب میں کسی امر رمعنق کرنا حقیہ مالکید، ٹافعیہ ورحناہیہ کے رویک درست نہیں ہے، ال والفصيل الكاح كے وب يل ديكھي و سے اللہ

ش ف القتاع ٥ ٢٨٨ هيع الرياض.

- المركب موسكش و مراح علي وريت اوقا ويادين، الفروق ١٨٥٨ ٢٨٥٠ شبع حدوء لكتب العرب جامع العصوبين ١٠٠ - م شبع بولا ق تميين الحقالق ۵ ۵ م ، ۵ م هيچ مسرور الفتاول سديه ۱۹۹ هيچ تري اور
- ا الفتاول البديه مروه ٣ شيم تري الفروق للقراقي ١٣٥٠ شيم حياء لكتب العربية قليو بياومميره ٣٠ م. منتبي الأروب ٣٥٠ عظيم العروب
- الفتاول صديه ١٠٠٠ ما بر جليل ١٠٠٠ ما شع اتواح. المعه استام فر ف القراع هـ ١٩٨

## اشتر ط معلقی کوتیول رینه و سے صرف ت:

۹ ں میں سے کہ لہ ہے، جو حضہ ، مالکید ، ٹ فعیہ ور حنابد کے مرحد کی سے قول کے مطابق اشتر طعلیقی کو قبول کرنا ہے ، اس ی العصیل ہے مقام پڑت ہے ہیں ۔

## اشتر ط تقييري ورس كالر:

10 - بیات گزرچی ہے کہ فقہ و کے رویک اشتر طاتھیدی کسی غیر موجود مرکاکسی موجود امر کے اندر محصوص عیف کے ساتھ التر م کامام ہے اور مرکاکسی موجود امر میں صل فعل پر تیقن کا ظہر رہو ور اس میں کسی دور میں میں شرطیس دور میں شرطیس

لاش ه والطام لاس محيم ص ١٨ ته تنبيل محقائق ١ ١٣٨٥... افتا ١ ١ ١ ١ ١ القتاول الهديه ١ ١ ٩ ١ ، سو هر الجليل ١ معنى افتاع ١ ١ ٢ ١ م شيع الهيم منتهى الا ارت ١ ٢ م، اور الكيصة صطل ح شرط،

٥ أنه على س كيم ١٠ ١١٥٥ هيع العامر ٥-

\_F \_ #50 F

اشتر ط کامعتی پایا جا اس ہے کسی موجود امر میں کسی غیر موجود مرکا اللہ میں صل فعل کے نیقن کے حد کسی دہم ہے امر ب شرط مگانا می اشتر ط ہے، ور گر العمر فائٹ میں شرط مگانی جائے تو صحت وس دیا جال کے عتمار سے شرط کا اثر العمر فائٹ میں ہوتا ہے۔

ال و تعصیل یہ ہے کہ جب تصرف کو کسی شرط سے مقید میاج سے تو وہ شرط یا تو تصحیح ہموں ، یا فاسمہ یا طل ہموں ۔

گرشر طلیح ہوہ مثلہ کسی نے گا ہے کے دوورهاری ہونے وہ شرط مگانی تو تا جو ہز ہوں ، ال سے کہ چس چیز وشرط مگانی تی ہے وہ میتی یو شمس و صفت ہے، ورید یک خالص صفت ہے جو ہوں کر مسل (موصوف ) نہیں ہوستی ہے ، اور نہ کسی حال میں ال کے سے شمس کا کونی حصہ ہوسکتا ہے ۔

ورشر ط گرباطل یا فاسر ہوہ مشد کسی نے ہٹنی ال شرط پر شربیدی کہ و دروم میسے کے حد بیجہ جنے کی توجیج فاسر ہو کی ا

ی طرح گرکسی نے کہا کہ ایس نے پنا گھرتم سے ال شرط رہیں کہتم مجھ سے پی بیٹی ں شادی کردو، یو ال شرط رک میں پی بیٹی ں شادی تم سے کردوں ، تو بیدرست ند ہوگا، ال سے کہ وہ یک دومر سے عقدی شرط مگار ہا ہے، ورال وجہ سے بھی کہ وہ تکاح شف رکے مشاہد

حضیہ جو فاسر و باطل کے درمیاں فرق کرتے ہیں ہی ہی تیں فشمیل بیاں کرتے ہیں: سیجے، فاسر ور باطل ۔ مالکید، ثا فعیہ ور

بد مع الصنامع ۵ ساسر ۱۰ الشراح الكبير ۳ ۰۸ مغمی انجماع ۱۳ م ۳۸ ش ف القتاع ۲ ۸۸۸ م

۳ بد نع دم نع ۵ م ۱۹ ، دشرح الکبیر مع حافیظ الد + ل ۳ ۰۹ س- ۱ ۳ مغی انتاع سر ۳۳ س

r ۾ و القراع ۳ م

حنابد جوفاسر وباطل کے درمیاں کوئی فرق نیم کر تے ہیں ہے جو اساسہ یہ دونوں کے بی ہیں ، اس ی دوفتہ میں دکر کرتے ہیں ہی جو ورفاسر یہ بال ہی دوفتہ میں دکر کرتے ہیں ہی جو ورفاسر یہ بال ہی ہی ہی ہی ہی ہیں ہوتھ مرف کو فاسر و باطل د کر کرتے ہیں۔ پھی شروط فاسر و باطل د کر کرتے ہیں۔ پھی شروط فاسر و باطل د کر دیتی ہیں ، ور پھی میں ہیں آن کے ہوتے ہو سے تھرف سیح کردیتی ہیں ، ور پھی میں ہیں آن کے ہوتے ہو سے تھرف سیح د بات ہے ، اس ی پوری تعصیل افتاء اللہ (شرط) ی اصطاب تے ہیں۔ میں دیتا ہے ، اس ی پوری تعصیل افتاء اللہ (شرط) ی اصطاب تے ہیں۔ میں دیتا ہے ، اس می پوری تعصیل افتاء اللہ (شرط) ی اصطاب تے ہیں۔

فقها و کے مزود یک شتر طائفییدی کے ضو بط: ۱۱ - شتر طائفیدی دوشمین میں صحیح، فاسدیو طل۔

فتم ول: شتر طفيح:

11- حقیہ کے رویک شتر طبیح کاصابطہ یہے کہ یک صفت بی شرط کالی ہو ہے جو عقد کے ساتھ الائم گائی ہو ہے جو عقد کے صادر ہونے کے وقت محل عقد کے ساتھ الائم ہو ہیا یک چیز بیشر طانگائی ہو ہے جس کا عقد متناضی ہو یا جو مقتض ہے عقد کے مناسب ہو ہیا یک چیز بیشر طانگائی ہو ہے جس کے جواز ب دلیل شرع میں و در ہو ہیا یک چیز بیشر طانگائی ہو ہے جس پر لوگوں کا تی ال ہو ۔۔

مالکید کے مردیک اس کا صابطہ یہ ہے کہ یکی صفت بی شرط مگائی جانے جو صدور عقد کے وقت محل عقد کے ساتھ الائم ہور یا یک شرط مگائی جانے کہ عقد اس کا متناضی ہور یا یک شرط کہ عقد نہ اس کا متناضی ہو ورنہ اس کے من کی ہو اس

ث فعیہ کے مرد کیک اس کا صابعہ یہ ہے کہ شرط سیح یکی صفت ہی مشت ہی مشت ہے ۔ شرط مگانا ہے بوصد ورعقد کے واقت اس کے کل کے ساتھ ہوئی جائے ، بد سے الصابع ہے ۔ ماہ شیع اجمالیہ۔ ۲ صافعیۃ الد مول علی وشرح الکیبر المرد ۱۵۰۱۵ ۔

یا یک شرط مگانا کو عقد ال کامتفاضی ہو، یا یک شرط مگانا ہو عاقد ین کے سے جام جمعنی سے کومو کو کر کے ایسال دیشر طرکانا کا اُن رائ نے اس در طرف خاص تو جددی

> فشم دوم : شتر طاف سد پاباطل ال دروشمیان مین:

پہلی تشم جو تفرف کو فاسر ورباطل کردیتی ہے، وردہمری تشم وہ ہے جس کے ساتھ تفرف تھی ورست یاقی رہتا ہے، ورال دوٹوں میں ہے جس کیکا ملا حدد صابصہ ہے۔

کیجی اوع : جوتصرف کوف سد ورباطل سردیتی ہے:

ساا - حصیہ کے سردیک اس کا ضابطہ ہے کہ یہ مرک شرط مگائی
جانے جو غیر سعمولی دھوک کا سب ہے ، یا کسی ممنوع اسم ن شرط مگائی
جانے ، یا یک چیز فاشر ط مگائی جائے جس کا عقد مشتاضی ندیمو، ورال
میں متعاقد یں میں ہے کسی بیک کایا یہ کے ملا وہ کسی دوسر کا یا
معتود عدید کا فائد دیمو، (یشر طبیکہ وہ دوسر شخص یا معتود عدید دونوں الل
معتود عدید کا فائد دیمو، (یشر طبیکہ وہ دوسر شخص یا معتود عدید دونوں الل
معتود عدید کا فائد دیموں کی یک شرط مگائی جائے بومتقاف نے عقد کے
موافق ندیمو، ورنہ ہے اسموریش سے یہوجن مراوکوں کا تحال ہے،

مغی انجناع ۳۰ ۲۰۰۱ مهم انگمو خالعود یاه ۱۲۰ هفیع مسلفید است ش و الفتاع ۲۰۰۱ مرده به

ورند س میں سے ہو آن کے جواز کی دلیل شرع میں و رو ہے۔ ورمالکید کے در دیک اس کا ضابطہ ہے کہ کسی امر ممنوع بیشرط مگائی جائے میں ہے امر کی شرط جو فدر اور دھوک کا سبب ہے ، یا سی شرط جو مقتصا سے عقد کے من کی ہو س

ال کا صارحہ ٹا فعیہ کے مردیک ہے ہے کہ سے امری شرط مگانی جائے ہو گانی ہے امری شرط مگانی جائے ہو ہو مقد کے تقاصا کے خلاف ہوء ہو ہے امری شرط ہو جہالت تک پہنچ ہے ہ

ور حتابد کے مرد کے اس کا صابطہ یہ ہے کہ یک عقد میں دوعقود و ا شرط مگانی جائے ایک عقد میں دوشرطیس مگانی جائیں ای ایک شرط مگانی جائے جو مقصود عقد کے خود ف ہو سے ۔

وہمری نوع : جو باطل ہو گر رائ کے ساتھ تصرف سی جے ہو:
سا - حصیہ کے مردیک ال کا صابطہ یہ ہے کہ ہر وہ امر جس کا عقد نہ
القاص کرے ورنہ وہ مقتض ہے عقد کے مو افتی ہو، ورائ کے جو از ل
کونی ولیل شرع یوع ف یش و رونہ ہو، ورنہ ال یش متعاقد یں میں
سے کسی میک کے سے یا معقود عدید کے سے کوئی مفعت ہو جب کہ وہ
الل سیخف تی میں سے ہوں آبد جب میکی شرط عقد کے ساتھ مگائی

ہ لکید کے رویک اس کا صابط یہ ہے کہ عیوب سے ہر وت ں شرط مگانی ہوئے معتق کے سے والا ون شرط مگانی ہوئے ہو ۔ ی شرط وقت تقت سے عقد کے فالم ہوئیس اس کے قصو دیس کونی حس نہ

\_ %

ثا فعید کے رویک اس کاصابطہ بیہے کہ غیر مقصود چیز بی شرط مگانی جائے ، یا جو مقتصات عقد کے خدف ہوسیس اس کے مقصود میں کوئی حس ند ہوں ا

ور حمنا بعد کے مرد کیک ال کا صابطہ بیا ہے کہ یک شرط نگائی ہا ہے جو مقتصات عقد کے منائی ہوہ بیا ہے امر کی شرط جو جہالت تک پہنچائے میں کسی غیر مشروع المرکی شرط نگائی جائے۔ سا

ال کے ساتھ ساتھ والکید کہتے ہیں کہ پھھٹم وطافا سرہ یک ہیں جوشم طرکا نے والے کے ساتھ کا کرنے سے ساتھ ہوجاتی ہیں ، اوران کا خواجہ ن کے نزویک ہے کہ ہے امر کی شرط مگائی جائے جو مقصو و جے کے مخالف ہو، یا وہ شمس میں حس بید کر ہے، یا مہد میں شررکا سبب ہو سال

بد کے المسن کے ۵ ۔ 1۸ ۔ ۵ ۔ ۔ ۔

۳ مشرح الكبير ۱۳۰۹،۵۸ م. ۳۰

r - مغی اکتاع ۳ ، ۳۰ ، ۳۰ امریه ب مشیر از ۳۷۵ س

م فروالقاع مر ۹۵ و ۹۵ و

۵ بد نع المن نع ۵ ۱۰۰

عاهمية مدمول ٣٠٠٥، الخرثى ٣٠٨ م هيم بولاق\_

٣ - مغى الحراج ١٠ ١٣٠٠ ١٨٠ س

r شي ف القراع ۳ مه \_

م الشرح الكبير سرده ۵۰ ما در الأنكيل ۴ ۵ ۱مورس جليل ۵ ۱۳۰۱ س

#### متعقر غاظ:

#### خلطه (مديا):

الا - حلط شرکت کو کہتے ہیں، وراس ق ووقتمین ہیں: حلطہ عین،
یہ ہے جس میں شرکت عین سیل ہو۔ ورصلطہ وصاف، یہ ہے کہ وو شریک میں سے ج یک کاماں مگہو وروہ دونوں اس کوما دیں، ور نئی وصاف میں وہ دونوں شریک ہوجا میں، جیسے پاہ بینے ں جگہ، جہداہ گاہ، گھاٹ دوور دورو بنے ں جگہ، سائل ورجہ و ہا۔

ز کا قا کا حماب رگائے اور جا تو روں کے نساب دی تھیں میں حض فقہ و کے مردیک علطہ (شرکت ) کا اثر ہے۔ اس کا تعصیل (ز کا قا) کے باب میں ہے۔

## صولیین کے مزود کے مشترک ورس کی تشمین:

الله - مشتر ک وہ ہے جس میں لفظ مقیقة دویا دو سے زیادہ معنوں کے ہے وہ کے وہ کے بات کی دوستمیں ہیں:
سے وضع کیا گیا ہو، اصولیوں کے مردیک مشتر ک و دوستمیں ہیں:
معنوی اور منظی۔

وں: مشتر ک معنوی: وہ لفظ مسر دجو ہے عام مفہوم کے ہے وضع کیا گیا ہو، جوافر او کے در میاں مشتر ک ہو، ال ں بھی دوشمیس میں: متواطی ورمھلک۔

المدرمتوطی: وہ کلی جس کے افر دیس معنی میساں پایاجاتا ہوجیسے انسان کہ اس کے افر او یعنی زبیر وعمر و وغیر ہ کے ندر بیمعنی مساوی ہے۔

سے متو طی ال سے کہا جاتا ہے کہ ال کے معنی کے افر او ال معنی میں وہم مو انتی ہو تے میں۔ یہ افراد معنی تو انتی سے شتق ہے۔ ب معنی میں وہ کئی جس کے افر دمیں اس کا معنی میں وہ اس موا ہو، جیسے سفیدی کہ اس کا معنی ہاتھی و انت کے مقابعہ میں برف

# اشتراك

## غريف:

ا - اشتر ک لفت میں اللہ س کو کہتے ہیں، کہا جا: 'الشهو ک الأمو "معا مدمشتر ہوگیا، وراشتر ک بائم شریک ہونے کے معنی میں بھی منا ہے۔

ر جن مشتوک وہ محص جے خود کوئی ہی عادت ہوگئی ہو جیسے غمر دہ محص، یعنی اس ر نے مشترک ہے، یک نہیں ہے، ورلفظ مشترک کے یک سے زید معنی سے میں

ما و یعنی بال زون عربی، بال اصول، ور بال منطق مے عرف میں لفظ شتر ک کا احد ق و معنوب پر ہونا ہے:

وں: شتر ک معنوی، یہ لفظ مسرد کا سے عام مفہوم کے سے موضوع ہونا ہے جو افر د کے درمیاں مشتر ک ہو ور سے لفظ کو مشتر ک معنوی کہتے میں۔

وہم: شتر ک منظی، یافقامسر دکا تغیر کسی ترجیج کے بدر کے طور پر یک ساتھ دومعنوں کے ہے موضو کے ہوتا ہے، اور یسے لفظا کو مشتر ک منظی کہتے میں ۱۲ ۔

ور فقری و کے مر دیک شتر ک ہے تھوی معنی میں می ستعمال بہونا ہے بیعی و ہم شریک بہونا۔

سال العرب، ناع العروس مع القاموس، المصباح المعير الممعم الوسيطة ماره شرب -

۴ فی فی صطلاحات الفول ۴۸ ۵۴ ل

يل زياده پياجاتا ہے۔

دہم: مشترک منظی، وہ لفظ ہے جو ہوں کے طور پر یک ساتھ دو معالی کے سے وضع سیا گیا ہو، یا یہ کہ لفظامتحد ہو اور معنی حقیقی طور پر متعدد ہوں، جیسے تر ء کا لفظ ، حیض ورطبر دونوں معنوں میں جطور حقیقت ہے ۔

## مفظ مشترك كالهام مونا:

امام ابو حنیفدں رے میں مشتر ک کاعموم درست نہیں ہے، وریبی رے کرخی وفخر الدیں رازی، بصری، جبالی ور ابو ہاشم معتزلی ں ہے۔

امام ما مک، امام ثانعی، قاضی ابو بکر با قاربی مالکی و رقاضی عبد عبار معتز لی کی رئے میں مشتر ک کاعموم ورست ہے ۲۰۔

محمع بج مع ۱۹۵۰ مرد ۱۹۵۰ مرد می اصطلاحات القول ۱۹۵۰ مرد الشف الاسر ۱۹۵۹ و ۴ ارهموت مع مسلم الشوت ۱۹۵۰ مرد مع حاشی ۱۹۳۹ اور اس سے بعد سے صفحات، حافید الشخط کی مع محتمر منتهی می، ۱۳۵۳ مربیر انقری ۱۹۹۰ اور اس سے بعد سے صفحات، امبر بال ۱۳۳۳، الاحظام الا الدی ۱۹۰۰ موسی السرحسی ۱۳۹۱ مرافید مسات الا محا ۱۹۳۰ می السرحی ۱۹۳۰ مرد الا محا ۱۹۳۰ می السرحی الاحمال ۱۳۹۰ می السرحی الاحمال ۱۹۳۰ می السرحی الاحمال ۱۹۳۰ می السرحی الاحمال ۱۹۳۰ می الاحمال ۱۹۳۰ می السرحی الاحمال ۱۹۳۰ می الاح

#### شتر ک کے مقامات:

۵- شتر ک کا لفظ فقد میں بہت زیادہ مستعمل ہے، ال میں حض حکام کا جمالاً تذکرہ نام کر رہے میں ، بوقی کتب فقد میں ان کے مقامات کے حوالد کرتے میں۔

## ب-جنايت مين شترك:

وہ یہ ہے کہ دومیا دو سے زیا دہ '' وی آل عمر ، آل شاہر عمر ، آل خطا ، یا کسی عصو کے کا نے یا رقبی کرنے میں شریک ہوں ، ال مسئلہ میں دبیت ق الاختیا ہے ہم ۱۳ اور اس سے بعد سے صفحات ، الاختاع ملشر عی ۱۳۹۰ ور س سے بعد سے صفحات ، منا اسمبیل ۱۹۰۰ طبع امکنہ الا ماں ن، بالعظ اسمار یا ۱۵۰ اور آ مح سے صفحات سطیع، املا وی

#### هتغال الذمة ا

طرف متقل ہونے یا یک فرد کے بدلہ میں پوری جم عت کولٹ کرنے میں سنان ف ہے۔ وراس میں پھی تصیل ہے جس کے سے اصطارح (جنایات وقصاص) رطرف رجوع میاج ہے۔

## ج -ورثت میں اشترک:

یہ شتر ک جبری ہے جیس کہ گذر ، حصوں ف تشیم و کیفیت ور ج صاحب من کو ال کامن دیے کے سسے میں دیکھے: اصطارح (ارث)۔

## د-مشترک رسته:

وروہ بیاکہ میک میں میں میں میں گھر مشتر کے ہوں ، وربیر متہ یہ تو کھا، ہو ہوگا اور وہ ہڑک ہے ، یا بند ہوگا۔ ور متہ ی طرف ہر صاکر گھر ی تقیم کے جواز وحرمت ی ہو رہے میں تعصیل ہے۔ دیکھیے صطارح (طریق) ۔۔

## ه-اشتر ككافاتمه:

ہ ہمی رصامتدی سے خودشرکاء کے درمیاں تشیم سے اشتر ک ہم ہوجاتا ہے، ال سے کہ حل ال می کا ہے، ورجس شخص کو وہ تشیم کے سے مقر رکر میں وہ س کا وکیل ہوگا ہ دیکھیے صطارح (تسملہ )۔ ورجس طرح میں مشترک رہتھم ہوتی ہے اس طرح مشترک منافع ربھی تشیم ہوتی ہے ہوری ہوری کے طور پر سارد کیکھی ہے ہے صطارح (تسملہ ورمہایا تا)۔

## قلبو بي وتميره ۳۰۰۰ س

## اشتغال الذمة

#### تحریف:

ا - اشتفار لفت میں یک چیز سے عراض کر کے دوہم ی چیز میں مشعوں ہونے کو کہتے ہیں، ورولان ش ن ضد ہے ۔ ، ورد مدلفت میں عہد، صوال ورمان کو کہتے ہیں ۲۰۔

ور ک سے سپ سیالی کا قول ہے: "و دمة المسلمین واحدة یسعی بھا أدباهم، فیس أحقو مسلما فعیه بعد الله والمالانكة والباس أجمعین" م) (مسمى أول كا ومد يك بهر مسى الله والمالانكة والباس أجمعین" م) (مسمى أول كا ومد يك بهر جس تحق اد في مسمى ن بحى كرنا ہے، لهد جس تحق نے كمى مسمى ن كے ماتھ ہے وفائى كى الربر الله ، الل كر شتول ورثم مسمى أول دعت ہے)۔

فقری ء کے بیہاں بھی اشتکار کا ستعار تھوی معنی میں می بیوتا ہے۔

ورو مدهض فقهاء کے رویک یک ایس وصف ہے جس ق وہمہ

۳ شرح الروض عهر ۲۹۹ س

ا م شرح الروض مراء اس

المصب ح جمير ، ناع العروس ماره معل ، عمل الملف سره الدوس الدوس المروس ا

٣ المصباح بمعير : ماره الشخل -

ا حدیث: "و دهه مستمین و حدة یسعی بها داهم " ر و بین بخاب و مسلم ے عظرت کل س بر خار ے مراوعاً ر ہے، "فتح اس ب ۱۷ میں ۲۸۰،۲۵ شیع اسلامی "شیل محمد دوسرد اس کی ۱۳ میاهه ۱۹۵۸ شیعیسی مجملی \_

ے کی شخص ال لاکن ہوتا ہے کہ ال کے سے اور ال کے ویر پکھ و جب کیا ہوتا ہے کہ ال کے سے اور ال کے ویر ہے ہے و جب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا بیت وجوب سے تعبیر کرتے ہیں۔ حض القاب و نے الل و تعریف اللہ میں ہوتا ہے تو اللہ اللہ میں ہوتا ہے تو اللہ کا بیک و مد ہوتا ہے جو الل کے سے ور الل کے ویر وجوب ل میں دیت رکھتا ہے تو اللہ کے سے ور الل کے ویر وجوب ل میں دیت رکھتا ہے ان یو مد تھس کے سے ور الل کے ویر وجوب ل میں دیت رکھتا ہے ۔ ان یو مد تھس کے سے ور تھس پر وجوب کا محل سے دیا ہے۔

ور فاٹ تنس کودمہ ہے موسوم کرنامحل ( یعی ننس )کو حال ( یعی دمہ ) ہے موسوم کرنا ہے۔

فقنی و کے دریک دریا کاکسی چیز کے ساتھ مشعوں ہونے کا معنی ہے
ہے کہ وہ چیز اس کے سے ہواں کے اوپر و جب ہے ورال کے
ہومتائل فر بڑ الذریہ وریر وقا الذریہ تا ہے ، جیس کہ حض فقنیہ و
دکر کرتے ہیں کہ حوالہ صل مدیوں کے دریہ کے فار بڑے ہوئے بری
وجود پیڈیر ہوتا ہے اور کہ لہ صل مدیوں ویر وت وریہ کے ساتھ حقق فیسل میں ویر وت وریہ کے ساتھ حقق فیسل مدیوں ویر ویت وریہ کے ساتھ حقق فیسل مدیوں ویر ویر ویروں وی

#### متعقه غاظ:

#### نب-ير ءت ذمه:

اصولوں میں افر خت ہے وراشتگاں فرضد ہے، وریفتہی مسلمہ اصول ہے، ای برجموں میاج ہے گاجب تک اصول ہے، ای برجموں میاج ہے گاجب تک کہ اس کے خلاف ثابت نہ ہوں ورافاعدہ اللہ ہے کہ '' جسل ومد کا فارٹ ہونا ہے'' میں ۔

النعريفات عجر جاني رص ٥ ٥ شيع الحبس \_

- ۳ لشف لأسر ارباً صول البير ول ۴ سـ ۱۳۳۰ التوضيح و الند ۴ م ۱۳ ، ش ف القتاع ۴ سـ س
  - e الرياضي من ہے۔
  - م الاش هوالطام لاس كم م m.

وریجی وجہ ہے کہ در مدن مشعولیت بغیر دلیل کے آبوں نہیں رگئی ، ورال رانعصیں اصطارح (براءة الذربه ) میں دیکھے۔

## ب-تفریخ ذمه:

نیر حقوق لہاد ہے تعلق امور میں موت کے حد کدانت ہے بھی حاصل ہونا ہے۔

ہل اصوں تعریفی دمد کے وجوب ں تعبیر وجوب او سے کرتے میں ، جبیرا کا صاحب التو صیح فراہ تے ہیں کہ: وجوب او کا معنی ہے و مد سے تعلق امور سے ال کوفارٹ کرنے کا ضروری ہوتا ہے۔

## جمال حکم:

البدرية مع نستخ ۵ ۸ ماه التوضيح والته "خ ۳۰۳، لشف و سر صول البد و با ۳۳۳

٣ كلية الاحظام العديدة باره ٥٨ .

النصيل ( دي ) ب اصطاء ح مين ديكھے۔

ورحقیقت ہے ہے کہ ومہ جس طرح لوگوں کے مالی حقوق کے ساتھ مشعوں ہوتا ہے ای طرح لازم اعمال بھی اس کومشعوں کرتے ہیں، جیسے عمل اورد بی واجب ہی، جیسے عمل اورد بی واجب ہی ہیں، جیسے عمل اورد بی واجب ہی اس کومشعوں کرتے ہیں، اس ہے ک جیسے عمان اورد بی ماں ہوتا ہے اور بھی اس کومشعوں کرتے ہیں، اس ہے ک و جب بی الذمہ کیمی ماں ہوتا ہے اور بھی کوئی عمل ہوتا ہے، مشہ جیموٹی موٹی نمازوں کا او کرنا ، اور مدالت کے سامے کی شخص کو جانم کرنا و غیر داری ما مور میں سے کسی کے ساتھ و مدمشعوں ہوتو اس کوٹار ش کرنا ضروری ہوتا ہے، خو ہ وہ حو گی کے و راجید ہویا ایر ایک عرف کر ایجہ ہویا ایر ایک کے در ایجہ ہویا

## وْمه مين وجوب ورس كوف رغ بنانا:

صل یہ ہے کہ یہ بہ مشعولیت و مدکا سب ہے، ال سے کو مد کی مشعولیت ال پر (کسی چیز کے) و جب ہونے سے ہوتی ہے، ص حب التوصیح اور ور تصاء سے تعلق مور کے سسے میں کہتے ہیں: شرئ نے ومدکو و جب کے ساتھ مشعول ہیں، پھر ال کوفارٹ کرنے کا علم دیا ہے ، اور مام غز الی پٹی کتاب کمستصلی میں کہتے ہیں: و مد او کے ساتھ مشعول ہو ، ورونت تم ہو ہ نے کے حدیثی مشعول ہوتی رہا تو ای کے مثل و کرکے ومدکوفارٹ کرنے کا علم دیا گیا، پس و بوب

الموضح والنبراح ال

جود مدیش ٹاہت ہو وہ لیک علی ہے ۔ ۔

#### بحث کے مقامات:

 ۲ - افقار، وقو اعد فقهرید ۱۳ بر گفتگو کے همن میں دمد ی مشعولیت بر گفتگو
 کرتے میں ۱۰ رعفد کل له ۲ ، حواله ، دیں ورثر ض دیجت میں بھی کرتے ہیں ۲۰ ۔

وراصیکیں اہیت، و عادتها عود اور مامور بدر جس چیز کا تھم دیا جائے ) او کی بحثوں بیل ال پر گفتگو کرتے ہیں، ور مکلف منانے کے سے شرط کے بطور قدرت کی بحث بیل کرتے ہیں ۔ ۔ ورتعصیل کے سے اصولی ضمیمہ کی طرف رجوں کیا جائے۔

أتمه سأكل لأشره والنطاع ١٣ ٩٠٥ \_

٣ التوضيح والتعد "ع ٢٠١٠ الشف لأسر يأصوب الو وبا ٢٣١٠

مستصفى ملغواني ١٩٠٧ -

٣ الاشرور تطام لاس كم ١٩٠٠ ٨٠.

٣ أك المصار ٣٠٥٠، فق القديرة ١٨٠٨.

ه اکل عابد <mark>کی</mark> ۳ ۱۳۸ ال

۵ الشف و سر به صوب ابر دون ۳۳۰ مستطعی بالغوال ۳۳ س

١ التوضيح و النبد " خ ١ ٣٠٠٠ \_

ے مستصفی ساتھ ان م<sup>11</sup> -

## شتمال الصماء ا-۳

## ال سسے میں ختد ف کی بنیا دکیر ہے ہے ۔

# ۲- جمال حکم:

ال کی تعریف میں ختارف کے یہ وجود جیس کرگذر فقہ وکا ال بات پر اللہ ق ہے کہ اشتماں الصمہ وجرام ورنما زکو فاسر کرنے والا عمل ہے، گرشرم گاہ کہ جوئی ہوئیل گرشرم گاہ نہ کھے تو بھی کر اہت پر سھوں کا اللہ ق ہے، گر حض فقرہ و نے سے کر اہت تیز یکی برمحموں ایا ہے کا اور حض نے سے کر وہ تحریج کی تر دویا ہے۔

ال سمید بیل صل وہ عدیث ہے جے مام بخاری نے عفرت ابوج برہ فر ور حفرت ابو سعیہ ہے ۔ "آنہ بھی عن بستیں اشتمال الصماء، و آن یعتنبی الوجل ثبوب لیس بیس فوجہ وبیں السماء شیء " ا ( سپ علیہ نے دوشم بیس فوجہ وبیں السماء شیء " ا ( سپ علیہ نے دوشم کے ان کے منع فر مایہ ہے: اشتمال الصماء ( کیٹر بیٹیا،)، ور بیک کولی " دی کیٹر کی مرح کیا ہے کہ رمیال کوئی کردہ یا کہ ان کی شرمگاہ ور " مال کے درمیال کوئی کردہ یا کل ندیمو )۔

#### بحث کے مقامات:

سا- ال موضوع و تعصیل کے دیکھ جائے (کہ کی مداق م
 عورة بکر و بات صادق) ی اصطار حات۔

ابل عابد میں ۱۵۸۰ شیع ۴م بولاق، الجمع عشر ح امرید سام سام در شیع اسکانید استخبر، حاملید سام بالای ماهیم، الفکر ش می الفتاع، ۲۵ شیع اصالب، معمولاس قد مه ۱۹۸۵ ملابد الریاض، محموع ۱۳ سامی را جدم جع

ال حديث و الدن تحاس من منه الدن و من منظرت الوحيد من العاطرت الوحيد من القاط من و الدن الوحيد من القاط من و الدن العلم المنافع المناف

# اشتمال الصماء

## تحریف:

ا - لغت على: "اشتما بالنوب" الى وقت كنت كنت بيل جبكولى " دى كير كر كو ي يور حمم ير لييث لي يا تك ك ال كاباته بحى كير ب اتك ك ال كاباته بحى كير ب عبد الأمو " يحى معامله بحى كير ب عبد الأمو " يحى معامله في يعلم بيا الأمو " يحى معامله المسلمة الصماء " (اي كير) بس كر يني بي ترقيل به ورنه يا جامد -

ابو مبید کہتے میں: اشتماں الصماء یہ ہے کہ کوئی کیڑ ال طرح لیب لے کہ ال کے در بعد پنا پور حسم فاصائب لے، ورحسم کے کسی حصہ کو کھا۔ نہ چیموڑ ہے، پھر ال میں تھوڑی می پھٹن ہوجس سے ال کا ہاتھ ہاہم نکل کئے، تو سے ملفع (یعمی پیٹما ور حاطہ کرنا بھی ) کہتے میں ۔

جیاں تک اصطار تی معنی کا تعلق ہے تو جمہور افقیہ وکا خیاں ہے کہ وہ ہے تو جمہور افقیہ وکا خیاں ہے کہ وہ اشتمال الصما و وہ ہے جس کو اصطباع کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص ہے کہ کرنے میں الصما و وہ ہے جس کو اصطباع کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص ہے کہ ختمال الصما و وہ ہے جس کو اصطباع کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص ہے کہ استمال الصما و از رمو جود ای طرح ہے کہ استمال الصما و از رمو جود ہو نے کی صورت میں نہیں ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در ہے ہے کہ کوئی و فعین میں ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہے کہ کوئی و فعین ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہے کہ کوئی و فعین ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہے کہ کوئی و فعین ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہے کہ کوئی و فعین ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہے کہ کوئی و فعین ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہوتا ہے ، جب کہ حض افتیا و در رہے ہوتا ہیں ۔

سال العرب: باره (همل \_

# مقا بعديل زياده خاص ہے۔

# جمال حكم

المصباح فمعير : ماره و معمول \_

\_ MA 1/6,248.0+ P

الاسان ـ

# اشتهاء

#### تحريف:

ا - لغت میں شہر عامعتی ہے: کسی چیز کو پہند کرنا ، اس کا شوق رکھن ، اس بی رعبت کرنا ، اس بی طرف نفس کا مشاق ہونا ،خو ہ بیجو رتوں کے ساتھ خاص ہویا کسی دوسر بی چیز کے ساتھ ہو و رلفظ شہوت بھی اسی معتی میں ستعیار ہوتا ہے ، ورکہی کبھی اس قوت کو بھی شہوت کا نام دیا جا تا ہے جو کسی چیز بی خو وہش کرے ،

#### متعقه غاظ:

٢ - شن : يخوائش الكاح كالجرائة ب، يس لفظ شنق شتب و ك

سال العرب، المصباح المعير ، المعرب سنام عن معظم الوسيط ماردة شميل -الله من عامد مين هم الله من الله الله من الشاع ١٩٨١ اور الل سابعه معنات المبيع مصطفى على المنتج الجليل ١٣ من هيع ملاتبة المنجاح ، بيديا -

کا حصد و ہے ہے محلق وہ ردی نے چند ندامب یوں ہے ہیں:

ورم: اس کے منا طرکا دنیاں کرتے ہوئے اس کی محیل ۔

دوم: اس کے منا طرکا دنیاں کرتے ہوئے اس کی محیل ۔

موم: وریمی زیادہ مناسب ہے: یعی درمیا فی رہنے فی رہنے اور انتہ ۔

مرد کا کسی حنیی عورت ی خواہش کرنا حرام ہے، ورافقی واس سسے میں زیادہ تر مرد کا کسی حنیی عورت ی خواہش کرنے وراس کے برعکس (یعی عورت کا کسی حنیی مرد ی خواہش کرنے وراس کے برعکس (یعی عورت کا کسی حنیی مرد ی خواہش کرنے وائیس اور اس کے برعکس (یعی عورت کا کسی حنیی مرد ی خواہش کرنے وائیس اور اس کے برعکس (یعی اور سی کے برعکس (یعی عورت کا کسی حنیی مرد ی خواہش کرنے اور اس کے برعکس (یعی عورت کا کسی حنی مرد ی خواہش کرنے اور اس کے برعکس (یعی عورت کا کسی حنی مرد ی خواہش کرنے میں ، اور اس کے برعکھ مند رہید و بل

## ىنە- ئظر:

مجوت کا خوف یو خو ایش نفس کا شک یہونو یدی حالت میں بھی دیکھی حرام ہے، ورغورت (کے مے حکم) بھی ال سسے میں مروک

حاشية مميره به على القهيوب ١٠١٠ عليم الجنبي \_

م عدیہ اس مطو سی محاسی مو آق حبید الو اس محر ، بیش وکر یا ہا اور ہر ہے کہ شل ے اس توقیش ہوں۔ یعمی ہے جی اس توصہ الر بیش وکر یا ہے اور ہے حر یہ قر ادبو ہے سدر بیالی تحر عج عا یہ الہد بیا ۳ ۵ ۳ مع المحالیہ الحج میرہ اللہ بیا ۳ ۹ ۳ ۹ ۳ ۹ معم عمر الر

طرح ہے کہ ال کا بھی مر دکی طرف ویلی حرم ہے گر ال میں جموت یمون یا جموت کا خوف بیون خواہش نفس کا شک گز رے۔ بیتھیم شتہا ور کھنے و لیے مروو کورت کے ہے ہے۔ ری یک جیموٹی پی جس کے اندر جموت ندیموں ورسی طرح بہت بوڑھی عورت ، تو ال کودیل اور چیمونا درست ہے ، کہ وہاں فائن کا خوف منیس ، بیس گر فائن کا خوف بہوتو یا بھی جا بر نبیس ہے۔

حرمت نظر سے وہ مو نع مستقی میں جہاں ضرورت ہو، مثلا، ملائ ایو شہادت ایو نصا والو نکاح کے سے پیعام دینا اک سے موقع پر دیلے جارا ہے خواہ ہوت کے ساتھ می یوں نداوں۔

ں حفام پر مقنیہ وکا اللہ ق ہے وہ ال میں دیگیر تفصیدت بھی میں جو صعادح ( نظر ومس ) میں دیکھی ج میں۔

#### ب-حرمت مصابرت:

2- حقید کی رئے ہے کہ جس شھس کو کو کو رہ نے جمہوت کے ہاتھ کے جودی نو اس شھس پر اس عورت ی مان ور بیٹی حرام ہوئی، وریکی علم اس صورت بیل جم ہے جب کوئی شھس کسی عورت کو جموت کے ہاتھ کے جب کھی جب جب کوئی شھس کسی عورت کو جموت کے ہاتھ کے جب کھی وہ اس سے کہ چھوٹ ورد کھی وہ اس سے کہ چھوٹ اور دیلے دو ای وطی بیل سے ہے۔ کہد سے حقید طا وہ کی اور میں وہ کی وہ جوت کے ہاتھ میں مقام آر ردیا ہو ہے گا ( ور جموت کے ہاتھ جھوٹا یہ ہے کہ کہ تنا اس میں کرختگی چید جموت ہے ہوئی وہ ہوت کے ہاتھ دی ہوئی ہے۔ کہ کہ تنا اس میں کرختگی چید جموع ہے ہوئی وہ ہوئی میں سے جا کہ اور بھی رہے وہ کہ کہ کہ کہ کہ میں کہ جا تا ہوئی ہے۔ اس موضوع کے جا تا تھے ورمنا بد کا اس میں سند نے ہوئی ہے۔ اس موضوع کے جا تھی ہے۔ اس موضوع کے جا تا تھے۔ ورمنا بد کا اس میں سند نے ہوئی ہے۔ اس موضوع کے

مشرح الصعیر مهر ۳۳ سے طبع المعاد ف، منح جلیل ۳ ما، البد یہ ۳۳ ما ۹۳ ما، البد یہ ۳۳ اور اور اس سے بعد مصفحات، طبع المکتبة الا مد میں، من عابدیں ۵ ۴۳ اور آئے مے صفحات، ۲۸۳ طبع ۴م بولاق، منحی اکتاج ۳۸ سور اس سے بعد مے صفحات، معل ۱ ۵۵۸ اورآ کے مے صفحات، طبع ملاجة الریاض۔ شتهاء ٢

اندر بہت می تضیدت ہیں جہیں (حرمت، نکاح ، زما) کے ابو ب میں دیکھا جائے۔

#### بحث کے مقامات:

۲ - شتیاء اور جوت سے کی حفام تعلق میں، جیسے بضو کا ٹوئن ، نماز باطل ہو جا باشتال و جب ہونا ، ور گرفر ن شل میاشرت کر بیٹے تو حد زما ، ن حکام کو (بضو ، طی رت ، صدرة ، ورزما ) کے او اب میں ویکھ جا ہے ۔



الهربيه ۱۳۰۰ می هاجدین ۳۵۰ ۱۳۰۰ هیچ بول بولاق، ۵ ۳۳۰ هیچ ۴۰ بولاق، معی ۹ ۵۵۰ میچ جلیل ۳ ۹ ۲، امرید ۱۳۰۰ میم هیچ مهر و بیروت ر تراجهم فقههاء جيد هم مين آنے والے فقهاء کامخضرتع رف بن تيميه

ترجم فقياء

ن کے صلاحت ج اص ۲۹ سیس گذر کیے۔

ابن جریج: بیرعبد ملک بن عبدالعزیر: بیل: ن کے حالات ج اص ۲۹ میل گذر کھے۔

بن جزری (۵۱–۱۳۳۳ه)

یہ گھر بان محمد بان محمد بان می اعمر ی شافعی میں ، پہنے وشقی تھے حد میں شیر زی ہو ہے ، ابو اختیا کئیت تھی ، بان اجر ری ہے شہو رہو ہے ۔
الاری ، تحوید کے عام ، محدث ، حافظ حدیث ، مورخ ، شقس ، اقتید تھے ،
حض دومر ہے علوم میں جھی و تنگاہ رکھتے تھے ، و شق میں پید ہو ہے ،
ورومیں ہے ، تا ھے ، و شق می میں کی در سدی بنیو و الل جس کا مام نہوں نے اور ومیں ہی وروم جھی گئے ،
ورومیں ہے ، او رافتر تا ان کھی ، می بارمحر کا سر میں ، بد وروم جھی گے ،
ورتیمو رمنگ کے ساتھ ماور عالم بی والے سے شیر زگے ور

لِعَضْ تَصَا عِنَا"اسشو في القواء اب العشو"، "عاية الهاية في طبقات الفواء"، "تقويب النشو في القواء اب العشو"، "الهداية في عدم الوواية" ، "تحبير التيسير".

[الفتوء الملامع 4 100 شررات الذهب عد ٢٠٥٥ معمم الموافيل Jirai الملام عد ١٠٠٠]

بن لجوزي:

ں کے صلاحت ہی ۲۴ میں ۱۲ میں گذر بھے۔

ئن جاج: بیرمحمد مانتم میر مانتی بین: ب کے حالات می ۵۵ میں گذر کھے۔ الف

ر ہیم گنجی:

ان کے حالات ت اص ۲۷ سیس گذر ہے۔

ئن تي تخدب (١٠٥٧ – ١١٥٥ )

یعبد لقادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن ابی تعدب به عبلی دشقی مین بنیو بین کنیت ابو لقی ہے۔ تقییہ بنر نص کے عام ورصوئی تھے، نبول نے شیخ عبد الب قی صبلی بیٹی عثمان القطاب ور محمد بن محمد العین وی وغیر تام سے سے سب فیفل میں ور ال سے لا تحداد لوگوں نے علم حاصل میں اور منتقد دہ میں وہ وہ ت میں صالح میں دہ گر راحد سے ڈر نے و لے ور بہت می کم کو تھے۔

العظی تصافی:"بین المآرب بشوح دلین الطالب" موعی الحیدی، فارشیل تازیات ہے تعلق۔

[ علك الدرر علم ٥٨٥: يتم المولفيل ١٥ ٢٩٩: ل ملام م ١٩٠٠]

ئ بىللى:

ال کے حالات تا اس ۲۹ میں گذر بھے۔

بن بدر ن: به عبد لقادر بن احمد بین: ن کے صلاحہ ج عص ۵۴ میں گذر چکے۔ بزجم فقيره

بن وجب

بن السمعاني:

ت کے صلاحت جامل ۱۳۳۳ پی گذر چکے۔

بن وجب:

ن کے صلاحت آص ۲۹ میں گذر کھے۔

بن سيرين:

ت کے صلاحت ج اص ۱۳۳ بیس گذر کیے۔

ن عبيب:

ب کے صلات تی اص ۲ میں میں گذر کیے۔

ئن حجر أبيثمي :

ں کے حالات تے اص ۲ سوم میں گذر چکے۔

ئن ٿال:

ن کے مالات ت اص ۱۳۳۳ پش گذر چکے۔

بن رقیق عید (۲۲۵–۲۰۲ه)

بن رئیں سیبروٹ بر مطبع آقی الدیں، القشیری میں، کنیت یاد تفتی ہے، وریٹے باپ داد در طرح بن دقیق العید سے مشہور بیس ناضی تفدیم ملم اصد کے میں میں معرف تندہ سے سیس

میں۔ فاضی تھے ہلم اصوں کے ہڑے عام ورمجتہد تھے، یہ کے آباء و جداد مصر کے یک گاوں معلوط سے متقل ہوکر قوص مستھے ، یہ مح اتمر

، حیدار سرے بیت ماہ میں معمولات میں اور اور میں۔ کے ساحل میر برید انہوے اور قام دیش وفات بولی۔

لِعَصْ تَصَا فِي:" احكام الأحكام في شرَّح عمدة الأحكام"

صريت شرء"أصول العيل"، "الإمام في شوح الإسمام"، ور"الاقتواح في بيال الاصطلاح".

[الدرر الأمنية مهم 91: شدرات الذب ٢٨ ١٤٥ علام ٢ م ١٤٠]

بن رشد: میرابو ولید تجدید کفید میل: بادونوب کے حالات ناص ۴۳۴ میں گذر کیے۔

بن الربير:

ت کے صلاحت ج اص ۲ کے ہیں گذر ہے۔

. بن شبر ميه:

ن کے دولات ق ۲ ص ۵۲۱ میں گذر بھے۔

ن شيط (۵۰ ۳ – ۴۵ ۳ سر ).

یے عبد الو حد بل تحسیل بل احمد بل عثماں بل شیط الملحد دی میں ، کئیت ابو تفتح ہے۔ افاری افر سس ورعر نی زبان میں ممبری بصیرت رکھتے تھے، کم عمری میں بی وفات ہا گھے۔

> لِعَضْ تَصَّ بَيْكِ: "التَّدْكَارِ فِي القواءِ السَّالِيَّةِ "لَـ [مُعِمُّ الْمُولِثُيْلِ ٢ حَدَّا: كَشَفُ الطَّنُولِ ١ ٣٩٣]

> > أن عابد ين:

ن کے حالات ق اص ہم علیم میں گذر چکے۔

ين عام (۸-۱۱۸)

یل پیر ہوئے ، فتح وشق کے حد وہاں متفق ہو گئے ، انہوں نے حضرت موں بیار ہوتا ہے ، انہوں نے حضرت موں بیار محضرت او حامہ وغیرتم سے موالیت ن و اور خود ال سے ان کے جوائی طید الرحمن ، رابید ہی بر بیر ہیں ور طید الرحمن ، رابید ہی بر بیر وغیرتم نے روابیت ن دو ایک کا بیاں ہے ، وہ ش کی لوگوں کو لڑ میں براہ حالے و لیے تھے ور روابیت حد بیٹ میں صدوق تھے۔

[ تبذیب العهدیب ۵ ۱۳۵۰؛ میران الافتدال ۲ ۴۹۹۰؛ لاً عدم ۲۲۸۸۳]

بن عرس:

ت کے صلاحت ج اص م علم بین گذر کھے۔

بن عبدالبر:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۲۹ ۵ ش گذر چکے۔

بن العربي ماكعي:

ن کے صلاحہ ج اس ۵ ۲۳ پس گذر چکے۔

بن عرفه: پیچربن څرتونسي بیل:

ب کے صلاحت تی اص ۲ ۲ میں گذر چکے۔

ئ<sup>ى</sup> ھىل كىسىنىلى:

ت کے صلاحت ت ۲ ص ۵۹۷ ش گذر میکے۔

ئن عَلَا ن ( ۹۹۲ – ۱۰۵۷ هـ )

يه محمد ان على ان محمد ان علان البكري اصد التي اعلوي، شافعي بين-

مفسر اور حدیث کے عالم نقی کی علوم میں دستری کے نقے ہے، پیوٹیس سال کی عمر سے بی فتوی ویٹاشر و ساکر دیا تھا، روابیت و ورابیت ورهم مجمل کے جامع تھے، حدیث رسول کے سسے میں صبط و نقتان ورحفظ و معم فت کے اعتبار سے بیئے زمانے کے ممتاز افر دھیں سب سے زیادہ تُقد وریئے وقت کے مام تھے، مکہ میں پید ہوے ، بیاج تھے وروس وفات بیانی۔

العض تف يف." الفتوحات الربانية على الأدكار الووية"، "مثير شوق الأنام إلى حج بيت الله المحرام"،" ضياء السبيل" ادر "دنيل الفالحيل لطوق رياص الصالحيل". [فدصة للأ مم ١٨٨]

بن عمر:

ن کے صلاحت جاس ۲۳۹ بیں گذر کھے۔

بن لقاسم: بيرعبدالرحمن بن لقاسم ماكني بين: ن كے حالات جاس ٤٣٨ ين گذر بيكے۔

ئ تاقتىيە:

ن کے صلاحت ج عاص ۲۰ ہمیش گذر مجکے۔

ین قند مد: به عبدالله بن حمد بیل: ن کے حالات جام ۴۳۸ یش گذر میلے۔

بن كثير ( ٥٩ ١ - ٣٠ ١ مره )

ييحمه بن المعمل بن عمر بن مثير إو مبدلله بصر وي بعد درمشق أن فعي

میں، کنیت او عبد اللہ تھی محدث، حافظ حدیث ورمورٹ تھے (ال کے والد حافظ ہیں میٹر میں جوشعم ورمشہو رمورٹ تھے )۔

اں جمر کہتے ہیں امیر ہے ہاتھ نہوں نے وشق میں صدیث ں مصت ں ، چھر الام و جلے گئے ، وروباں بھی ہمارے حض سائڈ و سے ، عمق تھوڑی می مہارے بھی سائڈ و سے ، عمق تھوڑی می مہارے بھی صاصل کرلی ، بن نجیب کے ہاتھ فارش ہوے وریٹے والد کے حد الشرب مصالح ، میں نجیب کے ہاتھ فارش ہوے وریٹے والد کے حد الشرب مصالح ، میں شیخ احد بیث ہے۔

[شدرت الذهب مده الأمع مده الأمع مده الما المع مع المعلمة المع مع المعلم المعلم

بن مرابشون: ن کے صلات ج اص ۹ ۳۳ بیس گذر کھے۔

بن مسعود: ن کے صلات تی اص ۲ کے ہم میں گذر چکے۔

ئن لمسيب: پيرستيد بن لمسيب بين: ريا محالات خاص ١٩ م بير گذر ڪِي۔

بن مفلح (۱۰ وریک قول ۱۱ - ۱۲ در)

یری بن مفلح (۱۰ و ریک قول ۱۱ - ۱۲ در)

یری بن مفلح بن محمد بن مغرج مقدی رجنی و رصائی بین بکنیت

ابوعبد الله ورلقب شمس الدین ہے۔ فقیدہ اصولی بحدث وریپ

ز مانہ میں بذہب امام احمد بر حنس کے سب سے بڑا ہے کا فم شھے۔

الحمری، فاہی ورتفی الدین سکی وغیرہ سے کسب فیض کی بہت
مقدل میں بید ہوے ورومیں برورش یائی، ورقشق کے کے محلمہ

صالحيه يش وفات يهوني ـ

بعض تصافيف:"الآداب الشوعية والمسح الموعية"،
"كتاب العووع"،" اللكت والعوائد السبية على مشكل
المحود لابن تيمية" ور"شوح كتاب المقع"[الدر الكامنه ١٦/١٢ النجوم الزام ١١١٦ عنجم الموافيل

ین کمنذر: ن کےصلات جامل - ہم ہم بیس گذر چکے۔

ئن مو ز: بیر محربن بر قیم مالکی میں: ن کے حالات ہے ۲س ۵۹۹ش گذر بیجے۔

ای جیم: ن کے صلات جامل اسم میں گذر چکے۔

بن جمير و موزير: پ ڪے صلاحت ج اص اسم سم بيل گذر ڪيے۔

بن البهام: ن کے حالات جاص اسم میں گذر ہے۔

ئن وجب: بير عبدالله بن وجب اللي بين: ن كے حالات جام ٢٣٣ يش گذر چكے۔ يوصدالإ سفرا غني

ترجم فقياء

يو سحاق المروزي يو سى ق المروزى:

ں کے صلاحت تی ۲ ص ۲۰۲ میں گذر چکے۔

يوبكر عبديق:

ن کے صالات تاص ۲ سم بی گذر کھے۔

ت کے صلاحت ج عص ۲۲ ہم بیل گذر ہے۔

بوبكر بن العربي:

ت کے صلاحت تاص ۳۵ میش گذر کے۔

يو بيقاء:

ن کے صلات ج اس ۲ سم میں گذر کھے۔

ں کے صلات نے اص علم میں گذر ہے۔

يوبكرالاسكاف(؟-٣٣٣ه)

ية مجرين اتد أو بكرار سناف بلخي حتى تقييه مين ، مناف بلخي حتى تقييه مين ، مناف بالقدر الأم تقے محمد بن سلمہ ور او سیم ن بوز جانی سے علم فقد بر حا، ور ن سے ابو بكر أعمش محر بن معيد ورابوجعفر البند واني في معمدة ماصل كيا-العِصْ تَف يَفِ: "شرح الجامع الكبير لدشيباني" فقد على ال تز باتش ا

[ جوام المصيد ٢ ٢٨، ٢٣٩؛ القوائد البهيد إص ١٦٠؛ معجم اگولفیل ۸ م ۲ ۲۳]

لمر ست ورد کاوت و د بانت مین ممتاز مقام پر نضی ت کو ابو حنیفه الصغیر کے نام سے یا دیوں نا تھا۔ ابو بکر الاعمش سے علم فقد حاصل کی ورمجرون تقیل بینی وغیرہ سے عدیث کی روابیت کی اہتدوانی ( باء کے زیر وروال کے ٹیش کے ساتھ) پینے کے لیک محلّمہ باب ، عدو ساق طرف منسوب ہے۔

بي مجر بن عبد الله بن مجر بن عمر بلخي بندواني مين، وركتيت الوجعفر

ے، نے زمانے کے جلیل عدر امام تھے، زید وتقوی، ورقم

ب سے نفر ال محداد البیث الفقید ورابیت بری حماعت نے علم فقدحاصل كبوب

[الفوالد البهيد 9 هـ]:شدرات الذهب عهرا مهابدية العارفيان [\*= 1 بوبکر مبلخی ( ۲۹ سم صیل با حیات تھے )

به محمد بن احمد الهيشم الرود و ري بلخي مين، الوسكر كنيت تقى ، به قاري ار ک تھے۔

> لِعِصْ تَصَانِيْكِ: "جامع القراء ات"\_ [مجم المولفيل ٩ ر ٢٤]

يوحامدالإ سفرا مني: ن کے حالات ج اص ۹ سم میں گذر کیے۔

يوبكر ځاړل:

ت کے صلاحت ج اص علم میں گذر کھے۔

: 1

بوجعفر لهندوانی (؟-١٢ ٣هـ)

يودين لنرى (١٥٣-٥٥٥هـ)

یر مجد بل بیسف بن ملی بل بیسف بن حیان غرباطی اندائی میں ، ابو حیاں کئیت ہے۔ مفسر ، محدث ، اوبیب ، مورث وراً ن نحو بلغت میں ماہ منصر ، کو بلغت میں ماہ منصر ، کو بلغت میں ماہ منصر ، کو بلغت میں الطب کی میں منصر العب کی ور العب الله و من لا بازی ور العب الله و غیر نام سے عرفی کی میں۔

اندلس، افریقہ، سکندر ہے، قام ہ ورخوز میں تقایبا چار سو بھی گ شیو تے سے صدیث ں ، عت ں، پھر منصور پیر شفیاں ں مقاربی پر مامور ہونے اور جامع کا قمر میں قراء ہاں تعلیم دیے پر مامور موسار

لِعَضْ لَصَّا فِفَ: "البحو المحيط" "قي القرّ سين،" تحقة الأريب" في القرّ ن ين، "عقد اللآلي في القواء الالأريب القرّ ن ين، "عقد اللآلي في القواء ال

[شدرت الذهب٢٦ه ١٣٥] مجم المولفين ١١٢٠ ١٣٠ فأعلام ٢٩١٨]

يوضف الطمرى ( ؟-٠٤ ١٩ هـ )

یے محمد ان عبد الملک ان خلف السم کی تسلمی شافعی میں ۔ تقید وصولی تھے، شیری الفقال ورشی ابومنصور بغد دی سے فقد حاصل میا، ب و ملمی المبعث ہے و و ب طرف ہے آن کانام سم (سین پرزیر ورلام کے سکور کے باتھ ) تقار

العض تصافيف: "الكماية" فقد شيء" شوح المعتاج الابن العاص" فقد ثائم في تزيات شيء و" المعين على مقتصى الدين".

[طبقات الشافعيه ١٦٠ ٤ يجم المولفين ١٠ ر ٢٥٦؛ لأعلام

بوحسن السخاوي ( ۵۵۸ - ۱۳۳ ه )

يعلى بن محمد بن عبد عمد، به حسن ، سخاوى ، شافعي سين ، أن قر وت ، اصول ، لفت و رهي كام تقد مصريل السخا "ك ريخ و له تقرير مصريل السخا "ك ريخ و له تقرير والاسين وفات بالل و روسين وفات بالل و المعطل تصابيف المحفل تصابيف المعواء و كمال الإقواء "، "هماية المصون وي شن المحواهو المحديث عديث شن و

[ لأعلام ٥، ١٥٣: يتم المولفيل مـ ٢٠٩؛ كشف الطنون ار ١٩٩٣]

بوحفص البرمكي (؟ - ٨ ١٠ ١٥ ماره )

یکر بال احمد بال ایر ایم بال ماعیل الاحتصار برکی بھیلی ہیں،
القید ورحمدت میں ، زمد ، علی دت گز ر ورحمتاز القیا ویش سے تھے۔
ایہت زیادہ فق دویا کر نے تھے ، بال الصواف ورحطی سے حدیث
روابیت ب ، ورحمر بال بور الحمق زلی ، الوجی النے د ور الو بکر حبد العزیر
وفیر نام بی مصاحب الحقی رب ، حردی الا ولی بیل وفات بالی و ورامام
احمد بال حفیل کے مقبرہ بیل مدفول ہوئے۔

المحموع"، "كتاب الصيام"، "كتاب الصيام"، "كتاب حكم الوائدين في مال والمهما" اور" شوح بعض مسائل الكوسج".

[طبقات الله بده مسومتم أمولفيل مد المدا؛ بدية العارفيل ا المدة كشف الطنول المساهما]

بوطنينه:

ں کے حالات ڈاس موم میں گذر چکے۔

[184] 4

يو لخطاب:

ن کے صلاحت جاس مسمس میں گذر ہے۔

بو خير ارسبهانی(۵۰۰–۵۶۸ه)

یرعبد الرحیم بن محمد بن احمد بن حمد ن اصبها فی میں، کنیت ابو اخیر ہے۔ وسیع العمم بمرحفاظیں ن کا شار ہے، جیس کہ کہا گیا ہے ساکو سیح بخاری وسیح مسلم ن حادیث ند کے ساتھ یا دخیس، یعی دونوں ما ابوری کے بخاری و خطیس، یعی دونوں ما ابوری کے جاتھ طاحد بیٹ نہیں جانظ ما حدیث نہیں جانظ ابوری سے برتر مجھتے تھے، انہوں نے ابوجی الحد او اور او اقتام بان العصیں کے سامنے حدیث براھی۔

[شدرات الدّمب ٢٢٨/٢؛ طبق ت أكف ظر ٢٤٨]

: 19 9 9

ن کے صالات ج اص موم موم میں گذر چکے۔

: 38

ن کے صلاحت تی ۲ ص ا ۵۵ پیل گذر چکے۔

يور فع:

ن کے صلاحت ج علی ۲۴ ہیں گذر میکے۔

بوالسعور:

ت کے صلاحت ج علم سم ۲ سیس گذر چکے۔

بوسعيد كذرى:

ت کے صلاحت تی اص ۵ سم بیش گذر کیے۔

يۇر( ٩٩٥ - ١٢٥ م)

بیا عبد الرحمن بی اور کنیت ابوشهم ابو القاسم مقدی دشتی میں القب شہاب الدیں اور کنیت ابوش مد ہے۔ محدث مفسر مقیم بھی اصول اور نیز عب کے ماہ تھے، ورحض دوسر سے عوم بیل بھی و تذکاہ رکھتے تھے۔ ال بی جائے بید کش دشتی ہے، وہیں پرورش و تذکاہ رکھتے تھے۔ ال بی جائے بید کش دشتی ہے، وہیں پرورش الاشر فید کے شکی مان و قائت بھی بھولی۔ دشتی بیل میں و زائد بیٹ الاشر فید کے شکی بنائے گے ، دو تا دی نوی کی وہی ہے کہ بیائے کے ، دو تا دی نوی کی جولی۔ دشتی بیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کے بیائے کے اور تا ہی کی اور کی اس کا کہ بیائے کہ بیائ

بعض تصابيف: "تاريخ دمشق"،" مهودات الهواء"، "الوصول في الأصول"، "ابوار المعالي" و الأتاريخ ابن عساكو".

[تذكرة التفاظ من ١٩٥٣؛ شدرت الذبب ١٩ ١٩ ١٠ المال مال م م مديم بهم المولفيل ١٣٥٥]

يوعبيد:

ں کے صلاحت تی اص ۵ م میش گذر بھے۔

يوغمرو بدنی (۱۷س-۱۳سه)

یے عثال استعید استعید الداختا الوعم والد فی الاموی میں سلم تموید میں الم و الداخل الاموی میں سلم تموید میں الم الداخل ال

وہ کو کرتے تھے: میں نے جب بھی کسی چیز کو دیکھ سے لکھ لیے، جے لکھتا سے یا دبھی کر بیٹا ورجے یا دکر لیٹا اس کوئیس بھوا گا۔

[شدرات الذبب ۱۸۸۳:الدیاج المدبب م ۱۸۸۰ لا مادم ۲ ۲۲۹]\_

ابِيْو ند( ٠ ٣١٣ - ١٢ ٣ س

یہ یعقوب بن سی تی بن ایر تیم نیر بیوری، اسھر مینی میں کئیت ابوعو نہ ہے۔ ہز سے حفاظ صدیت میں تا رہونا تھا، یاتو ت نے نہیں حافظ دیر ہے۔ ہوا تھا، یاتو ت نے نہیں حافظ دیر ہے۔ ہوا ہی بالازم اور حل مصفف میں ہے۔ ہوا ہی بال خید الاحلی، احمد بال الازم اور حل می بال از شکاب وغیر تام ہے یا حت صدیت کی ور ن سے حافظ احمد بال میں اور تری ابوحی نیس پوری اور انہاں مدی نے صدیت روابیت کی۔ علیب صدیت بیان شام مصر ور اتی جی زوجی نے مدیت روابیت کی۔ علیب صدیت بیان شام مصر ور اتی میں اور بیر دفائل کی کے میں رہ بیان فیل کو بی جاسے مقد م بنائی وروسی وفات بالی وروسی کی کو بیان میں حضوں نے کتب شافعی ور مسلک شافعی کو وہاں اسمر کمیں کا تک پہنچا ہے۔

بعض تصافف:"الصحيح المسد" يوسي مسم كا"متخري"

المن كرة التفاط سرا؛ لا سلام ١٤٥٩؛ ميتم المولفيل سا ١٩٩٢]

بولقاتهم (٩-٣٣٦ وريكةول ٣٢٧هه)

یہ احمد بن مصملہ او لقاسم صعار بیخی ، منی میں ۔ نقیہ و محدت میں ، ابو سمر المغید الی سے ناقہ ماس ن وران علی سے ، عت حدیث بیسی ن ، وران علی سے ، عت حدیث بیسی ن ، وران سے ابوسی حسین بن حسن نے روابیت کی ، ورابو حامد احمد بن مسین مروزی نے ن سے فقہ حاصل کی ، ورائی ساں مذکور میں بن حسین مروزی نے ن سے فقہ حاصل کی ، ورائی ساں مذکور میں

وفات بإلى جس مين الونجران الأف و فات يموني -[ جوام المصيد ١٨ ٤: القوامة البهريد ٢١]

بوقروه:

ں کے صلاحت ٹے اص سے ۵ یش گذر چکے۔

يوموى الشعرى:

ں کے حالات تا اس کے میں گذر بھے۔

:01/2

ت کے صالات تی اص ہے ہم بیس گذر چکے۔

بويعلى لقاضى:

ٹ کے صلاحت تی اص ۸۸ ہم بیس گذر چکے۔

بويوسف:

ت کے صلاحت ج اص کے مہم میں گذر بھے۔

لاأ بير رى (٧٩٥-٢١٦هـ ) يېلى بن ماعيل بين: د كے مالات ت٢ص ١٤٥ ش گذر يكے۔

> لااً تاک: بیرخاسد بن محمد میل: د کے حالات ج علم ۲۲ میں گذر ہے۔

> > احمد( پام):

ت کے صلاحت تی اص ۸ میں میں گذر چکے۔

صغ:

ں کے صلات تی اص ۵۰ میش گذر چکے۔

ت کے صلاحت ج علی ۲۹۸ بیش گذر کھے۔

ا. فی رنگ: بیه حمد بان حمد ان مین : من کے حالات جامل ۴۸ مین گذر کھے۔

ارزېري:

ت کے صلاحت ج اص ۹ م میں گذر کھے۔

. ......

ما مر عربين لجو في:

ت کے صلاحت ج اس ۵۰ میں گذر کیے۔

. ش بن ما لك:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۷ میٹ گذر تھے۔

اروز عي:

ن کے صلاحت جاس ۵ میں گذر کھے۔

ىبىرتى:

ں کے صالات تاص ۵۱ میں گذر چکے۔

0 2 %

ن کے صلاحت ت ۲ ص ۵۷۷ ش گذر چکے۔

سمدين زير (عرق ١٥٥٥ م

یہ سامہ میں زید میں جارہ بن شراحیل ہیں ، ابو محد کشیت ہے، جیل فقدرصی نی ہیں۔ مکہ میں پید ہوئے وراسدم کی حالت میں ہرورش پائی (اس سے کہ ان کے والد پہنے اسدم لانے والوں میں تھے)،
رسوں کرم عظی ہے ہیں ہے ، بہت می محبت کرتے تھے، ن پر ای طرح فقط میں مراحی کرم عظیم ہیں ہے ، بہت می محبت کرتے تھے، ن پر ای طرح فقط میں مراحی کہتے ہیں ان کی محبت کرتے تھے، ن پر ای طرح تھے تھے، میں سحد کہتے ہیں کرم عظیم شکر کا جی کرم عظیم شکر کا میں بنایا تھ میں کرم عظیم شکر کا میں بنایا تھ سے میں کو یک عظیم شکر کا میں بنایا تھ سے میں کو یک عظیم شکر کا میں بنایا تھ سے میں کو یک عظیم شکر کا میں بنایا تھ سے میں کو یک عظیم شکر کا میں بوگیا تو سے میں کو یک عظیم شکر کا میں بوگیا تو سے میں کو یک عظیم شکر کا میں بوگیا تو سے میں کہتے ہیں کہ کوئی کرنے سے پہنے میں ہو گیا تو کرام کرتے تھے۔

حضرت سامد سے صلی بہ یکس سے حضرت ابوج برہ ور حضرت بن عمال ور کا رتا بعین میں سے ابو عثماں النبدی ور ابو و کل اور دوسم وں نے روابیت ق ، ال کے قصائل میت میں ورال فی حدیثیں مشہور میں۔

[الاصابية الراسخة اسدالق بيدار ١٢٣٤ ل علام الأ١٨٦]

اشہ ب: بیاشہب بن عبدالعزیز بیں: ن کے حالات ج اس ۵۰ میں گذر کھے۔

## بشرالمريك (١٣٨-١١٨ه)

لِعَضْ لَصَّا بَقِبُ التَّوْحِيدَ ''الإرجاءِ ''الود على الحوار ج''، ور''المعوفة''ل

[ القوالد البهيد م 60 أنجوم الزاجرة ٢ ، ٢٢٨ : مجتم المولفيل عار ٢ - ٣ : 1 علام ٢ ، ٢٤] \_

## ىږل:

ن کے حالات تا ۳۳ س ۲۵ میں گذر چکے۔

### m > ( 174 - 6+ 1/4 )

یر بهرام بل عبدالله بل عبدالله بل عبدالعزیر ، ناخ الدین ، آو بقاء ، دمیری میں - ناصی تصافی ، نقید ، حافظ عدیث و رمصر میں مدمب مالکی کے علمبہ دیر تھے ، ورویاں مرجع خداکق تھے۔

شیخ فلیل سے ماں می تا یف کو پڑھا، ال سے نقد حاصل ن، ور انشرف الر ہوئی وغیرہ سے بھی منقد دہ کیا، ور ن سے الأعہسی، عبد الرحمن للكرى ور شمس المعاطى وغیر نام جیسے نمہ وفت نے ، عت ں۔

بعض تصابف: "الشوح الكبيو"،" الشوح الوسيط"، "الشوح الصغيو" يهب "تايين بي شي فليل محققر رياسي، ور" الارشاد".

[شجرة التورالاكيد ٢٣٩؛ كشف الطنول ٢ ١٩٢٨]

البہو تی: یہ شیخ منصور بن یونس صنبی ہیں: ب کے حالات خاص ۵۴ میں گذر کیجے۔

لىيچ رى:

ت کے صلاحت جامس مهم میں گذر کیے۔

كىيىقى:

ں کے صلاحت ہے کہ ۵۵۸ کندر چکے۔

سن

لتمر تا ثی: ن کے صلاحت تی ۳ص ۱ ۲۳ میں گذر چکے۔ ناکو(استر کو و کے تربیب) میں پید ہوئے، شیر زیش وری ویتے رہے ورومیں وفات پالی۔

البحض تصافيف: "التعويهات"، "شوح مواقف الإيجي"، " "شوح السواجيه" اور" وسافة في فن أصول المحميث" -[الشوء اللامح ٥ ، ٢٨ عاد النو بدالبهيد ١٢٥ عاد أبحم المؤلفين عام 11 عاد الرام ١٤٥٤ عاد المرام 109 عاد المرام 109 عاد الرام 109 عاد المرام 109 عاد 109 عاد المرام 109 عاد 109 عاد

المجير ي (١٣٠-١٣٢)

سیابہ فیم بل عمر بل ایر فیم بل ضیل ابو سی ق دھری میں ، اھھری سے مشہور میں ، فنوں قر و ت کے بات عام تھے ، ڈ فعی اقلیہ تھے ، (بالس ورز کے درمیوں فرات کے کنارے پرو فع) قامعہ مھر میں چیر ہوئے ، یک مدت تک ڈشق میں قیام پیزیر رہے ور

لِعَضْ لَمَّا بَفِي: "حلاصة الأبحاث"، "برهة البورة في الفواء ال العشوة"، "عفود الجمال في تجويد الفوال" اور "شوح الشاطبية".

[البدية والتيابي ١٦ ٢١؛ الدرر لكامها ٥٠، يتم الموافيل ١ ١٤٤ ل ملام ١ (١٩) ئ

ثوري:

ن کے صلاحہ ج اص ۵۵ میش گذر چکے۔

ج

جابرة تعبدالله:

ب کے صلاحت تی اص ۵۲ میش گذر چکے۔

جبيه بن مطعم:

ب کے صلات تی عص ۲ ہے میں گذر کیے۔

بحرج في (٣٠ ١١ ٨١٥)

بیعی بی محمد بی حقی تر جانی جمعی جمعی میں ور سیدشر فی سے معم وف میں اور سیدشر فی سے معم وف میں اور میں منتق علوم میں حصد والفر باید خص میک اور مقص میں اور مقص میں اور خص میں اور خص میں اور مقص میں اور مقص میں اور مقص میں کا میں بار میں باعث فخر تھے ، حیمی عاد ت واطو راور حسن وجاہت کے ماتھ ایک رک برت و لے تھے۔

7

عديقيد

ن کے صلات ج۲ص ۵۸۰ پی گذر چکے۔

لحطاب

ت کے صلاحت جی اص ۵۹ میں گذر چکے۔

لىحلونى:

ن کے صلاحت تاص ۲۰ میں گذر کھے۔

حما وبن سلميه:

ن کے صلاحتی ۲ ص ۵۸۲ ش گذر کیے۔

حنس الشبياني ( ١٩٣٣ – ٣٧ ٢ ه )

چنس بن سوق برحنس بن ملاں ابوطی الشیب فی میں محدث مورخ معافظ حدیث ، ورثقتہ تھے۔ ہے بتی زاد بھائی عام حمد بن حنس سے سے فیض میا۔

نہوں نے ابو نعیم عناں ورخمر ہی عبد اللہ النہاری وغیرہ سے احت کی ، ور الن سے انان صامد ، ابو بکرخداں ، ورخمد ہی مخمد وغیر ہم نے حدیث رو بیت کی۔

لِعَضْ تَصَاعِفَ "النتاريخ"، "اللهنتي" ور "المحدة". [ثَدُّ كُرةَ النَّهَا طَ ٢ - ٢:١٦ تَا رَنَّ بِخْدَادِ ٨ - ١٠ ٢: مِثْمُ الْمُولَّفِيلِ ٣ - ١٤٨٦ تال علام ٢ - ٢ ٢ تا ال حسان: ن فابت (؟ - ٥٥هـ)

یہ حساں ہیں ٹابت ہیں کھنڈ ر بڑر رہی النساری میں اکنیت
ابو لو یہ تھی بھی لی ور ٹاعر رسول تھے، سپ کا ٹار خصر میں (حنہوں
نے وور جابیت ور اسدم دونوں کو پایا ) میں بیونا تھا، ساٹھ سال وور
جابیت میں زندی گذاری ور تقایا تی ہی حالت سام میں بھی
زندی پائی ۔ نبی کریم عظیمی ہے روابیت ہی ، ورایہ وبان عازب بسعیہ
ان کھسوی ، ابوسمہ بان عبد الرحمان ورزید ہی تا بات وغیر ہم نے سپ سے
اس کھسوی ، ابوسمہ بان عبد الرحمان ورزید ہی تا بات وغیر ہم نے سپ سے
سے روابیت کی ہے۔

وہ نبی کریم سینلائٹی کے ساتھ کسی غز وہ میں شریک نبیس ہوئے ، چونکہ نبیس لیک یا ری لائٹی ، ال کی چیٹائی پر چندہ اس تھے ' ناکووہ پنی دونو س' تکھوں کے درمیا سالٹالیا کرتے تھے، مدینہ میں وفات بہوئی ۔

[الاصاب الر۲۹ ۳: تيذيب الهنديب ۲۰۸۳: ال ملام ۱۸۸۳]

محسن البصرى:

ن کے صلاحت ہیں میں میں گزر کھے۔

محسن سن زيود:

ن کے صلاحت ج اس ۵۵ میش گذر چکے۔

الحصكفي:

ن کے صلاحت تی اص ۵۹ میں گذر ہے۔

ترجم فقيهاء

ځرقی

ت کے صلاحت تی اص ۲۴ ہمیش گذر کھے۔

ىدسوقى:

ت کے صلاحت تی اص ۱۴ سمیش گذر چکے۔

ن کے صلات ج اس ۲۰ ہمیش گذر ہے۔

ت کے صلاحہ ج اص + کے میش گذر ہے۔

لخصاف:

ت کے صلاحت ج اص ۲۱ سم بیس گذر کیے۔

لخطيب شريني:

ضيل: يضيل بن سى ق بين: ں کے حالات ن اص ۱۲ میں گذر ہے۔

ن کے صلاحت تی اص ۱۲ سم بیش گذر کھے۔

ر نجي:

ت کے صلات جامل ۴۲ ہمیش گذر ہے۔

ربوح: ن لمغتر ف(۶-۶)

يه روح بن المعترف مين، طري كهنته مين: روح بن عمروبن المعترف بر حوال، او حمال القرشي الهم ي مين، ال يحامل وه بھي الوكوں نے بياں ميا ہے۔زمير ہن بكار نے كہا ہے كہ وہ صحابی ميں ۽ فتح مكه كے دب سام لاے ، ميشيو رفقيه عبد الله على رباح كے والد ميں۔ زبیر ال بکار نے بیائی و کرکیا ہے کہ حفرت عمر ال کے بول سے گزرے ور روح لوکوں کوموروں کے گیت سارہے تھے تو ہو چی ک یہ ریا ہے؟ تو عبدار حمل ہل عوف نے کہا: کوئی بات نہیں ، بیام سے حر کو کم کررہے ہیں جھڑے تھر نے کہا: گرتم لوگ یجی کرنا ہے ہے ہوتو ضر رہن خطاب کے شعار پڑھا کرو۔

[الإصابية الرعامة: سدالق به ١٦٢٢ : الاستيعاب ٢ - ٢٨٦]

رِيَّعُ بنت معو ذ(؟-تقريباً ۵سمه)

یہ رہنے ہنت معود میں جمر ہوالسار یہ میں بہید نبی رہنے گئی گئی ہیں ، سام میں ہزے مرہ ہوال صحابہ میں سے یک تحصی ، نہوں نے درحت کے نیچے بیعت ارضوال کے دن رسوں کرم علی ہے ، بیعت ارضوال کے دن رسوں کرم علی ہیں :

بیعت ن ، ٹی غز و ت میں "پ علی ہے کے ساتھ رمیں ، وہ کہتی میں :

معورتیں رسوں اللہ علی ہے کے ساتھ غز وہ میں شریک ہوتی تحمیں ،

موجد یں کو پی لی بی تیں ور س صدمت کرتی تحمیں ، زخمیوں ن مرتم پٹی موجد کرتی تحمیل ، زخمیوں ن مرتم پٹی کرتیں ورشہوں کو مدینہ پہنچ تی تحمیل ۔ نبی کرمیں علی ہے کہ اس میں اور سے موجد کرتے تھیں ۔ نبی کرمیں علی ہے کہ اس میں اور سے موجد کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، فیان رہز ہے ، ورکھانا کرتے ہوں از رہ ہے ، ورکھانا کرتے ہوں از رہ ہے ، ورکھانا کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، وہاں جنبو کرتے ، میں ویا کے عہد خد فدت تک زندہ ورثی ہے ۔

[الاصبيم ١٠٠٠ من سرالتي يده ١٥٠١ ل بلام ١٩٠٣]

ربيعة الركن (٤-١٣١١هـ)

Ì

زرتشي:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۸۵ ش گذر مجکے۔

زیری:

ں کے حالات تی اص ۱۲ میں گذر چکے۔

س

السبكى: ييمى بن عبد كافى بين: ن كے حالات جاس ٦٤ هيش گذر چكے۔

سحون: بيرعبد س<sub>ام</sub>م بن سعيد بيل: ن ڪھولات ٽاص ٨٦ هيل گذر <u>ڪ</u>۔

استرهسی: ن کے حالات جاص ۲۸ ہمیں گذر کیے۔

سعدن بي و قاص

سعد بن في و قاص:

ب کے صلاحت تی اص ۲۸ جمیش گذر چکے۔

سعيدن جبير:

ب کے صلات تا اس ۲۹ میں گذر ہے۔

معتيدة تا المسيب:

ت کے حالات ت اص ۲۹ سم بیل گذر کھے۔

لسمهو دی (۱۳۳۸–۹۱۱ه

یے میں مید اللہ اس احمد السلامی و شافعی مستی میں و ابو محسن کتیت ہے ، مہودی سے محم وف میں ۔ مدید مید منورہ کے مورث و رمفتی تھے، این سے مقید میں مصر میں لیک جگہ مہود میں چید ہو ہے ، ومیں پرورش بولی ، پھر مدید منورہ کو واشن بنالیا اور ومیں وفاعت بولی ۔

لَّحْضَ تَصَا بَفِي: ''المُعَنَّاوِی'' لَ کُ فَیْاُوِی کَا مُجُولًا ہِ، '' جُواهُ وَ الْعَمَّارِ عَلَی '' جواهو العقدیں'' علم ل أضیبت سے تعلق' العَمَّارِ علی السمار '' صدیث پر کیک رسالہ ہے، ایر'' وقاء الوقاء بأحبار دار المصطفی''۔

[العنوء اللامع ٢٠٥٥، اشدرت الذهب ٥٠١٨: مجم الموافقين ٤١٢٩، ١١٤٤ عدم ١٢٢٠]

(?-+77g)

یہ سوید ہیں سعید ہیں انتیل اہم وی، ابو محمد، اعدمًا کی میں، (عراق میں عاند کے تحت یک گاوں صدیقہ ہے اس می طرف سبت ہے )، مام ما مک، حصص ہیں میں داور حماد ہیں زید وغیرہم سے رو بیت ق

ے ، اورال سے مام مسلم ، بل ماجہ ور عبد اللہ بل احمد وغیرتم نے رو بیت ل ہے۔ ابو حاتم کہتے ہیں: وہ صدوق ہیں۔ احمد کہتے ہیں: وہ مدوق ہیں۔ احمد کہتے ہیں: وہ منز وک میں۔ ور نبالی کاقوں ہے: وہ غیر تقد میں۔ وہ بھی کہتے ہیں: وہ مجموعہ من تھے ، بیس ہر حمای ہ گئی ہیں ، بینائی جاتی رہی ورحا فظ بھی ممزور مجموعہ من وجہ سے انہوں نے بنی حدیث میں منکر حدیثیں بھی بوگ یوں کردی ہیں۔

[ تذكرة الخفاظ ٢/ ٥٣٠ أشدرات الذهب ٢/ ١٩٠٠ نارتُ بغد او٩ ر ٢٢٨ ؛ طبق ت المحق ظر ١٩٨ ]

ا سيوطى:

ن کے صالات ت آص ۲۹ ہم بیش گذر چکے۔

ش

ق رح مسلم الثبوت: بيمحب الله بن عبد الشكور بيل: ن كه الات ج اص ٩٠ من گذر كيد \_

ش<sup>أ</sup>حى:

ت کے صلات ج اس + کے ہیں گذر کیے۔

ش هبی (۵۳۸–۵۹۰ه

ية قاسم من ليُرُّ و من علف من احد ، الوجهر، شاطعي رهيتي الدلسي

ترجم فقيهاء

الشمر مكسى

شىخىمىيش:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۹۰ ش گذر چکے۔

ہیں۔ اُ بالٹر وہت کے ماہم وتحوی وقعم وتحدث ورث عربتھے۔ مشرق عواس کے لیک گاوں شاطعہ میں پیپر نش ہونی وراقام و میں وفات پالی۔

المنطقة على "حور الأماني ووجه التهاني في المواء ات السبع"، "عمينة المصابد في أسلى المماصد في نظم الممسع بندائي"، "باضمة الرهو في أعداد ايات السور" مر "تتمة الحور من قواء ألمة الكر".

[شدرت الذهب م ١٠ هايم على الموافقيل ٨ ١١٠٠ لا ملاام ١ ١٢٠]

الشمر مكسى:

ن کے صلاحت ج اص + کے میں گذر کیے۔

شرنبلان:

ن کے صلاحت آص اے میں گذر کھے۔

شرو نی: بیشنخ عبداحمید مین: ن کے حالات ج اص ۲۷ میں گذر کھے۔

شریخ: بیشریخ بن حارث بیل: من کے حالات جاس اے ہیش گذر چکے۔

لشعمی: بیریا مربن شرحیل میں: ن کے حالات ج اص ۷۲ میں گذر چکے۔

ص

صاحب مبد أنع: د يكيص: لكا سالي-

صاحب مدر: پیر محصکفی بین: د کے صلاحت جامل ۵۹ ش گذر کھے۔

صاحب کشاف لقاع: بیرالبهو تی میں: دیے حالات جام ۵۴ میں گذر چکے۔

> صاحب كمايية الطالب: و كيصية على ألمو الي -

> > صاحب لمحيط:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۹۱ پی گذر چکے۔

صاحب مفنی: پیر بن قد مد بین: ب کے حالات ڈاص ۴۳۹ میں گذر چکے۔ تر جم نقلب ء لطرطوشی: ن کے صلاحت ج اص ۷۵ سیس گذر بچے۔

صاحب نہینة لمحتاج صاحب نہینة لمحتاج: ویکھے: مرفی، پیچھہ: عربیں: ساحب نہینة لمحتاج: ویکھے: مرفی، پیچھہ: محد بیں: سامے مالات جی اس ۲۲ میٹر گذر چکے۔

ع

یا مرکشعهی : ب کے حالات نیّاص ۲۵۴ میں گذر چکے۔

ماصم: ن کے صلاحہ ۳ مس ۸۸ میش گذر بیجے۔

عامر بن ربعیہ(؟-۳۲ھ وریک قول س کے علاوہ بھی ہے )

یے عامر بال رہید بال عب بال ما مک عنوی مدوی ہیں، کئیت ابو خبداللہ ہے ، صی فی ہیں ور س تقین ولیس میں سے تھے، حبشہ ل طرف دومرت ہجرت بی، غزوہ ہدر ور دومر س غزوہ ہے شریک ہوے ۔ صی ہدی میک جماعت نے س سے روابیت بی آن میں بال عمرو ور بال زبیر بھی ہیں۔

حفرت عمر جب جاری (ملک ثام کا یک گاوں) سے تو سپ بھی ساتھ تھے، ورحفرت مخال نے سپ کومد بیدیل پناس بنایا۔
ال سعد نے وکر میا ہے کہ خطاب نے عامر کوشنی کرایا تھ، چنانچ شیں عامر ان خطاب کہ جانے گا تھا، یہاں تک کہ بیا تیت بازی ہوئی:
"الاعو هم الآبائهم" (تم ان کوال کے باپ ل سبت سے پارو)۔

ض

الضحاك: ن كے صلاحة ج اص ۲۲ ميس گذر چكے۔

b

الطبر نی: پ کے صلاحت کی ۴ ص ۵۹ میس گذر چکے۔

الطحاوى:

ں کے حالات ت اص م مدمیس گذر چکے۔

الطحطاوي:

ں کے حالات نے اص ۵ ہے میں گذر چکے۔

[الاصابه ۲،۴۴۹:الاستیاب ۲ ،۹۰۰:طبقات ال سعد ۱۳۸۲/۳

## عبرده بن لصامت (۸ساق ۱۵-۱۳۳۶ ۱۵)

[الأصب ۲ ۴۱۸؛ تَبِذیب البَهدیب ۵ ۱۱۱۱؛ له مالام ۲ م ۲۰۰۰]

#### سي ل:

ن کے صلاحت تی اص ۲ کے بیش گذر چکے۔

# عبدالله: مع ني قيس (۴-۶)

یہ ٹا بیر عبد اللہ بل ابل قیس بھری مصل میں بیش بل قیس بھی کہ جا کہ جاتا ہے ، اور یک قول بل ابل موی کا بھی ہے ، بیش پالازید دہ سجے کہ جاتا ہے ، اور یک قول بل ابل موی کا بھی ہے ، بیش پالازید دہ سجے کہ تیت ابو الا سود ہے ، عظید بال عازب کے نوام تھے۔ نہوں نے پئے '' الا (عظید بال عازب) ، حضرت بال عمر ، حضرت بال عرب ورال حضرت ابوج برہ ورحضرت عاشہ وغیر نام سے روابیت ہی ، ورال سے محد بال زید دالا اب الی ، خاتا ہے ال صور قابل صبیب ورمی و بیان صالح

وغیرہ م نے روسیت ں مجلی ورٹ کی کا کہنا ہے: پیر تقد میں۔ ابو حاتم کہتے میں: بیص کم اعد بیٹ میں۔ اور اس خواں نے ال کا تذکرہ نقاعت میں میا ہے۔

[تبذيب المهديب ١٥ ١٥ ١٠ تق يب المهديب ٢٥ ١٥

عبدالله، تاجعفر:

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۹۳ پیس گذر چکے۔

عبراللدين روحه (٩-٨ه)

یہ عبد اللہ بال رو حد بال تعلیدہ ابو محمرہ اللہ اری شر رجی صی فی میں ،
بیعت عقبہ علی مو جو د کفیدوں عمل سے کیک میں ، غز وہ بدرہ حد ،
خند قل وحد بید بھر وقت ورد بھر ہے تم مغز و ت علی شر کیک رہے ،
اللہ تا ہنج مکہ ور الل کے حد کے غز و ت علی شر کیک نیس رہے ، الل
سے کہ وہ بنگ مو تد علی شہید کر دیے گے تھے ، کیک غز وہ کے موقع
سے کہ وہ بنگ مو تد علی شہید کر دیے گے تھے ، کیک غز وہ کے موقع
سے کہ یہ علیات نے نہیں مدینہ علی بنایا تا سب بنایا تق صصی ہا علی میں معروبیت ہیں ہے ۔
حضرت میں عمل اور دعشرت ابوج میرہ نے سے روابیت ہیں ہے ۔

[الا ص یہ ۲ الا معروب اللہ مقبول ہے میرہ نے سے روابیت ہیں ہے۔

### عبداللدين عامرين ربعه (١٦٠٥هـ)

یے عبد اللہ اس عامر ال کریں ال یہ اموی میں اکتیت ابوعبد الرحمن ہے امیر وفاق میں مکہ میں بید ہوئے احتفرت عثال کے زمانہ خد فت میں بھر و کے والی بنا ہے گے احتفرت عثال ال شہادت کے وقت بھی وہ بھر و کے والی تھے۔ بٹک جمل میں حفرت عاش کے ماتھ تھے اجٹک صفیل میں شریک ندہو ہے اوالا حما کی ضیفہ بنے کے عد حفرت میں وید نے نہیں تیں ماں تک بھر وکا ولی رکھ المجھر وہاں میں ، ہمیشد ن کے ساتھ ان کے مستقل اور عارضی درن میں شریک رہنچ تھے۔ان کی جانے بیدائش مصریس شرقیہ سے تربیب کیک گاو ب عزیز میہ ہے ، ای کی طرف ان کی نسبت ہے ، اور ن کی وفات بولا ق مسرید ہے ۔

لِعَضْ لَصَّا عِنْدِ" السواح العبيو بشوح المجامع الصغيو" \_ [خرصة ل ش ٢٠٢٠ لام ٥ ١٩٢]

عطء:

ں کے صلاحت تی اص ۸ سے میں گذر چکے۔

عقبہ بن حامر: پ کے حالات ج ۲ص ۵۹۵ ش گذر چکے۔

عکرمہ:

ں کے صلاحت ٹی اص ۸ سے میں گذر چکے۔

عهقمه بن قيس:

ت کے صلاحت تی اص ۸ ہے میں گذر بھے۔

موک رقاف(۱۲۵۵–۱۳۵۵<u>ه</u>)

یہ علوی بال احمد بال عبد الرحمن شافعی کلی میں، لقید و او بیب تقید و او بیب تقید و او بیب تقید و او بیب تقید و او بیب علاق دو بر سے مختلف علوم میں بھی حصد و افر بایا تقا ، مکد میں ساو ت علویہ کے تقیب او رمکہ کے معاد و بیس تقید " رجی " کے امیر کی وجوت پر وہاں تشر یف لے گئے ، بھر مکہ و ایس کے دو ایس کے حد و فات بالی کے دو ایس کے حد و فات بالی ۔

ہے و پیس '' کرمدینہ میں اٹامت افتیا رکز لی مکد میں وفات ہوئی اور عرفات میں ڈن ہے گے۔ وہ بہادر و ٹنجا بڑ پنجی ور پہاؤں کو پور کرنے والے تھے۔

ן ועסוי בי אריי אלילט עניט לו ייבק איריי לא עליס איר [ ועסוי בי איריי אלי אלי איריי אלי אלי איריי אירייי אלי א ראיז [

عبداللدن مسعود:

ت کے صلاحت تا اس ۲ ۲ میں گذر کھے۔

شان:

ن کے صلاحت ج اص عصر بیش گذر کھے۔

عد وی: پیملی بن احمد مالکی بین: ن کے حالات ج اص ۲۲۴ بیش گذر مجے۔

العتر بن عبد سام : بيعبد العتر ميز بن عبد سام مين: ب كحالات ي اص ۵۹۴ ش گذر چك-

العزيزى (٤-٠١٠ه)

العض تم يف: "توشيح المستفيدين" فقد أقى ل إلا يات شيء" فعل تفاد المكية" فعل العلام بأحكام السلام" فقدش، القوالدالمكية" فقدش يك رباله بي ألا القول الجامع النجيح في أحكام صلاة النسابيح" ور "القول الجامع المتيل في بعض المهم مل حقوق إخوالها المستميل".

[مجمّع المولفين ٢٩٥٦: لأعلام ١٥٥٥: يجم المطوعات ١٠٣٢]

عى بن بي طالب:

ن کے صلاحت ج اس 24 سیش گذر چکے۔

على لمنو في (١٥٥ – ٩٣٩ هـ)

یہ میں میں محمد بن محمد بن صلف منوبی ، ابو حسن ، شاد کی مصری میں ، مقنب عرمالکید میں سے تھے، نحو ملفت کے ماہ تھے۔ پید کش و وفات دونو سابی الام دیس بھولی۔

العض تصابي "عمدة السالك" فقيض "تحقة المصلى"، "عالية الامالي" ور" كفاية الطالب" يروأول غير و "تاين راله على البي زير قيرو في وشرح مين -

[مجم الموافيل مـ ٢٣٠٠؛ لا مادم ١٩٦٥؛ د بل كشف الطنوب ١٩٥٠]

عمر بن لخطا ب:

ن کے صلاحت ج اس 44 میں گذر بھے۔

عمر بن عبدالعتر میز: ن کے حالات ج اس ۸۰ ۴ ش گذر کیے۔

عمرون شعيب (٦-١١٨هـ)

یہ وہیں شعیب ہیں مجھ اللہ ہیں مجمر وہیں العاص سمجی الرشی میں او ایر عیم کئیت ہے ، پنے زوائے کے برے ماہ میں تھے ، انہوں نے ہوں نے بالد (شعیب) وطاوی وسی سیماں ہیں یہ رہ ورصی یہ ربیع بنت معود و فیر تام سے روایت و ہے ، اور ال سے عدی وہ محمر وہ بی ربیع بنت معود و فیر تام سے روایت و ہے ، اور ال سے عدی وہ محمر وہ بی دینارہ حالا مکہ یہ دونوں ال سے براس تھے ، زہر کی آئی بی مسعید وغیر تام نے روایت و ہے ۔ بی معید و غیر تام نے روایت و ہے ۔ بی معید و غیر تام نے روایت و ہے ۔ بی معید و غیر تام نے روایت و بیت و ہے ۔ بی معید و غیر تام نے روایت و بیارہ خیر تام کے جزر رہ و غیر تام نے روایت و بیارہ والو و بیان شعیب وغیر تام نے روایت و بیارہ فی کہتے میں ایمو یہ اور میں شعیب نے ال کو تقدیم روایت کا میں تام کے کہتے میں ایمو یہ وہ بی شعیب سے زیادہ میں سکونت پر ایر تھے ، وفات طالمت میں میونت پر ایر تھے ،

[ ترزيب التهديب ٨٠٨)؛ ميزان الاعتمال ١٣٣٣؛ الأعدم ٢٥٨٤]

عمر ن بن حصين:

ن کے صالات ج اس ۸۰ میں گذر چکے۔

جين ميني

ن کے صلاحت تی ۲ ص ۵۹۹ پس گذر بھے۔

غ

انغز ن: ن کے حالات ج اص ۱۸۴ میں گذر کھے۔ ۳

ف

قاضى ابولىعلى:

ان کے حالات ج اص سم مم میں گذر کھے۔

قاصى عياض:

ان كے حالات ج اص ١٨٥ م يس كذر كيے۔

: 0)

ان کے حالات ج اص ۸۸ میں گذر مچے۔

لقرافي:

ان کے حالات ج اس ۲۸۴ ش گذر کے۔

القرطبي:

ان کے حالات ج ۲ ص ۵۹۸ یس گذر کھے۔

القسطلاني (٨٥١-٩٢٣هـ)

میر احد بن محد بن او بکر عبد الملک بن احمد ، ابو العباس ، تسطلانی آتیتی مصری بین ، محدث ، مؤرخ ، فقید اور قاری بین ، مصری بیدا ، و نے ، وبین پر ورش پائی ، مکه آشریف لائے اور وہاں ایک جماعت ہے جن میں جم بن فہد بھی بین ،کسب فیض کیا، جامع غمری وغیر ہ میں وعظ کیا فاطمه الزهراء:

ان کے حالات ج سم ۸۹ میں گذر میکے۔

نخر الاسلام: بيعلى بن محمد البز دوى بين: ان كے حالات ج اص ۴۵۳ ش گذر كے۔

الفضلي (١٥٠-١٣١١)

بيه عثمان بن ابرائيم بن مصطفى بن سليمان ہے، اور ايك قول:
ابرائيم بن مجر، اسدى، حنى بين، الفضلى ہے معروف بين، ادب
ولفت، تفير وحديث اور فقة بين ماہر تھے، ديار مصر بين حفيت كى
سردارى ان پرى ختم تھى، آپ كے دونول لڑكول فاضى القصاق على بن
عثمان مارد بني اور تاج الدين ابو العباس احمد بن عثمان اور الجواہر
المضيد كے مصنف محى الدين عبدالقا درترشى وغير جم نے آپ سے علم
حاصل كيا۔

العض تصانف: "شوح الوجيز الجامع لمسائل الجامع" جو "الجامع الكبير للشيباني "كل شرح ب فقد يمن، اور "فتاوى".

[القوائد البهيد به ١١٥٠: الدررالكامند ٢ ر ٢ ٣٣٥: ميخم المولفين ٢ ر ٢ ٣ ٢: لأعلام ٢ ر ٢ -٢]

# الكرماني (١٤١١-٨١٦ه)

یہ جمر بن یوسف بن علی بن سعید شمس الدین کرما فی بغد ادی ہیں،
فقید، اصولی ، محدث اور مفسر سے ۔ ابن بھی کہتے ہیں: بغد ادیس تیں
سال تک علم کی نشر و اشاعت میں گئے رہے ، ایک مدت تک مکہ میں
میں قیام پذیر رہے ، اپنے احوال کے شرال بھوڑ سے پر قناعت کرنے
والے اور تو اضع کے ساتھ علم کولا زم پکڑنے اور اہل علم کے ساتھ صن
سلوک کرنے والے شے ، کج سے لوشتے ہوئے محرم کے مہینے میں
وفات یائی۔

لعض تصانف "الكواكب المداري في شرح صحيح البخاري"، "ضمائو القرآن"، "النقود والودود في الاصول" اور شرح مختصو ابن الحاجب".

[الدرر الكامنية مهر ١٠ ٣٠ مجم المولفين ١٢ / ١٢٩ أنا علام ٨ / ٢٤]

# الكساكي (؟-١٨٩هـ)

ینی بن حزہ بن عبداللہ ، ولاء کے اعتبار سے اسدی ،کوئی ہیں ،
کثیت ابوالحن ہے ،کسائی کے ام ہے مشہور ہیں ، قاری ، نن تجوید میں ماہر ، لغوی ، نحوی اور شاعر ہے ۔ کوفیہ میں پرورش پائی ، شہر شہر گھو ہے رہے ، اخیر میں بغدا دکوو طن بنالیا۔ انہوں نے ہارون رشید عبای ظیفہ اور اس کے بیٹے ایمن کی تربیت کی ، وہ اصلاً قاری ہے ، اس زمانہ کے علائے ادب کے ساتھ ان کے واقعات بہت مشہور ہیں ۔
اجھن تصافی : '' معانی القو آن''،'' المصادر''' المحووف '' المحووف '' المحووف '' المحووف '' '' المحاد ان '' ۔

[تاریخ بغداد ۱۱رسه ۱۲: مجم المؤلفین ۱۸۳۸؛ لأعلام ۱۵رسه] كرتے تھے۔ العض تصانف:"ارشاد الساري لشوح صحيح البخاري"، "المواهب اللدنية في المنح المحملية"، اور" لطائف الاشارات في علم القواء ات"۔

[شذرات الذبب ١٢١٨؛ مجم المؤلفين ٢ر ٨٥؛ لأعلام ١٢٢١]

# القفال:

ان کے حالات ج اس ۸۵ میں گذر کھے۔

# القليوني:

ان کے حالات ج اس ۸۵ میں گذر کیے۔

ک

الكاساني:

ان کے حالاے ج اص ۸۹ میں گذریجے۔

الكرخي:

ان کے حالات ج اص ۸۹ سمیں گذر چکے۔

الكرلاني:

ان کے حالات ج ۲ ص ۵۹۸ش گذر کے۔

تراجم فقبهاء

ما لک

ہیں: محربن حاطب حضرت علی کے ساتھ واقعہ جمل بسفین اور نہر وان تمام از انیوں میں شریک ہوئے۔

[ لإصاب سر۲۷سة اسد الغاب سمرسماسة شذرات الذبب ار ۸۲: لاَ علام ۲ رس ۲۰

> محد بن الحسن الشيبانى: ان سے حالات ج اس ۹۱ سم میں گذر کیے۔

> > محربن شهاب:

ال کے حالات ج اص ۱۲ میں گذر بھے۔

المزنی: بیراساعیل بن سحیی بیں: ان کے حالات جاص ۹۲ میش گذر کھے۔

مسلم:

ال کے حالات جام ۹۲ سی گذر کھے۔

مسلم بن بيار (؟-٨٠١هـ)

میسلم بن بیاربصری بیں، اوعبداللد کتیت ہے، ولاء کے اعتبار سے اموی بیں، فقید، محد ثین میں سب سے زیا وہ عبادت گز ارتھ، ان کے لباء واحد ادکی تھے، بصرہ میں سکونت اختیا رکر لی، پھر وہاں کے مفتی ہے۔

انہوں نے اپنے والد (بیار)، ابن عباس، ابن عمر، اور ابو الاشعدہ صنعانی وغیرہم سے روابیت کی، اور ان سے ان کے لڑے عبد لللہ، ٹابت بنانی اور محمد بن میرین وغیرہ نے روابیت کی ہے۔ م

ما لك:

ان کے حالات ج اص ۸۹ میں گذر کیے۔

الماوردي:

ان کے حالات ج اص ۹۰ میں گذر چکے۔

التولى: بيرعبدالرحمان بن مامون بين: ان كے حالات ٢٢ ص ٢٠٠ من گذر يكے۔

يجابد:

ان کے حالات ج اص ۹۰ میں گذر کھے۔

17.0.1

ان کے حالات ج ۲ص ۲۰۱ ش گذر کے۔

محد بن حاطب (؟-٧١٥)

یے تھر بن حاطب بن حارث بن معمر ترشی جی صحابی ہیں ہمرز مین حبشہ میں بیدا ہوئے ،ان کی والدہ ام جمیل فاطمہ بنت مجلل ہیں ،ابن حبیب نے ان کو اسلام کے تنی لوکوں میں شار کیا ہے ، یہ وہ تحض سے جن کا اسلام میں سب سے پہلے محمد مام رکھا گیا۔ ہشام بن جبی کہتے

ابن سعد كابيان ب: لوكول كاكبنا بكر ود تقد، فاصل، عابد اور متقی تھے۔عمر بن عبد العزیز کے عہد خلافت میں وفات بائی ۔ ابن حبان نے ان کاؤ کر ثقات میں کیا ہے۔

[ تبذيب المبنديب ١١٠ - ١١٤ علية لأولياء ١٢ - ٢٩٠ لأعلام

[IMI/A

نا فع: بينا فع المدنى ابوعبدالله بين: ان کے حالات ج اس ۹۹ میں گذر کھے۔

النحعی: بیرابرا نیم بن برزید بیں: دیکھئے: ابرائیم انجعی ۔

النساني: ان کے حالات جاس ۴۹۵ ش گذر میکے۔

ان کے حالات ج اص 490 میں گذر کیے۔

معاوية بن اني سفيان: ان کے حالات ج عص ۲۰۳ میں گذر کیے۔

المغير دبن شعبه: ان کے حالات ت ۲ ص ۲۰ میں گذر کیے۔

المقدا دبن الاسود: بيالمقداد بن عمر والكندي بين: ان کے حالات ج ۲ ص ۲۰۴ ش گذر مے۔

ان کے حالات ج اص عود ہم میں گذر کیے۔

المواق: يدمجمه بن يوسف بين: ان کے حالات ج ساس ۱۹۴ میں گذر میے۔

ال كے حالات جسم ٩٥ ميں گذر تھے۔